



#### 100 GREAT ADVENTURES

http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

> جان ڪيتگ ترتیب ومدوین :

قيصر چو ہان تلخيص وترجمه: ب کمر کی پیشکش کتاب گھر کی پیشکش

/http://kitaabghar.gom http:// علم وعرفان پبکشرز

40-اردوبازار، لا بورون: 7232336-7352332-7232336 کتاب گھر کی پیشکش

http://kitaabghar.com

کتاب گھر کی پیشکش

http://kitaabghar.com

اس كتاب كے جمله حقوق تجق مصنف (قيصر چومان) اور پاشرز (علم وعرفان پبلشرز) محفوظ ہیں۔ادار ہلم وعرفان پبلشرز نے اردوز بان اورادب کی روج کیلئے اس کتاب کو kitaabghar.com پرشائع کرنے کی خصوصی اجازت دی ہے،جس کے لئے ہم ایکے بےحدممنون ہیں۔

### کتا ہے گھر کے ریپ جملہ حقوق تجق ناشر محفوظ گھر کے ریپشکش

http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com 100 عظیم مہمات نام کتاب (100 GREAT ADVENTURES) اب گھر کی پیشکش زامده نوید پرنترز، لا مور http://kitaabgha قيصر چوہان مسعودمفتي عبر 2006ء اب گھر کی پیشکش

-/300درے

http://kitaabghar.com

کتاب گھر کی http://kitaabg aabghar.com 34\_أردوبازار، لا بور فون:7352332-7232336

سيونتفرسكا كى پېلى كيشنز غزنى سريپ،الحمد ماركيپ،40-اردوبازار، لا مور موبائل:7223584 فون:4223584 موبائل:0300-4125230 فون:7223584

# کتاب گھر کی پیشکش **فہرست**کتاب گھر کی پیشکش

| http://kitaabghar.com | مېم جو ئی کی لاز وال اور نا قابل فراموش داستانیں                                | A O M    |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 08                    | 100 عظیم مہمات                                                                  | ☆        |
| 09                    | تغارف                                                                           | ☆        |
| 10                    | عرض ایڈیٹر                                                                      | ☆        |
| حتاب حمر کی پیسمہیں   | حضرت محمصلی الله علیه وآله وسلم کی مکه معظمہ ہے جرت                             | كتاك     |
| h17p://kitaabghar.com | موئ عليدالسلام اوروعده كروه سرزيين                                              | r.2 om   |
| 21                    | اسی کے بینٹ فرانس نے بھیڑیئے پرغلبرحاصل کرا                                     | 3        |
| 29                    | رچرد میں اور تیسری صلیبی جنگ                                                    | 4        |
| 34                    | جان آف آرك اوراور لينز كامحاصره                                                 | 5        |
| کتاب گھر کی پیشک40ں   | ہندوستان کی تلاش میں                                                            | 6        |
| 45                    | ميكسيكوك فتخ                                                                    | 7        |
| http://kitaabghar.com | http://kita يزارواوراتابلي                                                      | 8 om     |
| 58                    | مپلی مرتبه جنوبی امریکه کے اس پار                                               | 9        |
| 67                    | بحوتون كاجزيره                                                                  | 10       |
| 72                    | مرفرانس ڈریک کی کا ڈز کی بندرگاہ کی جانب روا تگی                                | 11       |
| 75                    | جايان ميں پہلاانگريز                                                            | 12       |
| h80p://kitaabghar.com | ند مبی علیحد گی پیندول کا بحری سفر<br>لا طینی امریکه میں ہے سوٹ مشنر یوں کی آید | .13om    |
| 85                    | لاطینی امریکه میں ہے سوٹ مشنریوں کی آ مد                                        | 14       |
| 90                    | شیطان کی شاہراہ                                                                 | 15       |
| 98                    | روبنسن کروز و کا پہلانمونہ<br>حقیقی ڈک کرین                                     | 16       |
| کتاب گھر کی پیشکوش    |                                                                                 | 17       |
| http://kitaabghar.com | کپٹن واڈ اورمیڈیم لاکوٹر<br>ایک ہٹ دھرم اور ضدی اسکاٹ                           | 18<br>19 |
| 116                   | ا یک بهث دهرم اور ضدی اسکاث                                                     | 19       |
| 120                   | فضامیں اڑنے والے پہلے افراد                                                     | 20       |

| 125                                 | بونٹی نامی بحری جہاز پر بغاوت                        | 21 |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------|----|
| 132                                 | روزیٹااسٹون (پقر) کی بازیابی                         | 22 |
| کتاب کھر کی پیشکہوں                 | لی وس اور کلارک                                      | 23 |
| 143                                 | موسیووڈوک کی زندگی کے مختلف روپ                      | 24 |
| 143<br>http://kitaabghar.com<br>147 | اسكوائر والرثن جنوبي امريكه بين                      | 25 |
| 150                                 | الزبته فرائي نيوكيث مين                              | 26 |
| 155                                 | ہیسٹر اسٹان ھوپ مشرق کی ملکہ کیسے بنی                | 27 |
| 160                                 | شال مغربی راستے کی الاش                              | 28 |
| 168                                 | چاہ موس کی لڑائی                                     | 29 |
| http://kitaabghar.com               | وہ جو کیرولین نامی بحری جہاز کی تباہی کے بعد نے نکلے | 30 |
| 176                                 | محريس ڈارنگ                                          | 31 |
| 182                                 | سراوك كاسفيدراجا                                     | 32 |
| 188                                 | غير معمولي زائر                                      | 33 |
| کتاب کھر کی پینند193                | انگ کورواٹ کی بازیابی                                | 34 |
| 198                                 | كيپڻن ڈانجو كا ہاتھ                                  | 35 |
| 202                                 | جزل تسٹر کیلئے پہلی کھو پڑی                          | 36 |
| 210                                 | ریڈ کراس کا ماخذ                                     | 37 |
| 216                                 | ۋاكىژېرنارۋومىيدان عمل بىس                           | 38 |
| کتاب گھر کی پیشے222                 | نهرسویز کی تقبیر                                     | 39 |
| 226                                 | کٹی سارک نامی بحری جہاز کی داستان                    | 40 |
| h231://kitaabghar.com               | الشينط نے ليونگ اسٹون كوڙھونڈ نكالا                  | 41 |
| 237                                 | مینزهلی مان نے شہر ٹرائے در یافت کرلیا               | 42 |
| 244                                 | فا در ڈیمن اور کوڑھی                                 | 43 |
| کتابے گھر کے پیشکس                  | کیپٹن ویب                                            | 44 |
| 252                                 | 1879ء میں پاٹا کونیا کوعبور کرنے کی مہم              | 45 |
| h255://kitaabghar.com               | ا کرین لینڈ آئس۔کیپ کوپہلی مرتبہ عبور کرنے کی مہم    | 46 |
| 258                                 | خوابول کی صحرا                                       | 47 |
|                                     |                                                      |    |

|   | 262                        | كنوسس كےمقام رمحل كى دريافت                                 | 48 |
|---|----------------------------|-------------------------------------------------------------|----|
|   | 266                        | ایگنس لی وس کی سینائی مسودے کی تلاش                         | 49 |
|   | اب کھر کی بیت 269          | ازابیلا برڈمرعوب یامغلوب ہونے ہے بے نیاز                    | 50 |
|   | 275                        | سون ہیڈن کے وسطی ایشیا کے سفر                               | 51 |
|   | 282                        | میری کنگز لی مغربی افریقه پس                                | 52 |
|   | 286                        | راس سے قاہرہ تک                                             | 53 |
|   | 294                        | ما فیکنگ کامحا صره                                          | 54 |
|   | 299                        | وسٹن چرچل کی بورقیدے رہائی                                  | 55 |
|   | 304                        | راجر پوکاک کی کینیڈا تامیک کو گھوڑ سواری                    | 56 |
|   | 307)://kitaabghar.co       |                                                             | 57 |
|   | 311                        | انجائے دیس کاسفر                                            | 58 |
|   | 315                        | تطب ثالى پر پېلاقدم                                         | 59 |
|   | 320                        | ما شو پکشو کی در بیافت                                      | 60 |
|   | 324                        | اسكاك كى قطب جنوني كى مهم الميه كاشكار موكرره كئي           | 61 |
|   | 329<br>ttp://kitaabghar.co | گرٹروڈ بیل کی عرب دنیا کی مہمات                             | 62 |
|   | 334                        | جنگل میں اسپتال کا قیام                                     | 63 |
|   | 340                        | اييڈن نامی جنگی جہاز                                        | 64 |
|   | 343                        | اورلارنس نے ریل گاڑی تباہ کردی                              | 65 |
|   | 348                        | الكاك اور براؤن كى يرواز                                    | 66 |
|   | 353                        | روسیثافوربس کا گفرا کی جانب سفر                             | 67 |
| - | 359://kitaabghar.co        |                                                             | 68 |
|   | 363                        | مالكولم كيمهبل كى وليراندواستان                             | 69 |
|   | 368                        | فضاکی میروئن                                                | 70 |
|   | 373                        | تحميلس نامي آبدوز سمندر كي نذر موكني                        | 71 |
|   | 377                        | "نیوی پیمال ہے!" کوساک اورالٹ مارک                          | 72 |
| 1 | وگن ./kitaabghar. وگن      | گلیڈس آلوارڈ اپنے بچوں کو محفوظ مقام تک پہنچانے میں کامیاب، | 73 |
|   | 386                        | لونگ رئ ويزرك كروپ (ايل-آر-وى-بى) كى كارروائى               | 74 |
|   |                            | 22                                                          |    |

| 391                          | مونی گناک کی کراماتی غاریں                           | 75  |
|------------------------------|------------------------------------------------------|-----|
| 394                          | ڈن کرک کے چھوٹے بحری جہاز                            | 76  |
| کتا ب کھر کی بیشہ 397        | ٹو کیومیں جاسوی کی و نیا کاعظیم کارنامہ              | 77  |
| 403                          | قطب شالی/ بحمنجمد شالی کی جانب روانه ہونے والا قافلہ | 78  |
| http://kitaabghar.con<br>407 | وه دلا ئی لا مه کااتالیق بن گیا                      | 79  |
| 412                          | اکوالنگ کے ذریعے پہلی غوطہ خوری                      | 80  |
| 415                          | ایک محض جس کا وجود ہی نہ تھا                         | 81  |
| 419 1111 5 125 1115          | ایک فخص جس نے لندن کو بچالیا                         | 82  |
| 424                          | مسولینی کی ربائی                                     | 83  |
| h427://kitaabghar.com        | 617 اسكوار ون نے ديموں كوا پنانشاند بنايا            | 84  |
| 431                          | چھلا نگ لگانے والا گھوڑا                             | 85  |
| 434                          | فْرُومِيكلين نْمِيْوْ كَي جانب مثن                   | 86  |
| 438                          | ا ڈولف ایکمان کی تلاش                                | 87  |
| کتاب کھر کی پیشنہوں          | ديارغير ميں ايك لڑكى كى مہمات                        | 88  |
| 450                          | نافی لس آب دوز کی تیاری کی جدو جہد                   | 89  |
| http://kitaabghar.com<br>455 | قدیم مسودوں کی دریافت                                | 90  |
| 460                          | یا کلٹ نے ولی ڈیوک نے بیک وقت دور پکارڈ تو ڑ ڈالے    | 91  |
| 464                          | الميتفسك نامي بحرى جهاز كافرار                       | 92  |
| کتاب گھر کی پیش 469          | ايورسٹ تک رسائی                                      | 93  |
| 475                          | و ملنا يلان                                          | 94  |
| h478://kitaabghar.com        | نانگارِبت کی فتح http://kita                         | 95  |
| 483                          | دولت مشتر كه كى قطب جنو بي كى مهم                    | 96  |
| 488                          | الپس میں سرگلوں کی تغییر                             | 97  |
| کتاب گھر کی پیشگوں           | ييشى كااسراراوربجيد                                  | 98  |
| 499                          | سرفرانس مضشر كاتن تنهاد نيائے كرد چكر                | 99  |
| h503://kitaabghar.com        | ا بالو13 اور جا عرائي http://kit                     | 100 |
|                              | miles miles                                          |     |



# کتاب گھر کی پیشکش عظیم میمات گھر کی پیشکش http://kitaabgh

#### "جرائت اور بهادری متاع عزیز ہے اگر جرائت اور بها دری رخصت ہوجائے توسمجھ لیں کہ سب کچھ رخصت ہو گیا ہے۔" (سرجیمز باری)

http://kitaabghar.com

http://kitaabghar.com

یہ کتاب حضرت مویٰ علیہ السلام کے دور ہے کیکراس دور ہے متعلق ہے جس دور میں چانداورستاروں پر کمندیں ڈالی جارہی ہیں۔خلامیں گھوڑے دوڑائے جارہے ہیں۔ ہمالیہ کی برف پوش چوٹیاں سر کی جارہی ہیں۔ گھنے جنگلات کی تنخیر سرانجام دی جارہی ہےاور گہرے سمندروں کی گہرائیوں کی پیائش سرانجام دی جارہی ہے۔

ن پیاش سرانجام دی جار ہی ہے۔ اور بیانسانی جراًت اور بہا دری ہے جوسب کچھسرانجام دے رہی ہے اور ندصرف اس کا تئات بلکہ خلا کی تسخیر سرانجام دینے پر بھی بنی نوع انسان کوا کسار ہی ہے۔

جراُت اور بہادری کے کئی ایک رنگ اور روپ ہیں۔ بیجسمانی جراُت کے روپ میں بھی جلوہ گر ہوتی ہے اورا خلاقی جراُت کے روپ میں بھی منظرعام پر آتی ہے۔زیرِنظر کتاب میں آپ جراُت اور بہادری کے ہرایک روپ ہے آشنا ہوں گے۔

جراًت اور بہادری کا مظاہرہ انفرادی طور پر بھی ممکن ہے اور اجتماعی طور پر بھی عین ممکن ہے۔ یہ جراًت اور بہادری ہی ہے جو بنی نوع انسان کوکامیا بیوں سے ہمکنار کرتی ہے اوراس سے وہ کارنامے سرانجام دلواتی ہے جسے جان کرانسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔زیرنظر کتاب میں جراًت اور بہادری کی داستانیں پڑھکر آپ نہ صرف ان سے لطف اندوز ہول گے بلکہ از حدمتاثر بھی ہوں گے اور بیدداستانیں آپ کوبھی بیتحریک دلا ئیں گی کہ آپ بھی میدان عمل میں کود پڑیں اور اپنی جراُت اور بہاوری کی واستان سنبرے حروف میں رقم کریں۔

http://kitaabghar.com



### کتاب گھر کی پیشکش ت<sub>عارف</sub> کتاب گھر کی پیشکش

http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

بہت ہے لوگ بیدوکوئی کرتے ہیں کہ مہم جوئی محض تاش کی تھیل .....اکا وُنٹینسی .....اورڈاک کی ٹکٹیں اکھی کرنے میں پنہاں ہے۔ عین ممکن ہے کہ ان کا خیال درست ہو .....کین ہیر ہے زو کیک بیدخیال ہے اوران کی اپنی ذات کی حدتک درست ہو سکتا ہے لیکن میر ہے زو کیک بیدخیال ہر گرز درست میں ہے۔ میر ہے زو کی بھی واقعہ اس وقت تک اس مہم کے عنوان کا حال نہیں بن سکتا جورگوں میں دوڑنے والے خون کی گردش تیز ترکر ویتا ہے ..... دل کی دھڑ کن بند کرنے کا سب بنتی ہے جب تک اس میں دوا جزائے ترکیبی موجود بنہوں ..... جگہ (سپیس) اور نامعلوم کرمعلوم کرنے کا شعور۔ سپیس سے میری مراد خلامیں ہے۔ ہے شک وہ لوگ جو مجھ ہے بڑھ کرسائنسی اور فی ذہن کے حامل ہیں وہ خلامیں گھوڑے دوڑاتے ہیں سپیس سے میری مراد خلامیں گھوڑے دوڑاتے ہیں سے میری مراد خلامیں گھوڑے دوڑاتے ہیں ۔...خلاکے سفر سرانجام دیتے ہیں اور بیسنز بھی کسی مہم ہے کم نہیں ہوتے۔ میں جس سپیس ( جگہ ) کی بات کر دہا ہوں وہ جگدا ہی زمین پر موجود ہے اور

۔۔۔۔۔ طلا کے سفرسرانجام دیتے ہیں اور بیسفر بی تم سے م ہیں ہوئے۔ ہیں جس پیس ( جلہ ) می بات کر رہا ہوں وہ جلہ ای زبین پرموجود ہے اور اس لئے وسنچ اور کشادہ ہے کہ بیددیگر بنی نوع انسانوں ہے محروم ہے۔ تبت ۔۔۔۔عربیب ہمالیہ۔۔۔۔قطب جنوبی ۔۔۔۔ افریقہ وغیرہ ۔ وغیرہ ۔۔۔۔ میرے نزدیک مہم جوئی کے لئے بیرمناسب جگہیں ہیں۔ یہاں پرانسان اپنے وسائل کے سہارے روبیمل رہتا ہے۔ یہاں پرروز مرہ کی سرگرمیاں مثلاً کھانا۔۔۔۔ پینا۔۔۔۔۔چہل قدمی کرنا۔۔۔۔سونا وغیرہ ایک لمجے کے نوٹس پر کسی بھی خطرناک مہم میں تبدیل ہوسکتا ہے۔

میں ہے۔ جہاں تک نامعلوم کاتعلق ہے بیدہ خصوصیت ہے جس نے گرٹو کی داستان کوخصوصی پذیرائی بخشی جوایک نئی دنیا میں داخل ہوا کارٹر جب وہ ٹیٹوٹن خامن کےمقبرے میں داخل ہوا۔۔۔۔سان فرانس جب اس نے لحاسا کے بندشہر کے معمے میں گھوڑے دوڑائے۔

یہ دونوں اجزائے ترکیبی ایک کامل مہم کے میرے آئیڈیا کا حصہ ہونے کے علاوہ پچھاور بھی قدرمشترک کے حامل ہیں۔ یہ دونوں چونکا

سیدوووں ابر اسے تر میں ایک ہ ک ہم سے بیر سے اسیدیا ہ حصہ ہونے سے علاوہ پھاور کی لدر سر ک سے عال ہیں۔ بیدووں پول دینے والے بغتے جارہے ہیں۔ ہرسال دنیا کی خالی جگہیں سر کول ..... ہوائی اڈول اور پیٹرول اسٹیشنوں سے بھررہی ہیں۔ بیام خلاف قیاس دکھائی نہیں دیتا کہ کوئی بھی شخص دوبارہ کسی ایسی نہ معلوم تہذیب کو دریافت کرے جواس اہمیت کی حامل ہوجس اہمیت کی حامل ڈاکٹر آرتھرا یو نیز نے محض

ساٹھ برس بیشتر کریٹ میں دریافت کی تھی۔ لحاسا بھی بھی ندمعلوم شہرتھا۔ اور قطب جنوبی کی برف تلے امریکنوں نے ایک قصبہ آباد کردیا ہے۔

ماضی کوایک سنبری دورنصور کرنامحض بے وقونی ہی نہیں بلکہ ایک جذباتی امر بھی ہے اورا نتہائی غلط تصور بھی ہے۔ ایک صدی بیشتر کسی عام شخص کی سنسان اور ویران مگر دلچیں سے بھر پور مقامات تک رسائی ممکن نہتی جبکہ آج لاکھوں لوگ 14 دنوں کی چھٹیوں پروسطی افریقہ روانہ ہو سکتے ہیں اور ایک ناراض ہاتھی چھٹیاں گزار نے والوں کے لئے ایک متاثر کن اور مہماتی کہانی مہیا کرسکتا ہے جیسی اس نے لونگ اسٹون کے لئے مہیا کی تھی۔ شاید مریخ اور جا ندگی صحرائیں آنے والے برسوں میں نئی مہمات کی راہ ہموار کریں۔

titaabghar.com ويودايت بروگ

# کتاب گھر کی پیشکش <sub>عر</sub>ض ایر پڑ

http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

http://kitaabghar.com جان کیتگ http://kitaabghar.com

کتاب گھر کی پیشکش

http://kitaabghar.com

کتاب گھر کی پیشکش

# حضرت محمصلی الله علیه وآله وسلم کی مکه معظمه سے ہجرت

http://kitaabghar.com

بيد حغرت جبرائيل عليه السلام تتے جنہوں نے آپ صلی الله عليه وآله وسلم کوخبر دار کيا تھا۔سازشی گھر کے دروازے تک آن پہنچے تتے۔وہ آپس میں صلاح مشورہ کررہے تھے کہآپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوسوتے میں قتل کریں (نعوذ باللہ) یا پھران کے جاگئے کا انتظار کیا جائے تا کہ حالت بیداری میں ان کوتل کیا جائے (نعوذ بااللہ) تا کہ وہ موت کواپنے سامنے رقص کرتے ہوئے اپنی آئکھوں ہے دیکھ سکیں اورموت کو گلے لگانے ہے پیشترخوف و ہراس کا شکار ہوسکیں۔

لیکن حضرت جبرائیل علیدالسلام نے حضرت محرصلی الله علیہ وآلہ وسلم کو کفار کے ارادوں سے باخبر کر دیا تھا۔حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ پ صلی الله علیه وآلہ وسلم سے بیدرخواست بھی کی تھی کہ آپ صلی الله علیه وآلہ وسلم اپنے جانثار صحابی حضرت علی کواپنے بستر پرسلا دیں۔وہ آپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم کا کمبل اوڑھ کرآپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر پڑے سوئے رہیں تو کفارانہیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکیں گے۔حضرت علی کوانلہ تعالیٰ کفارے ہاتھوںشہیدہونے سے بچالے گااورآپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمرے کی بچھلی کھڑ کی سے نگلتے ہوئے مکہ معظمہ کی جانب ججرت کرجائیں۔ کفار آپ صلی الله علیه و آله وسلم کی خواب گاہ میں واخل ہو چکے تھے اور اس کھے آپ صلی الله علیه و آله وسلم کے بستر پر دراز جستی بھی بیدار ہو پچکی تھی۔حضرت علی بیدار ہونے کے بعد کفار کی جانب بڑھے۔ کفار نے سوال کیا کہ:۔

« ليكن محمصلى الله عليه وآليه وسلم كبال بين "؟

حفزت علیؓ نے جواب دیا کہ:۔

'' میں نہیں جانتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ہیں۔'' اس کے ساتھ ہی حضرت علیؓ نے کفار کو آ ہنتگی گرمضبوطی کے ساتھ بیچھپے کی جانب دھکیل دیا اور بذات خود گھرے باہرتشریف لے گئے اور سریز نہ چند کمحوں میں کفار کی نظروں سے اوجھل ہو گئے۔

کفار مدیندا پنی سازش کی نا کامی پڑنم وغصےاورخوف و ہراس میں مبتلا ہو چکے تنے۔انہوں نے جلداز جلدایک بڑےانعام کااعلان کر دیا۔ ایک گھنٹہ بعد مکہ شریف کی ہرایک دیوار پرانعام کا اعلان جلی حروف کے ساتھ لکھا نظر آ رہاتھا کہ:۔

''100 اونٹ ..... 100 اونٹ سے ایک اونٹ بھی کم نہ ہوگا .....اس مرد، عورت یا بچے کوانعام کے طور پر دیے جا کیں گے itaabghar.com جومحرصلی الله علیه وآله وسلم کوزنده پامرده پکژ کرلائے گا" http://kitaabg

اس قدر برد انعام كاعلان كون كيا كيا؟

اس مستی کوگرفتار کرنے کی جدوجہد کیوں سرانجام دی گئی جس مستی نے ایک نیادین .....دین اسلام متعارف کروایا تھا؟ وہ مستی کفارکو کیا نقصان پہنچا سکتی تھی؟

کفار مدینہ جوسازشوں میں مصروف تنے ان کے پاس ان سوالات کے جواب میں معقول وجوہات موجودتھیں۔ نیا نہ ہب۔۔۔۔۔اسلام ۔۔۔۔۔اس نہ ہب کا جادو سرچڑ ھاکر بول رہا تھا۔ بیہ نہ ہب ایسے نظریات کا درس دیتا تھا جوجلد ہی انسانی تضورات پر چھا جاتے تھے اور یہی نظریات کفار کونقصان وہ دکھائی دیتے تھے کیونکہ بیانسانی عمل درآ مد۔۔۔۔۔ چال ڈھال ۔۔۔۔۔اوراخلاق کی تربیت سرانجام دیتے تھے اورانسان کوچے معنوں میں انسانیت کے عظیم مرتبے پر فائز کرتے تھے۔

کیکن سب سے بڑھ کریہ کہ کفارکواس نے ندہب کومتعارف کروانے والی ہستی پراعتراض تھا۔ بینو جوان ہستی روزانہ ہی گئی ایک لوگوں کو حلقہ اسلام میں داخل کر رہی تھی۔

آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھ برس کی عمر میں بیٹیم ہوگئے تھے۔نو جوان ہونے پرآپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ کا سامان تجارت کم تشریف سے دیگر مقامات تک لے جانے گئے۔حضرت خدیجہ کو وراثت میں ایک وسیع کا روبار ملاتھا جوآئ کل کے درآ مدی برآ مدی کا روبار کی طرز کا حامل تھا۔ وہ بڑی با قاعد گی کے ساتھ بڑے بڑے قافلے تجارتی سامان کے ہمراہ مدینہ شریف سے عرب کے دور دراز علاقوں اور شام وغیرہ روانہ کرتی تھیں۔ان کو ایک ذبین ، قابل اور ایمان وار نوجوان کی ضرورت تھی جو سامان تجارت کے حامل قافلے کی رہنمائی سرانجام وے سکے اور کاروباری امور دیانت داری اورخوش اسلوبی کے ساتھ چلا سکے۔

حضرت محد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیج بڑکی ایک دوسرے کیلئے قدر ومنزلت اور عزت اس حد تک بڑھی کہ دونوں برگزیدہ ہستیاں رشتہ از دواج میں منسلک ہوگئیں حالا نکہ حضرت خدیج ہے سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے عمر میں پندرہ برس بڑی تھیں۔

شادی ہے پھے ہی عرصہ بعد آپ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے بیمسوس کرنا شروع کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ و آ اور آپ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم سے فرمار ہاہے کہ:۔

اورالله تعالى آپ سلى الله عليه وآله وسلم سے بيكھى فرمار باہے كد:

'' نئے دین ۔۔۔۔ دین اسلام کوتمام ترعرب میں پھیلادی ۔۔۔۔ نیادین ۔۔۔۔ بوادین ۔۔۔۔ اور بت پرتی کا خاتمہ فرمادی''۔ آپ سلی اللّٰدعلیہ وآلہ وسلم پر وی نازل ہونے شروع ہوگئی۔ یہ وی حضرت جرائیل علیہ السلام لے کرآتے تھے۔ یہودی اورعیسائی دونوں نداہب کے لوگ بھی حضرت جرائیل علیہ السلام کے بیٹیبروں کے پاس دونوں نداہب کے لوگ بھی حضرت جرائیل علیہ السلام کے بارے میں جانتے تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کراللہ تعالیٰ کے پیٹیبروں کے پاس آتے تھے۔ آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلی اللہ علیہ وآلہ وسلی اللہ علیہ وآلہ وسلی کیفیت طاری ہوجاتی تھی اور مابعد آپسلی اللہ علیہ وآلہ وسلی کے فرمادیتے تھے جو دری کے ذریعے آپ سلی اللہ علیہ واللہ علیہ والہ وسلی اللہ علیہ والہ وسلی کو فرمادیتے تھے جو دری کے ذریعے آپ سلی اللہ علیہ والہ وسلی اللہ علیہ والہ وسلی کا اللہ علیہ والہ وسلی کے فرمادیتے تھے جو دری کے ذریعے آپ سلی اللہ علیہ والہ وسلی کے فرمادیتے تھے جو دری کے ذریعے آپ سلی اللہ علیہ واللہ واللہ علیہ واللہ علیہ واللہ واللہ علیہ واللہ علیہ واللہ علیہ واللہ علیہ واللہ علیہ واللہ واللہ علیہ واللہ علیہ واللہ علیہ واللہ واللہ علیہ واللہ علیہ واللہ علیہ واللہ علیہ واللہ علیہ واللہ واللہ علیہ واللہ علیہ واللہ علیہ واللہ علیہ واللہ واللہ علیہ واللہ علیہ واللہ علیہ واللہ واللہ واللہ علیہ واللہ وال

12 / 506

http://kitaabg

وآلهوسلم تك پہنچاہوتاتھا۔

خواتین میں حضرت خدیجی پسلی اللہ علیہ وا لہ وسلم پرسب سے پہلے ایمان لائی تھیں۔ اسلام کی اشاعت کا آغاز آپ سلی اللہ علیہ وا لہ وسلم کے گھر سے ہوا تھا۔ اسلام اپنے چیرہ کاروں پرعیش و وسلم کے گھر سے ہوا تھا۔ اسلام اپنے چیرہ کاروں پرعیش و عشرت اور حرام کاری کے درواز سے بند کردیتا تھا۔ اسلام محض خریوں پر بی شراب نوشی پر پابندی عائد نہیں کرتا تھا کہ وہ اپنی خربت کے باعث شراب خرید نے کی استطاعت ندر کھتے تھے بلکہ امیروں پر بھی شراب نوشی پر پابندی عائد کرتا تھا اور مکہ شریف کے امیروں کو بیہ بات قابل قبول نہ تھی۔ مکہ شریف تا جروں اورام راء کا شہرتھا۔ لہذا کھار مکہ آپ سلی اللہ علیہ وا لہ وسلی اللہ علیہ وا لہ وسلی کو ششوں میں مصروف ہوگئے۔

مصروف ہوگئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کی تبلیغ میں مصروف رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف ہے جوپیغام بھی موصول ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے حرف بہ حرف لوگوں تک پہنچاد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ:۔

''اللہ ایک ہے جس نے اپنے بندوں کیلئے زندگی گزارنے کی را ہیں متعین کردی ہیں۔اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت کیلئے کئی ایک پیغیبراوررسول بھیجے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے رسول متھاور ریہ کہ محمصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اللہ کے آخری رسول ہیں۔''

آ پ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کولائق خطرہ دن بددن بڑھتا چلاجار ہاتھالیکن آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ شریف کوچھوڑنے پرآ مادہ ند تھے۔البتہ آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرائم کو مکہ شریف چھوڑنے کی اجازت فراہم کردی اور بیذ مدداری بھی عائدگی کہ مکہ شریف کے علاوہ دیگر مقامات پر بھی لوگوں کو دین اسلام کی دعوت چیش کریں۔

للندا کچھ صحابہ کرام 275 میل کا سفر طے کرتے ہوئے مکہ سے مدینہ جا پہنچے۔

حتیٰ کہ وہ وفت بھی آن پہنچا کہ کفار مکہ نے آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کرلیا۔ وہ آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوتل (نعوذ بااللہ) کرنا چاہتے تھے۔ تب آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیمحسوس کیا کہ انہیں اب مکہ شریف سے ججرت فرمالینی چاہئے اور مدینہ شریف میں اللہ تعالیٰ کے دین کی تبلیغ جاری رکھنی چاہئے۔

یہ سب پچھ کہنا آسان تھالیکن اس پڑملی طور پڑمل درآ مدکرنا انتہائی مشکل تھا۔ کفار مکدآپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی طور پر بیاجازت فراہم کرنے پڑآ مادہ نہ بھے کہآپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکدشریف ہے ججرت کرتے ہوئے مدینہ شریف جا پہنچیں اور دین اسلام کوتقویت پہنچا کیں اور قوت وطاقت حاصل کرتے ہوئے مکہ شریف واپس پنج کران پر غلبہ حاصل کرلیں۔ آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس امرے بخوبی واقف تھے اور حضرت علی آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر دراز کفار مکہ کوان کے بدارادوں سمیت روکے ہوئے تھے اس دوران آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی ایم مخفی جگہ کی تلاش میں تھے جہاں ہے وہ مدینہ شریف کے سفر کا آغاز کر سکیں۔ ۔ ایک غارمیں قیام فرمایا۔۔۔۔ غارمی اور جان شار صحابی حضرت ابو بکڑ کے گھر کا انتخاب کیا اور یہاں پرانہوں نے سفر کی تیاری کا اہتمام کیا۔ پہلے انہوں نے ایک غارمیں قیام فرمایا۔۔۔۔ غارمیں سیے غارمکہ شریف سے پیدل ایک گھنٹے کی مسافت پر واقع تھی اور اس وقت تک غارمیں قیام پذیر رہے جی کہ وہ بحفاظت مدینۂ شریف کے سفر کا آغاز کر سکیں۔

انہوں نے ستاروں بھری رات میں مکہ شریف کوخیر باد کہا۔وہ غار تک پہنچاور بڑی دفت ہےا ہے آپ کواس غار میں چھپایا۔انہوں نے غار کےاندر کفار مکہ کی آ وازیں سنیں جوغار تک پہنچ کچکے تھے۔

حضرت ابوبکڑنے کا بنینا شروع کر دیا۔حضرت محمصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سرگوشی کے انداز میں فرمایا کہ:۔ ''حوصلہ رکھو''

حضرت ابوبكڑنے عرض كيا كه: \_

''آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار مکہ کی آ وازیں سنیں۔وہ تعداد میں بہت زیادہ ہیں اور ہم محض دو ہیں'' حضرت محمصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ:۔

« نهیں ..... ہم دونہیں ہیں بلکہ تین ہیں کیونکہ ہمارا خدابھی ہمارے ساتھ ہے''۔

اس دوران الله تعالی کے علم سے ایک مکڑی نے غار کے منہ پراپنا جالا بُن دیا۔

كفارمكه غاركے مندتك في حجاجة

ایک مخص نے ہا آ واز بلند کہا کہ:۔

''میراخیال ہے کہوہ اس غارمیں چھپے ہوئے ہیں''

دوسری آ واز سنائی دی که: ـ

' "دیکھو۔۔۔۔۔غارےاندردیکھو۔وہ پہیںموجود ہیں۔"

اس کے بعد ملی جلی آ وازیں بلند ہوئیں کہ:۔ '' دیکھو۔۔۔۔۔غار کے منہ پر کمڑی نے جالائن رکھا ہے۔اگروہ غارمیں داخل ہوتے تولاز مآبیہ جالاثوث جاتا۔۔۔۔لیکن بیہ جالاشچ سالم موجود ہے۔۔۔۔۔لہٰذاوہ کیسےاس غار کے اندرموجود ہو سکتے ہیں''۔

لہذا کفار مکہ واپس لوٹ گئے اور ان کے قدموں کی جاپ سنائی دینے لگی جووہ واپسی کے لئے اٹھار ہے تھے۔ا گلے روز ابو بکڑ کے بچے غار کے مکینوں کے لئے کھانا لے کرآن پہنچ .....اس سے اگلے روز اور اس سے بھی اگلے روز وہ برابر کھانا پہنچاتے رہے۔وہ روز انڈ مختلف راستوں سے غارتک پہنچتے تا کہ کفار مکہ کوان کے سفر کی خبر نہ ہو سکے۔

تیسری شب حضرت ابوبکڑ کا خادم دواونٹول کے ہمراہ آن پہنچااور آپ صلی اللّٰہ علیہ وآلیہ وسلم اور حضرت ابوبکر ؓ اونٹول پرسوار ہوکر مدینہ

' شریف کی جانب چل دیے۔انہوں نے مدینه شریف کی جانب جانے والے عام راستے ہے ہٹ کرسفر کا آغاز کیا۔انہوں نے جس راستے کا انتخاب کیااس راہے پر بہت کم لوگ سفر طے کرتے تھے۔ کتاب گھر کی پیشکش

لکین ایک گھنٹے بعد انہوں نے اپنے پیچیے گھوڑے کے ٹایوں کی آ واز تی۔

حضرت ابویکڑنے گھبراتے ہوئے کہا کہ:۔ http://kitaabghar.com

آپ صلی الله علیه وآلبه وسلم نے فرمایا که: ـ

'' بیگھوڑسوار ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔'' کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔''

حضرت ابوبكر في عرض كياكه:

'' یا محصلی الله علیه وآله وسلم ہم بکڑے جائیں گے۔ ہمارے مقدر ہار چکے ہیں۔ ہمیں کیا کرنا جاہے''' آپ صلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا که: ـ

" بریشان مت ہو .... میں تنہیں دوبارہ فرمار ہاہوں کہ اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے۔"

اس دوران گھوڑسواران تک پہنچ چکا تھا۔اس گھوڑسوار کا نام سراقہ تھا۔ جوں ہی گھوڑسواران کے نز دیک پہنچا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

http://kitaabghar.com http://k "فدامارے ہاتھ ہے۔"

اس کے ساتھ ہی سراقہ کے گھوڑے میں زبر دست جنبش ہوئی اوراس نے اپنے سوار کو دور پھینک دیا۔

گھوڑے کے اس عمل سے سراقہ معاملے کی شکینی کو سمجھ چکا تھا۔وہ جان چکا تھا کہوہ جو پچھکرنے جار ہاتھا بیاس کے اس بدارادے کی سزا کی ابتداءشی اورخدا کی جانب سےاظہار نارائسگی تھا۔للبذاوہ حضرت صلی اللہ علیہ وآ لہ وسلم ہے معافی کاطلب گارہوا۔آ پ صلی اللہ علیہ وآ لہ وسلم نے سراقہ کو معاف فرماد یا اوروه این ساتھیوں کے ہمراه واپس لوٹ گیا۔ http://kitaabghar.com ht

باتی ماندہ سفر کے دوران کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش ندآیا۔ چند دنوں کے بعدوہ مدینہ شریف سے دومیل کے فاصلے تک پہنچ کیے تھے۔ یہاں بہنچنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اونٹ نے آ گے جانے ہے معذوری ظاہر کر دی اور اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس اشارے کو بچھ گئے اور آ پ صلی اللہ علیہ وآ لہ وسلم نے جارروز تک اسی مقام پر قیام فرمایا جبکہ مدین شریف کے لوگوں نے جب ان کی آ مد کی خبر ی تو وہ ان کوخوش آ مدید کہنے کے لئے گھروں سے چل نکلے۔

چو تنے روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبا کے مقام تک پہنچ چکے تھے۔اس مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ م منازادا کی اورخطبدارشادفر مایااور دوباره اسلام کےان ستونوں کی نشاند ہی فرمائی جن پراسلام کی عمارت قائم تھی اور مابعد مدینه شریف کی جانب سفر مس

جاری رکھا۔

مدینه شریف کے ایک گھر کے سامنے پہنچ کراونٹ رک گیا اور نیچے بیٹھ گیا۔اس گھر کا مکین خوشی ہے دیوانہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کامہمان بن رہاتھا۔آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس گھر میں تشریف لے گئے۔

پندروز بعد حضرت علی بھی مدیدہ شریف پہنچ گئے۔اس کے بعد آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ حضرت عا مُشہبھی مدیدہ شریف پہنچ گئیں اور پچ بھی مدیدہ شریف آن پہنچے۔اسلامی قوانین کے تحت اگر مرد چاہے تو وہ چارشادیاں کرسکتا ہے (عربوں کے بت پرستوں میں اس سلسلے میں کوئی حدم تعرر نہتھی )لیکن حضرت مجمصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیج بھی زندگی مبارک میں دوسری شادی نہ کی تھی۔

لبندا تاریخ کی ایک قسطاینی اختیام کوئینی .....اور نئے دورکا آغاز ہوا .....عیسوی کیلنڈر کے مطابق یہ 622 بعداز می کا دورتھا اورای تاریخ ہے ججرت کے کیلنڈرکا آغاز ہوا اور مسلمان من ججری کے حساب سے اپنا کیلنڈر تیار کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسے دورکا آغاز تھا جو مختلف واقعات سے بحرا پڑا تھا ..... چند برسوں کے دوران محرصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ شریف فتح کر لیا اور پیشہ بھی آپ کے زیرسایہ چلا آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شہرکو ند ب کے ایک روحانی مرکز کا درجہ دیا (جبکہ مدینہ شریف کو ایک سیاسی مرکز کا درجہ حاصل تھا) ..... وہ ند ب جوجلد ہی آ دھی دنیا پر چھا گیا۔

#### کتاب گمر کی پیشکش 🕒 کتاب گمر کی پیشکش

# itaabghar.com گاب گهر کا پیغام

ادارہ کتاب گھر اردوزبان کی ترقی وتروزج ،اردومصنفین کی موثر پہچان ،اوراردو قارئین کے لیے بہترین اوردلچپ کتب فراہم کرنے کے لیے کام کررہا ہے۔اگرآپ بچھتے ہیں کہ ہم اچھا کام کررہے ہیں تواس میں حصہ لیچئے۔ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔کتاب گھر کو مدود ہے کے لیے آپ:

- ا۔ http://kitaabghar.com کانام اپنے دوست احباب تک پہنچا ہے۔
- ا۔ اگرآپ کے پاس کسی اعظمے ناول/کتاب کی کمپوزنگ (ان چیج فائل)موجود ہے تواہے دوسروں سے شیئر کرنے کے لیے مسلم کتاب کتاب گرکود ہجئے۔
  - س۔ کتاب گھر پرنگائے گئے اشتہارات کے ذریعے ہمارے سپانسر ذکو وزٹ کریں۔ایک دن میں آپ کی صرف ایک وزٹ ہماری مدد کے لیے کافی ہے۔ م

## کتا ہے گھر کی موی علیہ السلام اور وعدہ کر دہ سرز مین کے بیٹ کش

http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

بائیل کی پہلی پائی کتب ، سے پیغا فک (ایک نام جو یہودیوں کی تورات کیلئے استعال ہوتا تھا۔۔۔۔۔ پرانی انجیل کی پہلی پائی کتب ) موئ علیہ اسلام کی کتب بہلاتی ہیں۔ ان کے بارے ہیں ایک خوش کن طر غلط تصور قائم کیا گیا ہے کہ یہ کتب موئی علیہ اسلام نے تحریر کی تھیں۔۔۔۔ انہوں نے بیہ کتب تحریر نہیں کی تھیں ۔۔۔۔ لیک طویل زندگی گزاری ۔۔۔۔ شاید انہوں نے ایک صدبیس برس زندگی پائی تھی ۔۔۔۔ اور اپنی پیدائش کے لیے سے لے کرموت کو گلے لگانے تک ۔۔۔۔ وہ اس سرز مین کی جھلک د کی تھے رہے تھے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا۔ بیاس مہم کی واستان ہے اس تم کی جوش جذ ہے اور ولو لے سے بحر پورداستان شاید ہی و کی جھلک د کی بیدائش ہوئی اس کو بھی مدنظر رکھنا انہائی ضروری ہے کیونکہ بیحالات ان کی بیدائش ہوئی اس کو بھی مدنظر رکھنا انہائی ضروری ہے کیونکہ بیحالات ان کی تمام تر زندگی پراٹر انداز ہوئے تھے۔

انہوں نے مصریں ایک اسرائیلی کے طور پر جنم لیا تھا جہاں پر اسرائیلی کی نسلوں بیشتر ہجرت کر کے آباد ہوئے تھے ..... کیونکہ ان کی آبائی سرز مین کنعان قبط کا شکار ہو چکی تھی ..... جو اب اسرائیل ہے۔ پہلے پہلے انہیں مصر میں خوش آ مدید کہا گیا اور شاہ مصر فرعون نے ان کو پذیرائی بخشی اور ان کواپنی سرز مین پر شرف قبولیت بخش کیونکہ بیلوگ جفائش اور محنتی تھے اور گراں قدر مہاجر ثابت ہو سکتے تھے لیکن جوں جوں وقت گزرتا گیا ...... برسوں پر برس بیتنے چلے گئے اور اسرائیلی نہ صرف خوشحالی کی منزل کی جانب گا مزن ہو گئے بلکہ ان کی تعداد میں بھی اضافہ ہوتا چلا گیا۔ باالفاظ دیگر ان کی آبادی بڑھتی چلی گئی اور دوسری جانب مصریوں کا جوش جذبہ اور ولولہ ماند پڑتا چلا گیا۔ جیسا کہ بائیل فرعون کے منہ سے نظے ہوئے اسرائیلیوں کے بارے میں الفاظ کو پچھ یوں بیان کرتی ہے کہ:۔

'' خبردار .....اسرائیلی ندصرف تعداد میں ہم ہے بڑھ کر ہیں بلکہ طاقت اورقوت میں بھی ہم ہے بڑھ کر ہیں۔ آؤ ہم دانش مندی کے ساتھ ان سے نپٹیں۔ بیشتر اس کے کہ وہ تعداد میں مزید بڑھا ئیں اور ہم سے برسر پریار ہوجا ئیں یا پھر ہمارے دشمنوں سے جاملیں اور ہمارے خلاف صف آرا ہوجا ئیں ہمیں ان سے احسن طریقے سے نپٹ لیٹا چاہئے'' لہٰذا فرعون نے ان برگر ان مقرد کر دیئے کہ ہُ۔

لہٰذا فرعون نے ان پرہمران مقرر کر دیئے کہ:۔ '' وہ انہیں ایذ ادیں .....ان پرغضب نازل کریں .....انہیں مصیبت میں ڈالیں ....لیکن انہوں نے جتنا انہیں مصیبت میں ڈالا اتناہی وہ پھلتے پھولتے رہے اوران کی تعداد مائل ہداضا فہ رہی اور وہ اسرائیلیوں سے عاجز آ چکے تھے''۔ لہٰذا جلد ہی فرعون نے بیمناسب سمجھا کہ وہ اسرائیلیوں کے خلاف ایک قانون یاس کرے اوراس نے بیرقانون یاس کیا کہ:۔

''اسرائیلیوں کے ہاں جولڑ کا بھی جنم لے گا اے دریامیں بہادیا جائے گا اور جولڑ کی جنم لے گی اے زندہ رکھا جائے گا۔'' اور بیصورت حال جاری تھی جبکہ موی علیہ السلام نے جنم لیا۔ان کی والدہ نہیں جا ہتی تھی کہ وہ انہیں دریا کے حوالے کرے ۔للبذا انہوں نے موئ علیہ السلام کوایک ٹوکری میں ڈالا اوراس ٹوکری کو دریائے نیل کے کنارے رکھ دیااس امید کے ساتھ کیکسی رحم ول مخض کی نظران پر پڑ جائے اوروہ نیچے پر رقم کھائے اور اس کے علم میں بید بات نہ آئے کہ یہ بچوا یک اسرائیلی ہے۔http://kitaabghar.co

مویٰ علیہ السلام کی والدہ کی خواہش پوری ہوئی۔فرعون کی بیٹیوں میں ہے ایک بیٹی دریا پرنہار ہی تھی۔اس کی نظراس ٹوکری پر جاپڑی جس کے اندرایک بچے موجود تھا۔اے ریجی اندازہ ہو گیا تھا کہ ٹوکری میں موجود بچہا یک مصری بچہ نہ تھا بلکہ ایک اسرائیلی بچہ تھا۔فرعون کی بیٹی ہونے كے نا طےوہ جو چاہے كرىكتى تھى ....لېذااس نے بيچ كوا ٹھايااورا ہے اپنے گھر لے آئى ....اے اپنا بيٹا بناليااوراس كا نام موئ (عليه السلام )ركھا۔ لبذامویٰ علیہ السلام بحفاظت پرورش پانے گے اور وہ بھی فرعون کے کل میں .....وہ اس حقیقت سے بخو بی واقف تھے کہ وہ ایک اسرائیلی ہیں اوران کوانفرادی طور پرخوشنودی حاصل ہے۔لہذاوہ چاہتے تھے کہ اسرائیلیوں کیلئے جو پچھ بھی کرسکیں ضرورکریں۔ایک روزوہ دریا کے کنارے چہل قدی کررہے تھے جہاں پراسرائیلی مصری محافظوں کے زیرسا بیکام میں مصروف تھے۔انہوں نے دیکھا کدایک مصری نگران ایک اسرائیلی کوایک چھڑی کی مددے ز دوکوب کررہا تھا ..... مار پہیٹ رہا تھا۔

یدد کی کرموی علیدالسلام فوری طور پر مشتعل ہو گئے۔وہ اس مصری کے پاس گئے اوراے ایک زوردار گھونسدرسید کیا۔وہ مصری گھونے ک تاب ندلاتے ہوئے جاں بحق ہوگیا۔مویٰ علیہ السلام نے اس کی لاش کوریت میں دفن کیا اور وہاں سے چل دیے۔

کیکن وہ مشاہدے میں آ چکے تھے اوران کی اس حرکت کے بارے میں فرعون کو بھی مطلع کر دیا گیا تھا۔لہٰذا مویٰ علیہ السلام کواپنی جان بچانے کی فکر لاحق ہوئی اور مدائن جیے دور دراز علاقے کی جانب چل دیے۔اس علاقے میں پہنچنے کے بعد انہوں نے اس علاقے کی ایک بزرگ ہستی کی بیٹی سے شادی کر لی اور بھیٹر بکریاں چرانے لگے اور سالہا سال تک اسی مقام پر قیام پذیر رہے۔

ایک روز جبکہ وہ اپنی بکریوں کو چرار ہے تتھے وہ بیدو مکھے کرجیران رہ گئے کہ ان کے سامنے ایک چھوٹی می جھاڑی میں اچا نک آ گ بجڑک اٹھی تھی۔انہوں نے جیرانگی کے ساتھ اس آ گ کی جانب دیکھا اور جوں ہی انہوں نے اس آ گ کی جانب دیکھا آ گ مزید بھڑ کئے گئی۔اگر چہ جھاڑی آ گ کی لپیٹ میں تھی کیکن آ گ اے کوئی نقصان نہ پہنچارہی تھی۔وہ اس جھاڑی کے مزید قریب چلے آئے تا کہاس جیران کن منظر کو بخو بی

اچا تک جماڑی کے عین درمیان سے ایک آوازسنائی دی کہ:۔

کتاب گھر کی پیشکش «مویٰ (علیهالسلام)....مویٰ (علیهالسلام)" http://kitaabghar.com

مویٰعلیہ السلام نے جواب دیا کہ:۔

"میں بہال موجود ہوں.....''

۔ سی از اللہ تعالیٰ کی آ وازتھی ۔۔۔۔موئی علیہ السلام کو بتایا گیا کہ اب وقت آن پہنچاتھا کہ اسرائیلی ۔۔۔۔موئی علیہ السلام کے اپنے لوگ۔۔۔۔۔ موئی علیہ السلام کی امت کومصر سے نکالا جائے اورانہیں موئی علیہ السلام کی وساطت سے وہاں سے نکالا جائے جوان کی رہنمائی سرانجام دیتے ہوئے انہیں اس سرزمین کی جانب لے جائیں جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے اب کیا تھا:۔

om ''ایک انچھی سرز مین ۔۔۔۔ایک وسیع وعریض سرز مین ۔۔۔۔۔ایک ایس سرز مین جہاں پر دود ھادر شہد کی نہریں بہتی ہوں۔'' حقیقت بیتھی کہ کنعان جس کواسرائیلی چھوڑ آئے تتے ۔۔۔۔۔سالہاسال بیشتر چھوڑ آئے تتے اب اس سرز مین پر قبط سالی ہرگز نہتھی۔ اب وہاں پر ہرامچھی چیز کی فراوانی تھی اوراب اللہ تعالیٰ نے اسرائیلیوں ہے اس سرز مین کا دعدہ فر مایا تھا۔

موی علیہ السلام حسب ہدایت مصروا پس لوٹ آئے۔وہ کافی برس مصرے باہر گزار کرآئے تھے ۔۔۔۔۔ان کا جرم محوکیا چکا تھااوراس دور کے دوران جس روز میں موٹ علیہ السلام سے جرم سرز دہوا تھا جس فرعون کی حکومت تھی وہ بھی موت سے جمکنار ہو چکا تھا۔اب جس فرعون کی حکومت تھی موٹ علیہ السلام نے اس تک رسائی حاصل کی اورا پٹی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیلیوں کومصر سے جانے کی اجازت فراہم کی جائے۔ یہ سن کر فرعون ناراض ہوااوراس نے اجازت فراہم کرنے سے افکار کردیا۔فرعون اس قدر شعتعل ہوا کہ اس نے اسرائیلیوں کے ساتھ پہلے ہے بھی بدتر سلوک روار کھنا شروع کردیا۔

اللہ تعالیٰ نے موئی علیہ السلام کو ہدایت فرمائی کہ وہ فرعون کو خبر دار کریں کہ اگراس نے اسرائیلیوں کومصرے نکل جانے کی اجازت فراہم نہ کی تو اس کا ملک طاعون کی و با کی لیسٹ میں آ جائے گا۔اس کے علاوہ اس کا ملک کے بعد دیگرے ٹی ایک و باؤں کی لیسٹ میں آ جائے گا۔لہذا کے بعد دیگرے ٹی ایک و باؤں نے فرعون کے ملک کواپٹی لیسٹ میں لے لیالیکن وہ بھندر ہااور اسرائیلیوں کومصرے نکل جانے کی اجازت فراہم کرنے سے انکاری رہا ۔۔۔۔۔ کیونکہ وہ غلام بیٹے ۔۔۔۔۔ وہ ان کے مقاصد کی پھیل سرانجام دیتے تھے لہٰذا انہیں مصر میں ہی مقیم رکھنا ضروری تھا۔

لیکن اس کا ملک جب دسویں وہا کی لپیٹ میں آیا جوا یک خطرنا کرتین وہاتھی تب وہ اجازت دینے پر آمادہ ہو گیا۔موئی علیہ السلام نے خبر دار کیا کہ رات کے دوران اللہ تعالیٰ مصر کی سرز مین پرغذاب نازل کرے گااوراس سرز مین کے ذی روح اور درندے ہلاک کردیئے جا گیں گے گر اسرائیلی اس عذاب سے محفوظ رمیں گے۔

موک علیہ السلام کی پیشن گوئی درست ثابت ہوئی۔اسرائیلیوں کوکوئی نقصان نہ پہنچالیکن مصریوں کوظیم نقصان ہے دوچار ہونا پڑا:۔ ''مصر میں چیخ ویکارکی آ وازیں بلند ہور ہی تھیں ۔۔۔۔مصر کا کوئی گھر ایسانہ تھا جس ہے کوئی نہ کوئی موت ہے ہمکنار نہ ہوا ہو'' فرعون نے نم وغصے اور صدے ہے دوچار ہوکر موکی علیہ السلام ہے کہا کہ وہ اسرائیلیوں کومصر سے نکل جانے کی اجازت فراہم کر دے گا کیونکہ اب اس اجازت کے فراہم کرنے کا وقت آن پہنچا ہے۔

مویٰ علیہالسلام اپنی قوم کواس سرزمین پر لے جانا جا ہتے تھے جس سرزمین کاان سے وعد و کیا گیا تھا۔۔۔۔کنعان کی سرزمین دود ھاورشہد کی بہتا ہے تھی۔

اس سرزمین پرابل کنعان اوردیگراقوام کی بھی بہتات تھی جونئے آنے والوں کوخوش آمدید کہنے کو تیار نہ تھے۔ ببرکیف موی علیہالسلام اپنی قوم کواکٹھا کرتے ہوئے اس روٹ پرسفر کرنے کیلئے تیار ہوئے جس روٹ کی نشاند ہی اللہ تعالیٰ نے کی تھی۔ اس دوران فرعون کا ذہن بھی تبدیل ہو چکا تھا۔وہ اسرائیلیوں کے تعاقب میں اپنی رتھ دوڑار ہاتھا۔وہ جس قدر تیزاپنی رتھ کودوڑ اسکتا تھااسی قدر تیز اس کود وژار ہاتھا تا کہ جلداز جلداسرائیلیوں تک جائینچے اورانہیں دو بارہ گرفتار کرے ۔وہ اکیلانہ تھا بلکہ چےصد منتخب افراداس کے ہمراہ تھے۔ فرعون کواپنے تعاقب میں آتا دیکھ کراسرائیلی گھبرا گئے اوروہ مویٰ علیہ السلام کویُر ابھلا کہنے نگے اور کہنے لگے کہ:۔ '' ہمارے لئے یہ بہتر تھا کہ ہم اہل مصر کی خدمات سرانجام دیتے رہتے بجائے اس کے کداب ان کے ہاتھوں لقمہ اجل

بنیں''۔ لیکن مویٰ علیہ السلام پُرسکون تھے۔انہوں نے سمندر پراپنے ہاتھ پھیلا دیے۔ان کی قوم کے پاس سمندرعبور کرنے کی کوئی کارگر تدبیر نہ ون اوراس کے ساتھیوں کے ماتھ لگنے ہے نگانہیں سکتے تھے۔ تھی۔وہ فرعون اوراس کے ساتھیوں کے ہاتھ لگنے سے پیج نہیں سکتے تھے۔

کیکن اللہ تعالیٰ کو پچھا درمنظور تھا۔اللہ کے حکم ہے سمندر کا یانی دوحصوں میں منقسم ہو گیا اور درمیان میں خشک راسته نمودار ہو گیا۔اسرائیلیوں نے اس راستے پر چلتے ہوئے سمندر کو بخو بی عبور کر لیا۔ یانی ان کے دائیں اور بائیں دیوار کی صورت میں کھڑا تھا۔

اہل مصراتنے خوش قسمت نہ تھے جتنے خوش قسمت اسرائیلی واقع ہوئے تھے۔انہوں نے بھی اسرائیلیوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس خشک راستے سے سمندرعبور کرنے کی کوشش کی ۔لیکن پانی آپس میں مل گیااور فرعون کی گاڑیاں اور گھوڑ سوار سمندر میں ڈوب گئے ۔ سالہاسال کی قید کے بعداب اسرائیلی آزاد تھے۔

کیکن انہوں نےشکر کا کلمہنہیں پڑھا تھا۔وہ بیابان ،صحرااور جنگل کے سفر پراعتراض کرتے تھے جس کووہ اب سرانجام دے رہے تھے۔ انجیل کی پرانی کتاب پڑھتے ہوئے مویٰ علیہ السلام کی عظمت اورا پنی قوم کے لئے رحمہ لی کا حساس بڑھ چڑھ کر ہوتا ہے۔

وہ کئی برس تک سفر مطے کرتے رہے۔ بیسفروہ کنعان کی اس سرز مین میں داخل ہونے کے لئے سرانجام دے رہے تھے جس سرز مین کا ان

http://kitaabghar.com http://kitaabghar.du سالہاسال کے بعد..... بقول بائبل 40 برس بعد.....اسرائیلی اس قابل ہوئے کہوہ اس سرزمین میں مشرق کی جانب ہے داخل ہوشیس جس سرز مین کا ان کے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا۔مویٰ علیہ السلام کی عمر اس وقت 120 برس کو پہنچ چکی تھی .....اللہ تعالیٰ انہیں ایک پہاڑی پر لے گیا۔ جہاں ہے وہ نہ صرف کنعان کو دیکھے سکتے تھے بلکہ اپنی قوم کوبھی دریائے اردن عبور کرتے اور شہر میں داخل ہوتے ویکھے سکتے تھے۔ مویٰ علیہالسلام کامشن مکمل ہو چکا تھا۔لبنداان کا وقت بھی پورا ہو گیااوروہ اس دنیا ہے تشریف لے گئے۔ سویٰ علیہ السلام کی زندگی مہم جو ئی کی ایک کمبی واستان تھی۔



# اسی کے مینٹ فرانس نے بھیڑ ہے پرغلبہ حاصل کرلیا

http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

گھاس پرخون بکھراپڑا تھا۔۔۔۔ایسا دکھائی دیتا تھا جیسے کسی نے جان ہو جھ کرخون سے بھری ہوئی بالٹی گھاس پر بکھیر دی ہو۔۔۔۔۔اس نے مزید قریب جا کر دیکھا۔۔۔۔خون میں رنگے ہوئے کپڑے کاٹکڑا بھی پڑا تھا۔۔۔۔۔اس نے دوبارہ إدھراُ دھراُ دھراُ اُلل ۔۔۔۔۔اسے ایک اورخون آلود کپڑے کاٹکڑا دکھائی دیا۔۔۔۔۔ یہسی عورت کے اسکرٹ کے کپڑے کاٹکڑا دکھائی دے رہا تھا۔

ہیے عورت کے اسٹرٹ کے کپڑے کا عمر ادکھائی دے رہا تھا۔ '' نہیں فاور۔۔۔۔۔آپ کوآ گے نہیں جانا جا بیجے ۔ یہ یقیناً موت کی وار دات ہے۔۔۔۔۔اس جائے حاوثہ کے نز دیک جاناعین

tp://kitaabghar.com فَمَا قَتْ اور پا گل بِن اللهِ يَا tp://kitaabghar.com

جواب میں فرانس نے اپنے سینے پرصلیب کا نشان بنایا اور آ گے کی جانب بڑھ گیا۔ایک عورت کی فریاد سنائی وی .....اس عورت کی فریاد جو تصبے کے ان لوگوں میں شامل تھی جواتنی دورتک اس کے ہمراہ چلے آ ئے تتھا ورایک اور آ واز سنائی دی کہ:۔

#### ت است کے است خدا کے لیے ۔۔۔خدا کے نام پر ۔۔۔ آپ آ گےمت جا کیں۔ "ک

جوم نے اپنے شہر کی دیواروں کی جانب واپس پلٹنا شروع کر دیا۔وہ اس صدتک آنے کیلئے ہی تیار ہوئے تھے ۔۔۔۔وہ اس صدت آگ بڑھنے کے لئے آمادہ نہ تھے۔۔۔۔۔اس صدتک آنے کے لئے بھی وہ محض اس لئے تیار ہوئے تھے کہ وہ اس بہادرنو جوان کے اعتادے متاثر ہوئے تھے۔اگر اس نے کہا کہ وہ بھیڑ ہے کوروک دے گا۔۔۔۔وہ نہ صرف بھیڑ ہے کوائل گئو کے مویش ہڑپ کرنے سے روک دے گا بلکداس کے شہریوں کوبھی ہڑپ کرنے سے روک دے گا تو قصبہ اس کی بہا دری اور جرائت کی داددے گا اور اس کے ساتھا س مقام تک جینچنے کی حامی بھرلے گا جس مقام پراس نے اس کا رہائے نمایاں کوسرانجام دینے کا فیصلہ کیا تھا۔

لیکن پچھ زیادہ دورنہیں .....جتی کہ ایک گز کے فاصلے پر بھی نہیں بلکہ ان کے پاؤں کے عین قریب اس ہلاکت کے شواہد موجود تھے جو
بھیڑیئے کی اس وقت تک کی آخری ہلاکت تھی۔ایک شام بیشتر ایک نوجوان لڑکی اپنی حماقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس مقام پر چہل قدمی کے
لئے چلی آئی تھی ...... پچھ لوگوں کا خیال تھا کہ وہ اپنے محبوب سے ملنے کے چلی آئی تھی۔ چند منٹ کے بعد .....اس کے چیننے چلانے کی خوفناک
آ وازیں سنائی دیے لگیں .....اور اب تک .....اس صبح کی آ مدتک .....کی نے بھی یہ جرأت ندگی تھی کہ وہ گھرسے باہر نکلے اور چھان بین کرے کہ کیا
واقعہ چیش آیا تھا۔

سے مہینداہل کئو کے لئے ایک خوفناک اور نقصان دہ مہینہ ٹابت ہوا تھا۔ پہلے پہل بھیڑ، بکریاں اور مولیثی غائب ہونے شروع ہوئے تھے اور جب بھیڑیئے کی جانب ہے مویشیوں کی پہلی ہلاکت کے شواہد ملے تب لوگ از حد ناراض ہوئے اور غم وغصے کا شکار ہوئے ربھیڑیا وقنا فو قنا آتا

اورا پناشکار حاصل کر کے واپس لوٹ جاتا۔

یہ ہی وہ لمحہ تھا جبکہ فرانسس برنارڈ ن کواس عجیب الخلقت درندے کے بارے میں بتایا گیا تھا۔

اس نے انتہائی صبر مختل کے ساتھ لوگوں کی بات نی۔اس شریف النفس انسان کاتعلق اسسی سے تھا۔وہ گفتگو سننے کے درمیان وقنا فو قنا اپنے سرکوجنبش دینار ہا۔قصبے کے کمین خوف وہراس کے عالم میں اسے سب پچھ بتار ہے تھے۔وہ ہیسٹر یائی انداز اپنائے ہوئے تھے۔وہ اس دہشت کاشکار تھے جواہل گئو کا مقدر بن چکی تھی۔ان میں سے ایک شخص ایسا بھی تھا جس کے بیٹے کو بھیٹر یا اپنالقمہ بنا چکا تھا اور جوں ہی وہ بات کرتا اس کے آنسواس کے دخساروں پر بہنا شروع کردیتے۔

> فرانس پوری داستان سننے کے بعد بیہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا کہ:۔ '' مجھے اس مجیب الخلقت درندے کے پاس نے چلو۔''

اس کی بات من گرلوگوں پرخاموثی طاری ہوگئی جیسے انہیں سانپ سونگھ گیا ہو۔ http://kitaabghar.c فرانس نے دوبار دلوگوں کومخاطب کرتے ہوئے کہا کہ:۔

گھر کی پیشکش

'' آؤ..... مجھے بتاؤ کہ وہ کہاں ہے؟ ..... وہ کہاں رہتا ہے....اس درندے کامسکن کہاں ہے؟ میں آپ کے ہمراہ چلوں گا اور تحقیق کروں گا .......... لوگوں نے جواب میں کہا کہ:۔

kaabghar.com 'سوچ لين فا در شهاييدرنده آپ کوجهي اپنالقمه بناسکتاه پي ' http://kitaab

بیلوگ جب فرانس سے مشورہ کرنے کے لئے آئے تھے تب ان کے ذہن میں ہرگز نہ تھا کہ فرانس ان کواپنے ساتھ چلنے کے لئے کے گا تا كەوەاس درندے كا تعاقب كرسكے اوراہے كيفركر دارتك پہنچا سكے .....وەمحض اپناغبار نكال كر پچھسكون حاصل كرنا چاہتے تھے يا پھريەمشور ہ حاصل کرنا جاہتے تھے کہ وہ کیسے اس درندے کواپنے جال میں پھنسا سکتے تھے یا کم از کم اے خوفز دہ کرتے ہوئے اس مقام ہے کوچ کرنے پر کیسے مجبور کر سکتے تھے۔اوراب بیڈنیک اور مہربان چخص ان کو بیٹلقین کر رہاتھا کہ وہ سے علیہ السلام کے نقش قدم پر چلیں اور وہ ان کی ہمراہی میں بھیڑ ہے کو و یکھنے کی تمنا کررہاتھا....ان کے نزویک میخص ایک یا گل مخص تھا۔

کیکن فرانسس نے ان لوگوں پر دوبارہ زور دیا کہ وہ اس کی رہنمائی کرتے ہوئے اے بھیڑیئے کی غارتک لے جائیں یا پھراس مقام تک لے جائیں جس مقام پراس نے آخری ہلاکت سرانجام دی تھی اور آپس میں پچھ دیر تک صلاح مشورہ سرانجام دینے کے بعدان لوگوں نے فرانس کی بات مانے کی صامی مجر کی تھی۔ ایک المستقبل میں است کے ایک المستقبل کے المستوب کے المستقبل کے المستقبل کے المستقبل کے المستقبل کے المستقبل ک

انہوں نے محض اس حد تک اس کا ساتھ دیا تھا ۔۔۔۔۔اب وہ تن تنہا کھڑا تھا ۔۔۔۔۔اس کے تین نز دیکی ساتھی اس سے چندگز پیچھے کھڑے تھے .....اورپیاس کےلگ بھگ دہشت ز دہ اورخوفز دہ لوگ ان کے بہت پیچھے کھڑے تھے۔

فرانس آ گے بڑھتا چلا گیاحتیٰ کہلوگوں کے مجمعے کی آ وازیں اس کی ساعت سے مکڑانی بند ہو *گئیں ۔سورج انتہا*ئی تیزی کے ساتھ بلند ہو ر ہاتھااورتقریباًاس کے کندھوں کی اونچائی تک پہنچ چکا تھا۔ چھوٹے درختوں کےساپےلہرار ہے تتھے۔وقتا فو قثا ہے ساپیز کت کرتے ہوئے دکھائی ویتااوروہ ایک کمھے کے لئے رک جاتا ۔۔۔ لیکن محض ہواتھی جودرخت کی شاخوں کو ہلار ہی ہوتی تھی۔

اورتب بالكل بى اجا تك .....ا يك لمح كاندراندروه اس كے بالمقابل تفا..... بھيڑيئے كے بالمقابل كھڑا تھا۔ وہ رک گیا .....اس کا ایمان اور اس کی بہادری اس کے گلے کوخشک ہونے اور اس کے چیرے پرخوف و ہراس کے سائے کوخمودار ہونے ے ندروک سکی۔ بھیٹر یااس سے شاید ہیں فٹ کے فاصلے پر تھا۔وہ اپنی غارے نمودار ہور ہاتھااور یہی غاراس کامسکن تھا۔

اس نے اپنے سینے پرصلیب کا نشان بنایا اورای کمیے بھیڑ ہے نے چھلا نگ لگائی۔

قابل غورحد تک دوری پر کھڑے تصبے کے دواشخاص ایک درخت پر چڑھ چکے تھے تا کہ وہ اس راہب کی کارروائی کو بخو بی دیکھ سکے۔ پہلے انہوں نے بھیڑیئے کو چھلانگ لگاتے ہوئے ویکھا۔اس کے بعداس وفت ان کی حیرانگی کی کوئی حد نہ رہی کہ بھیڑیا بجائے اس کے کہ دوبارہ فرانسس کی جانب چھلانگ لگا کراس پرحمله آور موتا ....اس کے عین سامنے دراز ہو گیا.....ایک پالتو کئے کی طرح اس کے سامنے لیٹ گیا۔ http://kitaabghar.com

اگرچەامل گئوس نەسكے كيونكەوە كافى دورى پر كھڑے تھے ليكن فرانسس نے بھيڑ ہے ہے كہا كه:۔ ''ادهرآ وُ....ميرے بھيڑيئے بھائی....ادهرآ وُ''

اور بیالفاظ من کر بھیٹر یاسر جھ کائے فرانسس کی جانب بڑھا۔

فرانس نے دوبارہ بھیڑیئے کوخاطب کرتے ہوئے کہا کہ:۔

''ادھرآ وُ۔۔۔۔بھیڑیئے بھائی ادھرآ وُ۔۔۔۔حضرت مینے علیہ السلام کے نام پر میں تنہیں تھم دیتا ہوں کہ مجھ پر بھی حملہ آور نہ مونااورنه بی کسی اورشخص پرحمله آورمونا<sub>س</sub>''

اور بھیڑیا آ ہتہ آ ہتہ فرانس کی جانب بڑھااور فرانس کواپنا ایک پنجہ تھا دیا ....اس راہب نے اس کے پنج کوایک لمجے کے لئے تفاے رکھا۔

فرانس نے ایک مرتبہ پھر بھیڑیئے کو ناطب کرتے ہوئے کہا کہ:۔

" بحير على الله الله الله علاق مين كافي زياده اودهم مجائي ركها به الله كافي زياده نقصان كياب من في ظالمان حركتين سرانجام دى جي ..... يحقيقت ہے كتهبين اپني خوراك كے حصول كے لئے شكار كرنا يرا تا ہے .... ليكن تم نے ا نتبائی دیده دلیری کامظاہرہ کرتے ہوئے انسانی جانوں کوہلاک کرنا شروع کر دیا تھا .....ان انسانوں کوہلاک کرنا شروع کر ویا تھا جواللہ تعالیٰ سے مشابہت رکھتے ہیں۔تمہارے جرائم کی یا داش میں تمہیں ایک قاتل کے طور پر بھانسی پرائکا وینا عابيئے ۔ اہل گؤتمہارے جرائم کےخلاف سرا پااحتجاج بن گئے تھے .....وہتمہارےخون کا مطالبہ کررہے ہیں .....'' بھیڑیااس کے قدموں میں اوٹ پوٹ ہونے لگا اور فرانس نے اپنا کلام جاری رکھتے ہوئے کہا کہ:۔ '' بھیٹر ہے بھائی ..... میں بیرچا ہتا ہوں کہتمہارے اور ان کے درمیان امن قائم کر دوں اور اگرتم بیروعدہ کرو کرتم ان کے خلاف مزید جرائم سرانجام دینے ہے کنار ہ کشی اختیار کرلو گے .... تب وہتہیں معاف کرنے پر تیار ہوجا کیں گے اور تمہارے ماضی کے جرائم معاف کر دیں گےاور کوئی شخص ۔۔۔ کوئی شکاری تمہارا شکارنہیں کرے گا ۔۔۔ بھی بھی نہیں کرے گا۔'' بھیڑیاای کے قدموں میں پڑار ہالیکن فرانس جانتا تھا کہ وہ اس کی گفتگو کوحرف بہحرف سمجھ چکا تھا اور نہ صرف سمجھ چکا تھا بلکہ قبول بھی

كرجكاتها.

فرانس نے ایک بار پھر بھیڑ ہے کو ناطب کرتے ہوئے کہا کہ:۔

نے کمر کی پیشکش بھیڑیئے بھائی....میں چاہتا ہوں کہتم اپنے وعدہ کی توثیق سرانجام دو کیونکہ اس کے بغیر میں تم پر.....اورتمہارے وعدے پر http://kitaabghar.com:اعتبارنہیں کرسکتا http://kitaabghar.com

اور جب فرانس نے اپنا ہاتھ بھیٹر ہے کی جانب بڑھایا تب بھیٹر ہے نے دوبارہ اپنا پنجد فرانس کی جانب بڑھایا اوراس کے ہاتھ میں

زے دیا۔

فرانس نے کہا کہ:۔

'' میں وعدہ کرتا ہول کداس شہر کے لوگ اس وقت تک تمہیں تمہاری خوراک مہیا کرتے رہیں گے جب تک تم زندہ سلامت رہو گے ۔۔۔۔۔کیونکہ میں بخو بی جانتا ہول کہ تم نے بیرتمام تر جرائم محض اپنی بھوک مٹانے کے لئے کئے تھے۔''

بھیڑیااور پادری دونوں آ ہتہ آ ہتہ گئو کی جانب روانہ ہوئے۔جونہی وہ شہر کے قریب پہنچے تو قصبے کے جیران و پریثان اورخوف کے مارے ہوئے لوگ اپنی پناہ گاہوں سے باہرنکل آئے جہاں پر وہ چھپے ہوئے تھے۔ پادری اور بھیڑیا شہر کے دروازے کی جانب بڑھ گئے بالکل ای طرح جس طرح کوئی شخص اپنے پرانے اوروفا دار کتے کے ہمراہ چلتا ہے۔

اورتب جیسا کہ لوگ ان کے اردگر دکھڑے تھے۔۔۔۔لیکن ان کے نز دیک تزنہ کھڑے تھے بلکہ کچھے فاصلے پر کھڑے تھے۔۔۔۔۔اسسی فرانس نے لوگوں کوان شرائط ہے آگاہ کیا جواس کے اور بھیٹر ہے کے درمیان طے پائی تھیں۔اس نے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ:۔ ''سنومیرے بھائی۔۔۔۔''

" بھیڑیا بھائی'' ..... یہ یا دری کہیں اپنے حواس تونہیں کھو چکا .....لوگ ای قتم کی سوچ میں مبتلا تھے۔

یا دری نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ:۔

'' بھیٹر یا بھائی۔۔۔۔۔جوآپ کے سامنے کھڑا ہے۔۔۔۔۔اس نے بیدوعدہ کیا ہے۔۔۔۔۔اور میرے ساتھ بیرعبد کیا ہے کہ وہ تمہارے ساتھ امن اور سلامتی کے ساتھ رہے گا بشر طیکہ تم بھی بیدوعدہ کروکہ تم اسے وہ خوراک مہیا کرتے رہو گے جس کی ضرورت اسے در پیش ہوگی۔۔۔۔۔اسے روزاندا پنی روز مرہ کی خوراک کی ضرورت در پیش ہوگی۔۔۔۔۔اور میں اس کی جانب ہے آپ کو یقین دہانی کرواتا ہول کہ بیآپ کواورآپ کے مویشیوں کوکوئی نقصان نہیں پہنچاہے گا۔''

چند کمحوں تک لوگ جیرانگی اور پریشانی کے عالم میں خاموش کھڑے رہے اور مابعد انہوں نے وعدہ کیا کہ وہ روزانہ بھیڑ ہے کواس کی

http://kitaabghar.com http://kitaabg

\*\*\*

ایک سادہ ی قرون وسطیٰ کے دور کی کہانی ؟ ایک فرضی کہانی؟

شایدآپ درست سوچ رہے ہوں ۔۔۔۔۔ایک نا واقعہ کے پیچے دوخقا کُق کارفر ماہیں۔ بیدواقعہ ریکارڈ پرموجود ہے۔۔۔۔۔ایک نا قابل تر دید ریکارڈ پرموجود ہے کہ گئو اوراس کے ہمسائے میں واقع علاقے بھو کے بھیڑیوں کے خطرے سے دو چار تھے۔۔۔۔۔اوراس وقت اس خطرے سے دو چارتھے جب فرانسس نے اس علاقے کا دورہ کیا تھا۔ اس کے علاوہ ایک بہت بڑے بھیٹر ہے کی کھو پڑی بھی سان فرانسسکو کے پرائے گرجا گھر کی دیواروں کے بیچے سے برآ مدہوئی ہے۔ بیکھو پڑی جان ہو جھ کر وہاں پر دہائی گئ تھی۔ بینٹ فرانسس کی مختصر زندگی کو ایک طویل مہم کہنا ہے جانہ ہو گا۔لیکن وہ کون تھا؟ وہ کس تشم کا شخص تھا؟

حیران کن امریہ ہے کہ ۔۔۔۔۔ شاید ۔۔۔۔۔ ہم نے پہلی باراس کے بارے میں سناتھا کہ وہ اپنے وسطی اٹلی کے شہراسسی کا ایک منتشر اور پراگندہ نوجوان تھا۔ اس کا باپ ۔۔۔۔۔ پیڑو برنارڈن ۔۔۔۔۔ کپڑے کا ایک مصروف بیو پاری تھا اور 12 ویں صدی کے آخری دورانے کے ان دنوں میں (فرانس نے 1182ء میں جنم لیاتھا) کوئی بھی نوجوان خواہ وہ کتنا ہی امیر کیوں نہ ہوتھش معمولی تعلیم ہی حاصل کرتا تھا۔فرانس نے بھی پادری بننے کا منصوبہ بنایا۔وہ پیشہ سیاہ گری ہے بھی محبت کرتا تھا۔

اس نے پیشہ سپاہ گری بھی اپنایا اوراس جنگ میں بھی شریک ہوا جواس کے اپنشراسسی اوراس کے مسابیمیں واقع بروگیا کے درمیان لڑی گئی تھی اوراس دوران گرفتار بھی ہوا۔ قیرو بند کا ایک برس گزار نے کے بعدوہ گھرواپس آن پہنچا ۔۔۔۔ وہ ایک بیار شخص دکھائی ویٹا تھا اور بجیب و غریب حد تک مشاہدہ نفس اور مطالعہ باطن سرانجام دینے کی جانب بھی مائل ہو چکا تھا۔ اس کے دوست اے مذاق کرتے تھے اور جلدہ ہی وہ ایک زم اور مہربان دل کے حامل انسان کے دوپ میں ڈھل چکا تھا خواہ بیٹ ہدیلی اس میں سطی طور پر ہی رونما ہوئی تھی۔ سلی میں ایک فوجی مہم سرانجام دینے کی منصوبہ بندی سرانجام دی گئی اور وہ بھی اس مہم میں شریک ہوگیا۔

چندروز بعد ہی وہ اسسی واپس لوٹ آیا.....اپ اسلح کوخیر باد کہااوراپ والد کے کاروبار میں شریک ہو گیا۔اے خدا کی جانب سے ایک پیغام موصول ہو چکا تفااوروہ اگلے پیغام کے انتظار میں تھا۔خدانہیں چاہتا تھا کہ وہ ایک سپاہی کے طور پراپنی خدمات سرانجام دے .....اے کسی اور ذریعے سے خدا کی خدمت سرانجام دینی تھی۔

اسے خدا کی جانب سے اگلاپیغام اس وقت موصول ہوا جبکہ وہ سینٹ ڈیمن کے خاندگر جامیں مصروف عبادت تھا۔اس نے اچا تک ایک اسنی:۔

'' فرانس جاؤ..... ميرا گر جانغير كرو..... كيونكه وه زمين بوس جور باہے۔''

فرانس نے اردگرددیکھااوراہے محسوں ہوا کہ واقعی گرجا گھر خشتہ حالی کا شکارتھااوراس کی مرمنت نا گزیرتھی۔لہذاوہ بھا گم بھاگ گھر پہنچا ۔۔۔۔۔اپنا تمام مال واسباب اکٹھا کیا۔۔۔۔۔اس کے علاوہ اپنے باپ کے کپڑے کے تھان بھی سمیٹے اور بیسب پچھ سمیٹ کر مارکیٹ کا رخ کیا۔ اس نے مال کوفر وخت کیااور مابعدا پنا گھوڑا بھی فروخت کرڈالا۔۔۔۔۔اس کے بعدوہ خوش خوش واپس گھر کی جانب روانہ ہوا تا کہ بیرقم خانہ گرجا کے پاوری

عوالے کرتھے۔

فرانس نے بے تخاشہ طررانجام دیے ۔۔۔۔۔ اکثر اپنے آپ کو مشقت میں ڈالے رکھتا اور اپنے وضع کر دہ طرز زندگی اور افکار کو پھیلانے میں کی کوشش میں مصروف رہا ۔۔۔۔۔۔ وہ خصر براعظم یورپ تک محدود رہا بلکہ مشرق وسطی اور شالی افریقہ میں بھی اپنے افکار اور طرز زندگی کو پھیلانے میں مصروف رہا۔ شالی افریقہ کے تیز سورج نے اس کی آٹھوں کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ لہذا اس نے اپنی زندگی کے بقایا ایام اندھے پن میں گزارے۔ اس نے مصرکے سلطان تک بھی رسائی حاصل کی اور اسے بھی اپنے دین پر لانے کی کوشش سرانجام دی۔ اگر چداس نے عیسائیت قبول کرنے سے انکار کر دیا گین وہ اس پادری کی جرائت اور دلیری پر جران ہوئے بغیر نہ رہ سکا جس نے جان کی بازی لگاتے ہوئے اس کے دربار میں آنے اور اسے عیسائیت کی جانب راغبام دی۔۔ عیسائیت کی جانب راغبام دی۔۔

اپنی زندگی کے آخری ایام میں فرانس ایک اور تجربے سے دوجار ہوا۔۔۔۔ایک''مہم''۔۔۔۔وہ دلبرداشتہ تھا کہ اس کے پچھے پیروکاران قوانین سے روگر دانی کے مرتکب پائے جارہے تھے یاوہ ان قوانین پڑمل در آ مدکرنے سے قاصر دکھائی دیتے تھے جوقوانین اس تحریک کے لئے وضع کئے گئے تصاورا پناک یادوقابل اعتاداوروفاداری ساتھیوں کے ہمراہ لاورناکی پہاڑی پرعبادت کے لئے چل دیا۔

بیمظہراس سے بھی بڑے مظہر کے ظہور پذیر ہونے کا باعث بنا۔فرانس کی عبادت میں ایک فرشتے کی وجہ سے خلل اندازی واقع ہوئی ۔۔۔۔اس فرشتے کے چھ عدد پر تتھے۔دو پراس کے سر پر پھیلے ہوئے تتھے۔۔۔۔۔دو پراس کے اڑنے کے لئے مخصوص تتھے جبکہ دیگردو پروں نے اس کے جسم کو چھپار کھا تھا۔فرانس جیران تھا۔۔۔۔۔وہ حضرت مسیح علیہ السلام کا چہرہ پہنچان چکا تھا۔

فرشتہ.....جو حضرت مسیح علیہ السلام کی شکل اپنائے ہوئے تھا کافی دیر تک فرانس سے محوکلام رہا۔ فرانس اس کے کلام کو مجھ نہ سکا ماسوائے اس کے کلام کے آخری الفاظ کو جو پچھاس قتم کے تھے کہ:۔



### abghar.comوه جو حرف چراغ تها

تلہت بانو کاتح ریرکردہ ایک رومانی ناول جس میں مصنفہ نے انسانی رشتوں ناتوں میں محبت اور اپنائیت کے فقدان کا ذکر بہت خوبصورتی اور مہارت سے کیا ہے۔ پاکستانی معاشرے میں گھر کا ہر فردایک اکائی کی حیثیت رکھتا ہے اور جب تک بیا کا کیاں ایک دوسرے سے جڑی رہتی ہیں گھر بنار ہتا ہے لیکن انہی اکا ئیوں کے بھرتے ہی پیار اور محبت سے بنا آشیانہ بھی بھر جاتا ہے اور گھرمحض سجے ہجائے مکانوں میں تبدیل ہوجاتے ہیں۔ بیناول کتاب گھر پر دستیاب۔ جسے فلول سیکشن میں دیکھا جاسکتا ہے۔

### کتاب گھر کی رچرڈ ....میں اور تیسری صلیبی جنگ کی پیشکش

http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

چوتھی صدی تک ..... جب عیسائیت کوسلطنت روم کے سرکاری مذہب کی حیثیت حاصل ہوئی مقدس قبرستان کے عظیم گرجے کو تمام تر
اقوام کے زائر بین کے لئے کھول دیا گیا تھا۔ حقیقی صلیب بھی برآ مدکر لی گئی تھی اور بیت اللحم میں گرجا گھر قائم کر دیا گیا تھا۔ لیکن 614 و میں پارسیوں
نے بروشلم پر قبضہ کرلیا اوراس کے رہائشیوں کو بیا تو قتل کر دیایا پھر انہیں غلام بناڈ الا اور وہ حقیقی صلیب بھی لے گئے۔ آنے والے برسوں میں بروشلم کو
آزاد کروایا گیا اور حقیقی صلیب پر بھی دوبارہ قبضہ کیا گیا ۔۔۔۔۔لیکن اس دوران مسلمان عرب دنیا پر چھا گئے ۔۔۔۔مسلمانوں نے فتو حات کیلئے جنگیس شروع
کر دیں اور آہت آہت تھر بیا تمام ترمشرق قریب پر قابض ہوتے چلے گئے اور 638ء میں بروشلم بھی ان کی حکمرانی میں شامل ہوگیا۔ زائرین کو اب
بھی شہر میں داخل ہونے کی اجازت تھی اور عیسائیوں کو بھی اس شہر کی جارد یوار کے اندر رہائش اختیار کرنے کی اجازت تھی۔

البندا 1095ء میں شہنشاہ نے یورپ سے اپیل کی کہ وہ اس کی مددکوآن پنچیں۔ چنانچے فرانس، جرمن، اٹلی وغیرہ کی افواج ایشیامائز میں اکٹھی ہوئیں اور شدید جنگ کے بعد پہلی سلیبی جنگ فتح پرختم ہوئی .....روشلم پر قبضہ کرلیا گیااور فلسطین اور شام میں کئی ایک عیسائی آبادیاں منظرعام پرآئیں۔ اگلی صدی میں سلم دنیا میں گھری ہوئی میر بیاستیں محض اس لئے اپنی پاؤں پر کھڑی ہونے میں کا میاب ہوئیں کدان کے دشمن عدم اتفاق کا شکار ہوکررہ گئے تھے۔ پروشلم پرجس بادشاہ کی حکمرانی تھی وہ کا وُنٹ بولونج کا پوتا تھا۔ لیمن سرائن (قرون وسطی کے کتھاری شام اورفلسطین کے مسلمانوں کیلئے عام طور پر بیافظ استعال کرتے تھے بنہوں نے اسپین اورسلی فتح کیا اور فرانس پر تملڈ آ ور ہوئے تھے ) نے اپنٹی اوک کی ریاست پر تقریباً بضنہ جمالیا تھا۔ سیروشلم کی فوج کئی ایک خونی معرکوں کی سرانجام دہی میں مصروف تھی اور بادشاہ کی وفات کے بعداس کے جانشین کے مسئلے پر اختلاف دائے کا شکار ہونے کے باعث عیسائی بھی عدم اتفاق کا شکار ہوگے تھے اورش مکا شہراد ہیں جنگ کی وفات کے بعداس کے جانشین کے مسئلے پر اختلاف دائے کا شکار ہونے کے باعث عیسائی بھی عدم اتفاق کا شکار ہوگے تھے اورش مکا شہراد ہیں جنگ کی تیار یوں میں مصروف ہوگے لیکن سے اورش می فرانسی اور غیر میں مضروف ہوگے لیکن سے معرف ہوگے لیکن سے محمل وفر جھونے پر آ مادہ تھا اور جو آئ کو اور خور کے عیسائی علاقوں تک پہنچانا تھا لیکن حصول مقصدے بیشتر ہی بہت می فرانسی اور جرمن فوج سے ہاتھ دھونے پڑے۔ ومشق پر بھنے کرنے کی کوشش بھی ناکا می کا شکار ہوئی۔ لہندا دوسری صلیبی جنگ کے لئے آ کے ہوئے اوگ جرمن فوج سے ہاتھ دھونے پڑے ادادی طور پرمخالف ترک رہنماؤں کو آپس میں مصالحت سرانجام دیے کا موقع فرانم کرگئے۔
گھروں کو دالیس چلے گئے اورغیر ارادی طور پرمخالف ترک رہنماؤں کو آپس میں مصالحت سرانجام دینے کا موقع فرانم کرگئے۔

روظم پرتسلط حاصل کرنے کے لئے بیضروری تھا کہ دشمن پرکڑی نظرر کھی جائے اورا گرممکن ہوسکے تو عیسائی علاقوں کی حدود میں اضافہ کیا جائے۔لیکن اس پالیسی کا دوسرا حصہ ناکا می کا شکار ہوکررہ گیا۔مسلمانوں کا ایک رہنما منظر عام پر آیا۔اس کا نام صلاح الدین تھا جوایک گر دتھا۔ جائے۔لیکن اس نے دمشق فتح کرلیا۔ چار برس بعد صلاح الدین ایو بی نے عیسائیوں کو عبرت ناک فکست سے دو چار کیا اور حقیقی صلیب پر بھی قبضہ کرلیا اور عیسائیوں کے قبضے میں جوساحلی علاقے موجود تھے ان سے بھی عیسائیوں کو ہاتھ دھونے پڑے اور بلاآ خراکتو بر میں بروشلم سے بھی ہاتھ دھونے پڑے اور بلاآ خراکتو بر میں بروشلم سے بھی ہاتھ دھونے پڑے اور بلاآ خراکتو بر میں بروشلم سے بھی ہاتھ دھونے پڑے۔اس کے اندراندر سمندریا ریچے تھے عیسائی علاقے بھی خانہ جنگی کی لیپ میں آگئے۔

اس عظیم نا کامی پر یورپ تلملاا ٹھااور مدد کیلئے پکارنے لگا تا کہ دشمن کوفوری جواب پیش کیا جاسکے۔فرانس کا فلپ اورا نگستان کا ہنری دوئم مشتر کے ملیبی جنگ اڑنے پر آمادہ ہو گئے اور جرمنی میں ایک طاقتورلشکر شہنشاہ فریڈرک بار باروسا کی کمان میں جمع ہوگیا۔

اس دوران ہنری موت ہے ہمکنار ہوگیا اور سلیبی جنگ کی ذمدداری اس کے بیٹے رچرڈ کے کندھوں پرآن پڑی۔

فریڈرک بار باروسانے ہنگری کے ذریعہ ایشیا مائنز تک پیش قدمی کی لیکن وہ ڈوب کرموت ہے ہمکنار ہوگیا اوراس کی فوج کا ایک مختصر حصہ بی میدان جنگ میں پہنچ سکا۔ اس دوران رچرڈ نے اپنی ریاست میں بھاری کیکس عائد کرنے کے علاوہ دیگر گئی ایک ذرائع ہے بھی مقدس جنگ کے لئے رقوم اکھی کرنا شروع کردی تھیں۔ دس ہزار گھوڑے اسے شے کے گئے متھے اورایک سوبحری جہاز بھی اسکھے کے گئے تھے۔ تمام تراشیا پہنمول خوردونوش کی اشیاء جنع کی گئی تھیں۔ 1190ء میں ایسٹر کے تبوار کے فوراً بعد میہ بحری قافلہ روانہ ہوا۔ اس قافلے کی منزل مارسیلس تھی جہاں پر بادشاہ نے اپنی فوج کے ساتھ آن مانا تھا۔ ویزے کے مقام پر ماہ جولائی میں فرانس اورانگلستان کی افواج آپی ویس آن ملی تھیں۔ یہ جوانوں کی ایک اتعداد تھی جواس ہے بیشتر بھی دیکھنے میں نہ آئی تھی۔ ایک دوسرے کی جانب عدم اعتماد کی حامل نظروں سے

د یکھتے ہوئے .....فلپ اور رچرڈنے فتم کھائی کہ وہ شانے ہے شانہ ملاتے ہوئے اکٹھے برسر پرکار ہوں گےاور مال غنیمت میں برابر کے حصہ دار ہوں گے۔ جول ہی افواج اکٹھی پیش قدمی کر دی تھیں گاؤں کی عورتیں اپنے بچوں کولاتیں اور سپاہ ہے کہتیں کہان کے سروں پر بھی دست شفقت پھیریں کیونکہ بیہ سیاہ ایک مقدیں مشن کی بھیل کے لئے روانہ ہور ہی تھی۔

جب رچرڈ مارسیس پہنچااس وفت تک بحری ہیڑ ہنیں پہنچا تھا۔لہٰذااس نے کرایے پر بحری ہیڑ ہ حاصل کیااورسمندر میں اتر گیا۔وہ اپنے فوجی رہنماؤں کے ہمراہسلی کی جانب عازم سفر ہوا جہاں پروہ سردیوں کا موسم گزارنے کاارادہ رکھتا تھا۔اس دوران اس کا بحری ہیڑ ہ اس کی فوج کو لے کرآن پہنچا تھااورا یک تاریخ وان کچھ یوں رقم طراز ہے کہ:۔

''شهری از حد حیران ہوئے .....وہ جہازوں کی شان وشوکت ....اسلحے کی وافر مقدار دیکھ کرجیران ہوئے''۔

صلیبی جنگ لڑنے والوں کی سپلائی لائن بحال رکھنے کے لئے قبرص کی فتح ضروری تھی۔للبذا انتہائی برق رفتاری کے ساتھ قبرص فتح کیا گیا۔رچرڈ کو پینجرموصول ہوئی کدا کیڑ جو کہ صلاح الدین ایو بی کا ایک مضبوط گڑھ تھا اور گذشتہ دو برسوں سے محاصرے میں تھاوہ عنقریب عیسائیوں کے قبضے میں آنے والا تھا۔اس کی آمد کے پانچ ہفتوں کے اندراندرا کیڑواقعی فتح ہوچکا تھا اوررچرڈ کی واہ واہ ہورہی تھی۔

انہوں نے سیزاریا کی جانب پیش قدمی شروع کی کیکن وہ ابھی تک عربوں کے خوف میں مبتلا تھے۔قصبے کے پار پہاڑیوں سے صلاح الدین ایو بی اپنی فوج سمیت فیصلہ کن معرکے کے لئے آن پہنچا تھا۔ چار گھٹے تک شدیدلڑائی جاری رہی حتی کدر چرڈ نے اپنے بہادرترین نائٹوں کے ہمراہ دشمن کے گھوڑسواروں کوساحل کی جانب دھکیل دیا اوران کوئلڑوں میں تقسیم کر کے رکھ دیا۔ رچرڈ کی فوج پسینے میں شرابور پیش قدمی کرتی رہی ..... 20,000 ترک ایک مرتبہ پھررچرڈ کی فوج پر تملد آ ورہوئے۔ان پر جوابی تملہ کیا گیا اور پہاڑیوں میں خون ریز معرکہ ہوااور رچرڈ کی فوج نے تملہ پسپا

تحکمت عملی سرانجام دینے کے بارے میں رچرڈ انتہائی مختاط تھا۔ خشک اور جھلسادینے والی پہاڑیاں اس کی فوج کوصلاح الدین ایو بی سے زیادہ آسانی کے ساتھ موت کی نیندسلاسکتی تھیں۔ لہٰذااس نے جافا کا رُخ کیا اور مابعداسکالن کا رُخ کیا تا کہ سپلائی لائن برقر اررہ سکے۔رچرڈ کوکوا پنا مستقبل شک وشبہات میں گھر اہوادکھائی دینے لگا۔ اس کے ٹی ایک فوجی دیتے تھکے ماندے جافامیں ہی رک گئے تتھے اور پچھفوجی دیتے ایکڑوا پس ﴿ جا چکے تنصے فرانسیسی بھی سر دمہری کا مظاہرہ کرنے لگے تنصے۔ باتی ماندہ فوج کیلئے بیاری کااندیشہ ایک خطرے کی تلوار بن کرلٹک رہاتھااور بحری سفر بھی مشکلات کا حامل دکھائی دے رہاتھا۔لیکن بادشاہ مایویں نہ ہوا۔ پروشلم تک پہنچنااب بھیممکن تھا۔

جنوری 1192ء میں اس نے شہر کے اندر ہارہ میل پیش قدمی سرانجام دی۔لیکن اس دوران بہت سے نائٹ بیدہ ہمکی دے رہے تھے کہ وہ مقدس قبرستان میں عبادت سرانجام دینے کے بعد فوراً اپنے اپنے گھروں کی راہ لیس گے۔اس ماہ کے آخر تک فوج واپس اسکالن پہنچ چکی تھی کیونکہ موسم از حد خراب تھا۔فوج نیم فاقد کشی کا شکارتھی اور کسی قتم کے جذبے سے عاری دکھائی دیتی تھی اور رچرڈ بذات خود بھی ایسے صدمے سے دو چارتھا جسے الفاظ میں بیان کرناممکن نہیں۔اسکالن کی تغییر نوسرانجام دی گئی تھی اور بادشاہ مثال قائم کرنے کی خاطر بذات خود پھرا تھا تارہا۔

ا گلے برس کے آغاز میں تمام ترموسم برسات کے دوران رچر ڈاسکالن میں ہی قیام پذیر رہا۔اس کی فوج بھی اس کے ہمراہ قیام پذیر رہی اور جس وقت مہم جو کی ممکن ہوئی دوبارہ بہت ہے فرانسیسی ساتھ چھوڑ کروا پس پلیٹ گئے۔اس دوران انگلستان ہے بھی چونکادیے والی خبریں موصول ہور ہی تھیں جہاں پراس کا بھائی جان اس کے خلاف سازش میں مصروف تھااور رچر ڈکومسوس ہور ہاتھا کہا ہے جلدوا پس جاتا ہوگا۔

کین رچرد کوابھی ایک اور کارنمایاں سرانجام دینا تھا۔ وہ ہنوزا یکڑ میں قیام پذیر تھا اور بیروت پر حملہ آور ہونے کا ارادہ رکھتا تھا جبکہ اس کے علم میں بید بات آئی کہ صلاح الدین جافا کا محاصرہ کررہا تھا۔ رچرد کو ایک اور کارروائی سرانجام دینے کا موقع میسر آرہا تھا۔ اگلے روز وہ اپنے نائٹوں کے ہمراہ بذریعہ بخری سفر روانہ ہوا۔ اس کی فوج سست روی کے ساتھ ساتھ ساتھ پیش قدمی کر رہی تھی۔ جافا کے شہر کی حفاظت کرنے والے قلعہ پراسے خوش آمدید کہا گیا۔۔۔۔ بیوہ واحد حصر تھا جس سے ہنوز دست برداری اختیار نہ کی گئی تھی۔ 80 نائٹوں اور پھی فوجیوں کے ہمراہ وہ قصبے میں گھس گیا اور مسلمانوں کے ساتھ برسر پر کارہو گیا۔ اگلے روز جوابی حملہ بھی پیپا کر دیا گیا اور ایک ماہ کے اندراندر صلاح الدین ایو بی کے ساتھ اس معاہدہ طے پا گیا۔ صلیمیوں کے زیر تسلط جو پچھ بھی تھا وہ اس پر اپنا تسلط برقر اررکھ سکتے تھے ماسوائے اسکالن اور غیر سکے زائرین مقدس قبرستان کی زیارت کر سکتے تھے۔

بہت سے سلیبی فورا بروشلم عبادت سرانجام دینے کے لئے روانہ ہو گئے لیکن رچرڈ ایسانہ کرسکا کیونکہ وہ بستر علالت پر دراز تھااور وہ صلاح الدین سے وہ کچھ قبول کرتے ہوئے فخرمحسوں کر رہاتھا جو کچھ خدانے اس سے چھین لیاتھا۔ وہ خوشی خوشی انگلستان واپس لوٹ آیااور 1199ء میں

موت ہے ہمکنار ہوگیا۔

سمندرکے پارعلاقوں میں اس کی معرکہ آرائی کی بدولت عیسائی مزیدا یک سوبرس تک آباد رہے۔اگر چہوہ ایک ساحلی پٹی تک ہی محدود تھے لیکن انہیں سمندر تک آزادانہ رسائی حاصل تھی اور مصرمیں ایک بہترین اڈے تک بھی رسائی حاصل تھی۔ ماسوائے عارضی طور پر ...... بروشلم بھی واگز ارنہ ہوسکا اور قرون وسطی کے آخری دور کے دوران صلیعبی تحریک کی ناکامی کے بعد مسلمانوں کے خلاف''مقدس جنگ' یورپ ہیں ترکوں کے خلاف ایک دفاعی جنگ میں تبدیل ہوگئی جو 17 ویں صدی کے اختقام تک جاری رہی۔

.....**&** 

#### قلمكار كلب پاكستان

﴾ ..... اگرآپ میں لکھنے کی صلاحیت ہاورآپ مختلف موضوعات پرلکھ کتے ہیں؟

السيآب اين تحريري جميل روانه كرين جم ان كي نوك ملك سنواردي ك\_

﴾ ..... آپشاعري کرتے ہيں يامضمون وکہانياں لکھتے ہيں؟

انبیں مختلف رسائل وجرائد میں شائع کرنے کا اہتمام کریں گے۔

﴾ ....آپاین تحریروں کو کتا بی شکل میں شائع کرانے کے خواہشمند ہیں؟

🖈 .....ہمآ پ کی تحریروں کو دیدہ زیب ودکش انداز میں کتابی شکل میں شائع کرنے کا اہتمام کرتے ہیں۔

﴾....آپائی کتابوں کی مناسب تشہیر کے خواہشمند ہیں؟

المنابي كاكتابون كاتشير مختلف جرائد ورسائل مين تبعرون اورتذكرون مين شائع كرنے كا اہتمام كرتے ہيں۔

اگرآپائی تحریروں کے لیے مختلف اخبارات ورسائل تک رسائی جاہتے ہیں؟

تو ..... ہمآپ کی صلاحیتوں کومزید نکھارنے کے مواقع دینا جاہتے ہیں۔

مزیدمعلومات کے لیے رابط کریں۔ ڈاکٹر صابرعلی ہاشمی

قلمكار كلب باكستان

0333 222 1689

qalamkar\_club@yahoo.com

### كتاب كتارك وان آف آرك اوراور لينزكا محاصره كى سيشكش

http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

مئی 1428ء کے ایک دن ایک کسان کی سولہ سالہ بیٹی ایک غیر معیاری کپڑے کا سرخ اسکرٹ پہنے اور ن کے قلع میں کھڑی گورنر سے مخاطب تھی۔ وہ گورز رابرٹ ڈی بودری کورٹ کو کچھ جیران کن باتیں بتارہی تھی۔ اس کواس کے آتا نے بھیجا تھا کہ وہ ڈونن آف فرانس کو مطلع کرے کہ وہ انگریزوں کے خلاف جنگ میں مدو سے نواز اجائے گا۔ اس لڑکی نے وضاحت کی کہ ریاست اس سے متعلق نہیں بلکہ اس کے آتا سے متعلق ہے کہ وہ انگریزوں کے خلاف جنگ میں مدو سے نواز اجائے گا۔ اس لڑکی نے وضاحت کی کہ ریاست اس سے متعلق نہیں بلکہ اس کے آتا ہے متعلق ہے کہاں وہ وہ اس کے آتا ہے کہ اس کے آتا ہے کہ اس کے آتا ہے کہ اس کے اس کے کہ اس کے آتا ہے کہ اس کے تابی تھی اور وہ اس رسم تاجہوثی کی رہنمائی سرانجام دے گی۔ گورنر نے پوچھا کہ تمہار اس تاکون ہے؟

لڑکی نے جواب ویا کہ:۔

''آ سان کابادشاهٔ''

یہ سب پچھوڈی بودری کورٹ کی سمجھ ہے باہرتھا۔ لڑکی کے ساتھ اس کا پچپا آیا تھا۔اس کے پچپا کو بیہ ہدایت کی گئی کہ وہ اس لڑکی کو واپس گھر اس کے والد کے پاس لے جائے وگرنہ گورنراہے اپنی سپاہ کے حوالے کر دےگا۔ گورنر کا خیال تھا کہ لڑکی دوبارہ نہیں آئے گی کیکن اس کا خیال غلط ٹابت ہوا۔ آٹھ ماہ بعدوہ دوبارہ آن پنچی ۔اس مرتبہ وہ اپنا گھر ہمیٹ کیلئے چھوڑ آئی تھی جو کہ بارہ میل کی مسافت پرواقع تھا۔

گذشتہ پانچ برسوں سے وہ فرشتوں گی آ وازیں من رہی تھی۔وہ اسے بیہ باور کروار ہے تھے کہ خدانے اسے ایک غیر معمولی مشن کی انجام دہی کے لئے منتخب کیا تھا۔فرانس اس وقت ایک قابل افسوس حالت کا شکارتھا۔

اے ہتھیاراٹھانے تھاوراورلینز کا محاصرہ سرانجام دینا تھا (جوہنوز شروع نہ ہواتھا) اور ریمس میں ڈوفن کوتاج پہنا ناتھا۔ پہلے پہل وہ خوف زدہ ہوگئ تھی اوران آ دازوں کے ساتھ دلاکل بازی میں مصروف ہوگئ تھی ۔لیکن بینٹ مچل اس کے سامنے ظاہر ہواتھا اورائے تھین کی تھی کہ وہ ان آ داز پراعتبار کرے اوران آ دازوں کی ہدایات پرائے عمل درآ مدکومکن بنائے۔لہذا مشرقی میدان میں واقع اپنے گاؤں ڈوم رفی میں وہ بھیتی باڑی کا کام سرانجام دیتی رہی اور گھر ملوکام کاج میں اپنی والدہ کا ہاتھ بٹاتی رہی اور آ وازوں والا رازاس کے سینے میں فرن رہا۔اس کے والدین سادہ لوح افراد سے اور فطری طور پر میرچاہتے تھے کہ وہ بھی کسیان کے ساتھ رشتہ از دواج میں منسلک ہوجائے۔وہ اکملی جانتی تھی کہ اس کی قسمت میں میں بہر کچھی ہوا ہے۔اس کی قسمت میں میں بہر پہنیں لکھا ہوا تھا۔ مابعد جب اس سے میر پوچھا گیا کہ کیاوہ اسے ایک گناہ تصور کرتی ہے کہ وہ اپنے والدین کوچھوڑ چکی ہے۔اس نے جواب دیا

..... ''چونکه خدانے مجھےایسا کرنے کا تھم دیا تھا۔للبذا مجھے ریحکم بجالا نا تھا۔۔۔۔۔اگرمیرےا یک سوباپ اورایک سوما ئیں بھی ہوتیں ۔۔۔۔۔اگر میں کسی بادشاہ کی بیٹی بھی ہوتی ۔۔۔۔ مجھےان کوچھوڑ ناہی تھا۔۔۔۔۔دست برداری اختیار کرناتھی۔'' ۔ الہذا جنوری 1429ء میں وہ ڈی بودری کورٹ کے پاس واپس لوٹ آئی۔ قلعے کے نواحی تصبے میں دوافسران اس کی ہاتوں سے قائل ہو گئے اوران میں سے ایک نے اس کا ہاتھ تھا متے ہوئے تئم اٹھائی کہ خداان کی مدد کرر ہا ہے ۔۔۔۔۔ وہ اسے ڈوفن کے پاس ضرور لے جائے گا۔ اس نے اس سے پیھی دریافت کیا کہ:۔

p://kitaabghar.com وَهُ كَلِيهِ روانه بونا جِا بِينَ ہے؟ "p://kitaabghar.com

لڑ کی نے جواب دیا کہ:۔

د کل کی بجائے آئے اور ابھی .....اور پرسول کی بجائے کل ۔ "

انہوں نے اسے ایک سپائی کی وردی زیب بن کروائی اوراس کواس کے سرخ اسکرٹ سے بھیشہ کیلئے نجات دلا دی۔ ڈی پودری کوٹ بنوز فکست و شجے کا شکارتھا کہ کیاوہ خدا سے احکامات موصول کررہی تھی یا شیطان سے احکامات موصول کررہی تھی۔ اس نے ایک پادری کوطلب کیا تھا جو لڑکی سے سوال جواب کر سکے۔ اس پادری کی یقین دہائی کے بعدوہ اسے ڈوئن کے پاس روانہ کرنے پر آمادہ ہوگیا۔ وہ اپنے دوساتھیوں کے ہمراہ 23 فروری بروز بدھ کی دو پہرکوروانہ ہوئی۔ کچھ شہر یوں نے اسے ایک گھوڑ انھی چش کیا اور جب وہ اسے جاتے ہوئے دیکھ رہے تھے وہ یہ تصور بھی نہ کر سکتے تھے کہ وہ گھوڑ ابھی تاریخ میں اپنی جگہ بنالے گا۔

اگر چرلزی کے الفاظ میں اعتاداور یقین کی جھک نمایاں تھی لیکن پہلاگ اس کی مدوکرنے کے لئے بھی اس لئے رضامند ہوئے تھے کہ ان کے چیش نظر مایوس کن فوجی صورت حال تھی۔ انگریز فرانسیسیوں کے خلاف لڑر ہے تھے اور فرانسیسی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑر ہے تھے۔ انگریز بادشا ہوں نے فرانس کے ایک بڑے جھے پر اپنا عملی تسلط قائم کررکھا تھا اورا ٹیڈورڈ سوم کے 1377ء میں فرانسیسی تخت کے لئے جنگ کرنے کے بعد ان علاقوں کے دقع میں مزید اضافہ ہوا تھا۔ ہنری پنجم کی فوج کے کار ہائے نمایاں .....جس نے 1415ء میں ملک پر حملہ کیا تھا کی بدولت ایک معاہدے کے ذریعے اے قائم مقام بادشاہ اور فرانس کے وارث کا خطاب ملا تھا اورشاہ چاراس کی بیٹی کیتھ ائن سے شادی کی نوید بھی ملی تھی۔ اس معاہدے کے ذریعے اے قائم مقام بادشاہ اور فرانس کے وارث کا خطاب ملا تھا اورشاہ چاراس کے لئے کوئی جگہ ذریعی۔ اس معاہدے کے خت بیا علان بھی کیا گیا تھا کہ '' نام نہا ذ' ڈونن ایک آخی تھا اور سندنشل کے سیاسی افتی پر اس کے لئے کوئی جگہ ذریعی۔

کیاڈوفن چارلسVV کابیٹا تھا۔۔۔۔ یہ بات ابھی تک شک وشیہ سے بالاتر نیتی۔ یہ مسئلہ پی جگہ قائم رہائتی کہ 1422ء میں چارلس اور ہنری V دونوں انقال کر گئے۔۔۔۔فرانس ناامیدی کاشکار رہااورڈوفن اور ہمیزی V کے نابالغ بیٹے کے جامیوں میں بٹارہا۔دوفریق۔۔۔۔ برگنڈین اور ارما گناس (یا اورلینسٹ) پہلے ہی چارلس V کے تخت کے گرد برسر پیکار تھے۔ 1422ء سے اورلینسٹ ڈوفن کی جمائت کر رہے تھے جونیشنلسٹ فرانس کالیڈر بن چکا تھا جبکہ انگریز۔۔۔۔ ڈیوک آف برگنڈی کے اتحاد کے تحت اپنایا دشاہ مسلط کرنا چاہتے تھے۔ اس رسکشی کے خاتے کے آثار وکھائی نہیں دیتے تھے محت وطن فرانسیسی مایوی کی حالت میں تھے اور یہ کسان کی لڑکی آسانی مدد کا اعلان کردہی تھی۔

لیکن چین کاسفر...... 350 میل کی مسافت .....وثمن کےعلاقے ہے گزرتے ہوئے طے کرنی تھی.....اس لڑ کی کے دونوں ساتھی اس کے آفاقی مشن کے قائل ہو چکے تھے۔اس لڑ کی کی اندرونی قوت نے انہیں متاثر کیا تھا۔اس لڑ کی کوکسی قتم کا کوئی خوف وہراس لاحق نہ تھااور جب ان دونوں کا حوصلہ اوراعتا دمتزلزل ہونے لگتا تب وہ لڑ کی ان کا حوصلہ بڑھاتی۔

6 مارج بروزا تواریہ پارٹی چنن جائینچی۔اس شہر کا قلعہ پُرشکوہ انداز میں سراٹھائے کھڑا تھا۔ان کو قلعے کے بڑے ہال میں داخل ہونے کی اجازت فراہم کردی گئی جہاں پر پچپاس ٹارچیس روشن تھیں اور تنین صد در باری جمع تھے ۔۔۔۔۔جان سیدھی ڈوفن کی جانب بڑھی جہاں پر وہ مجمعے میں گھرا ہوا تھااور کہا کہ:۔

'' ڈوفن .....میرانام جان کنواری ہے۔ آسان کے بادشاہ نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے اوراس پیغام کے ساتھ بھیجا ہے کہ تمہیس ریمس کے شہر میں تاج پہنایا جائے گا اورتم آسان کے بادشاہ کے معاون ہوگے جوفرانس کا بھی بادشاہ ہے'' ڈوفن اس کی باتوں سے قائل نہ ہوسکا اوراس نے اسے پروفیسروں اور ندجی رہنماؤں کے حوالے کردیا تا کہ وہ اس سے سوال جواب کر سکیس۔اس نے ان کے سوالات کے جواب دینے کے بعدان کوایک خطاتح ریکروایا جوانگریزوں کے نام کھوایا گیا تھا:۔

''انگلتان کے بادشاہ اورتم ..... ڈیوک آف بیڈنورڈ ..... چلے جاؤ .....خدا کیلئے واپس اپنے ملک چلے جاؤوگرنہ تم عظیم نقصان ہے دوجارہو گے.....''

پروفیسروں نے اس لڑی کے حق میں اپنی رپورٹ پیش کی۔ ڈوفن اس لڑک کو بخو بی استعال کرسکتا ہے اور اس کو کسی نقصان ہے دو چار
ہونے کا کوئی خدشہ نہیں ہے۔ چارلس اور اس کی کونسل بھی متفق ہوگئی۔ لڑک کوفوجی ذمہ داریاں سونپ دی گئیں اور اسے ڈوفن کے کما نڈروں کے
مساوی حیثیت سے نواز اگیا۔۔۔۔۔ان سے برتر حیثیت عطانہ کی گئی۔ چارہفتوں کے بعد وہ اور لینز کی جانب محوسفرتھی۔ تین تا چار ہزار سپاہ پر مشمتل فوج
ہمی اس کے ہمراہ تھی۔ اگر چہ وہ برتر حیثیت کی حامل نہتھی مگر اس کے باوجو دہمی جان ایک ایسا ماحول تخلیق کررہی تھی جوروحانیت سے بھر پورتھا اور
صلیمی جنگوں کے جذبے کا حامل تھا۔ مردوں پر بیز وردیا جاتا کہ وہ اکثر و بیشتر اعتراف گناہ کے لئے جائیں۔

اس کے اور لینز پینچنے کی خبراس سے بیشتر ہی پہنچ چکی تھی اور لوگ پُر امید تھے۔ تقریباً چھ ماہ سے شہر زیر محاصرہ تھا۔ طرفین کی عزت اور وقار واؤ پر لگا ہوا تھا۔ جنوب کی جانب دریائے لورشہر کا شحفظ سرانجام دے رہا تھا۔ مغرب اور شال کی جانب شہر تک رسائی حاصل کرنے کی را ہیں اس وجہ سے مسدود تھیں کہ پانچ قلعے جوایک دوسر سے قربی فاصلے پرواقع تھا نہوں نے بیدا ہیں مسدود کرر تھی تھیں۔ لیکن مشرق کی جانب محض دوقلع سے مسدود تھیں کہ پانچ قلعے جوایک دوسر سے قربی فاصلے پرواقع تھا نہوں نے بیدا ہیں مسدود کرر تھی تھیں۔ لیکن مشرق کی جانب محض دوقلع سے جن کے درمیان تقریباً تین میں کا فاصلہ تھا جس کے ذریعے بھی بھارفوج اور خوراک شہر میں پہنچائی جاسکتی تھی۔ میصورت حال تھی جب جان اس میں قلیل تھے۔ شہری اگر چہ بچھ خوراک کے حصول میں کا میاب ہور ہے تھے لیکن وہ ان کے لئے از حدنا کافی تھی۔ بیصورت حال تھی جب جان اس مقام مربیخی تھی۔

28 اپریل کوبلوس ہے آئی ہوئی فوج اور لینز ہے ایک میل مشرق میں کیمپ نشین ہوگئی۔۔۔۔لیکن جنوبی کنارے پر۔۔۔۔ان کےاورشہر کے درمیان دریا حائل تھا۔ جان اس منصوبے سے بے خبرتھی یا سے بے خبررکھا گیا تھا۔ وہ اس منصوبے پرسنخ پاہوگئی۔اس کامنصوبہ بیتھا کہ انگریزوں پر کیک دم حملہ آور ہوا جائے۔اس کواس منصوبے کا جومقصد بیان کیا گیا وہ بیتھا کہ پہلے مولیثی شہر میں داخل کئے جائیں۔ان کودریائے لورکے پارپہنچایا 
> ہاں .....کیونکہ بیبہترین اور دانش واران عمل درآ مدتھا۔ جان نے جواب دیا کہ:۔

" جارے آتا کامشورہ تہارے مشورے ہے بہتر اور دانش وارانہ ہے۔"

تباليك معجزه رونما هوابه

مویشیوں ہے لادی ہوئی کشتیاں پانی کے بہاؤ کے نخالف رُخ سفر طے کر رہی تھیں۔ چونکہ ہواان کے نخالف سمت کی جانب چل رہی تھی لہٰداوہ آ گے بڑھنے اور سفر جاری رکھنے سے قاصرتھیں۔ جان نے ڈونس سے کہا کہ وہ انتظار کرے اور سب پچھٹھیک ہوجائے گا۔اورا جا تک ہوا کا رخ تبدیل ہوگیا۔

ز*رنں ے بقران* کی پیشکش کتاب گھر کی پیشکش

اس کمحے مجھےاس سے بڑی اُمیدیں وابسۃ ہوگئیں .....میں نے اتنی امیدیں اس کے ساتھ وابسۃ کرلیں تھیں کہاس سے پیشتر میں نے اس کے ساتھ اتنی امیدیں وابسۃ نہ کی تھیں اور تب میں نے اے مشورہ دیا کہ وہ دریاعبور کرتے ہوئے اور لینز کے قصبے میں داخل ہوجائے کیونکہ وہ قصبے میں داخل ہونے کی عظیم خواہش کی حامل تھی۔''

لیکن جان نے اس منصوبے پر اعتراض کیا۔ فوج تعداد میں اس قد رقبیل تھی کہ محاصرہ سرانجام دینے کے لئے ناکافی دکھا کہ دیا تھی اور الیس بلوس بھیجا جار ہا تھا۔ کسی نہ کسی وجہ کے تحت وہ اس کے ہمراہ روانہ ہونا چا ہتی تھی اور ڈونس اس کو اس کے اس ارادے ہے باز ندر کھ سکا۔

اللّ خرڈ ونس نے دریا عبور کیا اور مشرقی دروازے ہے اور لینز میں ان کا داخلہ فتح وکا مرانی کی نوید ثابت ہوا۔ جوں ہی اندھیرا چھا گیا شہری اور سپاہ ہتھوں میں ٹارچیں پکڑے جان کے گرد جمع تھے جوایک سفید گھوڑے پر سوارتھی۔ ایساد کھائی دیتا تھا جیسے خدا بذات خودان کے درمیان اتر آیا ہو۔ لوگ اسے چھو لینے کے لئے بے قرار تھے اوراس رات کھانا کھانے کے بعدوہ ڈیوک آف آرلینز کے خزا ٹی جیکوئس ہو چڑ کے ہاں قیام پذیر ہوئی۔

اگے روز ڈیوک کے ساتھ تائج کا ای تک نوبت آن پہنی ۔ جان انگریزوں پر بلہ یونا چا ہتی تھی لیکن ڈیوک کا فیصلہ اس کے برنکس تھا۔ جان انگر میزوں پر بلہ یونا چا ہتی تھی لیکن ڈیوک کا فیصلہ اس کے برنکس تھا۔ جان نے ان کومشورہ دیا کہ وہ خدا کے نام پر بہاں ہے کیل جا کیس وگرنہ وہ خودانہیں نکال باہر کرے گی۔ انہوں نے چلاتے ہوئے جواب دیا کہ:۔

"اےگائے نمالڑ کی .....اگرتم ہمارے قابوۃ گئی تو ہم تمہیں زندہ جلادیں گے۔"

اگلی مبح اور لینز کے جزنیل شہر سے روانہ ہوئے تا کہ بولس سے مزید فوج لائی جاسکے۔ تین روز تک جان سڑکوں پرمٹر گشت کرتی رہی اور

جلوسوں میں حصد لیتی رہی۔ تب4 مئی کووہ تازہ دم فوبی دستوں سے ملنے کے لئے چلی آئی جوابھی ابھی پہنچ رہے تھے۔ انہوں نے اور لینزی جانب پیش قدی کی اور انگریزوں نے بالکل بھی حرکت ندکی ۔ کیا بیاس امر کا مزید ثبوت تھا کہ آفاقی مدداس کے شامل حال تھی؟ اس روزشام تک اور لینز کے لوگ لازی طور پر ایسانی سوچ رہے ہوں گے۔ سر پہر کے وقت فوج نے بھی ہلد بول دیا تھا اور محاصرہ شروع ہونے کے بعدان کی پہلی کا میا بی منظر عام پر آئی تھی۔ انہوں نے ایک انگریزی قلعے پر قبضہ کر لیا تھا۔ اس اس قلعے کا نام باسل ڈی سینٹ لوپ تھا جوشہر سے دومیل کے فاصلے پر واقع تھا۔ حال منظر جان مصوبے سے بے خبرائے گھر میں محوفوا بھی جبکہ اس کی آوازوں نے اچا تک اسے بیدار کر دیا اور اسے خبر دار کیا کہ فرانسی خون بہدر ہا تھا۔ لہذا وہ مشرقی دروازے کی جانب روانہ ہوئی:۔

'' جوں ہی فرانسیسیوں نے جان کودیکھاانہوں نے تالیاں بجانا شروع کردیں اور بینٹ لوپ کا قلعہ اور برج فتح کرلیا گیا۔' تین روز بعداس کامیا بی کو پھر دہرایا گیا۔ چھ ماہ سے فرانسیسیوں نے کوئی بھی فیصلہ کن امور سرانجام نہ دیا تھا۔ اب جان سے متاثر ہوتے ہوئے افواج نے دریا کا جنو بی کنا راعبور کیا اور قلعے پر تملہ آ ورہوئے۔ اس قلعے کانام باسل ڈی بینٹ جین کی بلائک تھا۔ قلعے کے دفاع پر مامور فوجی فرار ہوکر ایک اور قلعے میں پناہ گزین ہوگئے جومغرب کی جانب آ دھ میل کے فاصلے پر واقع تھا۔۔۔۔۔ جہاں سے وہ بڑے بل کی جانب جانے والے ان راستوں پر نظر رکھے ہوئے تھے جوشہر کی جانب جاتے تھے۔ اس قلع ہے۔۔۔۔۔۔ باسل ڈی اکسٹن کے قلعے سے انگریز افواج نمودار ہو کیں اور دیگر لوگوں کی مدوسے تعاقب کرنے والے فرانسیسیوں پر جملہ آ ورہو کیں اور ان کو مجبور کیا کہ وہ واپس اپنی کشتیوں کی جانب بھاگ تکلیں۔ لیکن اس لیح جان جنو بی کنارے پر پہنچ چی تھی۔ اس نے انگریز فوج کو دوبارہ ان کی چوکیوں کی جانب واپس دیکیل دیا۔ انتہائی جدوجہد کے بعد فرانسیسی کا میاب و

جان نے جواب دیا کہ:۔

" تم اپنے نیطے سرانجام دے رہے ہواور میں اپنے فیطے کے تحت روبۂ ل ہوں گی اور میں جانتی ہوں کہ میرے آتا کا فیصلہ ہی بہتر فیصلہ ہوگا۔"

ہی بہتر فیصلہ ہوگا۔'' 7 مئی بروز ہفتہ 7 بجے صبح سے ایک بڑا حملہ جاری تھا ۔۔۔۔۔ بی جملہ مرکزی پل کے جنوبی سرے کے خلاف تھا ۔۔۔۔ بیہاں پر کئی ایک رکاوٹیس موجودتھیں ۔ پہلے ایک گہری کھائی تھی۔اس کے بعدمٹی کی ایک پہاڑی نمار کاوٹ تھی۔ تمام دن جنگ جاری رہی۔ جان کھائی عبور کرنے میں کا میاب ہو چکی تھی۔ دو پہرکے قریب جان کو ہائمیں چھاتی سے پچھاو پرایک تیرآن لگا تھا جو چھانچ تک اندرگھس گیا تھا۔اس نے بذات خود ہی اس تیرکو تھینچ کرا ہے حجم سے باہر نکالا .....زخم کی مرجم پٹی کی گئی اور کچھ دیر آ رام کرنے کے بعدوہ دوبارہ واپس آن پنجی تھی۔

باقی رکاوٹیم عبور کرنا ایک مشکل امر دکھائی دیتا تھا اور رات 8 بجے تک 13 گھنٹوں کی جنگ لڑنے کے بعد سپاہ تھک پچکی تھی اور جرنیلوں نے پہا ہونے کے احکامات صادر کر دیے۔لیکن بیشتر اس کے کہ پسپا ہونے کا اعلان ہوتا جان نے بیہ مشورہ دیا کہ پچھے دیر تک انتظار کر لیا جائے۔ انگوروں کے ایک باغ میں عباوت سرانجام دینے کے بعد اس نے سپاہ کی رہنمائی کرتے ہوئے ایک اور مملہ کیا۔ بیجملہ کامیاب رہا اور انگریز مشکل حالات کا شکار ہوگئے۔ان میں سے پچھے پل کی جانب بھا گے۔فرانیسیوں نے پل کونشانہ بنایا۔ پل مسمار ہو گیا اور کی ایک انگریز دریا میں ڈوب گئے۔ جان نے ان کے کمانڈر کومشورہ دیا کہ:۔

# کتاب گھر کی میں شکر "جھیار پینک دے جائیں" سے گھر کی میں شکر

اور کچھ ہی دیر بعد بل پرموجود ہرایک انگریزیا تو موت ہے ہمکنار ہو چکا تھایا پھر جنگی قیدی بنایا جا چکا تھا۔اس رات اور لینزگی گھنٹیاں اظہار خوثی کے لئے بجائی جارہی تھیں۔ جان نے اپنے زخم کی مرہم پٹی کروالی تھی اور اس نے پورے اطمینان کے ساتھ رات کے کھانے میں ڈبل روٹی اور شراب سے لطف اٹھایا۔

دونوں طرف کے لوگ اس نکتہ نظر کے حامل ہو چکے تھے کہ جان مافوق الفطرت تو توں کی حامل ہے۔فرق محض اتنا تھا کہ انگریز اے ایک جاد وگراور ساحر و کہتے تھے جبکہ فرانسیبی اے ایک درویش کہتے تھے۔

اب کامیابی انگریزوں ہے کوسوں دورتھی جبکہ فرانسیسی ایک نئی امیداور ولولے کے ساتھ برسر پرکار تھے۔ بالآخر فرانس تملہ آوروں ہے نجات حاصل کر چکا تھا۔ جان کی شہرت بھی دوردورتک پھیل چکی تھی اور جارلس VII بھی پُر امیدتھا ۔۔۔۔۔ جان نے اسے تاج پہنا ناتھا جیسا کہ اس نے وعدہ کررکھا تھااور ریمس کے مقام پر تاج پہنا ناتھا۔

### \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

کتاب گھر پر<mark>عشق کا عین</mark> اور **عشق کا شین** پیش کرنے کے بعداب پیش کرتے ہیں **عشق کا شین** ( II ) عشق مجازی کے ریگزاروں ہے عشق حقیقی کے گلزاروں تک کے سفر کی روداد .....امجد جاوید کی لازوال تحریر ـ عشست کے سا شین ( II ) کتاب گھر کے <mark>معاشرتی رومانی ناول</mark> سیکش میں پڑھا جا سکتا ہے۔

عشق کا شین (II)

کتاب گھر کی پیشکش

🚓 کتاب گھر کی پیشکش

# کتاب گھر کی پیش ہندوستان کی تلاش میں گھر کی پیشکش

http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

15 ویں صدی میں اس دنیا کے بارے میں انسانی علم محدود تھا جس میں وہ رہائش پذیر تھا۔مختلف مما لک کے کھوج لگانے والے (دریافت کنندگان)اور تاجر حضرات ہندوستان .....چین اورافریقہ تک رسائی حاصل کر چکے تتھے اور ملاح امریکہ تک رسائی حاصل کر چکے تھے ....۔ اگر چہا یک علیحدہ براعظم کے طور پراس کی حقیقت ہنوز آشکارانہیں ہوئی تھی۔

اگر چاا کے علیحدہ براعظم کے طور پراس کی حقیقت ہنوز آشکارائہیں ہوئی ہی۔
عظیم براعظم افریقہ ایک معمد بھی تھا اورا کیک مسئلہ بھی تھا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ جنوب کی جانب اس کی وسعت کتنی ہے۔۔۔۔۔اس کی شکل و
صورت کیاتھی ۔۔۔۔اور کیا یہ ہندوستان کے ساتھ کم تھا۔ اس وقت عام طور پر یہ نکتہ نظر رائے تھا کہ زمین ہموار ہے لہذا و نیا کے کنارے تک بحری سفر
ممکن ہے اور یہ کہانیاں بھی عام تھیں کہ دیو پیکر عجیب الخلقت جانور موجود ہے جو پورا بحری جہازنگل جاتا ہے اور مراکو کے بارے میں بھی کوئی نہیں جانتا
تھا اور بحراوقیانوس کے افریقی ساحل کے بارے میں بھی بہت کم معلومات حاصل تھیں جس کے جنوب میں آج کل مراکو واقع ہے۔

لیکن تاریک دورگزرنے اورروشن خیالی کا دورشروع ہونے پر کئی ایک اعتقادات اپنی موت آپ مرگئے۔ پڑھے لکھے اور تعلیم یافتہ لوگ قدیم بونانیوں کے کاموں سے آشنا ہونے کے علاوہ رومی فلاسفروں اور سائنس دانوں کے کاموں سے بھی آشنا ہوئے اوراس حقیقت کو بھی تشلیم کرلیا گیا کہ زمین ہموار ہونے کی بجائے گول ہے۔

جو پھے عرصہ تک بیشتر کام سرانجام دیا جا چکا تھا وہ سب پھے 15 ویں صدی میں بھی دہرایا جاسکتا تھا۔ شایداس نظریے کا سب سے بڑا حامی
پرتگال کا شنم اوہ ہنری تھا جوایک' جہاز ران' کے طور پر مشہور تھا۔ اس نے پرتگال میں جہاز رانی کے بارے میں ایک اسکول بھی قائم کر رکھا تھا۔ اس
اسکول میں اس نے جہاز بنانے والے ۔۔۔۔۔ ڈیز ائنز ۔۔۔۔۔ ریاضی وان ۔۔۔۔ نقشہ نولیں ۔۔۔ ماہر فلکیات اور ملاح وغیرہ اکٹھے کرر کھے تھے۔ اس اسکول میں
سائنس وان نقشے اور ساز وسامان تیار کرتے جبکہ جہاز بنانے والے نئے جہاز وں کا ڈیز ائن تیار کرتے اور نئے جہاز بھی تیار کرتے تھے جو کہ پہلے سے
موجود جہاز وں سے بہتر صورت کے حامل ہوتے تھے اور ناموافق حالات کا بخو بی مقابلہ کر سکتے تھے۔ آ ہستہ آ ہستہ نئے اور بہتر جہاز وں کی بدولت
دریافت کنندگان اور مہم ہُوجنوب کی جانب مزید آگے پیش رفت کرنے کے قابل ہوئے اور نئے علاقے دریافت کرنے کے بھی قابل ہوئے۔
دریافت کنندگان اور مہم ہُوجنوب کی جانب مزید آگے پیش رفت کرنے کے قابل ہوئے اور نئے علاقے دریافت کرنے کے بھی قابل ہوئے۔

عرصہ درازے راس (جیسے راس امید) بُجا در۔۔۔۔۔افریقی سرزمین پر واقع ۔۔۔۔۔کیزی جزیروں کے جنوب میں 150 میل کی دوری پر واقع ۔۔۔۔۔ایک بڑی رکا وٹ تصور کی جاتی تھی جس کوعبور کرنے کی کسی نے بھی کوشش سرانجام نددی تھی۔۔۔۔۔اس کے آگے تازہ پانی موجود نہ تھا۔۔۔۔۔ گھاس موجود نہ تھی لیکن بالآخریدرکاوٹ بھی دور ہوگئی اور جنوب کی جانب واقع سرزمین شال کی جانب واقع سرزمین جیسی بی پائی گئی۔ بہت ہے مہم بُوجنوب کی جانب پہلے سے زیادہ دور تک رسائی حاصل کرنے میں کا میاب ہوئے لیکن کوئی بھی مہم بُو بہت زیادہ آگے تک رسائی حال کرنے میں کامیاب نہ ہوسکا جتیٰ کہ در بیافت کنندگان سونے اور جاندی کے ساتھ واپس لوٹنا شروع ہو گئے اورامیر ہو گئے۔ان امیرلوگوں نے دیگرمہم جوؤں کو جنوب میں مزید آ گے تک جانے پراکسایا۔

جہازران شنرادہ ہنری موت ہے ہمکنار ہو چکا تھا۔ اس کی وفات کے بعد واسگوڈے گا منظر عام پر آیا۔ واسگوڈے گا ما 1406ء میں پر تگال میں پیدا ہوا تھا۔ اس کا باپ الم مجھ صوبے کا گورزتھا۔ وہ ایک شریف انتش شخص تھا اور ایک سپاہی اور ایک جہازران دونوں صیثیتوں میں نمایاں تھا۔ جب وہ اپنی ہمر کے 47 ویں برس میں داخل ہوا تو اس نے تاریخ میں اپنا نام روشن کیا۔ اس نے ہندوستان کا بحری راستہ دریافت کیا۔ اس بحری سفر کے لئے اسے جدید ڈیز ائن کے حامل تین بحری جہاز دیے گئے تھے ۔۔۔۔۔ دو 120 ٹن وزن کے حامل تھے جبکہ ایک 50 ٹن وزن کا حامل تھے جبکہ ایک 100 ٹن اس کے معیار کے مطابق بیر چھوٹے جباز کہلاتے تھے کین اس وقت کے معیار کے مطابق بیر چھوٹے جباز کہلاتے تھے کین اس وقت کے معیار کے مطابق میں برانجام دے رہا تھا اور اس کا ایک گا مالیک جباز کی کمان کے فرائفش سرانجام دے رہا تھا جبکہ اس کا بھائی پال دوسرے جباز کی کمان کے فرائفش سرانجام دے رہا تھا جبکہ اس کے علاوہ ایک چھوٹا جباز بھی شامل تھا جس پر اشیا ہے خوردونوش کا وافر دوست نکولا کولہو تیسرے جباز کی کمان کے فرائفش سرانجام دے رہا تھا۔ اس کے علاوہ ایک چھوٹا جباز بھی شامل تھا جس پر اشیا ہے خوردونوش کا وافر دوست نکولا کولہو تیسرے جباز کی کمان کے فرائفش سرانجام دے رہا تھا۔ اس کے علاوہ ایک چھوٹا جباز بھی شامل تھا جس پر اشیا ہے خوردونوش کا وافر دوست نکولا کولہو تیسرے جباز کی کمان کے فرائفش سرانجام دے رہا تھا۔ اس کے علاوہ ایک چھوٹا جباز بھی شامل تھا جس پر اشیا ہے خوردونوش کا وافر دوست نکولا کولہو تیسرے جباز کی کمان کے فرائفش سرانجام دے رہا تھا۔ اس کے علاوہ ایک چھوٹا جباز بھی شامل تھا جس پر اشیا ہے خوردونوش کا وافر

اس سفر کی تیاری خاصی سوچ بچارا ورتفصیلات طے کرنے کے بعد سرانجام دی گئی تھی۔ وافر مقدار میں اشیائے خور دونوش جہاز را نوں کے ہمراہ تھیں۔ بیاشیائے خور دونوش دو برس تک کے لئے کافی تھیں۔ایسے لیبسفر کیلئے اشیائے خور دونوش بسکٹ ۔۔۔۔۔گوشت اورشراب ۔۔۔۔۔ چاول ۔۔۔۔۔ مچھلی اور پنیر پرمشمتل ہوتی تھیں ۔ تجارتی سامان بھی غیرمما لک میں لایا جاتا تھا۔

مچھلی اور پنیر پرمشتل ہوتی تھیں۔ تجارتی سامان بھی غیرمما لک میں لایا جاتا تھا۔ جب روانگی کی تمام تر تیاریاں مکمل ہو گئیں تب بادشاہ نے ایک تقریب کے دوران اپنے کپتانوں سے ملاقات کی۔ اس تقریب کے دوران اس نے دوخط واسگوڈے گاما کے حوالے کئے ۔۔۔۔۔ ایک خط کالی کٹ کے بادشاہ کے نام تھا (ہندوستان کے مالا بار کے ساحل پرواقع ایک مقام) اور دوسرا خط پریسٹر جان کے نام تھا ۔۔۔۔۔ ایک روائتی عیسائی بادشاہ جس کے بارے میں بیدقیاس کیا جاتا تھا کہ وہ افریقہ کے کسی مقام پر قیام پذریتھا۔ ہندوستان کی جانب واسگوڈے گاما کی مہم جوئی کا آغاز 8 جولائی 1497 ء کولتر بن سے ہوا۔

تین ہفتوں کے اندراندر بحری جہازوں کا بیا یک چھوٹا سا بیڑہ راس وردی جزیروں تک جا پہنچا جوافریقہ میں واقع تھے۔ بیجزیرے پرتگالیوں نے 20 برس بیشتر دریافت کئے تھے اوراس مقام پرواسگوڈے گا مااور دیگرمہم جو 3 اگست تک قیام پذیر ہے۔ دوبارہ روانگی پرواسگوڈے گا ماتین ماہ کا سفر طے کرنے کے بعداس نتیجے پر پہنچا کہ وہ تقریباً راس امید کے نزدیک پہنچ چکا تھا۔ اگر چہ بیا کیک اندازہ تھالیکن اس کا اندازہ درست ثابت ہوااورانہوں نے جس پہلی خشکی پرقدم رکھاوہ بینٹ ہیلدیا تھی جوراس امیدے 50 میل دورشال کی جانب واقع تھی۔

اس موقع پرکوئی بھی اس سرزمین کوشناخت نہ کرسکالیکن ایک خلیج موجودتھی جہاں پر جہازکنگرانداز کئے جاسکتے تھےاور سمندر میں لا تعداد مہینے گزار نے کے بعد پیضروری تھا کہ جہاز وں کوکنگرانداز کیا جائے ..... جہاز وں کی صفائی سرانجام دی جائے اور تازہ پانی اورجلانے والی ککڑی ذخیرہ کی جائے۔لہٰذا10 نومبر 1497ء کو جہازکنگرانداز کردیے گئے اور بیسفراس دور کا طویل ترین سفرتھا جوان جہاز وں نے مطے کیا تھا۔ یہ جوک ہیڑ ہوروز تک طبیح ہمیلینا میں لنگرانداز رہا۔اس دوران جہازران مقامی ہاشندوں ہے بھی ملے جوکہ دوستانداز اپنائے ہوئے تھے۔
واسگوڈے گامااور دیگرمہم جودوہارہ عازم سفر ہوئے لیکن اس مرتبدان کی تقدیر بدل چکی تھی۔ 18 نومبر کوانہوں نے راس امید دیکھی لیکن شدو تیز ہواؤں نے انہیں پریشان کرکے رکھ دیا۔ موسم میں تھراؤ پیدا ہونے کے بعدانہیں محسوس ہوا کہ وہ ہندوستان کے ذوریک پنچ چکے تھے۔
طبیح سان براس میں انہوں نے پانی پر توقف اختیار کیااوراس دوران انہوں نے سامان کے ذخیرے والا چھوٹا جہاز بھی تو ڑ ڈالا کیونکہ اس کی اب ضرورت باقی ندرہی تھی اوراس جہاز کا سامان انہوں نے دیگر جہازوں میں بحرایا۔ دوبارہ طوفانوں سے بالتقابل ہوتے ہوئے وہ ڈیاز جا کی اب ضرورت باقی ندرہی تھی اوراس جہاز کا سامان انہوں نے دیگر جہازوں میں جہازوں کا عملہ 150 سے زائدافراد پر مشتل تھا۔ عملے کے پنچے ۔ اس وقت تک ان کوسمندر میں سفر طے کرتے ہوئے تھے۔ ان تین جہازوں کا عملہ 150 سے زائدافراد پر مشتل تھا۔ عملے کے ارکان وٹامن کی کی وجہ سے علالت کا شکار ہو چکے تھے۔ لیکن واسگوڈے گاما پنی دھن کا لیکا تھا وہ ہندوستان کا بحری راستہ دریافت کے بغیر چین سے ارکان وٹامن کی کی وجہ سے علالت کا شکار ہو چکے تھے۔ لیکن واسگوڈے گاما پنی دھن کا لیکا تھا وہ ہندوستان کا بحری راستہ دریافت کے بغیر چین سے نہیں۔

تندوتیز ہواؤں نے انہیں دریائے زمیزی کی کھاڑی میں پنچادیا جہاں کے باشندے زیادہ مہذب تھے اور دوستانہ رویے کے بھی حامل تھے اور جہاں پر تازہ پھل بھی دستیاب تھے۔اگر چہ انہیں محسوس نہ ہوا۔۔۔۔لیکن ان بھلوں نے انہیں درکاروٹامن ہی فراہم کیا اور وہ بیاری سے صحت یاب ہوگئے۔ یہاں پروہ کچھ دیر کے لئے رکے تاکہ اپنے جہازوں کی صفائی وغیرہ سرانجام دے سکیس۔اوران کی مرمت وغیرہ بھی سرانجام دے سکیس اور یہاں پروہ پہلی مرتبہ برتر باشندوں ہے بھی بالمقابل ہوئے۔ان کے بہتر ملبوسات اور بہتر رویے اس امر کا اظہار کرتے تھے کہ بربی تا جراس مقام تک رسائی رکھتے تھے۔

تک رسانی رکھتے تھے۔ واسگوڈے گاما خوش بھی تھااور پُرامیر بھی۔ وہ ساحل کے ساتھ ساتھ شال کی جانب روانہ ہوااور موزمبیق جا پہنچا۔ یہاں پرعربی بولنے والے مسلمان آباد تھے اورعربوں کے بحری جہاز قیمتی دھاتوں .....قیمتی پھروں اور مصالحہ جات سے لدے ہوئے تھے۔ لیکن یہاں پرایک مسئلہ ور پیش تھا ..... پر تگالی اور مسلمان (یاموز رجیسا کہ وہ جانے جاتے تھے ) روایتی وشمن تھے۔ پہلے پہل پر تگالیوں کوترک تصور کیا گیا اور اسی بنا پران کا استقبال بھی کیا گیا لیکن جلد ہی حقیقت آشکارا ہوگئی اور مسلم مسلمانوں نے چھوٹی مجھوٹی کشتیوں میں ان کاراستدروک لیا۔ واسگوڈے گامانے چھوٹی تو پوں کوآ گاگئے کے احکامات جاری کردیئے۔ مسلمان فرار ہوگئے لین واسگوڈے گامانے جہاز وں کے تقرار شانے میں دیرندگی۔

پرتگالی بحری بیڑہ تندو تیزلبروں کی زدمیں آگیا۔ واسگوڈے گاماساز گار ہوا چلنے کے انتظار میں تھا۔اس دوران اس کے جہاز ممباسا پہنچ پچکے تھے جو کہ آج کل کینیا کہلا تا ہے۔ممباسا کے شاہ نے پرتگالی مہمانوں کا خیر مقدم کیا۔اس نے ان کے لئے تھا کف بھی بھیجے۔ان تھا کف میں کثیر تعداد میں مالئے اور لیموں بھی شامل تھے اور جہازوں کوممباسا کی بندرگاہ میں داخل ہونے کی اجازت بھی فراہم کردی۔

دوروز بعدواسگوڈےگاما کا بحری بیڑہ دو مبارہ عازم سفر ہوا۔اس کے عملے کی صحت اب بہتر ہمو پیکی تھی۔اس موقع پراسےایک تجربہ کا ررہنما کی ضرورت در پیش تھی۔لہٰذااس نے ایک چھوٹے سے مسلمان جہاز پر قبضہ کیا اوراس کے مسافروں سے سوال جواب کرنے کے بعد اس نتیج پر پہنچا کہ مالنڈی میں شال کی جانب ایک بندرگاہ پہلے ہی سے موجودتھی جہاں پر ہندوستان سے آئے ہوئے عیسائی جہاز موجود تھے۔ بیاچھی خبرتھی۔ پر تگالیوں نے قصبے سے باہری کنگر ڈال دیے اور مسلمان قید یوں کوا کی کمئنی میں ساحل تک لے آئے۔ انہوں نے باوشاہ کو یہ پیغام ارسال کیا کہ سفید مہمان کیک ارادوں اور اس وسلامتی کے پیغام کے ساتھ آئے ہیں۔ بادشاہ کا جواب حوصلہ افزا تھا۔ اس نے واسکو ڈے گاما کے لئے تخا کف ارسال کے اور اسے ساحل پر آنے کی دعوت دی۔ جواب میں واسکو ڈے گامانے بھی بادشاہ کو تخا کف ارسال کے لیکن ممباسا کی صورت حال ذہن میں رکھتے ہوئے ساحل پر آنے سے معذوری ظاہر کی۔ تاہم باوشاہ کاروبید وستانہ تھا۔ اگر چہ واسکو ڈے گامانے مالنڈی کی سرز مین پر قدم رکھنے سے انکار کردیا تھا لیکن ساحل پر آنے سے معذوری ظاہر کی۔ تاہم باوشاہ کاروبید وستانہ تھا۔ اگر چہ واسکو ڈے گامانے والنڈی کی سرز مین پر قدم رکھنے سے انکار کردیا تھا لیکن بلا خروہ باوشاہ سے ملاقات کرنے پر آمادہ ہوگیا۔ اے نوروز تک شاہی مہمان رکھا گیا۔ بادشاہ نے واسکو ڈے گاما کوایک رہنما بھی مہیا کر دیا جو ہندوستان تک اس کی رہنمائی سرانجام دے سکے۔ 124 پر مل 1498ء کو پر تگائی بحری بیڑہ اپنے سفری آخری منزل طے کرنے کیلئے روانہ ہوا۔

ہندوستان چہنچنے تک مزیدایک ماہ صرف ہواجب جہازوں نے کالی کئے کے مقام پرکنگر ڈالے تب واسگوڈے گاما کامشن اپنے اختتام کو پہنچ چکا تھا۔۔۔۔۔ وہ ہندوستان کا بحری راستہ دریافت کر چکا تھا۔ پرتگالیوں کے استقبال میں جوش 'جذبہ اور ولولہ مفقود تھا۔ مقامی عرب تاجروں نے انہیں قدر کی نگاہ سے نددیکھا۔ ان دنوں میں بھی کاروبار میں مقابلہ جاتی ربحان اسی طرح موجود تھا جس طرح آج کل موجود ہے۔ اگر چدر اجد کا روبیہ وستانہ تھالیکن عربوں نے ہندووں کو خبر دار کیا کہ پرتگالی تجارت کی غرض سے ہندوستان میں وارد نہیں ہوئے بلکہ میے ہندوستان فتح کرنے کے اراد سے ہندوستان میں وارد نہیں ہوئے بلکہ میے ہندوستان فتح کرنے کے اراد سے ہندوستان میں وارد ہوئے ہیں۔

اگر چہ واسکوؤے گاما نے سفارتی جدوجہد جاری رکھی لیکن اس کے باوجود بھی پرتگالیوں اور ہندووں کے درمیان الزائی شروع ہوگئی۔
واسکوؤے گاما کوبھی اغوا کرلیا گیااور میں ممکن تھا کہ اس کولقمہ اجل بنادیا جاتا کہ اس کے بھائی کی برونت کارروائی کی بدولت اس کی جان نے گئی جس نے
کالی کٹ کے پچھنا مورشہر یوں کواپنی گرفت میں لے لیا تھا اوران کواس وقت تک برغمالی بنائے رکھا جب تک واسکوؤے گاما بحفاظت و پس ندآ گیا۔
لیکن ان پرتگالیوں کے لئے بیمکن ندتھا کہ وہ کالی کٹ میں مزید قیام کرسکیں۔ البذاوہ کا نامور کے ساصل کی جانب روانہ ہوگئے جہاں پر انہوں نے
دوستانہ تجارتی روابط استوار کر لئے ۔ اس برس ماہ نومبر میں پرتگالیوں کے جہاز مصالحہ جات سے لدے ہوئے واپسی کے طویل سفر پر روانہ ہوئے۔
دوستانہ تجارتی روابط استوار کر لئے ۔ اس برس ماہ نومبر میں پرتگالیوں کے جہاز مصالحہ جات سے لدے ہوئے واپسی کے طویل سفر پر روانہ ہوئے۔
جہاز کا مملہ خوشی سے لبر برتھا لیکن ان کے مصائب فی الحال ختم نہ ہوئے تھے۔ عملہ میں ایک مرتبہ پھر بھاری پھوٹ پڑی تھی اور عملے کے
ادکان ہلاک ہونا شروع ہوگئے تھے۔ جنوری 1499ء میں وہ جنوب کی جانب راس امید کی جانب روانہ ہوئے۔ اگر چہوہ راستے میں کی بھی بندرگاہ
پر ندر کے تھاور ہوا کیں تیز تھیں لیکن ان کے قت میں تھیں۔

http://kitaabghar.com

کی بارش کردی گئی تھی۔ بالآ خر ہندوستان کا بحری راستہ دریافت کرلیا گیا تھا۔اس کا مطلب بیٹھامشر تی سامانِ تجارت کم لاگت کے تحت مغرب پیٹھے۔ سکتا تھا۔۔۔۔۔اب پر تگال کے امیر ہونے کی آس بندھ چکی تھی۔

http://kitaabghar.com

## پاکستان عالمی سازش کے نرغے میں

طارق اساعیل ساگر کے چیٹم کشامضامین کا مجموعہ ....جن میں یا کستان کولاحق تمام اندرونی و بیرونی خطرات وسازشوں کی نشاندہی کی گئی ہے۔ 4اگست 2009 کے موقع پر، پاکستانی نو جوانوں کو ہاشعور کرنے کی کتاب گھر کی ایک خصوصی کاوش .....ورج ذیل مضامین اس کتاب میں شامل ہیں: یا کستان پر دہشت گردوں کاحملہ، 20 ستمبر یا کستان کا نائن الیون بن گیا، دھا کے، وطن کی فکر کرنا دان!، یا کستان عالمی سازش کے نرنجے میں،حکمتِ عملی یا سازش،طالبان آ رہے ہیں؟،محلاتی سازشوں کے شکار،ابھی تو آ غاز ہوا ہے!، بلیک واٹرآ رمی،اکتوبر سر پرائز اور''کشمیری دہشت گرد'' ،سازشی متحرک ہو گئے ہیں!، وہ ایک مجدہ جھے تو گراں سمجھتا ہے!، پاکستان کےخلاف''گریٹ گیم'' ،حمیت نام تفاجس كا.....، آئى ايم ايف كا پهنده اورلائن آف كامرس، آئى ايس آئى اور بهارے اربابِ اختيار، ڈاكٹر عافيه صديقي كاغواء، كمانڈ وجرنيل بالآ خرعوام کےغضب کاشکار ہوگیا،انجام گلستال کیا ہوگا؟ ،خون آشام بھیڑیےاور بے جارے پاکستانی، عالمی مالیاتی ادارے، چلےتو کٹ ہی جائے گا سفر! APDM، سکے جمع کرنے کا شوق،اب کیا ہوگا؟،الیکشن2008ءاور تکنح زمینی حقائق، کیا ہم واقعی آ زاد ہیں؟،آ مریت نے پاکستان کو کیا دیا، ہم کس کا '' کھیل'' کھیل رہے ہیں! نئی روایات قائم سیجئے، نیا پیڈورا باکس کھل رہا ہے، قومے فروختند وچہ ارزال فروختند!،خوراک کا قحط!،10 جون سے پہلے کچھ بھی ممکن ہے؟، پہنا گئی درویش کو تاج سرِ دارا، کالا باغ ڈیم منصوبے کا خاتمہ، بےنظیر کا خون کب رنگ لائے گا؟،صدر کا مواخذہ،صدر کواہم مسائل کا سامنا ہے، جناب صدر! پاکستانیوں پربھی اعتاد سیجئے!، نیاصدر.... نے چیلنج اور سازشیں،23 مارچ کا جذبہ کہاں گیا؟،امریکہ،امریکہ کی عسکری اور بھارت کی آبی جارحیت،امریکی عزائم اور ہماری بے بسی، پاکستانی افتذار اعلیٰ کا احتر ام سیجے !،امریکہ کی بڑھتی جارحیت، ہماری آئکھیں کب کھلیں گی؟،وقتِ دعاہے!،امریکی جارحیت کالسلسل، جارحانہ امریکی بلغار اور بھارتی مداخلت، وزیرِاعظم کے دورے، عالمی منظرنامہ بدل رہاہے، باراک اوبامامبنی کرزاٹھا، بھارت خودکوامر بیکہ بچھر ہاہے، بھارت سے ہوشیار ،مقبوضہ تشمیر میں آ زادی کی نٹی لہر

اس کتاب کو پاکستان کی تاریخ اور حالات حاضرہ سیشن میں دیکھا جاسکتا ہے۔

# کتاب گھر کی پیشکش *میسیو*کی فتح تاب گھر کی پیشکش

http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

اسپین کے باشندے ہرنن کورٹس کی قابل ذکر مہمات سرانجام دینے کے بعد سیکسیکو میں آ مد .....اوراس کا سیکسیکو فتح کرنا .....تاریخ کی چونکادینے والی اور نا قابل یقین مہمات میں ہےا کیے مہم تھی۔

اس کی کامیابی ایک حادثاتی کامیابی تھی۔اگر کورش کو بیاندازہ ہوتا کہاہے کس قدرتوت وطاقت کا سامنا کرنا ہوگا تو عین ممکن تھا کہ وہ سیکسیکو کا بھی رخ ہی نہ کرتا۔وہ اس امرکوتر جے دیتا کہ کیوبامیں ہی مقیم رہے۔۔۔۔ایک امیرترین انسینی نوآ باد کار کے طور پر کیوبامیں ہی لطف اندوز ہوتا۔

ہ من من کو ہوں۔ وہ من کورٹس کے پاس میدیفین کر لینے کی کوئی وجہ موجود نہ تھی کہ سیکسیکوا کیسٹر تی یافتہ ریاست تھی اوراس کے پاس ایک بروی اور بہترین کر بیت یافتہ ریاست تھی اوراس کے پاس ایک بروی اور بہترین کر بیت یافتہ فوج بھی موجود تھی۔ وہ کیوبا ہے 1519ء کوروا نہ ہوا۔ اگر چہاس کی روائی کیوبا کے گورز و بلاس کوئز کی جانب سے تھی ۔۔۔۔۔ لیکن اس کی خفیہ نیت ریتھی کہ وہ کیوبا کے ساتھا ہے تعلقات منقطع کرے اور بذات خوداس نئی سرز مین کے گورز کا عہدہ سنجال لے اور براہ راست شاہ اسپین کی اطاعت قبول کرے۔ وہ جس وقت عازم سفر ہوا اس وقت و بلاس کوئز اس کے ارادے اور نیت سے بخو بی واقف تھا۔۔۔۔۔ لیکن اس وقت بہت دیر ہوچکی تھی۔۔

اورسینکڑوں میل دور۔۔۔۔ایک عظیم سمندر کے پار۔۔۔۔ شہنشاہ مونی زوما بھی کورٹس کی آید سے باخبرتھا۔اس کی اپنی ندہبی کتب نے اسے خبر دار کیا تھااہ رکورٹس کے بارے میں تفصیلا بیان کیا تھا۔۔۔۔ حتی کہاس لیجے کی بھی نشا ندہبی کی تھی جس لیمجے کورٹس کوا پناسفر کمل کرتے ہوئے میکسیکو آن پہنچنا تھا۔ مونی زوما یہ بھی جانتا تھا کہ کورٹس ایک مختصر فوج کے ہمراہ پہنچے گا اور اس کی فوج سے نیٹنے کیلئے اس کی اپنی عظیم فوج کامحض ایک مختصر حصہ ہی کافی ہوگا۔لیکن اس کے باوجود اس پرکپکی طاری تھی۔وہ سرے لے کر پاؤس تک کا نیپ رہا تھا۔

ایک تنگ رائے کے ذریعے اس تک رسائی حاصل کرناممکن تھی اور رسائی حاصل کرنے کے اس ذریعے کو جزوی پانکمل طور پرکسی بھی لمحے

نيست ونابود كياجا سكتا قفابه

لیکن میکسیکو کے ندہب نے میکسیکوکوشکت ہے دوجار کیااوراس کواس قابل بنادیا کہ چندمہم جواس پرغلبہ کرنے میں کامیاب ہوسکیں۔ یہ ایک عجیب وغریب نوعیت کا حامل ایک ظالم ندہب تھا۔ یہ ندہب کئی ایک دیوتاؤں کا حامل تھا۔اگران دیوتاؤں کوخوش نہ کیاجا تا ۔۔۔۔۔ با قاعدگی کے ساتھان کی خوشی کاسامان نہ کیاجا تا ۔۔۔۔ تب سورج ٹکلنا بند ہوجا تا ۔۔۔۔فصلیس اگئی بند ہوجا تیں ۔۔۔۔۔اورمیکسیکواپٹی موت آپ مرجا تا۔ یہ دیوتا کس قتم کا تحذہ درکارر کھتے تھے؟

وہ جوتخد ما نگئے تھے ۔۔۔۔۔ جونذ رانہ ما نگتے تھے وہ انسانی دل تھا۔۔۔۔۔ وہ انسانی دل تھا۔۔۔۔۔ انسان کے سینے میں دھڑ کئے والا دل انسانی چھاتی ہے نکال کر قربان گاہ میں پیش کیا جاتا تھا۔ سیکسیکو کی فوج اکثر دیگر قبیلوں کے ساتھ آ مادہ جنگ رہتی تھی۔اس کی وجہ پیتھی کہ بیونوج انسانی جنگی قیدی درکار رکھتی تھی تا کہ ان کی قربانی اپنے دیوتاؤں کے حضور پیش کر کے بیش کرنے کی نوبت آتی اس وقت ان مظلوم جنگی قیدیوں کو ایک ایک کرکے قربان گاہ میں لٹایا جاتا ۔۔۔۔ پانچ آ دمیوں کی مدوسے پادری ان کے دل ان کے سینوں سے نکالتا اور بیانسانی دل دیوتاؤں کے حضور قربانی کے لئے پیش کردے جاتے۔۔

لیکن سیکسیکو کے دیوتاؤں کے مندر کا ایک دیوتا کوئٹزل کوٹل برسوں قبل اپنے ساتھی دیوتاؤں کے ہاتھوں جلاوطن ہونے پرمجبور ہو گیا تھا۔ کیونکہ اس نے انسانی قربانی قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔لہٰڈااس کے ساتھی دیوتاؤں نے اسے جلاوطن کر دیا تھا۔جوں ہی وہ اپنی جادو کی کشتی میں غصے کے عالم میں مشرق کی جانب روانہ ہوااس نے بیا علان کیا کہ وہ''ایک ریڈ کے سال''واپس آئے گا اور ضرورانقام لے گا۔

22 اپریل 1519ء کوای جلیے کا حامل وسطی امریکہ کے ساحل پرا ترا۔ کورٹس عام حالات میں سیاہ لباس زیب تن نہیں کرتا تھا۔۔۔۔۔ گڈفرائی ڈے تھا۔۔۔۔ اس کے ہمراہ 533 افراد تتھا وراس کے علاوہ گھوڑے اور تو پین بھی تھیں۔۔۔۔۔ وہ گیارہ بحری جہازوں پرسوار ہوکر آئے تتھے۔۔ موٹی زومادیوتا کی واپسی ہے خوفز دہ تھا۔ کوئی شخص بھی یہ قیاس نہیں کرسکتا تھا کہ وہ کس قتم کا بدلہ لے گا۔ میکسیکو کے لوگ اس دوران دیگر دیوتا وُں کی پرستش جاری رکھے ہوئے تتھے۔ کوئٹزل کوئل کی مزاحمت بریارتھی۔۔۔۔اس کا مقابلہ کرنا فضول تھا۔

کوئٹڑل کوٹل ساحل سندر پراتر چکا تھااور شہنشاہ موٹی زوما کے جاسوسوں نے اس حقیقت کی اطلاع بہم پہنچادی تھی۔اس خوفناک حقیقت سے باخبر ہونے کے بعد شہنشاہ نے ایک استقبالیہ تمیٹی ساحل سمندر کی جانب روانہ کی۔اس تمیٹی میں ایک دیوبیگل مگر ٹمگین موٹا آ دمی بھی شامل تھا ﴿ جِسْ کے بارے میں کورٹس نے پہلے بیا ندازہ لگایا تھا کہ وہ اس تمینٹی کا سربراہ ہوسکتا تھا۔

جگه کانام ویرا کروزرکھا.....اور 15 اگست کووہ دارالخلافہ کی جانب روانہ ہوا۔

موٹا آ دمی اس لیے ممگین تھا کہ کئی روز پیشتر ہے اسے کھلا پلا کراس لئے موٹا تازہ کیا جارہا تھا کہ عین ممکن تھا کہ دیوتا کوئٹرل کوٹل اس کی قربانی قبول کرے۔ بید حقیقت تھی کہ ایک موقع پر یہی دیوتا انسانی قربانی کے خلاف تھالیکن بیکا فی عرصہ پرانی بات تھی اور عین ممکن تھا کہ اس نے اب اپنا ذہمن تبدیل کرلیا ہو۔

کورٹس کو جب حقیقت کاعلم ہوا تو اس نے اس تخفے کومستر دکر دیا اور اس کے ساتھ ساتھ وہ خوفز دہ بھی ہوا۔ اس کے اس ممل درآ مدگی وجہ سے وہ موٹا آ دمی اس کا بے دام غلام بن گیا۔ اس نے اس اپینی باشندے کو پھل اور کھانے پینے کی دیگر اشیاء فراہم کیس۔

اوراب شہنشاہ کو پہلے ہے بھی بڑھ کریہ یقین ہو چکا تھا کہ آنے والامہمان دیوتا کوئٹزل کوٹل کےعلاوہ کو کی اور نہ تھا۔اب محض ایک ہی امید باتی تھی کہ دیوتا کے حضور قیمتی تھا کئے جا کیں اورا ہے راغب کیا جائے کہ وہ پہاڑیوں کے درمیان واقع طویل سڑک پرگامزن ہو جائے۔ کورٹس کو جب بیہ پیغام موصول ہوا تو اس نے واضح گرزم لہتے میں اپنی اس خواہش کا اظہار کیا کہ وہ ہر حال میں دارالخلافہ جانا چاہتا تھا اور عظیم شہنشاہ موٹی زوما سے ملاقات کرنا چاہتا تھا۔ در حقیقت اسے کچھ وقت درکار تھا تا کہ وہ ساحل پر اپناایک محفوظ اڈا قائم کر سکے .....اس نے اس

سے شہنشاہ مونٹی زومانے جب بیخبر تی تو وہ دہشت کے مارے کا بھنے لگا۔ اس نے مزید قاصدروانہ کئے .....مزید سونا.....مزید ہیرے جواہرات اور عمدہ کاٹن روانہ کی ۔ اس کے ساتھ اس نے بیدرخواست بھی کی کہ کورٹس کوجس چیز کی بھی ضرورت در پیش ہوگی وہ اسے فوری طور پر وہ چیز مہیا کرے گائیکن دیوتا کو چاہئے کہ وہ جہال ہے آیا تھاو ہیں پر واپس چلا جائے۔

لیکن کورٹس نے ایسا کرنے سے انکار کردیا جملہ آوروں نے پیش قدمی جاری رکھی۔

چندروز بعدوہ جیل تک جا پہنچے تھے۔ وہ پانچ میل لمے تنگ رہتے پر چل رہے تھے جو کہ اس جزیرے تک جاتا تھا جو جزیرہ میکسیکو کا دارالحکومت تھا۔ ابھی انہوں نے نصف راستہ ہی طے کیا تھا کہ ان کے علم میں بیہ بات آئی کہ شہنشاہ بذات خودان کے استقبال کے لئے آر ہاتھا۔ ایک میل کی مزید مسافت طے کرنے کے بعد کورش کی ملاقات شہنشاہ ہے ہوگئی جوان کے استقبال کے لئے آگے بڑھ رہاتھا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ دیوتا کی ملاقات .....بادشاہ حسب معمول اپنی سواری پر سوارتھالیکن اس نے جب کورٹس کودیکھا تو تھم دیا کہ سواری روک دی جائے تا کہ وہ پیدل چلتے ہوئے دیوتا کا استقبال کرے۔اس کے عملے نے تھم کی تغییل کی اوراس کے پاؤں تلے قالین بچھا دی اور شہنشاہ کورٹس کی جانب بڑھ گیا۔کورٹس نے بعد میں تحریر کیا تھا کہ:۔

د''جوں ہی ہم دونوں ایک دوسرے کے قریب پہنچاتو میں اپنی سواری سے پنچاتر ااور قریب تھا کہ شہنشاہ سے بغل گیر ہوجا تا کنین اس کے عملے کے دوار کان نے مجھے ایسا کرنے سے روک دیا تا کہ میں اسے چھونہ سکوں''۔ بیمہمان ایک دیوتا تھا۔۔۔۔جتی کہ ایک دیوتا بھی سیکسیکو کے شہنشاہ کوچھونییں سکتا تھا۔

دونوں افرادنے ایک دوسرے کوخوش آ مدید کہا۔ ڈونامار نیانے مترجم کے فرائض سرانجام دیے۔

مہمانوں کے ساتھ انتہائی فیاضی کا برتاؤ کیا گیا۔انہیں قیمتی تھا ئف سے نوازا گیا۔ان کواس قدر بڑے محل میں تھہرایا گیا کہ ہرا یک آ دمی

ے تھے علی دہ کرہ آیا ی http://kitaabghar.com http://kitaabg

اس دوران پیزبھی موصول ہوئی کہ کورٹس ساحل پراپنے جوساتھی چھوڑ آیا تھا اہل میکسیکوان پرحملہ آورہوئے تھے۔اگر چہ پیزبر درست تھی لیکن پیحملہ آیک کے بنا پر کیا گیا تھا اورشہنشاہ مونی زومااس حملے سے بے خبرتھا۔لیکن کورٹس جاہتا تھا کہ وہ اپنی طاقت کا مظاہرہ کرے۔اس نے ساحل پرحملہ آورہونے والوں کے کرتا دھرتا کو بلا بھیجااور شہر میکسیکو میں انہیں زندہ جلا دیا۔شہنشاہ مونی زوما مجبورتھا کہ وہ بیتماشا دیکھے۔اس کے بعد کورٹس نے شہنشاہ سے کہا کہ وہ اپنامحل چھوڑ دے اوراس محل میں قیام کرے جہاں پر ہسپانوی قیام پذیر تھے۔وہ اپنامحل جھوڑ دے اوراس محل میں قیام کرے جہاں پر ہسپانوی قیام پذیر تھے۔وہ اپناملاز مین اور خاد مین اپنے ہمراہ میں تھا۔ کہ دوہ اپنام کا خور ہوں کے مالاز مین اور خاد مین اپنے ہمراہ میں تھا۔ کہ دوہ اپنامکل جھوڑ دے اوراس محل میں قیام کرے جہاں پر ہسپانوی قیام پذیر سے دوہ اپنامکا کے مداور اس کا میں قیام کرے جہاں پر ہسپانوی قیام پذیر سے دوہ اپنامکا کہ دوہ بھوڑ دے اوراس کو میں قیام کرے جہاں پر ہسپانوی قیام پذیر سے دوہ اپنامکا کے مداور اس کا میں قیام کرنے جہاں ہر ہسپانوی قیام پذیر سے دوہ اپنامکال جھوڑ دے اوراس کی میں قیام کرنے جہاں ہوں تھام کیا کہ دوہ اپنامکال جملا دیا دیا ہے میں تھام کرنے جہاں ہوں تھام کیا کہ دوہ اپنامکال جھوڑ دے اوراس کی میں تھام کرنے جہاں ہر ہسپانوی قیام کینے میں تھام کیا کہا کہ دوہ اپنامکال جملا کا میں تھام کے دوراس کے تعدال ہوں تھام کیا کہ دوہ اپنامکال جملا کو میں تھام کیا کہ میں تھام کرنے کو دوبال کرنے کیا کہ دوہ کو تھام کی کو دوبال کیا کہ کو دوبال کو دوبال کے دوبال کیا کہا کہ دوبال کو دوبال کیا کہ کو دوبال کی کیا کہ کو دوبال کیا کہ کوبال کیا کہ کوبال کوبال کوبال کے دوبال کوبال کی کوبال کر دوبال کر بھور کوبال کوبال کے دوبال کے دوبال کیا کہ کوبال کوبالے کوبال کوبال کوبال کوبال کوبالے کوبال کر دوبال کوبال کوبال کیا کوبالے کوبال کوبال کوبال کوبالے کوبال کوبال کوبال کوبال کوبال کوبالے کوبال کوبال کوبالے کوبال کوبالے کوبالے

لاسکتا تھالیکن اس کی حیثیت ایک قیدی جیسی تھی۔ شہنشاہ مونٹی زومااور میکسیکو کی تمام ترقوم اس اقدام پر نا گواری کا اظہار کر رہی تھی لیکن سرتسلیم ٹم کرنے کے سواکوئی چارہ نہ تھا۔ اب حالات نے جلدا زجلد کروٹ لینی شروع کر دی تھی ..... کیو ہائے گور نرنے تادبی کارروائی کرتے ہوئے کورٹس کو واپس لانے کے لئے ایک دستہ روانہ کیا تھا۔ لہٰذا کورٹس اس امر پرمجبورتھا کہ ساحل کی جانب روانہ ہواور اس وستے کے عملے کورشوت کا لالچ و سے کراپنے ساتھ ملانے پرمجبور کرے کیونکہ اب کثیر دولت اس کے رحم وکرم پرتھی ۔لیکن اس کا رروائی کی سرانجام وہی بدولت کورٹس کوئی ایک ہفتوں تک میکسیکوشہرسے باہر رہنا پڑا۔۔۔۔۔اوران ہفتوں کے

دوران حالات دن بددن بگڑتے چلے گئے۔اس دوران کورٹس کے ساتھیوں اور میکسیکو کی سیاہ کے درمیان ایک معرکد آرائی بھی ہوئی جواپیخ شہنشاہ کو

قيدے نجات دلانا جائے تھے۔

کورٹس بروفت واپس پنٹی چکا تھااورا یک مکمل جنگ میں حصہ لے سکتا تھا۔ شہنشاہ مونٹی زوما ہنوزاس کا قیدی تھا۔ کورٹس نے اسے کل ک کھڑ کی میں نمودار ہونے اورکل کا محاصر ہسرانجام دینے والے افراد کواس محاصرے سے بازر کھنے کی تلقین کرنے کو کہا۔ جونہی شہنشاہ کھڑ کی ہے جلوہ گر ہوا توں ہی خاموثی جھاگئی ..... میکسیکو کے کچھلوگوں نے رونا بھی شروع کردیا۔

سے ایک پیخر پھینکا گیا۔شہنشاہ مونی زومانیچے جھک گیاوگر نہاس کا زخمی ہونالا زم تھا۔ کورٹس نے فیصلہ کیا کہ وہ میکسیکوشہرے پسپائی اختیار کرجائے اوراپنے ساتھیوں کے ہمراہ اسی تنگ سڑک سے گزرتے ہوئے واپسی کی راہ اختیار کرے جس تنگ سڑک کے راہتے وہ دارالحکومت میں داخل ہوا تھا۔اہل سیکسیکواس کے اس ارادے کو بھانپ چکے تتھے۔لہذا انہوں نے پُل مسار کردیے۔

سمار کردیے۔ کورٹس کئی نہ کسی طرح دارالحکومت سے نکلنے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ اس کے پچھساتھی بھی اس کے ہمراہ آنے میں کامیاب ہوئے تھے۔اس کے جوساتھی اس کے ہمراہ آنے میں کامیاب نہ ہو سکے تھے ان تمام کے تمام افراد کو قربانی کی بھینٹ چڑھا دیا گیاتھا۔ ان کے زندہ جسموں سے ان کے دل نکال کر دیوتا دُس کے حضور پیش کئے گئے تھے۔ا گلے روز پانچ میل کی دوری پر کھڑا کورٹس ان کی دلخراش چینیں بخو فی س سکتا تھا۔ ہوئے ساحل کا رخ کیا۔اور میٹلائس کلان قبیلہ ہی تھا جو ان کی مدداور تعاون کو آن پہنچا تھا اور یہی وہ قبیلہ تھا جس نے میکسیکو کی فتح کو ممکن بنایا تھا۔ انہوں نے ہیانو یوں پر زور دیا کہ دہ جب تک چاہئیں ان کے ہاں قیام کر سکتے ہیں اور واپس جانے سے پیشتر میکسیکوکو ضرور فتح کریں .....ٹلائس کلان قبیلے کی مدد سے اہل میکسیکوکوشکست سے دوچارکریں۔

کورٹس کواپی خوش متنی پریفین نہیں آرہا تھا۔ درحقیقت وہ ایک بھی گولی چلائے بغیر پہلے ہی میکسیکو لے چکا تھالیکن وہ اپنی حماقت کی بدولت اب اے کھو چکا تھا۔ اب اے ٹلاکس کلان قبیلے کی جانب ہے امداداور تعاون کی پیشکش ہو گی تھی اور اس دوران میکسیکو میں چیچک کی وہا پھوٹ پڑی اوراس بیاری نے میکسیکو کے دفاع پر مامور نصف ہے زائدافراد کا صفایا کردیا۔ اہل میکسیکواس بیاری ہے متعارف نہ تھے ۔۔۔۔۔۔کورٹس کے ساتھی اس بیاری کوایئے ہمراہ لائے تھے۔۔

قسمت کورش کی یاوری کررہی تھی۔ اہم تی گورنر و بلاس کوئزنے کورش کووالیس لانے کیلئے جودستہ رواند کیا تھااس دستے کومزید کمک پہنچانے
کیلئے وہ جہاز پر جہاز رواند کر رہا تھا اور وہ دستہ پہلے ہی کورش کے ساتھ ل چکا تھا۔ لہذا ان جہاز وں کے ذریعے آنے والے کمک اور فوجی ساز وسامان
بھی کورش کے ہتھے چڑھ رہا تھا۔ لہذا کورش مکمل فوجی تیاری کے ساتھ حملہ آور ہوسکتا تھا اور اسے ٹلاکس کلان قبیلے سے لاکھوں اتحادی بھی میسر تھے۔
اگست 1521ء میں سیکسیکو فتح ہو چکا تھا۔ کورش نے شاہ انہین کی جانب سے اس علاقے کا کنٹر ول سنجال لیا تھا اور عیسائیت کو متعارف کروایا تھا۔ لوگوں کی نظروں میں کورش کوئٹرل کوئل و بوتا تھا جوجلا وطن ہوگیا تھا اور اب اس نے سیکسیکو کوفتح کرلیا تھا۔ لہذا وہ اس کا ند ہب متعارف کروایا تھا۔ لوگوں کی نظروں میں کورش کوئٹرل کوئل و بوتا تھا جوجلا وطن ہوگیا تھا اور اب اس نے سیکسیکو کوفتح کرلیا تھا۔ لہذا وہ اس کا ند ہب قبول کرنے سے کسے اٹکار کرسکتے تھے۔ یہی وجہھی کہ عیسائیت انتہائی برق رفاری کے ساتھ اس علاقے میں پھیل گئی۔

اور آئ بھی میکسیکو کے بچھ مضافاتی علاقوں میں ایسے کسان موجود ہیں جومقدی تھیت کے علاوہ دیوتا کوئٹرل کوئل کی بھی پستش کرتے ہیں۔ اور آئ بھی میکسیکو کے بچھ مضافاتی علاقوں میں ایسے کسان موجود ہیں جومقدی تھیت کے علاوہ دیوتا کوئٹرل کوئل کی بھی پستش کرتے ہیں۔

۔۔۔⊕کتاب گمر کی پیشکش

http://kitaabghar.com

http://kitaabghar.com

کتاب گھر کی پیشکش

# کتاب گھر کی پیشکش ارواورا تاہلیا اب گھر کی پیشکش

http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

جنوبی امریکہ کے براعظم کا شالی مغربی ساحلی ملک بہت ہے تضادات کا حامل ہے۔اس کے مختلف علاقوں کی آب وہوا بھی مختلف واقع

نشیبی علاقے بشمول ساحلی علاقے گرم علاقے ہیں۔ان علاقوں میں خوب بارش ہوتی ہےاور آب وہوا مرطوب ہے....غم آلود ہے۔ یہاں پر گھنے جنگلات میں موجود ہیں جن میں لا تعداد بندر،سانپ اور دیگر حشرات الارض پائے جاتے ہیں جتی کہ آج کل بھی ساحل کے کئی علاقے غیر محفوظ تصور کئے جاتے ہیں لیکن 16 ویں صدی میں بیعلاقے بالخصوص اہل پورپ کیلئے موت کی وادی ثابت ہوتے تھے۔

1526ء کے اختیامی دورانیے کے دوران اہسیانوی سیاہیوں کی ایک جماعت تھی ماندی اور قابل رخم حالت کاشکار یہاں پر پناہ گزین ہوئی تھی۔ ہزاروں مچھروں نے ان پر ہلہ بول دیا۔ان میں ہے بہت ہےافراد بھوک کی وجہ ہےاس قدر کمزور ہو چکے تھے کہ مچھروں کو مارنے ہے

قاصر تھے۔ بھوک کی شدت ہے مجبور ہوکر کچھ سپاہی زہر ملی بیڑیاں کھانے پرمجبور ہوکرلقمہ اجل بن گئے۔بقایا سپاہیوں نے گائے کے چمڑے کے ککڑے چہاتے ہوئے گزارا کیا۔

۔ پیسپاہی ایک مہم جوفرانسسکو پزارو کی مہم جوئی کا ایک حصہ تنے فرانسسکو پزاروایک ہسپانوی تھا۔ وہ ایک غیرتعلیم یافتہ مہم ہو تھا۔اس نے کولمبس سے چند برس بعدنی دنیا کا رُخ کیا تھا۔

نتی و نیامیں سالہاسال تک بطورایک سپاہی خدمات سرانجام دینے کے بعد پزارونے ایک پادری .... ہرنا ڈوڈی لیوک اورایک اور سپاہی ڈیگو ڈی المیگر و کے ساتھ شراکت داری قائم کی تھی۔انہوں نے بیشراکت داری اس لئے استوار کی تھی کہ جنوبی امریکہ کے اس علاقے کی تحقیق وتفتیش سرانجام دے تکیس۔اس وقت ان نتیوں افراد کی عمریں 50 برس سے تجاوز کررہی تھیں۔

اس فتم کی مہم جو کی اس وقت سے پر ارو کا ایک خواب تھی جب سے بالبونے اسے سے بتایا تھا کہ:۔

''جنوب کی جانب پہاڑوں کے اس پارا یک ایسا ملک واقع ہے جہاں پرسونے کی بہتات ہےاوراس ملک میں سونااس قدر عام ہے جس قدرعام اسپین میں لوہاہے۔"

س نومبر 1524 ء کومیم جو پانامہ ہے روانہ ہوئے اور ساحل کے ساتھ ساتھ سفر طے کرتے رہے۔ وہ آ ہستہ آ ہستہ جنوب کی جانب بڑھ رہے تنے۔جبان کے پاس خوراک کی کمی واقع ہوجاتی تب پزارواکمیگر وکوواپس جزیروں کی جانب روانہ کردیتا تھااوروہ خوراک کے ذخیرے کے ہمراہ

واپس لوث آتا تھا۔ جہاز بھی بھی واپس آنے میں نا کام ندر ہاتھا۔

ان کا چھوٹاسا جہاز دیں روز تک طوفان کے رحم وکرم پر رہاتھا۔خوراک کا ذخیرہ فتم ہونے کوتھا۔ایک جماعت کوساحل کی جانب روانہ کر دیا گیاتھا تا کہ دہ خوراک کا بندوبست سرانجام وے سکے لیکن وہ جماعت محض تاز ہیانی اورجلانے والی لکڑی کے ہمراہ واپس لوٹ آئی تھی۔

سپاہی آ مادہ بغاوت دکھائی دیتے تھے۔ پڑارونے یہ فیصلہ کیا کہ نصف نفری کے ساتھ ایک جہاز جزیرہ پرلس روانہ کیا جائے تا کہ وہ تازہ خوراک کا بندوبست کرسکیس اور بقایا نصف نفری ای مرطوب اور دلد لی سرزمین پرموجو در ہے اور جیسے تیے گزارہ کرے اور جہاز کی واپسی تک اس ملک کی جتنی بھی تحقیق وتفتیش سرانجام دے سکے اسے سرانجام دے۔

دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں تبدیل ہوتے چلے گئے ...... 20افرادلقمہ اجل بن چکے تھے۔ بقایا افراد کو یہ یقین تھا کہ ان کے جو ساتھی خوراک کا بندوبست کرنے گئے تھے وہ انہیں چھوڑ کر جا چکے تھے۔ پڑاروانہیں برابریقین دہانیاں کروا تار ہتا تھااورانہیں سونے کی عظیم دولت کی یا د دہانی بھی کروا تار ہتا تھا جو کہ جنوب میں بکھری پڑئی تھی اور جلد ہی ان کے قبضے میں آنے والی تھی۔ ایک روز ایک سپاہی جنگل میں گھوم پھر کروا پس آیا تو اس نے بینوید سنائی کہ اس نے درختوں کے درمیان میں سے جسکتی ہوئی آگ کی روشنی دیکھی تھی۔

پزارونے فوری طور پران افراد کواپنے ہمراہ لیا جواپنے پاؤں پر چلنے کے قابل تضےاور متذکرہ مقام تک جا پہنچا۔ جنگل میں راستہ بناتے ہوئے وہ اچا نک ایک کھلی جگہ تک جا پہنچے۔ بیالک انڈین گاؤں تھا۔

اچا نک سفید فام افراد کواپنے سامنے دیکھ کر وہاں کے باشندے خوف وہراس کا شکار ہوتے ہوئے جنگل میں غائب ہو گئے۔ ہپانویوں نے ان کی خالی جھونپڑیوں کی جانب دوڑ لگا دی تھی اور کھانے پینے کی جواشیاء بھی وہاں موجود تھیں ان پریک دم ٹوٹ پڑے۔ ویہا تیوں نے جب بیہ محسوس کیا کہ بیلوگ ان کوکسی فتم کا نقصان پہنچانے کا ارادہ ندر کھتے تھے تب وہ بھی واپس لوٹ آئے۔

پزارو کے جسم میں کپکی کی ایک لہر دوڑ گئی جب اس نے مید دیکھا کہ ان دیہا تیوں نے خالص سونے کے زیورات پہن رکھے تھے۔ دیہا تیوں سے اشاروں کی مدوسے میدوریافت کیا گیا کہ بیسونا کہاں سے آیا تھا تو معلوم ہوا کہ بیسونا اس ملک ہے آیا تھا جوجنوب میں کافی زیادہ دوری پرواقع تھا۔

پزارواوراس کے ساتھی واپس ساحل کی جانب چلے آئے۔وہ اب ہشاش بشاش اور تر دتازہ تنے اوران کو یہ بھی معلوم ہوا کہ بالآخران کا وہ جہاز بھی واپس آچکا تھا جس کوانہوں نے خوراک کے حصول کے لئے روانہ کیا تھا۔ یہ جماعت جہاز میں سوار ہوگئی اورا پنارخ جنوب کی جانب موڑلیا۔ پزارو نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ چندا فراد کے ہمراہ راؤڈی سان جان کا رخ کرے جبکہ جہاز کا کپتان بارتھولومی ریوز باقی افراو کے ہمراہ جنوب کا رخ کرے۔

چنانچدر یوز عازم سفر ہوا۔اس و مران سمندر کے عین وسط میں اس نے دورا یک جہاز رواں دواں دیکھا۔اس کے قریب پہنچنے پراے معلوم ہوا کہ جے وہ جہاز سمجھ رہاتھاوہ ایک شتی تھی جو کہ درخت کے لا تعداد تنوں کو جوڑ کر بنائی گئی تھی اوران کورسوں کی مدد سے باندھا گیا تھا۔ ۔ اس کشتی کے قریب پہنچنے پر ریوز نے ویکھا کہ اس کشتی پر دس انڈین سوار تھے۔ان میں پچھ خواتین بھی شامل تھیں۔اس کشتی میں ظروف ۔۔۔۔ یعنی مٹی کے برتن ۔۔۔۔۔اونی کپڑے ۔۔۔۔۔سونے کے پیالے اور سونے کے ناپ تول کے پیانے اور تراز ووغیر ولدے ہوئے تھے۔ بیسامان ساحل کے ساتھ ساتھ تجارت سرانجام دینے کی غرض سے لے جایا جار ہاتھا۔

ریوز کے علم میں بیہ بات آئی کہ کشتی جس بندرگاہ ہے روانہ ہوئی تھی وہ اس مقام ہے زیادہ دور نیتھی۔اس کا نام تمپس تھا۔انڈین کے بقول ان کا حکمران چایانہ کا پاک تھااور دارالخلافہ سُوز کو میں واقع اس کے کل میں سونا اور چاندی اس قدر عام تھا جس قدر عام لکڑی ہوتی ہے۔ریوز نے سان جوآن میں اپنے کمانڈر تک بیاطلاع پہنچانے میں دیرند کی۔اس نے کئی ایک انڈین اپنے ہمراہ لئے ان میں ایک ایسانو جوان میں شامل تھا جو ہسپانویوں کا پہلاتر جمان ثابت ہوا۔اس کا نام فلی بلوتھا۔

کا پہلاتر جمان ثابت ہوا۔اس کا نام فلی یلوتھا۔ پزارواوراس کے ساتھی ایک بدترین صورت حال کا شکار تھے جبکہ ریوزان کے پاس جا پہنچا۔ان کے 14 افرادانڈین کے اچا تک حملہ آور ہونے کی وجہ سے ہلاک ہو چکے تھے ۔۔۔۔۔ بہت سے افراد بیاری کی لپیٹ میں تھے۔لیکن جہاز کے کپتان کی لائی ہوئی جیران کن خبرنے ان کوئی تازگ بخشی۔انہوں نے جنوب کی جانب پیش قدمی کرنے میں ایک لمھے کی بھی تا خبرنہ کی۔وہ ایک انڈین تھے میں جا پہنچے جے انہوں نے ٹاکومز کا نام دیا۔ اس مقام پر 2000 سے زائد مکانات موجود تھے اوران مکانات کے کینوں نے اپنے مکانوں کوسونے اور قیمتی پھروں سے سجار کھا تھا۔

پزاروکے پچھ گھوڑ سوارلوٹ مارکے لئے تیار تھے لیکن دی ہزار جوانوں نے جنہوں نے بھی گھوڑ ہے نہدد کچھے تھے ۔۔۔۔۔وہاس امر پریقین رکھتے تھے کہ انسان اور گھوڑ ہے دونوں ایک ہی چارٹا گلوں کی حامل مخلوق ہیں ۔۔۔۔۔ تیروں اور پھروں کی ہو چھاڑ ہے ہسپانو یوں کا استقبال کیا۔ ان کا حملہ اس قدر شدیداور زبر دست تھا کہ گھوڑ سواروں کو بیام رناممکن نظر آتا تھا کہ وہ بحفاظت اپنے جہازتک پہنچ پائیں گے۔لیکن اس دوران ایک سپاہی گھوڑ ہے تھے۔ وہ جیران نئے کہ بیسپاہی گھوڑ ہے ہے تھے۔ وہ جیران نئے کہ بیسپاہی محوڑ ہے ہے تھے۔ وہ جیران نئے کہ بیسپاہی کس طرح گھوڑ ہے سے ملیحدہ ہوکر زمین پر آن گرا تھا۔ وہ گھوڑ ہے اس کی علیحدگ پر بند صرف پریشان تھے بلکہ خوفز دہ بھی تھے۔لہذا انہوں نے راستہ چھوڑ دیا اور بہی وجھی کہ اسپانوی بحفاظت اپنے جہازتک جائے تھے۔

اس مخالفاند مظاہر ہے اور عددی برتری کے حامل انڈین کودیکھتے ہوئے پڑاروکی جماعت کے پچھارکان پانامہ واپس لوٹ جانے کے لئے
پرتول رہے تھے لیکن پڑارو جوا کی عظیم سلطنت کی دہلیز پر کھڑا تھاوہ آگے بڑھنا چاہتا تھااور فتح کے حصول کا خواہش مند تھا..... ضرورت پڑنے پروہ
اکیلا بی اپنے ارادے کی پخیل کرنے کو تیار تھا محض 13 افراد جن میں ریوز بھی شامل تھا پڑاروکا ساتھ دینے پر آ مادہ ہو گئے تھے اور باقی ماندہ افراد
واپس پانامہ کی جانب روانہ ہوگئے تھے لیکن انہوں نے بیوعدہ کیا تھا کہ وہ ان کے لئے کمک ضرور بھیجیں گے۔ کپتان اوراس کے مٹھی بحررضا کاروں
نے ایک جھوٹے سے جزیرے پر پناہ حاصل کرلی اورانتظار کرنے لگے۔

آخرکارایک جہاز پہنچ چکا تھا۔اس میں اشیائے خوردونوش تو موجود تھیں گر فاضل لوگ موجود نہ تھے۔ یہ بے خوف اور دلیر چھوٹی ی جماعت اس جہاز پرسوار ہوئی .....ان کے ہمراہ وہ انڈین بھی تھے جن کوریوز نے کشتی ہے گرفتار کیا تھا.....اور جنوب کی جانب روانہ ہوگئے۔ بیں روز کے بعدانہوں نے اپنے آپ کوا کے کثیبی ریتلے ساحل کے ساتھ محوسفر پایا۔اس ساحل کے قریب کا شتکاری کے کھیت بھی تھے۔ سینکڑوں لوگ ساحل کے قریب کھڑے جہاز کورواں دواں دیکھ رہے تھے۔فلی پلو .....انڈین ترجمان نے بتایا کٹمئیس ایک دن ہے بھی کم سفر پرواقع تھا۔جلد ہی پزاروکی پہلی نظر شہر کے سفید مکانات اوراو نجی ممارات پر پڑی جوایک سرسبز میدان میں سراٹھائے کھڑی تھیں۔

اللہ بزارونے ایک قاصد قصبے کے انڈین گورنر کے پاس روانہ کیا اور اسے رات کے کھانے کی دعوت پیش کی۔ گورنر نے دعوت قبول کرلی اور تخفے کے طور پراس نے اہسپانو یوں کواشیا وخور دونوش کا ذخیرہ اور لا تعدا دلاما بھیجے۔ یہ پہلاموقع تھا کہ کسی یورپی نے اس عجیب وغریب پہاڑی جانور کو دیکھا تھا۔ پزارونے گورنرکوشراب پیش کی اور جب دونوں نے اکٹھی شراب نوشی کی تب پراز و نے بیاعلان کیا کہ:۔

'' میں دنیا کے اس عظیم ترین حکمران کا ایک وفا دار خادم ہوں جس کی قانو نی حکومت اس ملک پر قائم ہے۔مزید میہ کہ یہ میرا ایک مشن ہے کہ آپ کوآپ کے ہم وطنوں کوعدم بیٹینی کی ان تاریکیوں سے نکال باہر کروں جس میں آپ سب اس وقت بھٹک رہے ہیں۔''

انڈین نے اس جیران کن بیان کا کوئی جواب نہ دیا۔لیکن اس نے رخصت ہونے کی اجازت طلب کی۔انگلے روز پڑارونے الونزوڈی مولینا کوایک سوراور چندمرغیوں کے ہمراہ روانہ کیا تا کہ وہ بطورتخفہ گورز کو پیش کرے۔وہ ہپانوی اس خبر کے ساتھ واپس لوٹا کہ گورز کامحل سونے سے مجرا پڑا تھا۔اس کے کل کچھالیی خوبصورت عورتیں بھی موجودتھیں جیسی خوبصورت عورتیں اس نے اس سے پیشتر کبھی نہ دیکھی تھیں۔

پزارہ پیروکی امارت کاسن کرخوشی ہے دیوانہ ہوگیا۔لیکن اس نے چھاپہ مارنے کی جراُت ندگ۔وہ کوئی خطرہ مول لینانہیں چاہتا تھا کیونکہ اس کے ہمراہ محض چندا فراد تھے۔اس کی بجائے اس نے بیہ فیصلہ کیا کہ ساحل کے نشیب میں پچھاور چھان بین کی جائے اور مابعد پانا مہ والپس روانہ ہوا جائے۔تاکہ پانامہ جاکروہ مہم جووُں کا ایک اور قافلہ تیار کر سکے اور کافی تعداد میں سپاہ کا بھی بندوبست کر سکے اور حصول فتح میں کا میاب اور کا مران ہو سکے۔

والیسی کےسفر کے دوران جہاز دوبارتمئیس پہنچا۔ جہاز کے عملے کے کافی ارکان وہاں کے حسن اورخوبصورتی کے دیوانے ہو گئے اورانہوں نے ای مقام پر قیام پذیر ہونے اورسکونت اختیار کرنے کا فیصلہ کرلیا تا کہ پزارو جب واپس آئے تو اس کوایسے افراد دستیاب ہو عمیس جومقامی زبان اور رسم ورواج سے واقف ہوں۔

1527ء میں پزاروواپس پانامہ بھنچ چکا تھا۔وہ 18 ماہ تک پانامہ سے دورر ہاتھا۔ای اثنامیں پیرو کے فاتحین کا پیدا کردہ بگاڑ سامنے آنے نگاتھا۔۔۔۔۔انکاس کی سرزمین۔۔

نگاتھا.....انکاس کی سرزمین۔ 1527ءمیں انکاس پر پیرو کے ایک قبیلے کی حکومت تھی۔انکاس کا دارالخلافہ کوز کوتھا.....ایک عظیم شہر..... بیدیاست چارچھوٹے صوبوں میں منقسم تھی جو حکمران کے نزد کی رشتہ داروں کے زیر حکومت تھے۔

جب پزارونے پہلی مرتبہ پیرومیں قدم رکھے تھے اس وقت 11 ویں شنرادے حایانہ کا پاک کی حکومت تھی۔ جوں ہی حایانہ کی موت کا لمحہ

شہرانکا پہنچنے کے بعد پزارونے دومکانوں کواپے تصرف میں لےلیا۔الونزوڈی مولینااور دیگراہیانوی جواسی مقام پرقیام پذریہو پچکے تھے وہ سپاہیوں کو ملنے کیلئے آن پہنچے۔ان کے پاس پچھے دلچیپ خبریں بھی تھیں۔جس سرز مین کوفتح کرنے کیلئے ہسپانوی منصوبے بنار ہے تھے وہ سرز مین خانہ جنگی کا شکار ہو چکی تھی۔دو بھائیوں کے درمیان حصول اقتدار کیلئے جنگ جاری تھی۔وہ آنجہانی حیانا کے بیٹے تھے۔

پزارو کے علم میں آیا کہ اتابلیا اس کمیے جس کیمپ میں مقیم تھا دہ تمیس ہے دس یا بارہ روز کی مسافت پر واقع تھا۔ یہ جانے کے بعد پزارو نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اس کے ساتھ ملاقات کا اہتمام کرے گا۔ شایداس کے ذہن میں یہ بات سائی ہوئی تھی کہ اس تھی کہ دوست اس کے ساتھی فاتح کورٹس نے سیکسیکو فتح کرنے میں کا میابی حاصل کی تھی۔ بہر کیف یہ ایک جرأت مندانہ فیصلہ تھا محض دوصد افراد کی نفری کے ساتھ وہ ایک پوری قوم کو فتح کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔

ا تاہلیا نے حملہ آ وروں کی گرانی جاری رکھی۔ دوسری جانب ہسپانویوں نے جن انڈین کو اپنا جاسوس بنا کر بھیجا تھا انہوں نے بیا طلاع بہم پہنچائی کہ ا تاہلیا شہرسے پچھ ہی دوری پرکمپ نشین تھا اوراس کے اردگر دایک مضبوط فوج بھی موجودتھی۔ پڑارواس تنم کی اطلاع پاکر خوف و ہراس کا شکار ہوگیالیکن اس نے اپنے خوف و ہراس کوقط فا ہر نہ ہونے دیا۔اس نے کہا کہ:۔

'' ہمارے پاس کوئی متبادل راستہ موجو ذہیں ہے۔ ہمارے پاس محض واحد راستہ موجود ہے کہ ہم پیش قدی کریں ہم بیں سے ہرایک فردا پنا حوصلہ بلندر کھے اور ایک اچھے سپاہی کی طرح پیش قدی کرے۔ آپ کی عددی کمی آپ کا پچھنییں بگاڑ کئی''۔ 15 نومبر 1532ء کو پزارو کی مختصرفوج کا جامار کا کے میدان کی جانب پیش قدمی شروع کی۔ پزارو کے پاس دوصدا فراد کی نفری موجود تھی جوشہر کی جانب پیش قدمی کر سکتی تھی۔

پزارونے ڈی سوٹو کو تھم دیا کہ وہ بیں گھوڑ سواروں کے ہمراہ ا تاہلیا کے کیپ جائے اوراے دعوت دے کہ وہ ہسپانو یوں سے ملا قات رے۔

ڈی سوٹو اتاہلیا کے بمپ پنج چکا تھا۔ وہ تخت نشین تھالیکن اس کی نگا ہیں زمین پرمرکوز تھیں۔اس نے نگاہ اٹھا کرڈی سوٹو کی جانب بھی نہ دیکھا تھا۔ ڈی سوٹو نے اس کے قریب پہنچتے ہوئے اسے ہسپانو کی کے پیغام سے مطلع کیا۔اس نے خاموثی کے ساتھ پیغام سنااوراس دوران بےحس و حرکت جیشار ہا۔ بالآ خراس نے جواب میں کہا کہ ہسپانو یوں نے اس کے صوبوں کے سربراہوں کے ساتھ نارواسلوک کیا تھا۔ ڈی سوٹو نے جواب دیا کہ عیسائی اپنے دوستوں کوامن وسلامتی کی پیشکش کرتے ہیں اور ہاغیوں کے خلاف جنگ کرتے ہیں۔ یہ جواب من کرانکا نے ہسپانو یوں کو یہ دعوت دی کہ دہ اس کے ساتھ مل کرایک نافر مان سردار کے خلاف جنگ اڑیں۔۔

## « محض دس عیسائی گھوڑ سواراس کی سرکو بی کیلئے کافی ہوں گئے"

اگلی صبح اتابلیا کی جانب سے ایک وفد کا جامار کا آن پہنچا۔ اس نے بیاطلاع بہم پہنچائی کہ اتابلیا مسلح آ دمیوں کی معیت میں پزارو سے ملاقات کرنے کیلئے تیار تھا۔ پزارو نے جواب دیا کہ اٹکا کا استقبال ایک دوست کی حیثیت سے کیا جائے گا۔ اس کی مرضی ہے کہ وہ مسلح ہوکر آئے یا غیر سلح ہوکر آئے۔ نیک خواہشات کے اظہار کی خاطرا تابلیا غیر سلح آ دمیوں کی معیت میں ملاقات کرنے پر رضا مند ہوگیا۔ دوپہر کے وفت اہل بیروآتے دکھائی دیے۔ اٹکا کے ہمراہ ہزاروں غیر سلح افراد ہے۔ جب بیجلوس شہر میں داخل ہوااس وقت ایک بھی ہسپانوی سپابی وکھائی نددے رہا تھا۔ پھن پزاروہی انکا کے استقبال کا منتظر تھا۔ وہ ایک ٹیرس پر کھڑا تھا اور ایک ہے۔ سپوٹ پادری اس کے ایک جانب کھڑا تھا۔ اس پادری کا نام فادرولور دی تھا۔ پزارونے پادری کو آگے بڑھایا۔ وہ ایک ہاتھ میں بائنیل اور دوسرے ہاتھ میں صلیب بکڑے آگے بڑھا اورا ٹکا تک جا پہنچا۔ اس نے انکا کو بتایا کہوہ خدا کا ایک پادری تھا اورا ٹکا کو بہتانے آیا تھا کہ اس مقدس کتاب میں کیا کچھتے میں تھا۔ اتا ہلیانے پاوری کے ہاتھ سے بائنیل بکڑی اور اسے کھولنے لگا۔ لیکن اس دوران بائنیل زمین پرگرگئ۔

کہ اس مقدس کتاب میں کیا کچھتے میں انکا ہی کو اشارہ دیا۔ ایک بندوق کی گرخ سنائی دی۔ پیدل سپاہ بھی گھروں سے برآ مدہو چکی تھی۔ ملحقہ

پزاروئے چھے ہوئے پیڈروڈی لینڈیا تواشارہ دیا۔ایک ہندوں ی کرئ سنای دی۔ پیدل سپاہ بی ھروں سے برا مدہوپی ی۔ ملحقہ گلیوں سے گھوڑسوار بھی برآ مدہونچکے تھے۔قصبے سے ہاہرتوپ خانہ بھی ان انڈین پر گوہ ہاری شروع کر چکا تھا جوشہر کو گھیرے ہوئے تھے۔خوف زدہ انڈین نے شہر کے تنگ درواز وں سے بھاگ نکلنے کی کوشش کی لیکن ہسپانوی سپاہیوں کی تلواروں نے انہیں خون میں نہلا دیا۔

جلد ہی قبل وغارت کا کھیل فتم ہو چکا تھا۔ دو ہزارا نڈین مارے جانچکے تھے جبکہ گھوڑ سوار ہزاروں انڈین کا پیچپا کررہے تھے۔ پزاروا تاہلپا کوکل لے جاچکا تھااوراس کے ساتھ بہتر سلوک کا مظاہر وکرر ہاتھا۔اس شب پزارونے اپنے شہنشاہ کے تھم کے مطابق گورنر۔۔۔۔کیپٹن جزل اورسپریم جج کا عہدہ سنجال لیا۔

قاصدا نکاکے پیغام کے ساتھ اس کی سلطنت کے دور دراز علاقوں تک جا پہنچے۔ جلد ہی سونے کے ڈھیر کا جامار کا پہنچنے گئے۔ بیڈھیر انڈین اپنے گندھوں پر لا دکر لاتے رہےاور کمرہ سونے سے بھرنا شروع ہو گیا۔

فادرولوردی جوانکا کو ذہبی تعلیم وینے پر مامور کیا گیا تھا اس نے اتابلیا ہے دریافت کیا کہ کیا اس کا شاہی شاگر دعیسائی نہیں بنایا جائے گا اور آزاد کر دیا جائے گا کیونکہ اس کا تاوان اوا کیا جا چکا تھا۔ بین کراتابلیا سکتے میں آ گیا۔ اگر ووانکا کو آزاد کر دیتا تو عین ممکن تھا کہ وہ اپنے لوگوں کی رہنمائی سرانجام دیتے ہوئے جملہ آوروں کے خلاف بغاوت کر دیتا۔ ڈی سوٹو نے بیمشورہ دیا کہ اتابلیا کو اپنین کی عدالت کے حوالے کر دیا جائے۔ لیکن بیمسئل فلی پلو .... ترجمان نے حل کر دیا۔ اس نے غلط بیانی سے کام لیتے ہوئے پڑاروکو بیرتایا کہ اتابلیا خفید طور پرایک سازش تیار کر رہا تھا....۔ آزادی کی ایک عظیم فوج تیار کر رہا تھا۔ اس نے مزید کہا کہ بیفوج کو ایٹو کے قریب اکٹھی ہورہی تھی۔

پزارو کے ساتھی فوری کارروائی کا مطالبہ کرنے گئے۔ پچھ ہادشاہ کو ہلاک کرنے کے حق میں تھے۔۔۔۔۔ پچھ بادشاہ کوآ زاد کرنے کے حق میں تھے۔سازش کی خبرنے پزارو کے خطرات کو ہوا دی۔اس نے بیہ فیصلہ کیا کہ ڈی سوٹو کو بھیجا جائے اوروہ چھان بین کرکے بتائے کہ کیا واقعی آ زادی کی ا نکا پر بغاوت کے الزام میں مقدمہ چلایا گیا۔ بیمقدمہ ایک قرار دارمنظور کرنے کے علاوہ کچھ بھی ندتھا کیونکہ انکا کوعدالت میں پیش نہیں

کیا گیا تھااور نہ بی اسے اپنے دفاع کا موقع فراہم کیا گیا تھا۔سزاسنادی گئے تھی ۔۔۔۔ان کا کوزندہ جلانے کی سزاسنائی گئے تھی۔۔ ا

پہلی مرتبدا تاہلیانے اپنی زندگی کے لئے وکالت کی۔اس نے کہا کداگراسے زندہ جلایا گیا تواس کی رعایا اپنے خزانے چھپالے گی اور فاتحین کومزید سونااور جاندی نہیں دے گی لیکن پزاروعدالت کا فیصلہ بدل نہیں سکتا تھا۔وہ زیادہ سے زیادہ جو پچھ کرسکتا تھاوہ بیتھا کہوہ انکا کوایک مہل موت کی چیش کش کرسکتا تھا بشرطیکہ وہ عیسائیت قبول کرے۔

1533ء کے اگست کی ایک شام سورج غروب ہونے کے دو گھنٹے بعد ہسپانوی فوج ٹارچوں کی روشنی میں ایک وسیع میدان میں بادشاہ کی سزا پڑمل درآ مدہوتے دیکھنے کے لئے جمع تھی۔ بادشاہ کومیدان میں لایا گیا۔اس کے ہاتھ اور پاؤں میں زنجیریں پہنائی گئی تھیں۔اس کوعیسائی بنالیا گیا تھا۔

جوں ہی بادشاہ نمودار ہوااس میدان میں جمع انڈین اس کے سامنے تجدے میں گر پڑے۔وہ اپنے بادشاہ کو بچانے کے لئے میدان میں ہرگز نہ کودے کیونکہ وہ ایکی روحوں کے حامل ندیتھے جوان کی اپنی تھیں۔وہ محض اس کی موت کو قبول کرسکتے تھے اور اس کے ساتھ ہی اپنی قوم کی موت کو مجمی قبول کرسکتے تھے۔ایک ہسپانوی نے بگل بجایا۔میدان پر کممل سناٹا چھا گیا۔ا ٹکانے پڑاروے کہا کہ:۔ ''میرے بچوں کی تکہداشت کرنا''۔

پادری نے اس کی روح کے لئے دعا کی اورا نکا کوموت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ اگلےروز ڈی سوٹوا پنے مشن سے واپس لوٹ آیا۔وہ انکا کی موت کی خبر س کرخوفز دہ ہو گیا اور کہنے نگا کہ:۔ ''مهمیں ہماری واپسی تک تو انتظار کرلیٹا جا ہے تھا''

اس نے پزاروکومزید بتایا کہ:۔ '' ملک بحرمیں بغاوت کے آثار کہیں بھی نظرنہیں آتے ہم جہاں بھی گئے ہمارے ساتھ دوستانہ برتاؤ کیا گیااور ہماری خاطر تواضع کی گئی''۔

> تاریخ دان پرلیس کاٹ نے بالکل درست تحریر کیا تھا کہ:۔ دوروں کے سال کے ایس میں کا سال کے داروں تا ج

''ا تاہلپا کے ساتھ روار کھا گیا سلوک .....اول تا آخر .....ہپانوی نوآ بادیاتی تاریخ کا ایک سیاہ ترین باب ہے۔'' .....

کتاب گھرکی پیشکش

# کتاب گھو کی پہلی مرتبہ جونی امریکہ کے اس پارو کی پیشکش

http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

دریائے امازن دنیا کا بہت بڑا دریا ہے۔۔۔۔۔ بیچم میں بڑا ہے نہ کہ لمبائی میں بڑا ہے۔ بیددریا بحراوقیانوس میں گرنے سے بیشتر 3900 میل پیرواور برازیل میں بہتا ہے۔

فرانسسکواوری لا نااس دریا میں جہاز رانی کے فرائفل سرانجام دیتا تھا۔وہ فرانس پزاروکارشتے دارتھا جس نے پیروفتح کیا تھا۔اس نے گئی ایک مہمات میں اس کا ساتھ دیا تھا۔ 1540ء میں گوز الو پڑاروصوبہ کوایٹو کا گورز بنا۔اے اپین سے بیا حکامات موصول ہوئے کہ افسانوی ایل ڈوراڈواوروارچینی کی سرز مین کی تحقیق وفقیش سرانجام دے۔اوری لا نانے بیا پھیکش کی کہوہ بھی اس کے ہمراہ جائے گا۔انہوں نے اپٹی مہم کا آغاز 200 ہسپانیوں ۔۔۔۔۔400 متاثر کن پیرو کے انڈین ۔۔۔۔۔گوڑوں اور ہزاروں کتوں کے ساتھ کیا۔اس مہم کے شرکاء نے دریائے ناپو کے ساتھ ساتھ ساتھ مشرق کی جانب ابھی تقریباً پچاس لیگ کا سفر طے کیا تھا جبکہ انہیں دارچینی کے پچھ درخت دکھائی دیے۔

پزارونے سوچا کہ بیدرخت چونکہ تعداد میں قلیل تصالبذا بیاتی وافر مقدار میں وارچینی مہیانہیں کر سکتے تھے جن ہے اس کی قسمت کا ستارہ چک سکے۔ لہذا اس نے بید فیصلہ کیا کہ وہ اپنی تلاش مزید جاری رکھے گا۔ اس نے پچھانڈین سے بیدوریافت کیا کہ کیا پہاڑوں ہے آ گے کی سرزمین زرخیزتھی اور گھوڑوں کیلئے موزوں تھی۔ وہ لوگ اس بارے میں پچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ پزارو نے سوچا کہ بیلوگ ضدی اور ہٹ دھرم واقع ہوئے تھے۔ بہی وجتھی کہ وہ پچھ نہیں بتارہ ہے۔ لہذا اس نے پچھانڈین کو اپنے کتوں کے سامنے ڈال دیا جنہوں نے ان کے جسموں کے کھڑے کھڑے کو سے اور دیگرانڈین کوزندہ جلادیا۔ ایکن اس کے باوجود بھی زندہ نگے جانے والے انڈین نے اسے پچھ نہ بتایا۔ لہذا وہ آ گے کی جانب بڑھ گیا۔

اس کے بعدایک بڑے دریا کے قریب انہیں انڈین کا ایک اور گروہ دکھائی دیا۔ پزارو نے ان کے سردار سے پیجے سوال کئے۔ اس سردار کا نام ڈیلی کولا تھا۔ عین ممکن تھا کہ ڈیلی کولا تھا۔ نام ڈیلی کولا تھا۔ عین ممکن تھا کہ ڈیلی کولا کوان انڈین کے بارے میں اطلاع موصول ہو چکی تھی جن کوکتوں کے سامنے ڈالا گیا تھا یا ازندہ جلایا گیا تھا۔ بہر کیف اس نے زر خیز زمینوں کی حقیقی نشاندہی کی اور مشرق کی جانب آ بادی کے بارے میں بھی بتایا۔ پزارو نے ڈیلی کولا کو بیانعام دیا کہ اسے اپنا غلام بنالیا اور مہم جو کی کے اس قافے کی رہنمائی کے فرائض سونپ دیے۔ بیر بڑی جماعت اندرون علاقہ کی جانب محوسفر ہوئی۔ چونکہ بہت سے لوگ کھانے والے متھالہذا جلدہی ان کاراشن جواب دے گیا۔

جاسوی سرانجام دینے والی جماعتوں نے بیر پورٹ پیش کی کہانہوں نے ایک بڑا دریا دریا دت کیا ہے جس کے کناروں میں لباسوں میں ملبوس مہذب انڈین آباد ہیں۔ پزاروفوری طور پر اس دریا کی جانب چل دیا۔لیکن انڈین دیگر قبائل کے ساتھا اس کے نارواسلوک روار کھنے کے بارے میں من چکے تصلہٰ ذاوہ وہاں سے فرار ہو چکے تھے۔ ہسپانوی اس گاؤں سے جو پچھ حاصل کر سکے وہ چند چھوٹی کشتیاں تھیں۔ ہیانوی کوایٹو سے جوانڈین غلام اپنے ہمراہ لائے تنے وہ سب کے سب موت سے ہمکنار ہو چکے تنے اور ان کی اموات کی بدولت ہیانو یوں کے لئے ایک مصیبت کھڑی ہو چکی تھی۔ان کو آب وہواراس نہ آئی تھی للبذاوہ موت سے ہمکنار ہو گئے تتے۔

انہیں مزیدغلام دستیاب نہ تھے لہٰذا پزارونے یہ فیصلہ کیا کہ ایک بڑی کشتی بنائی جائے جس میں اشیائے خور دونوش کومحفوظ رکھا جاسکے۔ جب کشتی کی تیاری مکمل ہو چکی تب اس جماعت نے دریامیں 43 مرتبہ کاوش سرانجام دی۔ دریائے کنارے پرموجود گھوڑے اشیائے خور دونوش کی حامل کشتی اور دیگر چھوٹی کشتیوں کے ہمراہ دریائے کنارے کے ساتھ ساتھ چلتے رہے۔اب ان کے پاس اس خوراک کا آخری ذرہ تک ختم ہو چکا تھا جووہ کوایٹو سے اپنے ساتھ لائے تتھے۔ وہ سب پچھ کھا چکے تتھے۔

اوری لانانے بیتجویز پیش کی کہ دہ ہڑی کشتی کے علاوہ چھوٹی کشتیوں اور 60 آ دمیوں کواپنے ہمراہ لے جاتے ہوئے خوراک کے حصول کے لئے نکل جائے۔ پزارونے اس تجویز ہے اتفاق کیالیکن میہ پابندی بھی عائد کر دی کہ اوری لانا کوخوراک دستیاب ہویانہ دستیاب ہواس کو بارہ دنوں کے اندراندر ہرصورت میں واپس آنا ہوگا۔

اس کے بعد جو پچھ بھی وقوع پذیر ہوا وہ واضح نہیں ہے۔البتہ پزارونے بادشاہ کو جوخط تحریر کیااس میں اس نے اوری لا ناپر بیالزام عاکد کیا کہ وہ جان ہو جھے کر کشتیاں اپنے ہمراہ لے گیا تھا اور باقی جماعت کو قسمت کے رحم وکرم پر چھوڑ گیا تھا۔لیکن راہب گاسپر ڈی کارواجل جواوری لا ناکی جماعت کا ایک رکن تھا وہ ایک مختلف داستان سنا تا ہے۔اس کے بقول اوری لا ناکے لئے بیناممکن تھا کہ وہ متذکرہ بارہ دنوں کے اندراندروا پس ہماعت کا ایک رکن تھا وہ ایک مختلف داستان سنا تا ہے۔اس کے بقول اوری لا ناکے لئے بیناممکن تھا کہ وہ متذکرہ بارہ دنوں کے اندراندروا پس آئے کیونکہ اس میں پچھتو موسم کا ممل دخل تھا اور دوسری بات بیتھی کہ وہ خوراک کی تلاش میں بہت دورنگل گئے تتھا وراس دوران اوری لا نانے بید خیال کیا کہ پڑارووا پس جاچکا ہوگا۔

اس راہب نے اس روئیداد پرایک کھمل کتاب کھی تھی۔اس کتاب میں اس نے دریا کا ذکر''اوری لانا'' کے نام سے کیا تھا۔ہم مناسب جگہ پراظہار خیال کریں گے کہاس دریا کو دریائے امازن کے نام ہے کیوں پکاراجانے لگا تھا۔

واپس پلٹناوہ بھی تندو تیزلہروں کو چیرتے ہوئے اورا یک مرتبہ پھر بنجرعلاقے کوعبور کرنا ایک فضول امرتھا۔ اب محض ایک ہی امید باقی رہ گئے تھی کہ دریاان کو بہاتا ہواکسی ایسے ملک میں لے جائے جہاں پرانہیں اشیائے خور دونوش دستیاب ہوسکیں۔

8 جنوری 1542ء کی شام انہوں نے ڈھول بجنے کی ہلکی تی آ واز تن۔اگلی جے پارکشتیاں جوانڈین سے بھری ہوئی تھیں ان کی جانب بڑھتی دکھائی دیں:۔

''جب انہوں نے ہمیں دیکھا تب انہوں نے اپنی رفتار بڑھادی۔ انہوں نے پچھالیا اشارہ دیا کہ چوتھائی گھنٹے سے بھی کم وقت کے بعد ہم نے مختلف دیباتوں سے ڈھول پیٹنے کی آوازیں سنیں۔ وہ لوگوں کوسلح ہونے کے لئے کہدرہے تھے۔ کپتان نے اپنے ساتھیوں کو تھم دیا کہ وہ پوری رفتار ہے کشتی کو چلا ئیں تا کہ ہم انڈین کے باہم اکٹھا ہونے سے بیشتر گاؤں میں پہنچ جا ئیں''۔

وہ اس دوستانہ فضا کے حامل گاؤں میں ہیں روز تک قیام پذیر رہے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی کشتی خوراک ہے بھری۔ جس قدر خوراک کشتی میں ساسکتی تھی انہوں نے ذخیرہ کرلی۔اس کے بعدا کی سرتبہ پھریہ جماعت عازم بحری سفر ہوئی۔

ایک مرتبہ پھر 200 لیگ کا سفر بنجر علاقے ہے گزرتے ہوئے طے کیا گیا اور دوبارہ اس جماعت کے لوگ فاقد کشی کا شکار ہوگئے۔ سات
افراد بھوک کی تاب نہ لاتے ہوئے موت ہے ہمکنار ہو گئے۔ اس کے بعد غیبی مدد آن پنچی۔ بقول را ہب انڈین چاریا پانچی کشتیوں کے ہمراہ دریا
میں نمودار ہوئے جوخوراک ہے لادی ہوئی تھیں۔ انہوں نے اپنے سردارا پاریا کے گاؤں تک ہیا نیوں کی رہنمائی بھی سرانجام دی۔ سردار نے انتبائی
مہریانی اور محبت کے ساتھ ہیا نویوں کا خیر مقدم کیا اور انہیں خوش آ مدید کہا۔

چونکدانڈین دوستانہ رویے کے حامل تھے لہٰذااوری لانانے بادشاہ کے نام پراس علاقے کا قبضہ حاصل کرلیا۔اس قبضے کی یادگار کے طور پر س نے تھم دیا کہ:۔

'' ایک بڑی صلیب اس علاقے میں نصب کی جائے ۔۔۔۔۔انڈین نے اس صلیب کود کیچے کرخوشی کا اظہار کیا۔'' ''۔۔۔۔ جب کپتان کوآسودگی میسرآئی اوراس علاقے کے دسائل میسرآئے۔اس کے علاوہ انڈین کا دوستانہ روییمیسرآیا۔۔۔۔۔ اس نے اپنے تمام ساتھیوں کو تھم دیا کہ وہ سب ہاہم اسم نے ہوں اوران کو بتایا کہ چونکہ اس علاقے میں نہ صرف وسائل میسر تھے بلکہ انڈین کا دوستانہ روبیہ بھی میسر تھالہٰ ذا انہیں ایک اور بڑی کشتی تیار کرنی چاہیے ۔لہٰذا کشتی کی تیاری کا کام شروع ہو گیا ...... 35 دنوں کے بعد کشتی نہ صرف تیار ہوگئی بلکہ دریا میں بھی اتار دی گئی''

لیکن جب انڈین کو پیخبر ہوئی کہ اہسپانوی بیہاں ہے دریا کی مجلی جانب جانے کا ارادہ رکھتے تتے تب وہ از حد حیران ہوئے اوراوری لا نا

http://kitaabghar.com http://kitaa:اكرفيروازكرت موت كلية الكاران المناطقة المناطقة

انہوں نے کپتان کو بتایا کہ اگر ہم' دگرینڈ مسٹرس' سے ملنے جارہے تھے تو ہمیں خبر دارر ہنا چاہئے کہ ہم کیا کرنے جارہے تھ۔۔۔۔۔ کیونکہ ہم تعداد میں کم تھے اور وہ تعداد میں زیادہ تھے۔۔۔۔۔اور یہ کہ وہ ہمیں ہلاک کر دیں گے'۔

ہسپانوی'' گرینڈمسٹر'' نامی اس قبیلے کے بارے میں مزید جاننا چاہتے تھے۔لیکن وہ اس قبیلے کے بارے میں انڈین سے جو پچھ معلوم کر سکے وہ بیتھا کہ مسٹرس بہت غضب ناک تھے اورا گران کوموقع میسر آیا تو وہ ہسپانو یوں کو ہلاک کر دیں گے۔

ان گی ٹنگشتی تیار ہو چگی تھی ..... پرانی کشتیاں مرمت ہو چگی تھیں اورخوراک بھی کشتیوں پرلا دی جا چگی تھی ۔للہذایہ جماعت ایک مرتبہ پھر عازم سفر ہوئی ۔12 مئی کووہ ماچھی یارو جا پہنچے۔

'' ابھی ہم نے دولیگ کا فاصلہ طے کیا تھا کہ ہمیں دیہات دکھائی دینے لگے۔ ابھی ہم زیادہ دور نہیں گئے تھے کہ ہم نے کئی
ایک کشتیاں اپنی طرف بڑھتی ہوئی دیکھیں۔ ان کشتیوں میں لڑائی کا ساز وسامان موجود تھا۔ وہ پورے جوش وخروش کے
ساتھ ہماری جانب بڑھ رہے تھے۔ وہ ڈھول پیٹ رہے تھے اور ایساد کھائی ویتا تھا جیسے وہ ہمیں صفح ہستی سے مٹانے کاعزم
ساتھ ہماری جانب بڑھ رہے تھے۔ وہ ڈھول پیٹ رہے تھے اور ایساد کھائی ویتا تھا جیسے وہ ہمیں صفح ہستی سے مٹانے کاعزم

اوری لانا نے اپنے ساتھیوں کو تھم دیا کہ تیار رہیں۔اس نے اپنے ساتھیوں کو بیٹھم بھی دیا کہ جب تک انڈین قریب نہ آن پہنچیں اس وقت تک ان کونشاند نہ بنایا جائے۔اوری لانا کے ساتھیوں کے تیر نشانے پر گررہے تھے اور انڈین اپنے جانی نقصان کے باوجود بھی جوابی حملے کر رہے تھے۔

کشتیاں ساحل پر پہنچ چکی تھیں اور ساحل پر گھسان کی جنگ ہوئی۔ آ دھے ہسپانوی دریا میں ہی مقیم رہے تا کہ انڈین کو دست بدست لڑائی میں الجھائے رکھیں جبکہ ہاتی اہسپانوی ساحل پر برسر پر کاررہے۔ ہسپانوی تھک ہار چکے تتھاور وہ سوچ رہے تتھے کہ تھ کا وٹ کی وجہ ہے وہ مات کھا جا کمیں گے کہ اس دوران انڈین نے راہ فرارا ختیار کرلی۔

'موصول ہو چکی تھی لبنداوہ ان پر ہیننے گئے اورانہیں اپنے نداق کا نشانہ بنانے گئے۔انہوں نے ہپانویوں کو بتایا کہوہ اپناسفر جاری رکھیں اور پچھ ہی دور مزیدانڈین انہیں گرفتارکرنے اورامازن لے جانے کیلئے تیار ہیٹھے تھے۔

اندین ایس رفار درئے اور امازن کے جائے سیعے تیار بیھے سے۔
اوری لانا نے انڈین کی خرافات کی پرواہ نہ کی اور خطکی پراتر نے کا فیصلہ کرلیا۔ کارواجل اس اڑائی کا کمل نقشہ کھینچتا ہے:۔

'' قریب تھا کہ ہم سب صفی ہستی ہے مٹ جاتے کیونکہ بہت زیادہ تیر ہماری جانب بڑھ رہے تھے۔ ہمارے ساتھی پانی میں

کودگئے۔ یہ پانی ان کے سینے تک تھا۔ انڈین ہمارے ہسپانویوں کے مابین باہم مل گئے تھے۔ ییاڑ انی ایک گھنٹے سے ذاکد

دورانیے تک جاری رہی لیکن انڈین نے حوصلہ نہ رہا بلکہ یہ دکھائی دے رہا تھا کہ ان کے حوصلہ میں دوگنا اضافہ ہوچ کا تھا۔ اگر چہ

انہوں نے اپنے بہت سے ساتھیوں کو ہلاک ہوتے بھی دیکھا تھا کین انہوں نے پسپائی اختیار کرنے کے بارے میں سوچا تک

'' وہ امازن کے باجگزار تنے اور رعایا تنے اور ان کو ہماری آمد کی اطلاع پہنچ بچکی تھی ۔۔۔۔۔ وہ ان کے پاس مدد حاصل کرنے کے لئے گئے تنھے۔

''ہم نے ان خواتین کو بذات خوداپنی آنکھوں سے ان انڈین کے شانہ بشانہ لڑتے دیکھااور بیخواتین اس جراُت اور بہادری کے ساتھ لڑیں کہ انڈین نے میدان چھوڑ کر بھا گئے کی جراُت نہ کی۔اگر کسی انڈین نے میدان چھوڑ کر بھا گئے کی کوشش کی توانہوں نے اسے ہماری آنکھوں کے سامنے موقع پر ہی ہلاک کردیا۔ "

'' پیخوا تین سفیدرنگت کی حامل تھیں اور لیے قدگی ما لک تھیں۔ان کے بال خوب دراز تھے۔وہ تقریباً برہنے تھیں۔انہوں نے محض اپنے مخصوص اعضاچھپار کھے تھے۔۔۔۔۔ان کے ہاتھوں میں تیراور کمان تھی۔۔۔۔۔وہ ایک ایک خاتون دس مردوں پر بھاری وکھائی دیتی تھی۔''

یے پہلی شہادت بھی جوکارواجل یا کسی دوسرے ہسپانوی نے دریائے اوری لانا کے ساتھ خواتین کے قبیلے کے بارے میں پیش کی۔ان ''امازن'' کی کہانیاں اہل یورپ پر پچھاس انداز میں اثر انداز ہوئیں کداوری لانا کی کامیابیاں خواتین کے اس قبیلے کے رومانوی تصور تلے دب کررہ گئیں جوایک ایس سلطنت پر حکمرانی کررہی تھیں جہاں پر مردول کوغلاموں سے بڑھ کر حیثیت حاصل نتھی۔لہٰذا اس عظیم دریا کا نام ہسپانوی کپتان کے راہب نے اہسپانوی کپتان کے نام پر دکھا ۔۔۔۔۔دریائے امازن۔

امازن کی اس سرزمین کے بارے میں راہب کارواجل نے جومعلومات فراہم کی تھیں وہ معلومات انڈین قیدیوں سے حاصل کی گئی تھیں اور سیانڈین قیدی ..... نقادوں نے مابعد سیانکشاف کیا ..... میصوس کرتے تھے کہ اہسپانوی خوبصورت داستانوں کو سننے کا مشاق تھا ..... سیداستانیں سونے اورخوا تین کے بارے میں تھیں ۔لہذاانہوں نے اپنی داستانیں اس نکتہ نظر کے تحت تخلیق کیس اور اسے سناڈالیس درج ذیل میں پچھ تھے سال بیان کی جارہی ہے جوراہب کارواجل نے چیش کے تھی ۔

پرحملیآ ورہوئے اوروہ ان کے ساتھ برسر پیکار ہوگئے۔

انڈین تمام رات ان کا پیچھا کرتے رہے۔ جب صبح ہوئی تب ہپانویوں نے اپنے آپ کوایک نئی آبادی کے وسط میں پایا۔اس آبادی سے نٹے انڈین برآ مدہوئے اور پرانے انڈین کی جگہ سنجال لی۔

abghar.com "انہوں نے تین مرتبہ ہم پرحملہ کیاا ورہمیں مصیبت میں مبتلا کئے رکھا'' http://kitaa

بالآخرتعاقب کرنے والے پیچھےرہ گئے اور ہسپانو یوں کو تین روز تک کی حملے کا سامنا نہ کرنا پڑا اور انہوں نے خوب آرام کیا اور اپنی تھکن اتاری۔ دوران سفر دہ گئ ایک آبادیوں سے گزرے جو بڑی بڑی آبادیاں تھیں۔اس کے علاوہ وہ خوبصورت وادیاں ہونے کے ساتھ ساتھ زرخیز اور ثمر آوروادیاں بھی تھیں۔ایک شام بالائی کنارے پرواقع ایک گاؤں تک جا پہنچ:۔

'' .....جوں ہی یہ گاؤں سامنے آیا کپتان نے جمیں تھم دیا کہ اس پر قبضہ کرلیں۔ یہ گاؤں اس قدرخوبصورت تھا کہ ایساد کھائی دیتا تھا جیسے یہ اس سرز مین کے سرداروں کا تفریکی مقام ہو .....انڈین نے ایک گھنٹے سے زائد عرصے تک اپنی مزاحمت جاری رکھی اور گاؤں کا دفاع کرتے رہے لیکن بالآخر فکست ان کا مقدر بنی اور ہم اس گاؤں کے مالک بن چکے تھے۔ یہاں پر ہمیں کثیر تعداد میں خوراک بھی میسر آئی۔''

اس گاؤں ہے باہر جانے کے لئے کئی ایک بہترین سڑ کیس بھی موجود تھیں۔اوری لانا کی خواہش تھی کہ وہ بیہ معلوم کرے کہ بیسر کیس کس مقام کی جانب جاتی تھیں ..... چندمیل کاسفر سرانجام دینے کے بعد سڑ کیس زیادہ چوڑائی کی حامل ہوگئی تھیں اور شاہی شاہراہ کاروپ اختیار کر گئی تھیں .....اس نے فیصلہ کیا کہ یہ بہتر ہوگا کہ واپس بلٹا جائے اورا کی مرتبہ پھریانی میں اپناسفر جاری رکھا جائے۔

ووران سفرانہیں ہمیشہ خوشگوارمنا ظرہے واسطہ پڑا تھا۔ایک مرتبہ وہ ایک ایسے دیہات سے گزرے جہاں پرسات بھانسی گھرتھے اوران میں لاشیں لٹک رہی تھیں۔

ہپانوی ایک پرامن اور پُرسکون جگه کی تلاش میں مصروف تھے تا کہ بینٹ جان کا تہوار مناسکیں۔ا جا تک وہ ایک بہترین سرز مین تک جا

- 2 24

دریا کی ٹجلی جانب سفر مطے کرتے ہوئے ہسپانوی خواتین کے قبیلے کے بارے میں داستانیں سفتے چلے آئے تھے۔اس قبیلے کی اجارہ داری ایک وسیج رقبے پرقائم تھی اوراس کی رعایا میں کئی اور قبیلے بھی شامل تھے۔اب ان داستانوں کی تصدیق ہورہی تھی۔ بہت سے انڈین ان سے ملاقات کرنے کی غرض سے آن پہنچے تھے۔اوری لانانے ان سے بات چیت کرنے کی کوشش کی۔ چونکہ ان لوگوں کو ہسپانویوں کی آ مدکی خبر پہلے ہی ۔ امازن ملک کے اندرونی حصوں میں آباد تھے۔ بیعلاقہ ساحل سے سات دن کی مسافت پر واقع تھا۔ وہ ایسے دیہاتوں میں رہائش پذیر تھے جو پھروں سے بنائے گئے تھے۔ بید یہات بہتر تغییر کردہ سڑکوں کی وساطت سے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے اور ان سڑکوں پرمحافظ کھڑے ہوتے تھے تا کہ کوئی بھی فردئیکس ادا کئے بغیر سفر طے نہ کر سکے۔

وہ خواتین شادی نہیں کرتی تخییں اور ان کے درمیان مرد آباد نہ تھے۔انہیں جب مرد کی تمنا ہوتی وہ اپنے قبیلے کو اکٹھا کرتیں اور زند کی ویہات کے مردول کے ساتھ جنگ شروع کر دینیں تھیں۔وہ مردقید یوں کو بحفاظت اپنے ملک میں لے آتیں تھیں اورانہیں کوئی نقصان نہ پہنچاتی تھیں۔اگرامازن لڑکوں کوجنم دیتی تو وہ ان کوتل کر کے اس کی لاشیں ان کے والدوں کو بھجوادیتی تھیں اورلڑکیوں کی بخوشی پرورش کی جاتی تھی اوران کی ہرممکن دیکھ بھال اورنگہداشت کی جاتی تھیں۔جول ہی وہ جوان ہوتیں انہیں جنگ وجدل کی تربیت دی جاتی تھی۔

ان خواتین میں ان کی ایک خاتون حکمران بھی تھی۔اس کا نام کونوری تھا۔ بیامازن کا فی مالدار تھے۔ان کے کھانے کے برتن سونے اور چاندی سے بنائے گئے تھےاور بیبرتن مسٹرسوں کیلئے مخصوص تھے جبکہ عام خواتین لکڑی سے بنائے گئے برتن استعال کرتی تھیں۔

امازن کے ملک سے نگلنے کے بعدا ہسپانوی ایک نئی آبادی میں آن پنچے تھے۔ بیا یک خوشگواراور چیکدارعلاقے میں واقع تھی۔ بیآبادی دریا کے کنارے کسی مقام پر واقع تھی۔ بیعلاقہ گنجان آبادی کا حامل تھا۔اس علاقے میں او نچی پہاڑیاں اور وادیاں موجودتھیں۔لیکن یہاں کے کمین انڈین جو ہسپانویوں کو ملنے کے آئے تھے وہ اس قدرخوشگوارواقع نہ ہوئے تھے۔انہوں نے کئی مرتبہ حملے کئے لیکن بہت کم نقصان پہنچا سکے۔

اوری لا نااس غیر دوستانہ علاقے کوچھوڑنے پر آ مادہ نہ تھا۔اس کی وجہ بیٹھی کہ وہ اگلے گاؤں میں اپنے آپ کوایک اورلڑائی میں مصروف کرنا چاہتا تھا۔ یہاں پرایک ہسپانوی اینٹو نیوڈی کاررانز اایک زہر آلود تیر لگنے ہے ہلاک ہو گیا تھا۔

كارواجل تحريركرتاب كه:

''جب ہم نے اس زہر کے اثر کودیکھا تو ہم نے بیہ فیصلہ کیا کہ ہم ماسوائے انتہائی ضرورت اس سرزمین پرایک قدم بھی رکھنا گوارانہیں کریں گے۔لہٰذا ہم مزیدمختاط ہو گئے۔ہم اتنی احتیاط کا مظاہرہ کرنے لگے جتنی احتیاط کا مظاہرہ ہم نے آج تک نہ کیا تھا۔''

وہ ای وقت خطکی پر قدم رکھتے جس وقت انہیں خوراک پر قبضہ کرنا درکار ہوتا۔ وہ ایک زرخیرعلاقے میں جا پہنچے جس کے بارے میں کارواجل بیان کرتا ہے کہ:۔

" بيعلاقه اتنازر خيز تهاجتنازر خيز هاراا پناانتين قفا"-

بالآخر بالا فی ملک چیچےرہ گیا تھااوراب اس جماعت نے اپنے آپ کوشیں ملک میں پایا۔۔۔۔اس کے ٹی ایک جزیرے تھے:۔ ''جمیں بیا ندازہ تھا کہ ہم سمندر سے زیادہ دورنہیں تھے کیونکہ ہم جس مقام پر تھے وہاں پرلہروں کا بہاؤوسعت پذیر تھا۔ ہم بیہ جان کرازخوش ہوئے۔'' جزیرے جس فاصلے پرمحیط تنصاس فاصلے کاتخینہ کارواجل نے تقریباً 700 میل لگایا تھا۔ چونکہ لا تعداد جزیرے موجود تنصاوران کے درمیان تنگ نالے کھاڑیاں موجود تنمیں لبندااس مقام پر دریا کی لہریں تیز رفتاری کی حامل تھیں۔

دونوں کشتیاں بڑی حالت کا شکار تھیں۔اوری لانانے ان جزیروں میں سے ایک جزیرے پردو ہفتے کشتیوں کی مرمت میں گزارے۔آ دھی نفری کشتیوں کی مرمت کا کام سرانجام دیج تھی جبکہ بھایا آ دھی نفری خوراک کی تلاش میں مصروف رہتی تھی۔

8 اگست کووہ دوبارہ عازم سفر ہوئے۔ جب لہریں اوپراٹھتیں اس وقت وہ ان کی کشتی کو پیچھے کی جانب دھکیل دیتی تھیں۔ان کے پاس کنگر بھی موجود نہ تتھے۔ ووکنگر کی جگہ پھراستعال میں لاتے تھے۔

لکین آہتہ آہتہ وہ ایک دیہات تک تینیخ میں کامیاب ہو گئے۔اردگرد کے دیہاتوں کے انڈین دوستاندرو بے کے حامل تھے۔انہوں نے ہیانویوں کیلئے خوراک کا بندوبست کیااورانہیں بتایا کہ وہ اس ہے بیشتر بھی میسائیوں سے ل چکے تھے۔ یہ خبراوری لا نااوراس کے ساتھیوں کے لئے حوصلدا فزااورامیدا فزاتھی۔اس کے ساتھیوں نے کھلے سمندر میں تینچنے کے لئے اپنی کوششیں دوگئی کردیں۔ بلاآ خر 26اگست 1542 ءکو وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوگئے۔لیکن ان کی آزمائش ابھی ختم نہ ہوئی تھی۔

ان کے پاس کمپاس بھی موجود نہتی اور نہ ہی جہاز را نوں کا جارے موجود تھا۔ان کو بیٹلم نہتھا کہ انہوں نے کس سمت کی جانب سفر طے کرنا تھا۔ دریااس قدر چوڑائی کا حامل تھا کہ اکثر زمین مکمل طور پران کی نظروں ہے اوجھل رہتی تھی:۔

''ایک بڑی کشتی ہم نے چھڑ چکی تھی۔اس کے بچھڑنے کے ہم دوبارہ اس کو بھی دیکھے نہ پائے تھے۔ہم نے بینتیجہ اخذ کیا تھا کہ اس تحشق پر سوارا فراد ڈوب چکے تھے۔

''نو دنوں کے بعد بالآخرہم سمندر میں داخل ہو چکے تھے۔اس سے نکانااس قدر دفت طلب تھا کہ جمیں سات دن اس سے باہر نکلنے میں درکار ہوئے تھے اوران سات دنوں کے دوران ہمارے ساتھیوں نے ایک لیمے کے لئے بھی چپوا پنے ہاتھ سے نہ چھوڑے تھے۔

'' بالآخر ہم اس قیدخانے سے باہرنگل آئے تھے۔ دوروز تک ہم آگے بڑھتے رہے ہم ساحل کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتے رہے۔ہم بیدقطعاً نہیں جانتے تھے کہ ہم کس مقام پر تھے۔ بالآخر ہم نے کیوبا گا کے جزیرے تک رسائی حاصل کرلی جو نیوکا ڈزشہر میں واقع تھا۔

'' وہاں ہماری ملاقات ہمارے دیگر ساتھیوں اور چھوٹی کشتی ہے ہوئی جود وروز بیشتر اس مقام پر پہنچے تھے۔ہمیں جس قدر خوشی محسوں ہوئی اے الفاظ میں بیان کرناممکن نہیں۔'' اس طرح اوری لانا کا تاریخی سفراپنے اختتام کو پہنچا۔انہوں نے نوماہ تک نامساعد حالات اورایک ناموافق سرز مین پراپی جدوجہد جاری رکھی تھی۔ان کے ساتھیوں کا پانچواں حصہ یا تو انڈین کی تیروں کا نشانہ بننے کی وجہ ہے ہلاک ہو گیا تھایا فاقد کشی کی وجہ ہے ہلاک ہو گیا تھا۔اوری لانا کا حوصلۂ جرأت 'بہادری اور رہنمائی قابل دیدتھی۔ایک لڑائی کے دوران وہ بذات خودا پنی ایک آئھ سے محروم ہو چکا تھالیکن اس کے باوجود بھی اس نے ہمت نہ ہاری تھی اوراپنے ساتھیوں کے حوصلے بھی بڑھا تار ہاتھا اور کا میا بی وکا مرانی نے اس کے قدم چوھے تھے۔



## كاغذى قيامت

http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

ہماری دنیامیں ایک ایسا کا غذبھی موجود ہے جس کے گرداس وقت پوری دنیا گھوم رہی ہے۔اس کاغذنے پوری دنیا کو پاگل بنار کھا ہے۔ دیوانہ کرر کھا ہے۔اس کاغذ کے لئے قتل ہوتے ہیں۔عز تیں نیلام ہوتی ہیں ۔معصوم بچے دودھ کی ایک ایک بوند کوتر سے ہیں۔اور میہ کاغذے کرنمی نوٹ …… بیا ایسا کاغذ ہے جس پرحکومت کے اعتماد کی مہر گئی ہے۔لیکن اگر بیاعتاؤختم ہوجائے یا کردیا جائے تو پھر کیا ہوگا؟ اس کاغذگی اہمیت ایکافت ختم ہوجا ئیگی اور یفتین سیجئے پھر کاغذی قیامت بریا ہوجائے گی۔ جی ہاں! کاغذی قیامت.….

اوراس بار مجرموں نے اس اعتاد کوختم کرنے کامشن اپنالیا اور پھرد کھتے ہی و کھتے کاغذی قیامت پوری دنیا پر برپا ہوگئی۔اس قیامت نے کیا کیا رخ اختیار کیا۔ پوری دنیا کی حکومتوں اورافراد کا کیا حشر ہوا؟ اے رو کئے کے لئے کیا کیا حربے اختیار کیے گئے۔ کیا مجرم اینے اس خوفناک مشن میں کامیاب ہو گئے .....یا.....؟

کاغذی قیامت کابگرے جاسوسی ناول سیکشنیں دیکھاجا سکتاہے۔

## کتاب گھر کی پیشکٹ بھوتوں کا جزیزہ اب گھر کی پیشکش

http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

فرانس1نے بینئر(بیابک خطاب تھا.....نواب وغیرہ کی طرز کا خطاب) ڈی روبروال کوکینیڈا کا پہلافرانسیسی وائسرائے مقرر کیا۔اپریل 1542 ء کو وہ اوٹاوا کے بحری سفر کیلئے روانہ ہوا تا کہ جیکوئس کارٹیئر ہے جا ملے جوالیک فرانسیسی جہاز ران تھا جس نے ایک فرانسیسی نوآ بادی بھی دریافت کررکھی تھی۔

سینئرڈی روبروال نے اپنی 17 سالہ بیٹی کوبھی اپنے ہمراہ لےلیا۔اس کا نام مارگریٹ ڈی روبروال تھا۔وہ ایک پُرکشش اور زندہ دل لؤگتھی۔دہ روبروال کے اکلوتے بھائی کی بیٹی تھی۔روبروال بذات خودرنڈ واتھا اور باولا دہجی تھا۔لہذا مارگریٹ ہی اس کی وراخت کی حقدارتھی۔
یہی وجتھی کہ وہ مکمل طور پر باخبرتھی کہ جب وہ ہیری کی محبت میں گرفتار ہوئی تھی جوایک قلاش نو جوان تھا اور جنگی سوارتھا تب اس نے اپنے پچا کی ناگواری کو دعوت دی تھی۔اس کا بچا پوری شدت کے ساتھ اس محبت کے خلاف تھا اور اس نو جوان کو بکسر مستر دکر چکا تھا۔اس کا بچپا اس کو ایک حقیقی اوراچھی شادی کی اہمیت سے بگی مرتبہ آ گاہ کر چکا تھا۔ وہ اسے اپنی بیٹی کی طرح چا ہتا تھا اور یہی وجتھی کہ وہ اس کی شادی کسی بہتر نو جوان کے ساتھ کرنا جا بتا تھا اور بھی وجتھی کہ وہ اس کی شادی کسی بہتر نو جوان کے ساتھ کرنا جا بتا تھا۔

لیکن وہ بیری کی محبت میں گرفتار ہو چکی تھی جو کہ اس کے چچا کے معیار کے لحاظ ہے اس کے لئے ایک انتہائی نامعقول اور بے جوڑنو جوان تھالیکن وہ اس کی محبت میں اس قدر آ گےنکل چکی تھی کہ اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کرے اور کیانہ کرے۔

ہررات دونوں خفیہ طور پر جہاز کے عرشے پرملا قات کرتے تھے .....وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ ان کے اردگر دخطرہ منڈ لار ہا ہوتا تھا ..... حتیٰ کہ موت تک کا خطرہ موجود ہوتا تھا۔

مارگریٹ بحری جہاز پر ہی رہائش پذیریتی ......وہ اپنے چھوٹے ہے کیمبن میں سوتی تھی ......چاندی کی پلیٹ میں کھانا کھاتی تھی .....اس کی خدمت کیلئے ایک وفادار بوڑھی آیا بھی موجودتھی جس کانام کیتھرائن تھااوروہ اس کی ضروریات کی تنجیل کے لئے مستعدر ہتی تھی۔ لیکن مارگریٹ خوش نیتھی۔اس کا پچپاا نتبائی سخت گیروا قع ہوا تھا۔وہ اس سےخوف زوہ رہتی تھی۔بالکل اس طرح جس طرح جہاز کے دیگر لوگ اس سےخوفزدہ رہتے تھے۔اس کی زندگی کی واحد خوش پیری تھا۔ پیری نے اس کی قربت اختیار کرنے کی خاطر جہاز پرملازمت اختیار کرلی تھی۔ کیتھرائن ...... مارگریٹ کی آیا .....محض وہ بی ایک الیم جسی تھی جوان کی محبت کی راز دان تھی۔رات کے اندھیرے میں جب دونوں پیار

کرنے والے جہاز کے عرشے پرخفیہ ملاقات کرتے تھے تب وہ کھڑی پہرہ دین تھی۔ بحراو قیانوس کی ہواؤں سے بھر پور راتوں کو وہ ان کی گلرانی سرانجام دیتی رہتی تھی۔وہ تمام وقت اس خوف میں مبتلار ہتے تھے کہ کہیں مارگریٹ کا چچاان کود کیھے نہ لے۔ ایک مرتبہ پیری نے مارگریٹ سے بید درخواست بھی کی تھی کہ وہ اسے بیا جازت فراہم کرے کہ وہ اس کے پچاہے اس کا ہاتھ شادی کے گئے ما تک لے۔وہ انتہائی امید کے ساتھ اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے بیہ کہتا کہ:۔ دویہ دیسے د

دوہم جس دنیامیں جارہے ہیں شاید و ہاں پر حالات اس سے مختلف ہول۔''

m دیین کر مارگزیٹ اپنا سر ہلا ویتی اور کہتی کہ: 🗀 http://kitaabghar.com میتن کر مارگزیٹ اپنا سر ہلا ویتی اور کہتی کہ: 🗀 http://kitaabghar.com

''تم نے اپنے آپ کوا یک عظیم خطرے سے دوچار کرلیا ہے۔ میرے پچانے بیٹم کھار کھی ہے کہ میرا ہونے والا خاوند دولت منداور بڑے عہدے کا حامل ہوگا۔ اس کا ذہن دنیا کی کوئی طاقت تبدیل نہیں کرسکتی ۔للبذا تنہارااس سے ملا قات کرنااور شادی کے لئے میرا ہاتھ مانگنا تمہارے لئے سود مند ہونے کی بجائے انتہائی نقصان دہ ثابت ہوگا۔''

تب ایک روز جبکہ ان کا الزبتھ نامی جہاز نیو فاؤنڈ لینڈ کی بندرگاہ کے قریب تھااس کے چچا کے کیبن سے اس کیلئے بلاوا آیا۔اس کے چچا نے اسے طلب کیا تھا۔ وہاں پرروتی ہوئی کیتھرائن نے اپنے آپ کواپٹی نوجوان مالکن کے قدموں میں گرادیا۔

سینئرڈی روبروال غصے کی شدت ہے لال پیلا ہور ہاتھا۔ جہاز کے ایک ملازم نے اسے اطلاع دی تھی کہ مارگریٹ جہاز کے عرشے پر اپنے محبوب کے ساتھ محو گفتگوتھی۔ بوڑھی کیتھرائن کی جواب طبی کی گئی۔اس نے بھی ملازم کی اطلاع کی تقیدیق کر دی۔لیکن اس نے بیابھی کہا کہ وہ اس نوجوان کے نام سے واقف نے تھی جو مارگریٹ سے ملاقات کرتا تھا۔

> روبروال نے ناراضگی ہے بھر پورآ تکھوں کے ساتھ اپنی جیتجی کی جانب دیکھااور پوچھا کہ:۔ ''ٹھیک ہے۔۔۔۔۔ مجھے بتاؤ کہ وہ کون ہے؟''

> > اس نے مزید پوچھا کہ:۔

''اسکانام کیا ہے؟'' کمایہ گھر کی پیشکش

مارگریٹ نے جواب دیا کہ:۔

http://kitaabghar.com"میںآپ کو پچھٹیں بتا کتی۔"http://kitaabghar

روبروال مارگریٹ کواپنے کیبن سے ہاہر لے آیا اورا یک ویران جزیرے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگا کہ:۔ ''لوگ اس جگہ کو بھوتوں کا جزیرہ کہتے ہیں۔ کیونکہ بیجزیرہ بھوتوں کی روحوں کامسکن ہے''

اس فے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے مزید کہا کہ:۔

''اگرتم مجھےاس بدمعاش کا نام نہیں بتاؤگی جس نے میری عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی تھی تب میں تہہیں اس ویران جزیرے پراتار دوں گا جو بھوتوں کامسکن ہے اور تہہیں تہباری قسمت کے رحم وکرم پر چھوڑ دوں گا'' مارگریٹ چھاکے قدموں میں گریڑی اور فریا دکرنے گلی کہ:۔

## '' چیارتم کھا ئیں ....میں اس سے محبت کرتی ہوں۔''

روبروال نے دل کھول کر قبقبدلگا یا اور کہنے لگا کہ:۔

'' تب ہم دیکھیں گے کہتم اپنی محبت میں کس قدر ثابت قدم ہو۔'' نندیجة سر سا

مارگریٹ بخت پھر بن گئے۔وہ جانتی تھی کہ اگراس نے پیری کا نام لے دیا تو اس کا پھپا اسے اذیتوں میں جتلا کردے گا اور پہمی ممکن تھا کہ وہ اسے ہلاک کردیتا۔روبروال بھی بخت پھر بن گیا تھا۔اس نے تھم صادر کیا کہ ایک شتی نکالی جائے اور الزبتھ کو بھوتوں کے جزیرے پر پہنچا دیا جائے۔ مارگریٹ اگر چیڈوفز دہ تھی لیکن اس نے ہونٹ نہ تھولے تھے ۔۔۔۔۔زبان نہ تھولی تھی ۔۔۔۔۔اسے شتی میں سوار کیا جانے لگا۔۔۔کیتھرائن نے بھی التجا کی کہ اسے بھی اس کی مالکن کے ساتھ بھیجا جائے۔روبروال نے اس کوا جازت فراہم کردی۔

ان دونوں کو معمولی میں اشیائے خور دونوش دی گئیں۔لیکن ملاح جوانہیں سمندر کے گنارے تک پہنچانے پر مامور کئے گئے تھے وہ رو بروال سے اس قد رخوفز دہ تھے کہ وہ انہیں پچھے مزید دینے پر آ مادہ نہ تھے۔ ہاں البنة انہوں نے انہیں ایک چا تو اور جو چنداوز اران کے پاس تھے وہ دے دیے۔

بوڑھی عورت اور نو جوان لڑی دونوں ویران کنارے پر پیٹے تھیں۔ وہ دونوں رو رہی تھیں اور ایک دوسرے کو تھا ہے ہوئے تھیں اور کشتی واپس جہازی جہازی موجود ہر خص جانتا تھا کہ ان دونوں کوموت کے حوالے کر دیا گیا تھا۔۔۔۔ان کو مرنے کیلئے اس مقام پر چھوڑ ویا گیا تھا۔ اس جزیرے کا کوئی رخ نہ کرتا تھا کیونکہ اس کے بارے میں مختلف افوا ہیں گردش کرتی رہتی تھیں۔

مرنے کیلئے اس مقام پر چھوڑ ویا گیا تھا۔ اس جزیرے کا کوئی رخ نہ کرتا تھا کیونکہ اس کے بارے میں مختلف افوا ہیں گردش کرتی رہتی تھیں۔

مرنے کیلئے اس مقام پر چھوڑ ویا گیا تھا۔ اس جزیرے کا کوئی رخ نہ کرتا تھا کیونکہ اس کے بارے میں مختلف افوا ہیں گردش کرتی رہتی تھیں۔

جیسے بی الزبتھ نامی جہاز نے آ گے بڑھ ناشروع کیا .....ایک نوجوان نے سمندر میں چھلانگ لگا دی۔اس کی بندوق اوراسلحہاس کی کمر پر جھول رہاتھااور ساحل کی جانب بڑھنے لگا..... بیری تھا۔

روبروال اپناشکار ہاتھ ہے نکل جانے پرتلملا اٹھا۔وہ اسے واپس لا ناچاہتا تھالیکن ہوا برق رفتاری کے ساتھ چلنا شروع ہو پھکی تھی اور سمندر کی اہریں بھی جہاز کو پچکو لے کھانے پرمجبور کررہی تھیں۔لہندااس کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا کہ وہ جہاز کو آگے بڑھنے دیتا۔ روبروال کی بک کی جانب روانہ ہوگیا۔اس نے جو حرکت سرانجام دی تھی اس حرکت کی وجہ سے جہاز پرموجود ہرایک شخص اے نفرت کی نگاہ ہے دیکھنے لگا تھا۔نہ صرف انڈین اس سے نفرت کرنے گئے تھے بلکہ اس کے اپنے ہم وطن بھی اس سے نفرت کرنے گئے تھے۔

تین نفوس جو بھوتوں کے جزیرے کے کمین ہے تھے ان کیلئے روح اور جسم کا رشتہ برقر اررکھنا ایک مشکل امر دکھائی دے رہاتھا۔لیکن پیری پُر امید تھا اور مارگریٹ ۔۔۔۔۔اگر چہوہ ایک پُر آسائش زندگی کی عادی تھی اور اس ماحول میں پلی بڑھی تھی لیکن اس کے باوجود بھی وہ کسی بھی کمزوری کا مظاہر ہنبیں کررہی تھی۔ان کے ذہن کا فی عرصہ بعد تندو تیز ہواؤں کے زوروشور کے عادی ہوئے تھے۔

انہوں نے ایک طرح کی جھونپڑی کھڑی کر لی تھی۔ پیری جانوروں کا شکار کرنے کے علاوہ مجھلیاں پکڑنے کی بھی کوشش کرتا تھا۔اس جزیرے پرلکڑی وافر مقدار میں موجود تھی۔انہوں نے آنے والے موسم سرما کیلئے کافی مقدار میں ایندھن اکٹھا کرلیا تھا۔ان کو بیلم تھا کہ موسم سرمانہ صرف ایک طویل دورانے پرمشمتل ہوگا بلکہ شدت کی سردی کا بھی حامل ہوگا۔ سردیوں کا موسم انہوں نے آگ کے گرد بیٹھتے ہوئے گزارا جبکہ باہر

کرف باری اینے پورے جو بن پر ہوتی تھی۔

پیری اور مارگریٹ از دواجی بندھن میں بندھنا چا ہتے تھے اور پکھ ایس و پیش کے بعد بوڑھی آیانے انہیں اپنی دعاؤں سے نواز ااور ایک عجیب وغریب شادی کی تقریب میں دونوں پیار کرنے والے ایک دوسرے کے جیون ساتھی بن گئے۔ اگر چہ بیا یک غیر روائتی شادی تھی لیکن بیا یک ایس شادی تھی جس کا دولہا اور دلہن دونوں ایک دوسرے سے ٹوٹ کرمجت کرتے تھے اور بغرض محبت کرتے تھے۔
موسم بہار گی گرم اور چیکدار دھوپ میں مارگریٹ کو بیعلم ہوا کہ وہ مال بننے والی تھی اور موسم گرما میں بنچ کی پیدائش مل میں آئی۔
لیکن چیری اب پہلے جیسا تو انا اور مضبوط نہ رہا تھا۔ وہ اپنے ساتھیوں کو زندہ رکھنے کی خاطر سخت جدو جہد سرانجام دیتا تھا۔ وہ اپنی بیوی اور بنج کی بھی بہتر نگہدا شت سرانجام و بتا تھا۔ اس کی صحت جلد ہی شکست وریخت کا شکار ہونی شروع ہوگئی تھی۔ اگر چہ اسے ادوبیات میسر نہتھیں لیکن مارگریٹ نے اپنے انتقابات کی از حد خدمت کرتی تھی لیکن وہ موسم گرمائے آخر میں موت سے ہمکنار ہوگیا۔ اور دل شکت مارگریٹ نے اپنے اپنے ہاتھوں سے اس کی قبر کھودی کیونکہ وہ جانچ تھی کہ اس نے اپنا سب پچھاس پر قربان کر دیا تھا۔

سانحہ کے بعد سانحہ در پیش آتا رہا۔ بچہ دوسرے موسم سر ماکی شدت کی سردی برداشت نہ کرسکا اور وہ بھی موت ہے ہمکنار ہو گیا۔ مارگریٹ نے اے بھی اینے ہاتھوں برف میں فن کیا۔اس کے بعد وفا دارکیتھرائن بھی بیار پڑگئی اورموت ہے ہمکنار ہوگئی۔

لہٰذامارگریٹ اب تنہاتھی۔وہ بھی بیدعا کرتی تھی کہوہ بھی جلدا زجلد پیری کےساتھ جاملے لیکن اس کی دعا کوشرف قبولیت حاصل نہ ہوسکا۔ مزید 18 ماہ تک وہ تن تنہااس جزیرے میں قیام پذیر رہی اوراس کی یاویں اس کوڈئی رہتی تھیں۔

کئی مرتباس نے کافی فاصلے پر جہاز کوجاتے ویکھالیکن جہاز ران بھوتوں کے اس جزیرے کے قریب پھٹکنے ہے بھی گریز کرتے تھے۔ چوتھا موسم سرماشروع ہونے والا تھا جب مارگریٹ نے سمندر میں مشرق کی جانب ایک جہاز دیکھا۔ مارگریٹ اب ایک فیصلہ کرچکی تھی۔ اس نے جہاز کے عملے کی توجہ پی جانب مبذول کروانے کی غوض سے سردیاں گزارنے کیلئے اکٹھا کیا گیا تمام ترایندھن داؤپرلگاتے ہوئے اسے جلاڈ الا۔ لیکن اسے اسے ناس فعل پرکوئی دکھانہ ہوا۔ اس نے سوچا کہ اگر جہاز اس کی جانب متوجہ نہ ہوا تب وہ سروی کی شدت کے ساتھ مرنے کیلئے

اس جہاز کا کپتان الزبتھ نامی جہاز میں ایک افسر کے عہدے پر فائز رہ چکا تھااور جوں بی اس نے بھوتوں کے جزیرے ہے دھواں اٹھتا دیکھاوہ جان گیا کہان تین بدقسمت انسانوں میں ہے ضرورکوئی نہ کوئی ہنوز زندہ ہوگا۔

اس کے باوجود بھی وہ جیران تھا۔اسے بیامید نہ تھی کہ وہ پہلے موسم سرما کی شدت کی تاب برداشت کرسکیں گے۔ جہاز کے کپتان نے اپنے جہاز کارخ اس جزیرے کی جانب کیااورا یک شتی ساحل کی جانب روانہ کی۔

سنتی مارگریٹ کولے کر جہازتک پہنچ بھی تھی جس کو تین برس بیشتر اس جزیرے کی زینت بنایا گیا تھا۔ مارگریٹ بھی جہاز کے کپتان کو پہنچان چکی تھی کیونکہ وہ الزبتھ نامی جہاز پرافسررہ چکا تھا۔ وہ مارگریٹ کود مکھے کرشرمندہ ہو گیااور کہنے لگا کہ:۔ ''آپ میرایقین کریں ہم میں ہے کوئی بھی فردآپ کے لئے پچھنیں کرسکتا تھا کیونکہ آپ کا پچپاایک ظالم وجابراور دہشت ناک مخض تھا''

۔۔ ں۔ مارگریٹ نے کوئی جواب نہ دیا۔وہ جہاز کے عرشے پر کھڑی جزیرے کوگھورتی رہی جبکہ آہتہ آہتہا پنی منزل کی جانب روانہ ہو گیا۔اس جزیرے پرتین چھوٹی چھوٹی صلیبیں تھیں جہاں پروہ ہتیاں محوآ رام تھیں جن سے وہ اس دنیا میں ٹوٹ کرمجبت کرتی تھی۔ لہٰذااس نے اس جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ:۔

'' کپتان کیا آپ د کیجد ہے ہیں؟ وہاں پرتین صلیبیں موجود ہیں ۔۔۔۔۔اور میرادل بھی وہیں پران کے ساتھ مدفون ہے''۔ کپتان نے اپنے سرکوجنبش دی۔۔۔۔۔وہاس کی بات سمجھ چکا تھا۔ کپتان نے مارگریٹ کومخاطب کرتے ہوئے کہا کہ:۔۔

''اس ظالمان فعل کی سرانجام دہی کے بعد تنہارے چیا کے جصے میں لعن طعن کے سوا پچھ ندآیا.....وہ واپس اپنے گھر فرانس روانہ ہو گیا تا کہ تنہائی میں موت کو گلے لگا سکے''۔

مارگریٹ بھی فرانس واپس پہنچ گئی جہاں وہ اپنے چپا کی دولت کی وارث کھبری اورا یک مرتبہ پھروہ پُر آسائش زندگی گزارنے گئی۔ لیکن مارگریٹ جوان تھی۔اس مہم کی سرانجام دہی کے بعداس کے جذب بھرنے کی بجائے مزید مضبوطی کے حامل ہوئے تھے۔ پچھ وفت گزرنے کے بعداس نے دوبارہ شادی کر لی۔۔۔۔اس کی ایک مکمل فیملی تھی اوروہ تا دیر زندہ بھی رہی۔لیکن اس کا ایک حصہ ہمیشہ بھوتوں کے تنہا۔۔۔۔۔ ویران۔۔۔۔۔اورطوفانی جزیرے میں ہی رہا۔۔۔۔وہ اس محض کی وفا داری رہی جس نے اس کے ساتھ بےلوث اور بے غرض محبت کی تھی۔

#### ۔۔۔۔ کتاب گھر کی پیشکش

#### //http://kitaabghar.com محبت کا حصار

خواتین کی مقبول مصنفہ ن<mark>سگھت عبد اللہ</mark> کےخوبصورت افسانوں کا مجموعہ **مستبت کا حصاد** جلد کتاب گھر پر آر ہا ہے۔اس مجموعہ میں انکے چارناولٹ (تمہارے لیے تمہاری وہ ،جلاتے چلوچراغ ، ایک بھی قربتیں رہیں اورمحبتوں کے ہی درمیاں ) شامل ہیں۔ یہ مجموعہ کتاب گھر پر **نیاول** سیکشن میں دیکھا جاسکتا ہے۔

کتاب گھر کی پیشکش

# سرفرانس ڈریک کا ڈز کی بندرگاہ کی جانب روانگی

http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

28 جولائی 1587ء کو بحری جہازوں کا ایک اسکواڈرن پورٹ ماؤٹھ کی بندرگاہ پرکنگر انداز ہوا۔ ان جہازوں کا کمانڈر ......مرفرانس ڈریک دوبارہ اپنے گھر پہنچ چکا تھا۔ وہ اپنے بحری گشت کے نتائج سے انتہائی خوش اور مسرور تھا۔ محض ایک سال سے پچھزا کدعر سے کے دوران اس نے جنوبی امریکہ میں سات ہپانوی قصبوں پرحملہ کیا اور انہیں اپنی لوٹ کھسوٹ کا نشانہ بنایا تھا۔ .....خوب مال غنیمت اکٹھا کیا تھا۔ اس کے صندوق لوٹ مارکے مال سے بحرے ہوئے تھے۔ اس مال غنیمت کی قیمت 60,000 پاؤنڈتھی۔ انگستان لوٹے سے پیشتر وہ در جینا کے ساحل کی جانب بھی روانہ ہوا تھا۔ وہ ان کو بھی ساتھ گھر لے آیا اور ان بیس سے ایک شخص روانہ ہوا تھا۔ وہ ان کو بھی اپنے ساتھ گھر لے آیا اور ان بیس سے ایک شخص رائف لین کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ پہلا شخص تھا جو تم ہا کو کا پودا انگستان لا یا تھا۔ ڈریک کی کا میابی کی خبر نے اس کے ایک ساتھی ڈی وو ٹھن میں کا ونڈش کی بھی حوصلہ افزائی کی کہ وہ بھی اس قتم کی مہم سرانجام دے۔

ڈریک کی کامیابی اس کے اپنے ملک میں از حدمقبول ہوئی جبکہ اسپین میں .....جس کے ساتھ انگلتان فنی طور پر حالت امن میں تھا..... ان خبروں پر اظہار ناراضگی کیا گیااور بیخبریں جب باوشاہ فلپ II کے کا نوں تک پہنچیں تو وہ بھی غم وغصے کاشکار ہوئے بغیر ندرہ سکا۔ پہلی خبر ملنے پر اس نے انگلتان کے خلاف چارہ جوئی کرنے کا فیصلہ سرانجام دیااور دوسری خبر نے اس کے اس فیصلے کوتقویت بخشی۔

اسین کی بندرگاہیں بڑی جہازوں ہے بھر نے لگیں ۔۔۔۔ نوبی دستوں کوتر بیت مہیا کی جانے لگی اور راشن اور اسلحہ ذخیرہ کیا جانے لگا۔

تاہم ایک انگریز اس بڑے بڑی ہیڑے کے انتظار کے حق میں نہ تھا جے پہلے ہی عظیم جنگی جہازوں کے بیڑے کا خطاب دیا جاچکا تھا۔

سرفرانس ڈریک اس نکتہ نظر کا حامل تھا کہ ہسپانوی بندرگا ہوں پر اچا تک حملوں کا ایک تسلسل نہ صرف اس بحری بیڑے کی روائگی میں تاخیر کا باعث

ٹابت ہوگا بلکہ عین ممکن ہے کہ وہ اس کی روائگی کو یکسررکوانے میں بھی معاون ثابت ہو۔ وہ اپنی ملکہ الزبتھ کے پاس چلا آیا اور اسے اپنے منصوبوں سے

آگاہ کیا اور اسے قائل کرنے میں کا میاب ہوگیا۔

اس نے اپنا بحری بیڑہ تیار کیا۔ بروگ کوملکہ نے وائس ایڈ مرل مقرر کیا تھا۔اس کی ذمدداریوں میں بیامربھی شامل تھا کہ وہ ڈریک پر بھی نظرر کھے۔لیکن ڈریک ایک ایسافر دنہ تھا جو کسی کو بیموقع فراہم کرے کہ وہ اس پر نظرر کھے یااس کی تگرانی سرانجام دے۔اس کے بہت سے افسران اور دیگرافراداس سے پیشتر بھی اس کے ساتھ بحری سفر سرانجام دے چکے تتھا وروہ بخو بی جانتا تھا کہ وہ اس کے تھم پراس کی پیروی کرتے ہوئے پوری دنیا کے گروبھی چکر لگا سکتے تتھے۔

ہبرکیف ڈریک کے اپنے مخصوص مقاصد تھے اور بیا فواہ بھی گشت کر رہی تھی کہ اس منصوبے کاعلم اپیین کوبھی ہو چکا تھا کیونکہ دونوں

ممالک نے جاسوی کا ایک پیچیدہ نظام قائم کر دیا تھا اور دونوں ممالک کے جاسوس ایک دوسرے کے ملک میں موجود تھے۔لیکن اس کے باوجود بھی گردیا تھا اور دونوں ممالک کے جاسوس ایک دوسرے کے ملک میں موجود تھے۔لیکن اس کے باوجود بھی ڈریک دلبرداشتہ نہ ہوا اور نہ بی اپنی مہم ترک کرنے کا ارادہ فطا ہر کیا۔اس کے علم میں بیہ بات آئی تھی کہ کا ڈزی بندرگاہ جہاز وں سے بھری ہوئی تھی اور دریک دلیے تھا در ڈریک جانتا تھا کہ اس مخصوص کمیے یہاں پر کسی معمولی میں جہاز انگلتان کے خلاف کسی بھی کارروائی کی سرانجام دبی کی بدولت فلپ کے بھی بیڑہ کی روائل کی ماہ تک ملتوی ہو سکتی تھی۔

وہ اس حقیقت ہے بھی بخوبی آگاہ تھا کہ ملکہ اپنے درباریوں کے دباؤیس آتے ہوئے اپناارادہ تبدیل کرسکتی تھی اوراس کے مشن کومنسوخ کرنے کے احکامات صادر کرسکتی تھی۔ ہرا کیے لیے قیمتی تھا۔ اگر چہ اس کے پچھے جہازا بھی تیار نہ تھے لیکن وہ زیاوہ ویر تک انتظار نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ وہ کئی ایک دیگر مواقع پر ملکہ کواپنی رائے بدلتے و کچھے چکا تھا۔ جہاز کے ایک بڑے کیبن میں بیٹھتے ہوئے اس نے اپنے دوست اور اپنے جمائتی سر فرانس ولنگھم کو حتمی خطاتح رکیا۔۔۔۔۔وہ پرنیل سیکرٹری آف اسٹیٹ کے عہدے پرفائز تھا۔

کچھ دنوں کے بعداس کے بحری بیڑے نے بندرگاہ چھوڑ دی اور سمندر کی راہ لی۔

اس دوران لندن سے ملکہ کے احکامات موصول ہوئے جن کے تحت ڈریک کوفلپ کی سمجھی بندرگاہ میں داخل ہونے سے منع کیا گیا تھا۔ اس کے سمجھی قصبے کے خلاف کارروائی سرانجام وینے سے منع کیا گیا تھا یا اس کی بندرگا ہوں پر کھڑے کسی بھی جہاز کے خلاف کارروائی کرنے سے منع کیا گیا تھا۔ جس وقت ملکہ کا قاصد یلے ماؤتھ پہنچااس وقت ڈریک کا بحری بیڑ وفلیج لیسکے کی جانب بڑھر مافقا۔

جب کسین کی چٹان دکھائی دی ..... ڈریک نے اپنے کپتانوں کوطلب کیا۔اس دوران ڈریک کومطلع کیا گیا کہ اسپین کا بحری بیڑہ ہندرگاہ پراکٹھا ہور ہا تھااوروہ جلد ہی بڑے بحری بیڑے میں شامل ہونے کے لئے روانہ ہوجائے گا جوکسین میں اکٹھا ہور ہاتھا۔

ڈریک مطمئن تھا کہ اس کا ہدف درست تھا۔ ڈریک نے اپنے حملے کا منصوبے طے کرنا شروع کر دیا۔ اگر چہ بروگ انظار کرنے کے حق میں تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اگلی صبح تک انتظار کیا جائے۔اے اس کے ایڈ مرل نے انتہائی پُرسکون انداز میں بتایا کہ کی قتم کا کوئی انتظار نہیں کیا جائے گا۔۔۔۔۔وہ یک دم حملہ کریں گے۔

اس کے بحری بیڑے نے 29اپریل 1587ء بروز بدھ دوپہر بجر کے دوران ایک ایسی بندرگاہ کی جانب اپنا سفر جاری رکھا جو دوحصوں میں منقسم تھی .....اندرونی اور بیرونی بندرگاہ۔

جلد بی اس کا جہاز بندرگاہ میں واخل ہور ہاتھاا ور ڈریک نے اپنے سامنے کا ڈزشہر کی سرخ چھتیں اور سفید دیواریں دیکھیں جودو پہر کے وقت سورج کی روشنی اور چکک کی بدولت بذات خود بھی چک رہی تھیں لیکن ڈریک کی جیرانگی کی انتہانہ رہی جب اس نے بید یکھا کہ کم از کم 70 جہاز بندرگاہ پر کھڑے تھے۔

ان جہازوں کے کمانڈرڈون پیڈروڈی اکونانے جب ڈریک کے جہازوں کواپنی طرف بڑھتے دیکھا تواس نے اپنے جنگی جہازوں کو ایک قطار میں کھڑے ہونے کا تھم صادر کیا۔اگلے ہی لمحے شہر گولہ باری کی گھن گرج اور دھوئیں کے بادلوں سے چونک اٹھا۔ بیہ گولہ باری انگلستان کے

جہازوں کی تو یوں ہے کی گئی تھی۔

یپڑائی۔۔۔۔اگراس کوٹڑائی کہناممکن ہو۔۔۔۔مختمر دورانیے پرمجیط تھی۔اس کے بعدو تقے دقتے سے گولہ باری جاری رہی اور رات پڑنے تک تبای و ہر بادی کا کافی کا مکمل کیا جاچکا تھا۔لیکن ڈریک کنگرانداز رہا اور طلوع فجر کے انتظار میں مصروف رہا۔مشرق کی جانب ہے جب روشنی کی پہلی کرن نمودار ہوئی تب جہازوں نے خوزین کی دوبارہ شروع کر دی اور رات گئے تک پیسلسلہ جاری رہا۔ڈریک نے شہر کی جانب ایک نظر دوڑائی اور دیکھا کہ شہر سے دھویں کے باول ہنوزا ٹھر ہے تھے۔ وومسکرا دیا۔وہ 37 ہسپانوی جہاز تباہی سے ہمکنار کرچکا تھا۔ان میں سے پچھے جہاز ڈوب کر تباہی سے ہمکنار ہوئے تھے اور پچھے جل کر تباہی سے ہمکنار ہوئے تھے۔

اس کے بعد ڈریک اپنے جہاز الزبتھ اور اپنے بحری ہیڑے کے پھھ سے کے ہمراہ از ورس جا پہنچا۔ وہاں پراسے ایک پرتگالی جہاز دکھائی دیا۔ دونوں کے درمیان گولہ باری کا تبادلہ ہوا اور پرتگالی جہاز کے کپتان نے ہتھیار ڈال دیے۔ ڈریک فٹخ یاب ہوکر پلے ماؤتھ واپس آن پہنچا۔اس کے ہمراہ وہ عظیم خزانہ بھی تھا جس پراس نے قبضہ کیا تھا کیونکہ پرتگالی جہاز میں سونا' چاندی' ہیرے جواہرات' سلک اورمصالحہ جات لدے ہوئے تھے۔خزانہ اس خزانے سے تین گناز اکرتھا جواس نے کا ڈزسے حاصل کیا تھا۔

ییاس مہم کی حتمی کا میا بی تھی جودو ماہ سے زا کدعر صے تک جاری رہی تھی اورائپین اپنے حملے کے منصوبوں کوایک برس تک پس پشت ڈالنے پر بھی مجبور ہوگیا تھا۔

http://kitaabghar.com

http://kitaabghar.com

### کتاب گھر کی پیشک**ناگام سازش**اب گھر کی پیشکش

میمجر پرمود نے جنگ کے دنول میں بے شار کارنا ہے انجام دیئے ہیں اورامن کے دنوں میں بھی وہ اپنے ملک کے خلاف ہونے والی سازشوں کو نہ صرف بے نقاب کرتا ہے بلکہ ان کی نئے گئی کے لیے اکیلا ہی مصروف عمل ہوجا تا ہے۔ وہ''ون مین آرمی'' ہے۔ وہ نازک حالات میں بھی اپنے حواسوں پر قابور کھتا ہے۔ کتاب گھر کے قار کمین کے لئے وطن کی محبت سے سرشار میجر پرمود کا ایک سنسنی خیز اور ہنگامہ خیز کارنامہ،''ناکا م سازش'' ۔وہ اس میں آپ کو ایک مختلف روپ میں نظر آئے گا۔ ''ناکام سازش'' کتاب گھر کے

74 / 506

http://kitaabghar.com

ناول سيش مين دستياب ب

# كتاب گھركى پيشكاپان ميں پہلااگرايز۔ گھركى پيشكش

http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

ولیم آ دم نے 1560 میں جنم لیا تھا۔اس کی جائے پیدائش ایک چھوٹا ساقصبہ تھا جس کا نام گلنگ ہام.....کینٹ تھا۔ یہ تقریبانا گزیرتھا کہ سمندراس کا کیر بیڑ ہے اوراس وقت اس کی عمرتص ہارہ برس تھی جبکہ وہ جہاز تیار کرنے والے ایک ادارے میں بطورا پرینٹس بھرتی ہو گیا تھا۔ مابعدوہ بحربہ میں چلا گیا تھا۔ بحربہ میں اس نے ماسٹرزاور پائلٹ سڑتھ کیٹ حاصل کیا اوراس کے بعداس نے تقریباً ہارہ برس تک ایک مرچنٹ کمپنی میں خدمات سرانجام دیں۔

ایک ہوئی ہم جواسے انگلتان سے ہمیشہ کیلئے جدا کرنے کا باعث بنی۔ نہ صرف اسے بلکہ اس کے بیوی بچوں کو بھی ہمیشہ کیلئے انگلتان سے جدا کرنے کا باعث ٹابت ہوئی 1598ء میں شروع ہوئی جبکہ اس نے پانچ بحری جہازوں کے ایک بیڑے میں بطور پائلٹ میجرشرکت کی ۔ یہ جہاز ایک ایس تجارتی کمپنی کی ملکیت تھے جو ہندوستان کے ساتھ تجارت سرانجام دیتی تھی۔ اس نے 160 ٹن وزنی جہاز میں اپنی خدمات سرانجام دیں۔ اس جہاز میں عملے کے 110 ارکان شامل تھے۔ یہ بحری سفرجس کا آ عاز 24 جون کوئیسل سے ہوا ایک برقسمت بحری سفر ثابت ہوا۔ کیونکہ جہاز کے عملے میں بیاری پھوٹ پڑی تھی اور یہ بیاری اس قدرشدت اختیار کرچکی تھی کہ دوماہ بعد جب یہ بحری بیڑ ومغربی افریقہ پہنچا تو اسے وہاں پر جہاز کے عملے میں بیاری پھوٹ پڑی تھی اور یہ بیاری اس قدرشدت اختیار کرچکی تھی کہ دوماہ بعد جب یہ بحری بیڑ ومغربی افریقہ پہنچا تو اسے وہاں پر تمین قیام پذیر ہوتا پڑا۔ اس قیام کے دوران اس بحری بیڑے کا کمانڈرموت سے ہمکنار ہوگیا۔

ان کا اگل سفر انہیں گئی کے ساحل پر لے گیا جہاں پر ایک مرتبہ پھر انہیں رکنا پڑاتا کہ جہاز کا عملہ بیاری ہے صحت یاب ہو سکے ..... جہاز کا عملہ بخار کے ہاتھوں پر بیثان تھا۔ جہاز کے افسر ان ایک صحت مند ماحول کی تلاش میں تصالبندا انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ برازیل کارخ کیا جائے۔ اس وقت تک وہ افریقہ کے ساحل پر دوماہ کا عرصہ برکار میں ضائع کر چکے تھے۔ قسمت ابھی بھی ان کی یاوری نہیں کر رہی تھی۔ وہ بنوز بدشمتی کا شکار تھے۔ نومبر کے وسط سے لیکر اپریل 1599ء کے آغاز تک ان کے جہاز جنو بی بحراوقیا نوس میں بھیکو لے کھاتے رہے اور ان کے سفر کی رفتار ست رہی۔ بالآخر وہ آ بنائے میگ لان میں داخل ہوئے اور یہاں پر وہ سر دی کا شکار ہوگئے لہذا وہ وہاں پر قیام کرنے پر مجبور ہوگئے تھی کہ ماہ تمبر میں موسم میں کہے۔ بہتری کے آ ٹارنمودار ہوگئے۔

ان کا بحری بیڑہ بمشکل بی آبنائے میگ لان ہے ہاہر نکلاتھا کہ وہ شدید طوفان میں گھر گیا۔اس طوفان نے دو جہاز واپس آبنائے کی جانب دھکیل دیےاور نتیج کے طور پر وہ واپس ہالینڈ پلٹنے پرمجبور ہوگئے۔وہ دل شکستہ اور دل برداشتہ تھے۔ایک اور جہاز پر ہسپانوی جہاز وں نے قبضہ کرلیا اور بقایا دو جہاز ..... چیر بٹی اورایڈ مرل کا جہاز ہوپ ..... بالآخر دوبارہ چلی کے ساحل پر ایک دوسرے سے آن ملے .....لیکن یہاں پر بھی ان کی قسمت نے پلٹانہ کھایا اور وہ گردش کا شکارر بی۔ان دونوں جہاز ول کے کمانڈ راور بہت ساعملہ ساحل پر مقامی اوگوں کے ہاتھوں ہلاک ہوگیا۔ان تنے۔ تاہم لی باساایک انصاف پینڈ محض واقع ہوا تھااوروہ آ دم کوسزادیے ہے بچکچار ہاتھا کیونکہ آ دم ہے کوئی جرم سرز دندہوا تھااس لیے نہ صرف اس نے نہ صرف آ دم کور ہا کردیا بلکہ اس کے لئے اور اس کے ساتھیوں کیلئے روز اندچاولوں کا راشن اور معمولی پینشن کی بھی منظوری عطا کردی۔ لیکن اس نے ان کے جہاز کوواگز ارکرنے سے اٹکارکردیا۔

ولیم آدم نے ایک اجنبی آسان تلے ایک نے پیشے کا آغاز کیا۔ پہلے اس نے لی یاسا کا اعتاد حاصل کرنے کی کوشش کی اور جلد ہی وہ اس کا اعتاد حاصل کرنے میں کا میاب ہوگیا۔ اس نے اب اس حکمران کی زیرسر پرتی 80 ٹن وزن کا حاص ایک جہاز بنانا شروع کیا اور جب وہ اس جہاز کی تیاری میں کا میاب ہوگیا تب اس نے لی یاسا کو ابتدائی جیومیٹری اور ریاضی سکھانی شروع کردی۔ اس طرح اسے شہنشاہ کی خوشنودی حاصل ہوگئی۔ آدم کا میا بی سے ہمکنار ہوتا چلا جا رہا تھا۔ اب وہ اثر ورسوخ کا حاص بھی بن چکا تھا اور اس اثر ورسوخ کی بدولت وہ منہ صرف قوت اور طاقت کے حصول میں کا میاب ہو چکا تھا۔ انعام کے طور پر شہنشاہ نے اسے ایک بڑی ریاست عطا کردی تھی۔ اس ریاست میں کا فی مکانات اور کھیت شامل تھے۔ مزار مین اس کے ملازم اور غلام تھے اور اس کو ان مزار مین پر زندگی اور موت دونوں کا احتارہ حاس بھی۔ اس ریاست میں کا فی مکانات اور کھیت شامل تھے۔ مزار مین اس کے ملازم اور غلام تھے اور اس کو ان مزار مین پر زندگی اور موت دونوں کا اختارہ حاس بھی۔

اگرچدلی پاسانے آدم پراپی عنایات جاری رکھیں لیکن وہ اس انگریز کی جانب ہے بار بارپیش کردہ درخواستوں کورد کرتار ہا جس کے تحت
وہ اپنے وطن والی جانا چاہتا تھا اور اپنے بیوی بچوں ہے ملاقات کا متمنی تھا۔ اگرچہ آدم شہنشاہ کا منظور نظر تھا لیکن اس کے باوجود وہ ایک قیدی بھی
تھا۔ وقت آہت آہت آہت گرزتا رہا۔۔۔۔۔مال پرسال گزرتے رہے اور اب آدم جاپان کی سرز بین کا ایک حصد بن چکا تھا۔ 1609ء بیں ۔۔۔۔۔اس وقت
آدم کو جاپان کی سرز بین پر قدم رکھے دی برس کا عرصہ بیت چکا تھا۔۔۔۔ آدم کے علم بیس بیات آئی کہ وائند بری تجارتی جہاز وں کا ایک بیڑہ وہاپان پہنے
چکا تھا اور وہ جاپان بیس ایک قیکٹری اور تجارتی چوکی قائم کرنے کی اجازت کے حصول کا متنی تھا۔ وہ بجوزہ فیکٹری اور تجارتی چوکی جزیرے کے انتہائی
مخرب بیس قائم کرنا چاہتا تھا۔ آدم نے ان کومطلو بہ اجازت کے حصول بیس انتہائی اہم کردار ادا کیا۔ تب دو برس مزیدگر رکھے اور دو برس گزر نے بیلی کور تجارتی مشن جاپان آن کی پہنچا اور آدم کی کا وشوں کی وساطت سے بیتجارتی مشن بھی قابل غور تجارتی مراعات حاصل کرنے بیس کا میاب ہو
گیا۔ جاپان آہت آہت آہت آپٹی سرحدیں اہل مغرب کے لئے کھول رہا تھا اور بیا یک واحد انگریز تھا جس نے اس سیاسی اور محاثی آزادی میں ایک
بہت بڑا کردار سرانجام دیا تھا۔

اٹل یورپ کے ساتھ ان نے روابط کی وساطت ہے آ دم کے علم میں سے بات آئی کدانگریز اب مشرق میں بھی تجارتی سرگرمیوں میں مصروف تھے بالخصوص ایک بہت بڑی ایسٹ انڈیا کمپنی کی وساطت ہے وہ اپنی سیاس سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے تھے۔اس موقع پر آ دم کے دل میں اس خواہش نے جنم لیا کداس کے لئے دوبارہ آباد کاری کا ایک موقع فراہم ہور ہاتھا۔اس نے ایک خوش بیان خطاتح برکیا جس کا آغاز اس نے پچھے اس طرح کیا کہ:۔

"ميرے انجانے دوستواور ہم وطنو"

🕻 ہلاک شدگان میں تھامس آ دم .....ولیم کا بھائی بھی شامل تھا۔

اب عملہ کی تعداد کافی حدتک کم ہو چکی تھی اور انہیں خطرہ تھا کہ وہ مقامی لوگوں کے مزید حملوں کی تاب نہ لاسکیں گے۔لہٰذا انہوں نے میہ فیصلہ کیا کہ لگراٹھا گئے جا کیں اور جاپان کارخ کیا جائے۔ تجارتی جہاز وں کے خمن میں یہ فیصلہ اس دور کا ایک انقلا بی فیصلہ تھا کیونکہ جاپان ہنوز ایک پر اسرار سرز میں تھی اور ایک کاروباری مرکز کہلانے کی حال نہ تھی اور دونوں جہاز چیر پی اور ہوپ اپنے اونی کپڑوں کی فروخت کیلئے منڈی کی تلاش میں تھے۔ جاپان کی تن تنہار ہنے کی پالیسی غیر ملکی سیاحوں اور تا جروں کی حوصلہ تھی کا باعث ثابت ہوئی تھی۔ اگر چہ ملک پر ایک شہنشاہ کی حکومت قائم تھی لیکن جا گیردار قبیلوں کے بااثر سرداراس کے اختیارات پر اثر انداز ہوتے تھے۔

بہرکیف چیر پٹی اور ہوپ ماہ نومبر کے آخر میں چلی ہے روانہ ہوئے اور شال 'مغرب کی جانب مسلسل تین ماہ تک سفر طے کرتے رہے۔ اس دور ان ان کے ساتھ کوئی سانحہ پٹی نہ آیا۔ اس کے بعدوہ دوبارہ خرابی موسم کا شکار ہوگئے اور دونوں جہاز ایک دوسر ہے ہدا ہوگئے۔ ہوپ نامی جہاز ایسا عائب ہوا کہ اس کے ہار ہے میں دوبارہ کوئی خبر نہ ہوتکی۔ اب پانچ جہاز وں کے بحری بیڑے میں ہے میں ایک ہی جہاز چیر پٹی باقی بچا تھا۔ اس جہاز کے عملے کے کافی زیادہ ارکان بیاری کا شکار تھے اور موت ہے بھی جمکنار ہور ہے تھے میں آ دھ درجن عملہ ایسا تھا جوا ہے پاؤں پر کھڑا ہونے کے جہاز میں تھا۔ جاپان کی آ مدے آ ٹار دکھائی دے رہے تھے۔ لہذا اپریل 1600ء میں چیر پٹی نامی جہاز نے بنگو کی بندرگاہ پر نگر ڈال دیے۔ یہ بندرگاہ جزیرہ کو پوشو میں واقع تھی۔ یہ جزیرہ جاپان کے اخبائی جنوبی جانب واقع تھا۔ اس وقت اس جہاز کوروٹرڈیم سے نکے دوبرس کا عرصہ بہت چکا تھا۔

یدان برقسمت جہاز رانوں کے لئے مقام خوشی تھا کہ جاپان کی سرز مین پران کے ساتھ بہتر سلوک روارکھا گیا۔اہل جاپان ان کے ساتھ مہر بانی کے ساتھ بیش آئے اوران کا خیر مقدم کیا۔ان کی آ مد کی خبر جلد ہی ادھراُدھ بھیل گئی اور جلد ہی اس شہر کے دارالحکومت اوسا کا ہے ولیم آ وم کیلئے یہا دکا مات موصول ہوئے کہ وہ اپنے آپ کو لی یا سونا می شخص کے سامنے پیش کرے جو در حقیقت ڈپٹی شہنشاہ کے عبدے پر فائز تھا۔ جاپان کے سیاسی حالات غیر مشخصہ صورت حال کے حامل تھے۔ جاپان اس وقت خانہ جنگی کی دہلیز پر کھڑ اتھا۔ شہنشاہ موت ہے ہمکنار ہو چکا تھا۔اس کا ایک نابالغ بیٹا تھا جو لی یاسو کے رحم وکر م پر تھا جو کہ شہنشاہ کا دیریند وست تھا۔لیکن لی یاسو کی کافی مخالفت موجود تھی۔اس کے ان گنت مخالف تھے جو اس کی طاقت اور قوت ہے ان کا نگار ہو کر دیا جائے۔لیکن مخالفین اور حاسدوں کو مند کی کھائی پڑی اوران کی منفی جدوجہد ناکامی کا شکار ہوکر رہ گئی کیونکہ ایک فیصلہ کن فتے کے بعد لی یاسوملک کا حقیقی حکمر ان بن گیا۔

لی یاسونے آ دم میں گہری دلچیں لی اوراس سے اس کے ملک کے بارے میں گئی ایک سوالات کئے اور جاپان تک رسائی حاصل کرنے کے اس کے مقصد کے بارہے میں بھی اس سے دریافت کیا۔ بیانٹرویوحوصلدافزانہ تھا کیونکہ اس انٹرویو کے بعد آ دم کوجیل میں ڈال دیا گیا۔اگرچہ جیل میں اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا گیائیکن مسلسل اس خدشے کا شکار رہا کہ اسے کہیں موت سے ہمکنار نہ کر دیا جائے۔حالات کو بدتر بنانے میں پرتگالی تاجروں کا ہاتھ کارفرما تھا۔انہوں نے تا گاسا کی میں کاروباری مرکز قائم کر رکھا تھا اوران کواپئی کاروباری اجارہ داری خطرے میں نظر آ رہی تھی۔وہ اپنے اس ولندیزی حریف کوموت سے ہمکنار کروانے کیلئے ایک فعال مہم چلارہے تھے اور بیواویلا مچارہے تھے کہ ولندیزی تاجر بحری ڈاکو

تجربے کا حال تھا۔ آ دم کوچونکہ اب یقین ہو چکا تھا کہ وہ دوبارہ اپنے وطن واپس نہیں جاسکنا تھالہٰ ذااس نے جاپان میں ایک جاپانی عورت ہے شادی کر لی تھی اور اب اس کے دو بچے بھی تھے۔۔۔۔۔اس کے اس عمل درآ مدے سے بات واضح ہوتی تھی کہ وہ اپنی زندگی کے بقایا ایام جاپان میں ہی بسر کرنے پر وینی طور پر آ مادہ ہو چکا تھا۔

ایک موقع پرآ دم .....سارس اور لی بیاسو کے مابین ایک کاروباری گفت وشنید جاری تھی کدایک انہونی بات ہوگئ .....شہنشاہ نے غیر متوقع طور پر اسے سارس کے ہمراہ جاپان چھوڑنے کی اجازت فراہم کردی بشرطیکہ وہ جاپان سے جانے کی خواہش کا حامل ہو لیکن چندنا گزیر وجو ہات کی بنا پرآ دم نے وطن واپس جانے کا ارادہ ملتوی کردیا۔

اس کی بجائے اس نے ایک تجارتی کمپنی کی ملازمت اختیار کرلی۔اس کا معاوضہ 100 پونڈ سالا نہ تھا۔ بیا لیک الیک ملازمت تھی جس کی سرانجام دبی کے دوران اسے چین اور دیگر بمسامیہ جزیروں کا بحری سفر طے کرنا پڑتا تھا۔ لہذاوہ مختصر دوران نے کے لئے جاپان سے باہروفت گزارتا تھا۔
لی یاسو کے ساتھ اس کے روابط برقر ارر ہے اور جب بھی بھی انگریز تا جرلی یاسو کے دربار میں پیش ہوتے آ دم بھی اس موقع پر موجود ہوتا۔

عدی دربار میں اس میں میں دیا ہے میں میں میں میں میں میں انگریز تا جرلی یاسو کے دربار میں پیش ہوتے آ دم بھی اس موقع پر موجود ہوتا۔

1616ءمیں لی یاسوموت ہے ہمکنار ہو گیااوراس کا بیٹااس کا جانشین بنا۔اس کا نام ہائیڈ تاوا تھا۔وہ غیرملکیوں کےخلاف تھا۔آ دم نے اس کی خوشنودی بھی حاصل کرنے کی کوشش کی لیکن اب وہ پہلے والےاثر ورسوخ کا حامل نہ رہاتھا۔للبذاولندیزیوں اور برطانویوں کی تنجارتی مراعات میں کی کردی گئی اورعیسائیوں کی پوچھ کچھ بھی شروع ہوگئی (جاپان میں عیسائیت کے بتے سینٹ فرانس ایکس ایوبرنے بوئے تھے جس نے 1549ء میں ایک مشنری کے طور پر جاپان کا دورہ کیا تھا)۔ولندیزیوں نے انگلتان پر جنگ مسلط کردی جس کے نتیجے میں انگریزوں کے جہازوں اور تجارتی چوکیوں کو بھی نشانہ بنایا جانے لگا اوراسی طرح ولندیزی جہازوں اور تجارتی چوکیوں کو بھی نشانہ بنایا جانے لگا۔

ولیم آ دم کی عمرتقریباً 60 برس ہوچکی تھی۔اس نے مرنے سے پیشتر اپنے وطن واپس جانے کا اراوہ ترک کردیا تھا۔ان ونوں ایک عمر رسیدہ شخص کیلئے بحری سفر سرانجام دینا بھی ایک مشکل امرتھا بالخضوص زمانہ جنگ کے دوران بیا یک زیادہ مشکل امرتھا۔ 1620ء جبکہ بمشکل ہی امن وامان تائم ہوسکا تھاوہ موت سے ہمکنار ہوگیا۔اس نے اپنے ترکے میں 500 پاؤنڈ چھوڑے تھے جوانگلتان میں مقیم اس کی بیوی اور بیٹی کے علاوہ اس کی جایانی بیوی۔۔۔۔اس کے بیٹے اور بیٹی میں تقسیم ہونے تھے۔اس کو اس کی اپنی ریاست میں ہی فون کیا گیا تھا۔

ولیم آ دم کوابھی تک جاپان میں یا درکھا گیا ہے۔۔۔۔۔جاپان جیسے ملک میں کی غیرملک کے لئے بیا یک بہت بڑا اعزاز ہے کیونکہ جاپان ایک ایسا ملک تھا جوعرصہ دراز تک غیرملکی اثر ورسوخ کوفدر کی نگاہ نے نہیں دیکھتا تھا۔شہر کی ایک گلی کا نام اس کے نام ایک سالا نہ تقریب بھی منعقد کی جاتی ہے۔۔۔۔۔ وہ ایک ایساشخص تھا جس نے دو جاپانی شہنشا ہوں کا دور دیکھا تھا اوران کی خوشنو دی حاصل کرنے میں بھی کا میاب ہوا تھا۔۔۔۔ بیا یک ایسااعز از تھا جوکسی اور عیسائی کے جصے میں نہیں آ یا تھا۔

#### کتاب گھر کی پیشکش کتاب گھر کی پیشکش

http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

# 1947ء کے مطالع کی کہانی دورمظام کی کہانی خودمظام کی کہانی دورمظام کی کہانی دورمظام کی کہانی دورمظام کی کہانی دورمظام کی دورمظام کی کہانی دورمظام کی دورمظ

ایسےخون آشام قلب وجگر کوتڑ پا دینے والے چیٹم دیدوا قعات، جنہیں پڑھ کر ہرآ نکھ پرنم ہو جاتی ہے۔ان لوگوں کی خون سے کھی تحریریں، جنہوں نے پاکستان کے لیےسب پچھ لٹا دیااوراس مملکت سے ٹوٹ کرپیار کیا۔

تو پھریمی صدابلند ہوتی ہے کہ .....کیا آزادی کے چراغ خون سے روثن ہوتے ہیں؟ یوم آزادی پاکستان کے موقع پر کتاب گھر کی خصوصی پیش کش .....نو جوان نسل کی آگھی کے لیے کہ بیوطن عزیز پاکستان ہمارے بزرگوں نے کیا قیت دے کرحاصل کیا تھا۔

om اس کتاب کوکتاب گھر کے تاریخ با کستان سیشن میں دیکھاجا سکتا ہے۔ http://kitaabghar

# کتاب کور کے پندہی علیحد کی پیندوں کا بحری سفرور کے پیشکش

http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

وہ متعصب لوگ تنے ..... بمشکل ہی انہیں کوئی پہند کرتا تھا ..... وہ تعداد میں قلیل تنے ..... ماسوائے ایک نیم پڑھے لکھے کسان کا ایک بیٹا ..... ولیم براڈ مورڈ ..... جس نے اپنے آپ کو نہ صرف انگریزی پڑھنا سکھایا بلکہ یونانی ..... لاطین ..... اور عبرانی پڑھنا بھی سکھایا ..... وہ انتظامی صلاحیتوں ہے بھی مالا مال تھا ..... اس کے ملاوہ ان میں کوئی بھی شخص کسی قابل ذکر صلاحیت کا حامل نہ تھا (کیکن انہوں نے عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے براڈ فورڈ کواپنالیڈر (رہنما) منتخب کیا تھا)

سے وہ امریکی زندگی بیام کی تاریخ پر کسی بھی اثر ونفوذ کے حامل نہ نتھے۔لیکن اس کے باوجود بھی بیزائرین فادرامریکہ میں قدر کی نگاہ سے دیکھتے جاتے تتھے۔

لنيكن كيول؟

اپنی تمام ترخرابیوں کے باوجود .....اوران میں بہت ی خرابیاں پائی جاتی تھیں ..... بیزائرین فادرتاری میں جرائت منداور باحوصلدافراد
کے طور پرجگہ پانے کے بجاطور پرمستحق کھبرتے ہیں۔ایک جرائت جس کا ہم جب مشاہدہ سرانجام دیتے ہیں .....وہ واقعات جواس جرائت کو منظر عام
پرلانے کا باعث ثابت ہوئے ..... جرائت اور بہادری کو بالائے طاق رکھتے ہوئے دیگر کی ایک تعم البدل کی موجودگی ..... بیسب پچھنا قابل یقین
دکھائی و بتا ہے۔

انگستان سے ایذ ارسانی اورظم و جرسے نگ آ کرفرار حاصل کرنا ...... مرز مین ہالینڈ کی جانب بھرت کرنا جس سرز مین کے بارے میں مطلق خبر نہتی ..... اور پھر سمندری سفر طے کرنا جو قابل غور حد تک خوفناک ہو ..... وہ بھی شالی امریکہ کے ایک ایسے جھے کی جانب سفر کرنا جس کے بارے میں پھر معلوم نہ ہو .... ایک سرز مین سرز مین پران کا آباد ہونا ..... ایک ایسی جرات جس کی قیمت ان کوپہلی ہی خوفناک سردی کی وجہ سے ایک بین نصف سے زائد اراکین کی موت کی صورت میں اواکرنا پڑی .... بیسب پھے جرائت مندی اور مہم جوئی کی ایک کہانی تخلیق کرنے کے لئے کافی ہے۔

ان کاتعلق تین کونٹی جات ہے تھا۔۔۔۔نوئنگ ہام۔۔۔۔لئن۔۔۔۔۔اور یارک۔۔۔۔۔۔ بیمرداورعورتیں درمیانے اور نچلے طبقے ہے متعلق تھیں جونہ صرف انگستان کے چرچ کے اعتقادات کے خلاف تھے بلکہ اس کے مسلک کے بھی خلاف تھے۔ان کے نکتہ نظر کے تحت پادری کوعبادت گزاروں کے ووٹ کے ذریعے نتخب ہونا جا ہے تھا۔اس کے ساتھ ساتھ وہ انسان کی گناہ گار فطرت ہے بھی خاکف تھے۔۔۔۔۔۔۔ان کا خداانقامی جذبے کا حامل ایک خداتھا۔۔۔۔۔۔ان کا خداانقامی جذبے کا حامل ایک خداتھا۔۔۔۔۔ان کی بائیبل ایک وعدہ نہتی بلکہ ایک انتہاہ تھی۔انہوں نے گرہے میں حاضری

دیے ہے انکارکر دیا تھااوراپے لئے مصائب کا ایک پہاڑ کھڑا کرلیا تھا۔ وہ پیوریٹن (انگلتانی پروٹسٹنٹ فرقے کارکن جوغیر حفی اورتح بیف شدہ رسوم کی تعنیخ کا طالب تھا۔۔۔۔اخلاق اور ندہب میں سخت مختاط) نہ تھے جیسا کہ اکثر ان کو سمجھا جا تاہے بلکہ علیحدگی پسندیا براؤنسٹ ( کیونکہ ان کا پہلا لیڈر رابرٹ براؤن تھا) تھے۔ وہ اپنے ولول میں بیہ جانتے تھے کہ انگلتان کا قائم شدہ چرچ نجات ولانے کا باعث ٹابت نہیں ہوسکتا تھا اور ان کو ''اوپڑ' سے دیچکم موصول ہوا تھا کہ وہ اپنا دوسرا چرچ قائم کریں۔

ایک اور جماعت کے ساتھ بھی پچھائی تم کا واقعہ پیش آیا جنہوں نے گرمیے سے عازم سفر ہونے کی کوشش کی تھی لیکن اس وقت مقامی ارباب اختیار .....جوان دنوں اپنے قیدیوں کی دیکھ بھال کے ذمہ دار تھے .....وہ قیدیوں کے بڑھتے ہوئے بوجھ سے نالاں تھے۔لہذا انہوں نے نہ صرف علیحدگی پہندوں کور ہاکر دیا بلکہ ان کے ملک چھوڑنے پر آمادگی بھی ظاہر کر دی۔اگست 1608ء تک ان لوگوں کی ایک بڑی تعداد ہالینڈ میں آباد ہوچکی تھی۔

وقت گزرتا گیا..... شال مشرقی انگلتان کے مہاجرین کیلئے ایک اور مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ وہ مسئلہ بیتھا کہ ان مہاجرین کے بچے ولندیزیوں ک طرح پرورش پار ہے تھے۔ وہ چھوٹے ولندیزیوں کے روپ میں انجر کرسامنے آ رہے تھے۔ ولندیزی اگر چہ ہرتنم کی ندہب کی پیروی کی اجازت فراہم کرتے تھے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ دیگرتمام تر اشیاء کی بھی اجازت فراہم کرتے دکھائی دیتے تھے اور وہ اخلاقی کھاظ ہے اس قدر کم تر واقع ہوئے تھے جس قدر سخت تر علیحدگی پیندواقع ہوئے تھے۔ ان کے بچے نہ صرف ولندیزیوں کی طرح پل بڑھ کر جوان ہورہے تھے بلکہ ظالم بھی بنتے جا رہے تھے ۔۔۔۔۔۔اور بہت سے لوگوں کی نظروں میں بید دنوں دنیا ایک دوسرے کے متر ادف نہ تھیں۔ اب کدھرکارخ کیا جائے؟

انتخاب محدود فقا .....نی دنیا مین کی جانب جانا موزوں دکھائی دیتا تھا جہاں پر بیلوگ اپنی ایک علیحدہ برادری کی حیثیت ہے آباد ہو سکتے سے اسلامی برادری جوغیر ملکی زبان اورغیر ملکی شیطانی افکار ہے یکسر پاک ہو۔ گیانا جانے کی تجویز زیرغور آئی ....لیکن اس تجویز کوشش اس لئے نظرانداز کر دیا گیا کہ اس کا سونا نقصان کا باعث ثابت ہوسکتا تھا۔ ورجینیا ...... ثنالی امریکہ کے مشرقی ساحل کی ایک انگریز نو آبادی ..... وہاں جانا زیادہ سود مندتصور کیا گیا۔ اس کی آبادی بھی کم تھی اوران کوامیر تھی کہ اس مقام پروہ اپنے انداز میں خداکی پرستش کرسکیس گے۔
اس سلسلے میں 1617ء میں ہالینڈ ہے ایک وفد لندن روانہ ہوا تا کہ نیو' ورجینیا کمپنی' ہے اس نو آبادی میں آباد ہونے کی اجازت طلب

کر سکے۔ بہت سے لوگوں کی جانب سے اس سلسلے میں اعتراضات اٹھائے گئے ۔۔۔۔۔اعتراضات اٹھانے والوں میں چرچ بھی شامل تھا۔۔۔۔۔اس طرح دو برس کا عرصہ بیت گیا۔۔۔۔۔اور بالآخر مطلوبہ اجازت فراہم کر دی گئی۔لیکن اگلامسئلہ۔۔۔۔۔ایک اہم ترین مسئلہ۔۔۔۔۔قم اکٹھی کرنے کا مسئلہ تھا ۔۔۔۔کسی بھی زائرین فاور کے پاس اتنی رقم نتھی۔ورجینیا ہجرت کرنے کے لئے ایک کثیر رقم ورکارتھی۔

اندن کے 70 تاجروں نے 70,000 پونڈ کی خطیر قم اس مقصد کیلئے اکٹھی کی۔اگرچہ بیرقم پُرامیدزائرین کی نئی دنیا پیں منتقلی کے لئے تا کافی تھی لیکن کچھافرادکووہاں بھیجناممکن تھا۔لہذا یہی فیصلہ ہوا کہ جتنے جاسکتے تھےان کو بھیج دیا جائے اوراگروہ وہاں پرمناسب طور پر آباد ہونے میں کامیاب ہوگئے تب بقایالوگوں کو بھی وہاں بھیج دیا جائے گا۔

بہت سے افراد چنہوں نے ورجینیاروانہ ہونے کوتر جج دی تھی انہوں نے انگلتان کی جانب بحری سفرایک چھوٹے سے جہاز میں کیا جس
کا نام''اسپیڈویل'' تھا جس کوانہوں نے ہالینڈ سے خریدا تھا اور متعلقہ ساز وسامان سے لیس کیا تھا۔ ساؤتھ ہمپٹن میں ان مسافروں کی بڑی تعداد
''سے فلاور'' نامی ایک بڑے جہاز میں منتقل ہوگئ جوان کے انتظار میں کھڑا تھا اور اس پر پہلے ہی قلیل تعداد میں دیگر علیحدگی پسند سوار تھے۔ بیاوگ
انگلتان سے ہالینڈ جانے پر آ مادہ نہ ہوئے تھے لیکن اب امریکہ جانے پر دضا کارانہ طور پر آ مادہ تھے۔ دوجہاز ۔۔۔۔۔اسپیڈویل ۔۔۔۔۔اور سے فلاور ۔۔۔۔۔۔
اگلت 1620ء میں نئی دنیا کی جانب عازم سفر ہوئے۔۔

آ گھردوز کے بعد میہ قاقدائے گھر کی جانب واپس لوٹ رہا تھا۔ اسپیڈویل کے گیتان نے بیاعلان کیا تھا کہ جہاز ہیں سوراخ ہو چکا تھا۔

سوراخ کی مرمت بندرگاہ پرسرانجام دی گئی اور دوسری مرتبہ میہ جہاز عازم سفر ہوا۔ ایک مرتبہ پھراسپیڈویل کے گیتان ..... جو کہ یک دم شالی بخراو تیا نوس میں اس قدر چھوٹا جہاز لے جانے سے خوفز دہ ہو چکا تھا....۔ اس جہاز میں کوئی اور خرابی دکھائی دی اور میہ قافد دوسری مرتبہ پلے ماؤتھ واپس چلا آیا۔ جولوگ اس جہاز پرسوار ہے وہ بھی سے فلاور نامی جہاز میں سوار ہوگے۔ اس طرح اس جہاز میں سوار یوں کی تعداد معمول کی تعداد سے کہیں زیادہ ہوئی .....اس جہاز پر اب مسافروں کی تعداد 102 تھی اور عملے کی تعداد اس تعداد کے علاوہ تھی اور مسافر اس جہاز کے دوعوشوں پرسفر طے کرنے پرمجبور تھے۔ جہاں پروہ کھاٹا لیکانے کے لئے میں مجاز میں کیبن وستیاب نہ تھے اور مسافر اس جہاز کے دوعوشوں پرسفر طے کرنے پرمجبور تھے۔ جہاں پروہ کھاٹا لیکانے کے لئے آگر بھی جلاتے تھے۔ مسافروں کی زیادہ ترخوراک بسکٹوں ....۔ ڈیل ورٹی اور شکھے۔

مزے کی بات ریتھی کہاس تیرتے ہوئے جہنم میں آٹھ ہفتوں کے دوران محض ایک ہی موت واقع ہو کی تھی۔اس کے علاوہ ایک صحت مند پچےنے بھی جنم لیا تھا۔

ماہ نومبر کے وسط میں خشکی دکھائی دی اور لوگوں کے دل سرت سے لبریز ہو گئے لیکن وہ غلط مقام پر آن پہنچے تھے۔ جہاز رانی کی ایک غلطی انہیں کئی میل شال کی جانب لے گئے تھی۔ بہر کیف جہاز کوئنگر انداز کر دیا گیا۔ جہاز کواب آئندہ اپریل 1621ء تک ای مقام پر تھہرنا تھا۔ پہلے پانچ ہفتوں کے دوران جماعتیں چھوٹی کشتیوں میں ساحل پر جاتی رہیں تا کہ آباد کاری کے لئے مناسب جگہ تلاش کرسکیں لیکن ہررات وہ دلبرداشتہ ہوکر ے فلا ور جہاز پر واپس بلیٹ آئی تھیں ۔موسم دن بدن بدے بدتر ہوتا چلا جار ہاتھا۔

اچھی اور مناسب جگددستیاب نہ ہونے کی بنا پرانہوں نے اپنے آپ کواس مقام پر آباد کرنے کا فیصلہ کیا جہاں پر آج کل پلے ماؤتھ کا ایک قصبہ واقع ہے۔ 1620ء کے کڑھس کے روزانہوں نے پہلی جھونپڑی تیار کرنی شروع کی۔ماہ جنوری کے وسط تک تقریباً تمام آباد ہو چکے تقے۔

پہلاموسم سرما۔۔۔۔۔اگر چہ بیہمقابلتاً کم سردتھاان لوگوں کے لئے کسی عذاب سے کم نہتھا۔ چھے ماہ کے اندراندران کی نصف تعدادموت سے ہمکنار ہو چکی تھی۔ ہلاک ہونے والوں میں وہ شخص بھی شامل تھے جسے انہوں نے سفر پر روانہ ہونے سے قبل اپنا گورزمنتخب کیا تھا۔اس کا نام جان کارورتھا۔اس کا عہدہ ولیم براڈفورڈنے سنجال لیاتھا۔

کارورتھا۔اس کاعہدہ ولیم براڈ فورڈ نے سنجال لیاتھا۔ انڈین کے ساتھ ابتدائی روابط خوش کن تھے اگر چہوہ یہ نجرس کرچونک اٹھے تھے کہ جس قبیلے کے ساتھ ان کے ابتدائی روابط استوار ہوئے اس قبیلے کی نصف تعداد طاعون کے مرض میں مبتلا ہوکر ہلاک ہوچکی تھی۔ بیان لوگوں کی خوش تسمی تھی کہ بیلوگ طاعون کی زدمیں نہ آئے تھے گرموسم کی شدت اور نیم فاقد کشی کی حالت کی وجہ سے ان لوگوں کی کثیر تعداد موت کے مندمیں جا چکی تھی۔ بیان کی خوش تسمی تھی کہ ایک انڈین جس کا نام اسکوانٹو تھا اس نے ان لوگوں کو بیہ باور کروا دیا تھا کہ مقامی تھی کس طرح کاشت کرنی تھی اور جنگلی جانوروں کو کس طرح گھیرنا تھا۔اگر چہ کچھ آباد کار کاشت کاری کی شدیدر کھتے تھے لیکن ان میں سے کسی نے بھی بھی بندوق کی گولی نہ چلائی تھی۔

1621ء کاموسم گرما بہتر ثابت ہوا۔ یکئی کی قصل تیار ہوچکی تھی اور غذائی قلت پرکسی حد تک قابو پالیا گیا تھا۔ اس ہر ناہ ہو ایکئی کی قصل تیار ہوچکی تھی اور غذائی قلت پرکسی حد تک سے ہواز بھی آن پہنچا تھا۔ اس جہاز میں ایک اور جماعت بھی آئی تھی۔ ہم اے کمک کہہ سکتے ہیں۔ ان کاسر براہ رابرٹ ش مین تھا۔ آباد کار خدا کا شکر اداکرتے نہ تھکتے تھے کہ اس نے ان پر مہر بانی فر مائی تھی کیونکہ موسم گر ماان کے بہتر ثابت ہوا تھا اور ان کی فصل بھی اچھی ہوئی تھی۔ ان کے علم میں یہ بات بھی آئی کہ نے آنے والے لوگ بھی اپنے ساتھ خور اک کا ذخیرہ نہ لائے تھے۔ جب جہاز واپس انگلتان روا نہ ہوا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ کہتان کو واضح ہدایات دی گئیس کہ ان لوگوں پر جوابے گھروں میں موجود ہیں زور دیا جائے کہ خور اک سے لدے ہوئے جہاز واس کی ضرورت در پیش تھی تا کہ اگل فصل تیار ہوئے تھے۔ ان کی غذائی ضروریات کی شکیل ممکن ہو سکے مہاجرین کی ایک اور جماعت 1622ء کے موسم بہار میں آن پہنی لیکن اس جماعت کے یاس بھی خوراک کاذخیرہ موجود نہ تھا۔

یہ لوگ اپنازیادہ وفت اپنی ندہبی رسومات کی ادا کیگی میں صرف کرتے تھے۔ان کا طرز زندگی ان کے ندہب سے نز دیک تر تھا۔ان کی ذاتی زندگی کوئی خاص نتھی ۔مردا یک مخصوص طرز کے حامل بال کٹواتے تھے۔خواتین مخصوص طرز کے لباس زیب تن کرتی تھیں ۔

جھوٹ بولنے والوں کواورشراب نوشی کرنے والوں گوسزا ئیں دی جاتی تھیں۔ یوم تشکرایک بڑاامریکی تہوارتھا۔اس تہوارکومنایا جاتا تھا۔ اس کےعلاوہ کرسمس اورایسٹر کے تہواروں کےموقع پرروزمرہ کا کام کاج جاری رکھا جاتا تھا۔

گورنر برا ڈ فورڈ ایک ذبین شخص تفا۔اس نے ہرایک فرد کو بیاجازت فراہم کر دی کہ وہ اپنی زمین خود کاشت کرے .....اپنا شکارخو د کرے

.....اور جو پچھاسے سودمند دکھائی وہ وہی پچھ سرانجام دے۔

1630ء میں مزیدمہاجرآ نا شروع ہوئے .....اب پیوریٹن نے چندمیل کی دوری پر آباد ہونا شروع کر دیا تھا۔ان کا رہنما جان ون تھروپ تھا۔ نئے آنے والےمہاجر تعداد میں زیادہ تتھاورخوشحال بھی تتھے۔ان کی پہلی جماعت جو ہجرت کرکے یہاں پیچی تھی وہ گیارہ جہازوں پر سوار ہوکرآ ئی تھی اوران کی تعدادنوصد کے قریب تھی۔

1691ء میں پلے ماؤتھ کالونی ..... 70 برس پیشتر ہجرت کر کے آنے والے زائرین فادروں کی اولاد.....انہوں نے اپنے آپ کو ماسا چوٹس کی ٹی برادری میں مدخم کرلیا تھا۔لیکن ان لوگوں کے نام ابھی تک یادر کھے گئے ہیں ....کارور ..... براڈفورڈ ....ونسلو ..... بریسٹروغیرہ۔وغیرہ .....ان لوگوں نے اپنے آپ کوایک ٹی سرزمین پر آباد کیا ....سفر کی تکالیف برداشت کیس۔

http://kitaabghar.com

### کتاب گھر کی پیش<mark>رکال (شیطان کا بیٹا)،</mark> گھر کی پیشکش

انگریزی ادب سے درآ مدایک خوفناک ناول علیم الحق حقی کا شاندارا نداز بیاں۔شیطان کے پیجار یوں اور پیروکاروں کا نجات دہندہ شیطان کا بیٹا۔ جسے بائبل اورقد یم صحیفوں میں بیسٹ (جانور) کے نام سے منسوب کیا گیا ہے۔انسانوں کی وُنیا میں پیدا ہو چکا ہے۔ ہمارے درمیان پرورش پار ہا ہے۔شیطانی طاقتیں قدم قدم پہاسکی حفاظت کر ہی ہیں۔اسے وُنیا کا طاقتورترین شخص بنانے کے لیے مکروہ سازشوں کا جال بنا جار ہاہے۔معصوم ہے گناہ انسان ، دانستہ یا نادانستہ جو بھی شیطان کے بیٹے کی راہ میں آتا ہے،اسےفوراً موت کے گھائ اتار دیا جاتا ہے۔

وجال ..... یہود یوں کی آنھے کا تارہ جے عیسائیوں اور مسلمانوں کو تباہ و ہر باداور نیست و نابود کرنے کامشن سونیا جائے گا۔ یہود ی کس طرح اس وُنیا کا ماحول د جال کی آمد کے لیے سازگار بنار ہے ہیں؟ د جالیت کی کس طرح تبلیغ اورا شاعت کا کام ہور ہاہے؟ د جال کس طرح اس وُنیا کے تمام انسانوں پر حکمرانی کرے گا؟ 666 کیا ہے؟ ان تمام سوالوں کے جواب آپ کو بیناول پڑھ کے ہی ملیں گے۔ ہمارا وعویٰ ہے کہ آپ اس ناول کو شروع کرنے کے بعد ختم کر ہے ہی دم لیس گے۔ د جال ناول کے تینوں جھے کتاب گھر پر دستیاب ہیں۔

# لاطینی امریکه میں ہے سوٹ مشنریوں کی آمد

http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

16 ویںصدی کے اختتام تک .....اتپین جنوبی امریکہ میں اپنی نوآ بادی کی ایک بہت بڑی سلطنت قائم کرچکا تھا۔فرانسسکو پزارو کے 1532ء میں پیروفتح کرنے کے بعد ہسپانویوں نے شال کی جانب کولمبیا، وینز ویلا، جنوب کی جانب بولیویا ...... چلی ..... پراگے اور ارجنٹینا میں اپنی فتو حات کا سلسلہ جاری رکھا۔

1537ء میں ایک ہسپانوی نوآ بادی سانتا ماریا ڈی بینس ائیرز بحراو قیانوس کے ساحل پر راؤ ڈی لاپلاٹا کے مند پر قائم کی گئی۔ یہاں سے
ایک جماعت دریائے پراگے کی جانب رواند ہوئی اور اسکن گاؤں دریافت کیا۔ اس دوران شال مغرب کے فاتحین جنوب مشرق کے فاتحین سے
آن ملے۔16 ویں صدی کے اختتام تک اسپین ایک بہت بڑی نوآ بادیاتی سلطنت قائم کرچکا تھا جو شال میں چلی کے جنگلات تک پھیلی ہوئی تھی اور
جنوب میں ارجنمینا تک پھیلی ہوئی تھی۔

برازیل پرتگالیوں کے زیرتسلط تھا۔نئ دنیا کے اس حصے میں وہ اسپین کا واحد حریف تھا۔الوارس ڈی کالبرل نے 1500 ء میں برازیل کے ساحل پرقدم رکھا تھا۔اس نے کئی تنجارتی چوکیاں بھی قائم کی تھیں۔

پرتگالی تاجروں کے لئے انڈین سب سے بڑامسئلہ تھے۔گورانی .....کبھی کبھارانہیں ٹیو پی انڈین کے نام سے بھی پکاراجا تا ہے جو برازیل میں آباد تھے ..... وہ باہمت اور باحوصلہ تھے۔ بیاوگ آ دم خور بھی تھے اورا کثر حیران ہوتے تھے کہ پرتگالی جوا کثر لوگوں کو ہلاک کرتے رہتے تھے وہ ان لوگوں کو کھاتے کیوں نہ تھے۔

1534ء تک یہاں پرمحض ایک درجن تجارتی چوکیاں ہاتی رہ گئی تھیں اور وہ بھی اپنی بقا کی جنگ میں مصروف تھیں۔ان میں سے ایک سو پالوتھی جو برازیل کے ساحل پر واقع تھی .....ہیانوی نوآ ہا دی اسکن سے 700 میل مشرق کی جانب واقع تھی۔

سوپالوپرتگالی اور ہسپانوی مہم جوحضرات کا مرکز تھا۔اس کےعلاوہ یبہاں پرتارکین وطن بھی آباد تھے جوانڈین کےساتھ شادیاں بھی رجاتے تھے۔لاطینی سپاہیوں اور گورانی آ دم خوروں کے باہمی ملاپ سے جونسل پیدا ہوئی وہ سخت جان ہونے کےعلاوہ خونی ذہن کےحامل۔سرکش۔سورش پہنداور غارت گڑھی۔وہ لوگ پانسٹس کے نام سے جانے جاتے تھے۔۔۔۔۔ایک ایسانام جولا طینی امریکہ کے لئے دہشت کا نشان بن گیا تھا۔

بینس ائیرزاوراسنگن میں ہسپانو یوں کی دولت .....اور برازیل میں پرتگالیوں کی دولت سونے پرمخصر نتھی جس طرح پیرواور میکسیکو میں تھی بلکہ زراعت پرمخصرتھی۔ دولت کی بیائش چینی .....تمبا کو ..... برازیلی لکڑی .....اور کم بی جاتی تھی۔لیکن کامیاب کاشتکاری مختی مزارمین درکاررکھتی ہےاور بیمزارمین انڈین غلاموں کی شکل میں دستیاب ہوجاتے تتھے۔ پاکسٹس بھی اس امرے بخو بی واقف تھے۔ پاسٹس بذات خود کھیتوں میں کام نہیں کرتے تھے۔وہ ہم جوؤں کی رہنمائی کرتے ہوئے انہیں جنگل کے دل میں لے جانا پہند کرتے تھے۔ تاکہ وہ انڈین کو قابوکر سکیں۔ وہ شکار کرتے تھے۔اکثر وہ سالہا سال اندرون برازیل میں گزار دیتے تھے۔اس دوران وہ سونے کی کا نیس تلاش کرتے تھے۔ تھے۔اورانڈین کے دیباتوں پر چھاپے مارتے تھے۔وہ شکار کرتے تھے۔۔۔۔ مچھلیاں پکڑتے تھے اور مختلف قبیلوں کے ہاں چوریاں کرتے تھے۔ کوئی بھی انڈین جو سوپالو کی معیشت کے لئے کارآ مد ثابت نہ ہوتا تھا اس کو برازیلی ساحل کے ساتھ دیگر نوآبادیوں کے کاشت کاروں کے ہاتھ فروخت کر دیا جاتا تھا۔ زمینوں کے مالکان پر جلد ہی ہے حقیقت آشکار ہو چکی تھی افریقہ سے نیگر وغلام درآ مدکرنے کی بجائے ان انڈین کو استعال کرنازیادہ ستایز تا تھا۔

پانسٹس خوف کی علامت ہے ہوئے تھے۔ان کی نامعقول حرکتوں کے خلاف کوئی بھی آواز ندا ٹھا تا تھاماسوائے ہے سوٹ مشنریاں۔ مشنریاں .....بالخصوص ہے سوٹ مشنریاں ہسیانوی اور پر تگالی فاتحین کے ہرایک معرکے میں ان کی شریک کار ہوتی تھیں۔ پراگے میں اسلسن کے مقام پراہسیانوی آباد کار بالحضوص خوشی ہے دو جار ہوئے تھے جبکہ 1587ء میں ان کے علاقوں میں جے سوٹ مشنریاں منظرعام پرآئی تھیں۔اس مقام پر .... جیسے برازیل میں سویالو کے مقام پر .....خوش تسمتی گئے .... مکئی اور دیگر فصلوں میں پنہاں تھی۔زمینوں کے مالکان پیقصورکرتے تھے کہ مشنریوں کی آمد کی بدولت انڈین زیادہ اطاعت شعار بن جائیں گےاور کھیتوں میں مزید بہتر خدمات سرانجام دیں گے۔زمینداروں کواس وقت دھچکالگا جب انہیں ہمحسوس ہوا کہ جے سوٹ ایسا کوئی ارادہ نہیں رکھتے جس کے تحت وہ انڈین کو ورغلا کمیں یا ان کے ساتھ ظالمانہ سلوک روار تھیں۔اس وقت ہے تمام تر پورپی آ باد کار ہے سوٹ مشنر یوں سے عداوت رکھنے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے ہے عداوت اور نفرت اس حد تک بڑھی کہاس پر قابو پانامشکل نظر آنے لگا۔ دیگر برائیوں سے بازر کھنے کےعلاوہ جےسوٹ مشنریوں نے تھلم کھلا الفاظ میں غلامی کےخلاف تعلیم دنیاشروع کردی اور بلاآ خروہ ہسیانوی اور پر تگالی نوآ بادیوں میں انڈین غلامی کوخلاف قانون قرار دلوانے میں کامیاب ہوگئے۔تاہم ابھی بھی ان غلاموں کور کھنے کی اجازت فراہم تھی جوتا وان میں ہاتھ لگے ہوں ..... بیا بک قانونی خلاتھا جس سے پاکسٹس نے پورا پورا فائدہ اٹھایا۔ 1610ء تک جے سوٹ دریائے پرانا پاسیما جو کہ صوبہ گیرامیں واقع تھا پرا پنامشن پورے زوروشورے جاری کر چکے تھے۔ بیصوبہ سویالو اوراسنکسن کے درمیان واقع تھا۔گورانی انڈین ہسپانیوں اور پانسٹس ہے محفوظ رہنے کی خاطریا دریوں کارخ کرتے تھے۔یا دری بجائے اس کے کہ انڈین کو بیلقین کرتے کہ وہ زمینداروں کے لئے اپنی خدمات سرانجام دیں ..... پادری ہرممکن بیکوشش کرتے کہ وہ ان کوسفید فام آ باد کاروں کی دسترس سے دور رکھیں۔

یہ مشنریاں اپنی مدد آپ کے اصول کے تحت رو بیمل تھیں۔ان کو جو پچھ بھی میسر آتا اسے وہ ایک مشتر کہ اسٹور میں ذخیرہ کرتی تھیں اور ضرورت کے مطابق اسے اپنے استعال لاتی تھیں۔ ہے سوٹ فادرا گرچہ عیسائیت کی تبلیغ میں مصروف تھے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ دنیاوی کا م سرانجام دیے بھی نہیں بچکچاتے تھے۔انہوں نے انڈین کو دستکاری سکھائی .....زراعت سکھائی اور دیگرا موربھی سکھائے۔ سفید فام آباد کارغصے سے لال پیلے ہوجاتے تھے جب وہ یہ دیکھتے تھے کہ ہے سوٹ انڈین کواپنے پاوئں پر کھڑا ہونا اور اپنے لئے کام ۔ دھنداسرانجام دیناسکھار ہے تھے۔پانسٹس نے بیافواہ پھیلا دی کہ جے سوٹ فادروں کے ہاتھ سونے کی خفیہ کا نیس لگ چکی تھیں اورانڈین کی قیمت پروہ اپنے آپ کوامیر کررہے تھے۔انہوں نے بیافواہ بھی پھیلا دی کہ اسپین ہے آزادی حاصل کرنے کی سازش بھی کی جار ہی تھی۔

ایک طرف بیسب کچھ جاری تھا تو دوسری طرف جے سوٹ فادرا پناتبلیغی مشن جاری رکھے ہوئے تھے اورا پنی ذمہ داری زورشورے نبھا رہے تھے۔ وہ پیدل ہی جنگل کی جانب نکل جاتے تھے اورا نڈین کو تلاش کرتے تھے تا کہ آئییں اپنے مشن کی دعوت دے سکیں۔سانپ ان پرحملہ آور ہوتے تھے ۔۔۔۔جنگلی درندے آئییں اپنانشانہ بناتے تھے ۔۔۔۔ مچھر اور دیگر حشر ات الارض آئییں کا شتے تھے ۔۔۔۔ ایک پادری کی ٹائیس مچھروں اور دیگر حشر ات الارض کے کا شنے ہے اس قدر متاثر ہوئی تھیں کہ اس کی اپنی جلد کا ایک اپنے حصہ بھی نظر نہ آتا تھا۔

زبان ایک بہت بڑا مسئلتھی۔جنوبی افریقہ میں تقریباً 85 اقسام کی زبانیں بولی جاتی تھیں۔اگرایک فادر کسی گاؤں کےایک درجن افراد میں تبلیغ سرانجام دینا چاہتا تھا تو اس کے لئے ایک درجن زبانوں پرعبور حاصل کرنا ضروری تھا۔عام طور پر فادر کسی ترجمان کی خدمات حاصل کرنے پر مجبور تھے۔

مابعد یا در یوں نے ان کو گول کواہسیا نوی زبان سکھا دی تھی جوعیسائیت قبول کر چکے تھے۔

فادراس امر پرختی ہے یقین رکھتے تھے کہ خداان کی کاوش اور جدو جہد کود کیے رہا تھا۔ ان ڈائریوں میں کئی ایسی داستانیں رقم ہیں جو کی مجزے ہے کم نہیں ہیں۔ انہوں نے خداہ ہارش کی دعا کی ۔۔۔۔خدا نے ہارش برسادی ۔۔۔۔انہوں نے خداہ ہارش روکنے کی دعا کی ۔۔۔۔خدا نے ہارش برسادی ۔۔۔۔انہوں نے خداہ ہارش روکنے کی دعا کی ۔۔۔۔خدا نے ہارش روک دی ۔۔۔۔۔بنگلی جانورسدھائے گئے ۔۔۔۔ وعا کی بدولت ان کے زخم ٹھیک ہوئے اور ان پر حملہ آور بیاریاں رفع ہوئیں۔ برازیل کے پاکسٹس کو جب بیاحیاس ہوا کہ گورانی غلامی کے میدان سے عائب ہورہ سے اور مشنز یوں کے تحفظ میں آرہ سے تھے تو وہ انہائی مشتعل ہوئے۔ تقریباً مقال کے دیاریاں کے دو الوں کو اٹھا کر لے تقریباً قالوں کو اٹھا کر لے جاتے تھے۔ بھی بھاروہ یادریوں کا حلیہ اختیار کر لیتے تھے اور دھوکے کے ساتھا نڈین کو گرفتار کرکے لے جاتے تھے۔

پوسٹس نے انڈین کے درمیان بیافواہ بھی پھیلا دی تھی کہ جے سوٹ ان انڈین کو دھو کہ دیتے تھے جوعیسائیت قبول کر پچکے تھے اور ان کو دھو کہ دہی کی بنا پر پوسٹس کے ہاتھ فروخت کر دیتے تھے اور پوسٹس سے رقم وصول کرتے تھے۔ بھی بھارانڈین ان افواہوں پریفین کر لیتے تھے اور فا دروں پرحملہ آ ورہونے سے بھی گریز نہیں کرتے تھے اور کئی مرتبہ یا دری ان کے ہاتھوں ہلاک بھی ہوجاتے تھے۔

مونو یا .....جوان پا در یول کا سربراہ تھا اس نے ہیانوی گورز سے مدد کی درخواست کی۔گورز نے جواب دیا کہ وہ پولسٹس کی سرکو بی نہیں کرسکتا تھا ..... وہ اس سلسلے میں ہےا ختیارتھا۔لہٰذا مونو یانے بذات خود ہی کوئی نہ کوئی کارروائی سرانجام دینے کا فیصلہ کیا۔اس نے بیے فیصلہ کیا کہ پانچ صدمیل کا سفر طے کرتے ہوئے جدیدارجنئینا کے علاقے کارخ کیا جائے۔

اس نے سات صد چھوٹی کشتیوں میں اپنے سفر کا آغاز کیا جن میں 12000 افراد سوار تنے۔ دریا کچھ گھنے جنگلات سے بھی ہوگر گزرتا تھا۔ پہلے 90 میل کا سفر بخو بی طے کرلیا گیالیکن اس کے بعد سانحہ پیش آ گیا۔ پانی بچر چکا تھااور کئی ایک خاندان پانی میں بہد چکے تتے۔نقصان عظیم ' تھالیکن لوگوں کی اکثریت اس سانحہ کے اثرات سے محفوظ رہی۔اس کے بعد مونٹو یا اوراس کا قافلہ بخو بی سفر سرانجام دیتا رہاحتی کہ وہ جنوب کے مشنریوں کے پاس جا پہنچے۔

مشنر یوں کے پاس جا پہنچ۔ یہاں پربھی زندگی مہل نہتھی۔مشنر یوں جو پہلے ہے بی یہاں پر روبٹمل تھیں ان کے پاس خوراک کا اتناذ خیرہ موجود نہ تھا کہ وہ کسی کا پیٹ مجر سکتے اور بہت ہے لوگ فاقد کشی کے ہاتھوں موت کا شکار ہوگئے۔اس کے بعد کافی زیادہ زمین پر کا شتکاری سرانجام دی گئی تا کہ اس استحم دوبارہ پیش نہ آئے۔

ای دوران .....کرس کانتہوارشروع ہو چکا تھا..... پاسٹس نے شالی مشنر یوں کے انڈین کے ایک گروپ کو گرفتار کرلیا جواس لئے اکتھے ہوئے تھے کہ دہ بھی جنوب کی جانب رخت سفر باندھ سکیس۔

ہوئے تھے کہ وہ بھی جنوب کی جانب رخت سفر ہاندھ ملیں۔ مونٹو یانے اب شاہ فلپ II ہے درخواست کی جواپین اور پر نگال کا حکمران تھا کہ انہیں تحفظ فراہم کیا جائے۔کہا جاتا ہے کہ مونٹو یا کا خط لسین کے نز دیک جے سوٹ کے کسی دیمن کے متھے چڑ تھ گیا تھا اور اس نے اس خط کوضائع کرنے کی کوشش کی تھی لیکن وہ اپنی اس کوشش میں کا میاب نہ ہوسکا تھا اور خط بحفاظت با دشاہ تک پہنچ گیا تھا۔ اس کا نتیجہ بیڈکلا کہ جے سوٹ کو آتھین اسلحدر کھنے کی اجازت فراہم کردی گئی۔

وہ جے سوٹ جومشنر یوں میں خدمات سرانجام دینے ہے پیشتر فوجی سپاہی رہ بچکے تضان کو پراگے روانہ کیا گیا تا کہ وہ اپنے بھائیوں کو اسلحے کے استعال کی تربیت فراہم کرسکیں اورمشنر یوں کوفوجی بنیا دوں پراستوار کرسکیں۔تمام ترانڈین مردوں کوجنگی تربیت فراہم کی گئی۔ بیتر بیت روز اندفراہم کی جاتی تھی۔ پچھمشنر یوں کوقوپ خانہ بھی فراہم کیا گیا تھا۔

رورائیراہم کی جان کی۔ پھے سریوں یووپ حانہ کی براہم کیا جا ھا۔ جلد ہی ہے سوٹ کی رضا کارفوج تیار ہوگئی۔۔۔۔۔ بیاس علاقے کی واحد ملٹری فورس تھی۔وہ اس قند رمؤثر ثابت ہوئی کہ ہپانوی گورز سفید فاموں کے جھکڑے نیٹانے کیلئے اکثر مشنری کی اس فوج کی خدمات حال کرتا تھا۔

پلیسٹس نے اس نئی تیار کردہ رضا کارفوج پرحملہ آ ورہونے کی کوشش کی لیکن ان کومنہ کی کھانی پڑی اورعظیم نقصان ہے بھی دوجار ہونا پڑا۔ اس کے بعدانہیں حملہ آ ورہونے کی جرائت نہ ہوئی۔انہوں نے اپنی تمام تر توجہ ثنال برازیل کی جانب مبذول کروالی جہاں پرمشنریاں کمل طور پر تحفظ کی چھتری تلے نتھیں۔

اب چونکہ مشنریاں حملہ آوروں سے محفوظ تھی للبذاان کی آبادیاں خوب پھلی پھولیں۔ ہے سوٹ فادروں کےعلاوہ ان کی آبادیوں سے سفید فاموں کوخارج کردیا گیا۔

انڈین کو دستکاری کے میدانوں میں تربیت فراہم کی گئی اوروہ اپنی روزی خود کمانے کے قابل ہوئے۔وہ مخصوص قتم کے درختوں کے پتے

انٹھے کرتے ۔۔۔۔۔ان کوسگریٹ نوشی کے لئے خود بھی استعال کرتے ۔۔۔۔۔ان کوخٹک کرتے اور برآ مدکیلئے پیک بھی کرتے۔ پراگے کی جائے براعظم
کے تمام ترجنو بی حصے میں ایک عالمگیرمشروب کی حیثیت اختیار کرگئی۔ بیلوگ کشتیاں بھی تیار کرنے لگے جو فاصل سامان بذریعہ دریا دیگر قصبوں تک
پہنچا تیں اور اس طرح تجارتی سرگرمیاں بھی شروع ہوگئیں۔ لو ہے کے بدلے سامان کا تبادلہ ہوتا تھا۔

۔ جسوٹ نے انڈین کومصوری کےعلاوہ آلات موسیقی تیار کرنا بھی سکھائے ۔گرجا گھروں کوبھی خوبصورت بنایا گیا۔ پھراورلکڑی تراش کران کوگرجا گھروں کی زینت بنایا گیااوران کوخوبصور تی ہےنوازا گیا۔

کران کوکر جا گھروں بی زبینت بنایا کیااوران کوحوبصوری ہے کواڑا کیا۔ ہے سوٹ مشنریاں اب کامیابی کے ساتھ رو بیٹل تھیں۔ پرسٹس جنوبی مشنریوں کی قوت سے خاکف تھے لہنداانہوں نے اب اپنی توجہ شاکی علاقہ جات کی جانب میڈول کروالی تھی۔ پر ٹگالی ہیانوی علاقوں میں مشنریوں پر حملہ آ ورہوتے تھے۔اہیانویوں اور پر ٹگالیوں کے درمیان تناؤ اور کھیاؤ کی صورت حال بڑھتی چلی جارہی تھی۔

گوریلا جنگ شروع ہوچکی تھی۔ ہسپانوی اور پر تگالیا تڈین مشنریوں کے خلاف اپنے آپ کومتحد کررہے تھے۔جلد ہی انڈین فنکست سے دوحپار ہوگئے۔

اس دوران ہے سوٹ رہنما 1750ء میں معاہدوں کوختم کروانے کے لئے کام سرانجام دے رہے تھے۔ 1761ء میں وہ کامیابی ہے ہمکنار ہوئے۔ سات تباہ حال مشنریاں انہین واپس چلی گئیں۔لیکن نام نہاد'' ہے سوٹ جنگ''مشنریوں کے لئے نقصان دہ ثابت ہوئی۔ ہے سوٹ دیمن یہ ٹابت کرنے کی سرتو ژکوشش کررہے تھے کہ مشنریاں تاج کے ساتھ بے وفائی کا مرتکب پائی جارہی تھیں۔فاوروں پر کئی اقسام کے الزامات عائد کئے جارہے تھے جتی کہ ان پر بیالزام بھی عائد کیا گیا کہ وہ ایک آزادریاست کے قیام کی سازش میں ملوث تھے۔شاہ چاراس اللا پہلے ہی مشنریوں کی قوت اور دولت سے خاکف تھا۔لہٰذا اس نے مشنریوں کے خلاف زہر یلے پراپیگنڈے کو انہائی ہمدردی کے ساتھ سناجس کا پر چاراس کے دربار ہیں کیا گیا۔

کے دربار میں کیا گیا۔ 1767ء میں اس بالآ خراس نے کارروائی سرانجام دے ڈالی۔ شاہی احکامات کے تحت ہے سوٹ کوانپین سے بے دخل کر دیا گیا۔ جنوبی امریکہ میں فا درول کے ساتھ مجرموں جیساسلوک کیا گیااوران کوفوری طور پرنگل جانے کے احکامات سنائے گئے ۔لہذاوہ اپناساز وسامان بھی اپنے ہمراہ ندلے جائیکے۔

عام پادر یوں نے ہے سومے فا دروں کی جگہ لینے اور چرچ کے امور کی سرانجام دہی کی کوشش کی لیکن وہ بری طرح نا کام ہوئے۔انڈین کی حالت غلاموں سے قدر سے بہتر ہوچکی تھی لیکن پوسٹس جلد ہی ان پر دوبارہ حاوی ہوگئے۔

پچھ گورانی دوہارہ جنگلوں کی جانب چلے گئے اور اپنی پہلی زندگی کی جانب لوٹ گئے۔ پچھ گورانی تباہ حال مشنریوں کی ہا قیات کو گلے نگائے رہے لیکن وہ بھی مایوسی کاشکار ہوئے۔ آج بھی انڈین ان فاوروں کی بات کرتے ہیں اوران کا نام عزت واحتر ام اورپیارومجت سے لیتے ہیں۔وہ آج بھی ان کی واپسی کی امیدر کھتے ہیں۔

http://kitaabghar.com

http://kitaabghar.com

### کتاب گھر کی پیشکشیطان کی شاہراہ اب گھر کی پیشکش

http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

1533ء میں نظیمی کیلی فور نیا کی دریافت ہوئی۔اس کی دریافت کے 160 سے زائد برس بعد تک یہی یقین کیاجا تارہا کہ کہ نظیمی کیلی فور نیا ایک ایساجز رہ تھا جومیکسیکو کے مغربی ساحل سے پرے واقع تھا۔ بہت ہی کوششیں سرانجام دی گئیں کہ نظیمی کیلی فور نیامیں ایک یور پی نوآ بادی قائم کی جائے لیکن کا میابی حاصل نہ ہو تکی ہے 1681ء میں لا پاز کے مقام پرڈون ازی ڈورواٹون ڈووائے اینٹیلن نے ایک بستی قائم کی۔

ڈون اٹون ڈوکی جماعت کا ایک رکن ایک ہے سوٹ پادری تھا جس کا نام ایوز بائیوفرانسسکو کینو تھا۔ وہ بطور ایک مشنری اور شاہی کاسموگرافر (کا نئات کے عام خدوخال اور نقشے بنانے والا) کی حیثیت سے اس مہم میں شامل تھا۔ فادر کینو کا تعلق اٹلی سے تھا۔ وہ 1645 ء میں پیدا ہوا تھا۔ اس کا نام چینی تھا بھی بھاروہ چینو کے نام ہے بھی پکارا جاتا تھا جوامریکہ میں بالآخر کینو بن گیا۔

برسوں پیشتر جبکدا بھی ایک طالب علم تھا کینو بخت علیل ہو گیا تھا۔اس نے بیئ ہد کیا تھا کداگر وہ صحت یاب ہو گیااوراس کی زندگی نے گئی تب وہ سوسائٹی آف جیسس میں شمولیت اختیار کرے گااورنٹی دنیا میں انڈین مشن میں شمولیت اختیار کرے گا۔اس نے 20 نومبر 1665 ءکو ہے سوٹس میں شمولیت اختیار کر لی لیکن 13 برس پیشتر اس نے اپنی خواہش کومسوس کیااور اسے نیواسپین انڈین کے درمیان خدمات کی سرانجام دہی کے لئے روانہ کردیا گیا۔

یہ قافلہ کیم اپریل 1682ء کونٹیم کیلی فورنیا کے مشرقی ساحل پرجا پہنچا۔ کینو نے اپنی یاد داشتوں میں تحریر کیا کہ ہمارا پہلاا قدام یہ تھا کہ ہم ایک بڑی صلیب تیار کریں اور اسے پہاڑی چوٹی پرنصب کریں۔ لہٰذا ایک بڑی صلیب تیار کی گئی اور پہاڑی چوٹی پرنصب بھی کی گئی۔اس کے بعدوہ سونے کیلئے اپنے بحری جہاز کی جانب روانہ ہوگئے۔

6اپریل سے اس جماعت نے ساحل پر ہی رہائش اختیار رلی اور وہیں پرسونا بھی شروع کر دیا۔ایک روز وہ لکڑیاں کاٹ رہے تھے کہ اہپانوی اچا نک انڈین کی ایک جنگجو جماعت کود کمھے کر حیران رہ گئے جوان کی جانب بڑھ رہی تھی۔ان کے ارادے خطرناک تھے۔ان کے ہاتھوں میں تیر کمان اور دیگر ہتھیا ربھی موجود تھے۔

اہسپانوی بھی ان لوگوں پر فائر کھولنا چاہتے تھے لیکن فا در کینوا ورا یک دوسرے پادری فا درگونی نے ان کومنع کیاا ور فائر کھولتے ہے روکا۔ اس کے بعد غیر سلح دو ہے سوٹ انڈین کی جانب بڑھے۔ان کے ہاتھوں میں انڈین کے لئے تھا کف تھے جوکئی اوربسکٹوں پرمشمنل تھے۔ پہلے پہل انڈین نے جارحانہ رویے کا مظاہرہ کیاا ورجنگلی درندوں جیسا رویدا پنائے رکھا جیسے وہ سفید فام لوگوں کے ہاتھوں سے پچھ بھی وصول کرنے پر آ مادہ نہ ہوں۔ تاہم جب اشیائے خوردونوش زمین پررکھ دی گئی اورانہوں نے اسے اٹھایا اوران کا ذاکھتہ چکھا تب ان کا خوف وہراس دورہوگیا اورانہوں نے

کمجی یا در یول کوجوانی تحائف سے نوازا۔

اگلے چند دنوں کے دوران کی ایک مزید انڈین ہپانوی کیمپ آتے رہے۔اب وہ دوستانہ رویے کے حامل بن چکے تھے اوران سے کمک کے تخفے کے حصول کی درخواست کرتے رہے جس کووہ بقول فا در کینواس طرح خوثی کے ساتھ کھاتے تھے جیسے مٹھائی کھائی جاتی ہے۔ان کومکی ویئے کے بعداس نے انہیں صلیب کا نشان بنانے کا طریقۃ سمجھایا۔

17 اپریل کوفادر کیونے اپنی یادداشت میں تحریر کیا کہ:۔

'' بیا یک انچھی سرز مین ہے۔اس کا درجہ حرارت بھی خوشگوارہے۔ یہاں پرمچھلی۔۔۔۔۔ہرنوں۔۔۔۔۔پرندوں۔۔۔۔خرگوشوں اور جنگلات وغیرہ کی بہتات ہے۔ہم نے مکٹی اورخر پوزے کی فصل کا شت کرلی ہے اور مجھے یقین ہے کہ چند ماہ کے اندراندرہم انڈین کوعیسائی بنانے کا کام بھی شروع کردیں گے۔''

امریکہ آنے گی کینو کی خواہش اورانڈین کے درمیان رہ کرخد مات سرانجام دینے کی خواہش پوری ہو پچکی تھی۔اس نے نشیمی کیلی فور نیا کے انڈین کے ساتھ پہلی ہی ملاقات کے دوران ان کے ساتھ دوستانہ تعلقات استوار کرنے کا بندوبست سرانجام دیا تھا۔اس نے ان کی زبان سکھنے جبیسا مشکل ترین عمل بھی شروع کر دیا تھا اور آہستہ آہستہ ان کا اعتاد اور محبت جیتنا جا ہتا تھا۔

اس کے بعد کچھالیے واقعات پیش آئے جنہوں نے فادر کینو کے خوابوں کو بھیر کرر کھ دیا۔ سپاہی انڈین پراعتاد نہ کرتے تھے۔ ایک ملاح کیمپ سے کچھ دور چہل قدمی کے لئے فکلا تھااور مابعدوہ مردہ پایا گیا تھا۔اس سپاہی کوکسی انڈین نے اپنے تیر کا نشانہ بناڈالا تھا۔اس انڈین کوقیدی بنالیا گیا تھااورایک جہاز پراس کومحصور کردیا گیا تھا۔

جلد ہی انڈین کا ایک گروپ کیمپ آن پہنچا۔ان کے بارے میں یہی قیاس کیا جار ہاتھا کہ وہ اپنے انڈین قیدی کوچھڑ وانے کیلئے آئے تھے۔ یقینآانہوں نے کسی جارحاندرو بے کا مظاہرہ نہ کیااورخوش مزاجی اور دوستانہ ماحول میں آبادی کی جانب بڑھے۔

ہپانوی ایڈمرل نے علم جاری کیا کہ انڈین کوخوش آمدید کہا جائے .....ان کاخیر مقدم کیا جائے اورائییں ہپانوی کھانے کھانے کی دعوت دی جائے جے وہ از حدید کرتے تھے۔ جو ل ہی وہ انڈین اپنی اپنی نشست پر بیٹھ گئے اور کھانا کھانے میں مصروف ہو گئے اور کھانے سے لطف اندوز ہونے لگے اس دوران کی نے بھی ان سے ان کے آنے کا مدعا دریافت کرنے کی زحمت گوارانہ کی بلکہ سپاہ کو تھم دیا گیا کہ وہ جلکے توپ خانے کے ساتھ ان پر گولہ باری کرے۔ دس انڈین بلاک ہو گئے جبکہ وہ انڈین جنہوں نے فرار ہونے کی کوشش کی وہ شدیدزخی ہوئے۔

اس فوجی کارروائی کی بدولت پادریوں کی تمام ترمحنت ا کارت ہوگئ۔انہوں نے کئی ماہ تک صبر وتخل کا مظاہرہ کرتے ہوئے .....مہر ہانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جوکا میا بی حاصل کی تھی وہ ایک لمحد میں ا کارت ہوگئ۔انڈین آ مادہ بعناوت ہوگئے۔اور پچھنی عرصے کے بعد لا پازاس مشن سے وست بردارہوگیا۔

لیکن فادر کینواوراس کی ساتھی مشنریاں اپنے مشن سے دست بردار ہونے کیلئے تیار نتھیں۔ایک اورمشن .....بینث برونو ساحل کے

ساتھ قائم کیا گیا جوشال کی جانب واقع تھااورا یک آبادی بسانے کی دوبارہ کوشش کی گئے۔

ایک مرتبہ پھرفا در کینونے انڈین کے ساتھ دوستانہ مراسم استوار کئے۔ان کوز بین کوکاشت کاری کے لئے تیار کرناسکھایاا ورمختلف فسلوں کو کاشت کرنے کے طریقے بھی سمجھائے۔

ایک برس کے اندراندراس نے ایک مشن سکول بھی قائم کرلیا تھا۔ انڈین کے بچے اندرون علاقے سے لمباسفر طے کرتے ہوئے اس اسکول میں تعلیم حاصل کرنے کی غرض ہے آتے تھے۔ فادر کینو نے بذات خود بھی دور دراز کے علاقوں کے سفر طے کئے اوران علاقوں کے مکینوں کو انجیل کی تعلیم دی۔ وہ جس انڈین ہے بھی ملتا اس سے دوئتی استوار کرنے کی کوشش کرتا بالخصوص بچوں کے ساتھ دوئتی کارشتہ استوار کرتا۔ ایک چھوٹا بچہ جس کی عمر محض تین برس تھی اس نے فادر کینو کے ہمراہ ہرایک مقام کا سفر طے کیا اوراس کے ساتھ اس کے ہمیانوی گھوڑے پرسواری کی۔

جلد ہی فادر کینواس نکتہ نظر کا حامل ہو گیا کہ انڈین عیسائیت کی جانب راغب ہو سکتے تھے۔اس کے بعدایک اور دھچکا فادر کینو کا منتظر تھا ۔۔۔۔ حکام بالا سے سیاطلاع موصول ہوئی کہ شیبی کیلی فورنیا کی تمام ترمشنریاں اپنی خدمات کی ہے دست بردار ہوجا کیں۔

پادر یوں کواس خبر پریفین نہیں آ رہا تھا۔ لہذا فا در کینوفوری طور پر سیکسیکو کی جانب روانہ ہوا تا کہ حقیقت ہے باخبر ہوسکے اورا گرضروری ہو تو وائسرائے کواس امر کیلئے راغب کرے کہ وہ اے کیلے فور نیا کے انڈین کوعیسائی بنانے کے کام کو جاری رکھنے کی اجازت فراہم کرے۔لیکن جب فا در کینومیکسیکو پہنچا تو ایک پروانہ اس کا منتظر تھا جوشاہ اسپین کی جانب ہے تھا۔ اس کے تھم کے تحت فا در کینوکی ٹرانسفر براعظم میں کردی گئی تھی جہاں پر اے میکسیکو کے سیری اور گیا ما انڈین کے درمیان نئی مشنریاں قائم کرنے کی ذمہ داری سونی گئے تھی۔

اے میکسیکو کے سیری اور گیاماانڈین کے درمیان نئ مشنریاں قائم کرنے کی ذمد داری سونچی گئی تھی۔ فادر کینو کے پاس کوئی چارہ نہ تھاما سوائے باوشاہ کے احکامات کی قبیل کرنے کے جس کے بارے میں وہ یہ یقین رکھتا تھا کہ وہ مغربی دنیا پر عوام اور خدا کی جانب سے حکومت کررہا تھا۔لیکن انڈین کے لئے اس کی محبت جسے وہ پیچھے چھوڑ آیا تھا ابھی تک انہائی مضبوطی کے ساتھ اس کے دل میں موجزن تھی اور اے امید تھی کہ کسی نہ کسی روز اسے وہاں واپس جانے کی اجازت فراہم کردی جائے گی اور وہ اس کام کو پایتے میل تک پہنچانے میں ضرور کا میاب ہوگا جس کا آغاز اس نے کر رکھا تھا۔

فادر کینوکو پھیریا آلٹا کار پکٹر (علقے کا پادری/ ناظم) مقرر کردیا گیا ..... بیالائی پیاانڈین کی سرز بین تھی۔ یہ پیالوگ ایک ایسے علاقے میں آباد شے جو آج مغربی میکسیکوکہلا تا ہے اور جو آج جنو بی اری زونا کہلا تا ہے۔ یہ ایک وسیع اور خشک ملک تھا۔ اس میں پہاڑی علاقے بھی تھے اور صحرا بھی تھی۔ انتہائی جنوب اور مشرق میں دریائے سان میگوکل واقع تھا۔ شال مشرق کی جانب ڈریگون پہاڑیاں اور سان پیڈروتھا۔ شال کی جانب دریائے گیلا واقع تھا۔ انتہائی مغرب کی جانب سمندرواقع تھا جو کیلی فورنیائے بڑے سمندر کا حصہ تھا۔

پہلے بھی مشنریاں پیریا آلٹا کا دورہ کر چکی تھیں اوراس کے نتیج میں ہزاروں انڈین عیسائیت قبول کر چکے تھے اور کئی ایک مشن بھی قائم ہو چکے تھے۔

سان میگول کے کناروں پر ..... کیو کیورپ سے تقریباً پندرہ میل شال کی جانب میں بنے والے انڈین کچھ عرصہ سے بیخواہش کررہے

اس ہیڈ کوارٹر سے اس نے مختلف قبیلوں کوعیسائی بنانے کا کام جاری رکھا۔

قادر کینومنظم طریقے سے پی خدمات سرانجام دیتا تھا۔ وہ آبادی کے لوگوں کواکٹھا کرتا۔۔۔۔۔ان کوعیسائی نظریات سے روشناس کروا تا۔۔۔۔۔اور چرچ کی تعمیر کومکن بنا تا۔ اس کے علاوہ اس نے انڈین کو بھیڑ بکریاں گھوڑے اور دیگر مورثی پالنے کی بھی ترغیب دی۔ اس کے علاوہ اس نے دور دراز علاقوں کے ان گنت سفر طے کئے۔ وہ یہ سفر گھوڑے پر سوار ہو کر سرانجام دیتا تھا کیونکہ اسے ان علاقوں میں آباد قبائل کی جانب سے علاقے کا دورہ کرنے کی درخواسیس موصول ہوتی تھیں جنہوں نے اس مہریان دل کے فادر کے بارے میں من رکھا تھا اور وہ اسے دورہ کرنے کی دعوت دیتے رہتے تھے اور اس کے جواب میں فادر کینوکو دور دراز کے علاقوں کے دورے کرنے پڑتے تھے۔تھوڑے ہی عرصے میں اس نے بخو فی کامیا بی حاصل کی تھی۔ اس کے جواب میں فادر کینوکو دور دراز کے علاقوں کے دورے کرنے پڑتے تھے۔تھوڑے ہی عرصے میں اس نے بخو فی کامیا بی حاصل کی تھی۔ ما بعد دیمبر 1690ء میں ایک اور فادر کینوکی معاونت کے لئے آن پہنچا۔ اس فادر کا نام جان ماریا سلوا تیرا تھا۔ دونوں نے باہم مل کر ڈولورس کے ثال اور جنوب کار خ کیا۔

سارک کے مقام پر جوآج کل کے اری زونا کی سرحد سے زیادہ دور نہ تھا۔۔۔۔۔کینواورسلوا تیرا کا خیر مقدم انڈین قاصدول نے کیا جوشال کے دور دراز کے علاقوں سے آئے تھے۔انہوں نے اپنی تیار کر دہ صلیبیں اٹھار کھی تھیں۔انہوں نے فادروں سے درخواست کی کہوہ ان کے علاقوں کا دورہ کریں اورانہیں زندگی کی ٹئی طرز سے روشناس کروائیں۔

دورہ کریں اورانیس زندگی کی نئی طرز سے روشناس کروائیں۔ فادر کینوسارک کے مقام سے دورجانا پہندئیں کرتا تھالیکن فادرسلوا تیراان لوگوں کے ہاتھوں میں صلیبیں دیکھ کراس قدرمتاثر ہوا کہ اس نے فادرسارک سے درخواست کی کہان انڈین کے ہمراہ جانا چاہئے۔ تیوما کا کوری کے مقام پر دریائے سانتا کروز ہے آئے ہوئے قبیلے کا سرداران کے انتظار میں مصروف تھا۔اس مقام پر پہلی عیسائی سروس اری زونا کی سرزمین پر منعقد ہوئی۔فادر کینونے اس سرزمین پر جومشن قائم کیا تھا اس کے کھنڈرات آج بھی بخو بی دیکھنے جاسکتے ہیں۔

شالی انڈین کے ساتھ ملاقات بہت اہم اثرات کی حامل ثابت ہوئی۔سوبائی پریز۔۔۔۔۔جن کا سرداراملی کوروتھا۔۔۔۔وہ فادر کینو کا ایک وفا دار پیروکار ثابت ہوا۔اس نے پیاقوم کےایک حصے کی بنیادر کھی۔وہ دریائے سان پیڈرواور سانتا کروز کے ساتھ واقع ویہاتوں میں مقیم رہے۔ انہوں نے اپنے دشمنوں ایا چیوں کے خلاف اپنے گھروں کو مضبوط تر بنار کھاتھا۔

فروری 1698ء میں اپاچیوں نے کا کوس پیرا کے مقام پرمشن پرحملہ کیا اور منصرف چرچ کی ممارت جلا ڈالی بلکہ فادر کا مکان بھی جلا ڈالا۔ اسپین کے علاقائی کمانڈر نے اپاچیوں کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کیا اور فادر کینؤ سے کہا کہ وہ ایل کورواور شال کے دیگر پیا کوراغب کرے کہ وہ مشتر کہ دعمن پرحملہ آ درہونے میں معاونت کریں۔

اس کے فوراً بعدایا چی سانتا کروز پرحمله آور ہوئے (جواب فیئر بنیک کہلاتا ہے)۔ بیابل کوروکا اپنا ایک مضبوط گڑھ تھا۔ جوں ہی ایا چی

ا پنی فتح کاجشن منارہے تھے....ایل کورواوراس کے بہادروں نے ان پر جملہ کر دیا۔

ایا چیوں پر بھر پورانداز میں تملیآ ورہونے کی بجائے ایل کورونے ندا کرات اور صلح صفائی کی تجویز پیش کی۔ایل کا پوٹ کاری.....اپا چی نے ایل کورواوراس کے ساتھیوں کا نداق اڑا یا کیونکہ وہ آ مادہ جنگ نہ تھے۔اپا چی سردار نے تب ایک تجویز پیش کی کہ عام لڑائی کی بجائے طرفین سے وس دس بہاورا شخاص منتخب کئے جا کمیں جوآ لیس میں جنگ کریں۔

ایل کورو نے اس تجویز کو قبول کرلیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اپا چی جارحانہ جنگجو تھے اور تیر کمان اور نیز وں کے ساتھ جنگ لڑنے میں بڑی مہارت رکھتے تھے لیکن وہ دفاعی جنگ میں ماہر نہ تھے۔اس کے اپنے آ دمی جارحانہ اور مدافعانہ دونوں جنگوں میں ماہر تھے۔کا پوٹ کاری کی مایوی کی انتہانہ درجی جب اس کے نو پیروکار مغلوب ہوگئے۔وہ بڈائ میں اس قدر مہارت رکھتا تھا کہ وہ وہ ثمن کے ان تیروں کو اپنے ہاتھ سے پکڑ لیتا تھا جو دشمن نے اس کی جانب چلائے ہوتے تھے۔لیکن ایل کوروا پاچی کی جانب بھا گا اور اس کے ساتھ الجھ پڑا۔اس نے اسے زمین پر پھینک دیا اور ایک پھر مارکرا سے بلاک کردیا۔

ید کیوکردیگراپا چی بھاگ کھڑے ہوئے۔ایل کورو کے آ دمیوں نے ان کا پیچھا کیا اوران میں سے تین سوکوموت کے گھاٹ اتاردیا۔
سان جو آن میں ہسپانوی حکام اس کڑائی کی تفصیلات یا نتائج پریفتین کرنے کو تیار نہ تھے تی کہ فادر کینو بذات خود ہسپانوی حکام کے پاس
پہنچا اوراپا چیوں کی ہلاکت کے بارے میں حکام کو مطلع کیا۔ ہسپانوی حکام کے بقول فاور کینوا کیلافوج کے پورے ایک ڈویژن کے برابر تھا۔
فادر کینو فادر سلوا تیرا کودوران سفر برابر بیہ باور کروا تاربتا تھا کہ دو کس طرح کیلی فور نیا کے انڈین کوچھوڑ کر آنے پر مجبور ہوا تھا۔ فادر کینو
نے اپنے جسیا جوش۔ جذبہ اور ولولہ اپنے ساتھی فادر کے اندر بھی سمودیا تھا۔انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اس جزیرے پرواپس چلے جا کمیں اور وہاں پر
اکھے فادر کینو کام کو آگے بڑھا کیں۔

انہوں نے ایک چھوٹی کشتی تیار کی جوانییں کیلی فور نیا کہنچا سکے۔اس دوران فا در کینو نے چرچ اور فوجی حکام سے درخواست کی کہانییں نہ صرف اس سفر کی اجازت فراہم کی جائے بلکہ کیلی فور نیا کے انٹرین کوعیسائی بنانے کی اجازت بھی فراہم کی جائے۔ اجازت نامہ موصول ہو چکا تھا۔
لیکن بیا جازت نامہ فادر کینو کے لئے بایوی کا باعث ثابت ہوا کیونکہ محض فادر سلوا تیرا کوشیں کیلی فور نیا جانے کی اجازت فراہم کی گئی تھی اور فادر کینو کی بھیر یا آلٹا میں موجودگی کواہم قرار دیا گیا تھا کیونکہ اس مقام پراس کی موجودگی اتنی اہم تھی کہ دکام نہیں چاہج تھے کہ دو اس مقام سے کوچ کرے۔

سوا تیراای کشتی میں مغرب کی جانب روانہ ہوا جو کشتی فادر کینو نے اپنے لئے تیار کی تھی اور 1697ء میں کیلی فور نیا کی بندرگاہ پر جا پہنچا۔

اس کا پہلااقدام لوریٹو کے مقام پرا کیک مشن قائم کرنا تھا۔ سلوا تیرا کیلی فور نیا میں فادر کینو سے بڑھ کرخوش قسمت اور کا میاب ثابت ہوا۔ نوریٹوجلد ہی مشن کے نظام کا ایک اڈا ثابت ہوا جو ساحل کے کنارے دونوں جانب پھیل گیا اور صاف ظاہر ہے کہ بالائی کیلی فور نیا تک بھی جا پہنچا۔ سے ملک کا وہ حصہ ہے۔

فادر کینوبھی پہلے سے بڑھ کر جانفشانی کے ساتھ اپنی خدمات سرانجام دے رہاتھا۔ انڈین خوش تھے۔ فادر کینونے انہیں کاشت کاری کی

کر بیت دی تھی۔اب وہ کاشت کاری کرتے تھے اور پورابرس پیٹ بحر کرروٹی کھاتے تھے۔اس نے انہیں مولیثی چرانے بھی سکھا دیے تھے اور دہ ہیانوی انداز میں مولیثی بھی چراتے تھے۔

فا در کینو جہاں بھی جاتا اس کے وفا دار آبائی پیروکاراس کے ہمراہ ہوتے۔تقریباً ایک صدیبیروکاروں نے ڈولورس تاثیپ سفر بیس اس کی ہمراہی اختیار کی۔جوں ہی وہ کسی دیبات ہے گزرتا انڈین اس کا خیر مقدم کرتے اوراسے خوش آمدید کہتے ۔انہوں نے اپنے ہاتھوں بیس صلیبیں اٹھا رکھی ہوتی تھیں ۔فاور کینو بھی پمیریا آلٹا کے تمام انڈین کواپنی اولا دتصور کرتا تھا۔وہ اسے پاوری سیٹو .....چھوٹا باپ کہدکر پکارتے تھے۔

درج ذیل واقعہ سے انڈین کیلے فاور کینو کی محبت کا بخو بی اظہار ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ جبکہ فاور کینوتو ماکاکوری کے مقام پر قیام پذیر تھا اس کو یہ یہ اسلاع موصول ہوئی کہ سان اگنا شیو میں ایک انڈین کو ملٹری حکام نے پکڑلیا تھا۔۔۔۔ بیمقام 68 میل کی دوری پر جنوب کی سمت واقع تھا اور 4 مگ کو اے سزائے موت دی جانی تھی۔ فاور کینوکو 3 مگی کوج سورے یہ پیغام موصول ہوا تھا۔ اس نے اپنی سروس کو اختیام تک پہنچا یا اور اپنے گھوڑے پر سوار ہوا۔ اس نے کھانے پینے کی بھی پر واہ نہ کی اور عازم سنر ہوا۔ آ دھی شب تک وہ انورس کے مقام تک پہنچ چکا تھا جوتو ماکا کوری کے جنوب میں 62 میل کی دوری پر واقع تھا۔ وہ سورج طلوع ہونے سے پیشتر دوبارہ بیدار ہوا اور گھوڑے پر سوار ہوکر چل فکا اور منزل مقصود تک جا پہنچا۔ ادر کینو نے اس امرکی کوئی تفصیل نہیں چھوڑی کہ اس نے کس طرح بیسفر طے کیا اور ملٹری حکام سے کیا کہا۔ اس کی ڈائری میں محض بیتر مربے کہ:۔

"میں بروفت منزل مقصورتک جا پہنچااور ہم قیدی کوسزائے موت ہے بچانے میں کا میاب ہو گئے۔"

یے خبر کہ فا در کینو نے ایک انڈین بھائی کی جان بچائی تھی ایک قبیلے ہے دیگر قبیلوں تک پھیل چکی تھی۔ یہ خبر کوکو ماری سیپا قبیلے کے سر دار تک بھی جا پینچی جو پمیسریا آلٹا کے انتہائی شال مغرب میں دریائے کولوراڈ و کے پاس رہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ فا در کینواس کے قبیلے کے لوگوں ہے بھی ملاقات کرے۔اس نے اس یا دری کومقدس صلیب کا ایک تحذیجی بھیجا۔

21 اپریل 1700ء کوفا در کینونے ڈولورس کوخیر ہاد کہا۔اس کے ہمراہ دس انڈین تضادر دریائے سانتا کروز کی جانب روانہ ہوا۔اس کے مراہ کی تضاور دریائے سانتا کروز کی جانب روانہ ہوا۔اس کے مراہ کی جو بھی چرچ آئے وہ ان میں تبلیغ کے فرائض سرانجام دیتار ہااور لوگوں کوعیسائی بنا تار ہا۔منزل مقصود پر پینچنے کے بعداس نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ وہ پیا کوکوماری کو پااور یوماانڈین کے تمام رہنماؤں کا ایک اجلاس بلانا چاہتا تھا۔ان تمام قبائل کی جانب قاصدروانہ کردیے گئے۔اس دوران فا در کینونے اپنے آپ کودیگر مصروفیات میں مصروف رکھا۔

ماہ مئی کے آخر میں قبیلوں کے سردار پنچنا شروع ہو گئے۔رات کے وقت وہ چاند کی روشنی میں آگ کے اردگر دبیٹھ جاتے اور فا در کینو کے خیالات سنتے۔فا در کینو کی ڈائری بتاتی ہے کہ:۔

''۔۔۔۔۔ہم نے پہلے مرطے میں عیسائی عقیدے۔۔۔۔۔امن وسکون۔۔۔۔خوثی اور راحت کی بات کی جوعیسائیوں کومیسرتھی۔۔۔۔اور وہ اس امر پرمشفق ہوئے کہ وہ عیسائی عقائد کے بارے میں دیگر لوگوں اور دور دراز کے قبائل کوبھی آگاہ کریں گے۔۔۔۔'' 24 ستمبر 1700ءکو پادری کینونے دس انڈین ملازمین کے ہمراہ اری زونا کے وسط سے سفر کا آغاز کیا اور دریائے گیلا پہنچنے کے بعد یو ما

کی سرزمین کارخ کیا۔

پہاڑی کی چوٹی ہے ایک طاقت ورٹیلی اسکوپ کے ذریعے اس بو ماکی وادی کا نظارہ کیا۔اس کےعلاوہ اس نے کولوراڈواور کیلی فورنیا کا بھی نظارہ کیا۔

فادر کینونے اپنی مہم کی منصوبہ بندی انتہائی مہارت کے ساتھ سرانجام دی۔اس نے اشیائے خوردونوش جن میں آٹا ،ہسکٹیں ،خشک گوشت وغیرہ شامل تھا وافر مقدار میں اپنے ہمراہ رکھیں۔ 80 گھوڑے اور فچریں بھی اس جماعت کے ہمراہ تھیں۔اس مہم کے لئے اعثرین انتہائی کار آمد ٹابت ہو سکتے تھے کیونکہ وہ سپاہیوں سے بڑھ کرموسم کی شدت برداشت کرنے کے عادی تھے۔سپاہی بھی جیران تھے کہ فادروں نے بھی گری یا تھکن کی شکایت نہ کی تھی۔

یے جماعت سنوٹا پہنچ چکی تھی۔اس مقام پر کوئی کو ماانڈین کے پیغامات ان کے منتظر تھے۔وہ چاہتے تھے کہ فادر کینوان سے بھی ملاقات کرے۔ فادر کینوان کو مایوس نہ کرنا چاہتا تھالہٰ ذااس نے اپنے مجوزہ روٹ سے بٹتے ہوئے ایک دوسراروٹ اختیار کیا تا کہ کو ماانڈین سے ملاقات کر سکے۔اس نئے روٹ کو اختیار کرنے کی وجہ سے ان کے سفر میں تقریباً ساٹھ لیگ کی کی واقع ہوئی۔انڈین گائیڈوں نے انہیں بتایا کہ براہ راست روٹ ایک سخت ترین روٹ ہوگا۔اس دوران گہری ریت میں سفر طے کرنا ہوگا اور پانی اور گھاس بھی بمشکل ہی نظر آئے گی۔ بہر کیف فادر کینو بہی روٹ اختیار کرنا چاہتا تھا۔

بروزانواروہ اس مقام تک جا پہنچے جہاں پر پانی موجود تھااور پہاڑی کی چوٹی پر چڑھتے ہوئے انہیں مغرب اور جنوب مغرب کی جانب کیلی فور نیاد کھائی دیا۔اب جب کہ کامیابی اس کی دسترس میں تھی تب فادر کینؤکوا پٹی مہم کوخیر باد کہنا پڑا۔لدے ہوئے جانور پہاڑی پر چڑھ کر پانی کے مقام تک پہنچنے سے قاصر تھے۔اس کےعلاوہ وہ تھکن سےاس قدر بے حال تھے کہ فادر کینوکووا پس لوثنا پڑا۔

کتاب کھر کی پیشکش

لیکن بیرپہلی کاوش سرانجام دینے کے بعد بھی فادر کینومزید جدوجہدے بازندآیا۔اس نے تین مرتبہ شیطان کی شاہراہ پرسفرسرانجام دیا۔ نومبر 1701ء میں وہ کولوراڈ و جا پہنچا۔ 1702ء میں وہ اس مقام تک جا پہنچا جس مقام پر کولوراڈ وسمندر میں گرتا ہے۔اس برس فادر کینونے اپنی ڈائری میں تحریر کیا کہ:۔

#### "كيدفورنيا كيليخ ففكى كاراسة موجود ب-"

ا پنی تمام تر جدو جہد کے باوجود بھی فادر کینو خشکی کے راہتے کیلی فور نیا تک نہ پہنچ سکالیکن وہ دوسروں کے لئے راستہ کھول گیا۔اس کے نقشے ..... ڈائریاں اور رپورٹیس مابعد آنے والے مہم جو حضرات کے کام آئیس اورانہوں نے ان سے استفادہ حاصل کیا۔

فادر کینو 1711ء میں موت ہے ہمکنار ہو گیا۔اس نے 24 مشن قائم کئے تھے اور 50 ہے زا کدطویل سفر سرانجام دیے تھے۔اس کے قائم کردہ بہت ہے مشن اب کھنڈرات میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ بہت ہے انڈین قبائل جوان میں عبادت سرانجام دیتے تھے وہ صفح ہستی ہے مٹ چکے ہیں۔ بہت ہے مراکز اس وقت تباہی ہے ہمکنار ہوئے جب ہے سوٹ حکومتی خوشنودی ہے محروم ہوئے اورنگ دنیا ہے نکال دے گئے۔ دیگر مراکز 19 ویں صدی میں دوران جنگ تباہی ہے ہمکنار ہوئے۔

#### کتاب گھر کی پیشکش

http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

### کتا ہے گئے کی پیشکش

دو بوندیں ساون کی ،ترجمہ ہے جیفری آرچر کے شہرہ آفاق ناول کین اینڈ اپہل کا جے اُردوزبان میں ترجمہ کیا ہے علیم الحق حقی نے۔دو بوندیں ساون کی کہانی ہے دوایسے افراد کی جوایک دوسرے سے شدید نفرت کرتے تھے اورایک دوسرے کو شکست دینے اور تباہ و برباد کرنے کے دریے تھے۔ان میں سے ایک مندمیں سونے کا جی کے لیرپیدا ہواا وردوسرا دربدر کی ٹھوکریں کھا تار ہا۔ایک شخص نے وُنیا کے بہترین تعلیمی اداروں سے تعلیم پائی اوردوسرے کا استاد زبانہ تھا۔

ں ہوروں ہے۔ بیناول کتاب گھر کے <mark>معاشرتی اصلاحی نیاول س</mark>یشن میں پڑھاجا سکتا ہے۔

### كتاب كدركى بيشروبنس كروز وكايبلانمون كدركى بيشكش

http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

النیگزینڈرسل کرک نے ایک ایسی غیرمعمولی مہم سرانجام دی جس نے اسے نہصرف شہرت بخشی بلکہ ڈینٹیل ڈیفوکو میتحریک دلائی کہ وہ مشہور زمانہ کتاب روبنسن کروز وتحریرکرے۔

سل کرک نے 1676ء میں جنم لیا تھا۔ بیدوہ دورتھا جبکہ انگریز اور فرانسیسی جہاز ران محض اس لئے سفر سرانجام دیتے تھے کہ نئی دنیا کے خزانوں میں ہے کسی قدر خزانوں پر قبضہ جماسکیس جن کو ہسپانوی محض اپنے لئے مخصوص کئے بیٹھے تھے۔ بیہ بوکا نیر (17 ویں صدی کے مہم جو ) کا دور تھا۔ بیلوگ اپنے ہم عصروں میں مہم جو ہونے کی بنا پر مشہور تھے۔اس میں جرائگی کی کوئی بات نہیں کہ سل کرک جب جوانی کی صدود کو پہنچا تو اس نے ان لوگوں کے ساتھ شمولیت اختیار کرنے کا فیصلہ کیا۔

لارگو....اسکاٹ لینڈ کا ایک دیہات جہاں اس نے جنم لیا تھاوہ جگہ اس کی فطرت کے حامل لڑکے کے لئے ایک مختصری دنیا تھی۔ وہ ایک جفت ساز کا ساتواں بیٹا تھا۔ وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ لڑائی جھڑا کرنے اور اہل دیہات کو تنگ کرنے ہے بھی بازند آیا تھا۔ دیہات میں اس کا جارحاندرو بیاس کے لئے ایک روزمسئلہ بن گیا کیونکہ اس کے بھسایوں کے مبرکا پیانہ لبریز ہو چکا تھا۔ لبذا اسے بیچکم ملاکہ وہ دیہات کے بزرگوں کی عدالت میں پیش ہو۔ سل کرک فوری طور پر دیہات سے غائب ہو گیا اور ایساغائب ہوا کہ الگلے چھ برس تک دیہات میں بالکل نظرند آیا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ کہاں چلا گیا تھا۔ سسکین شایدوہ سمندر کی جانب بھا گا تھا جہاں پر اس نے بوکا نیر کے ساتھ ضدمات سرانجام دینا شروع کر دی تھیں۔ جانتا تھا کہ وہ کہاں چلا گیا تھا۔ ساتھ وہ بیا ہے بھی زیادہ مضبوط اور زیادہ جارحاندرو ہے کا حامل بن چکا تھا۔ اگر چہ برقسمت بھائیوں اور بھسایوں نے الیگر نیڈر کی جانب سے منہ پھیرنے کی کوشش کی لیکن وہ اس کی تلوار اور پستول سے خاکف تھے جو ہروقت اگر چہ برقسمت بھائیوں اور بھسایوں نے الیگر نیڈر کی جانب سے منہ پھیرنے کی کوشش کی لیکن وہ اس کی تلوار اور پستول سے خاکف تھے جو ہروقت

کولی انگلنے کے لئے تیار رہتی تھی۔اے دوبارہ گاؤں کے بزرگوں کی عدالت میں پیش ہونے کی ہدایت کی گئی اوراس مرتبہاس نے اپنے بہت سے جرائم کی معافی طلب کرلی۔۔۔۔لیکن اس عمل درآ مد کے پچھ ہی عرصہ بعدا ہے دوبارہ اسکاٹ لینڈ سے راہ فرارا ختیار کرنے کا موقع میسرآ گیا۔

اس کے علم میں بیہ بات آئی کہ کپٹن ولیم ڈیمیئر .....اپ وقت کامشہور ہوگا نیر .....جنوبی سمندروں کی مہم پرروانہ ہور ہاتھا۔اس نے اس مہم میں شامل دو جہاز وں میں سے ایک جہاز پر بطور 'سیلنگ ماسر'' ملازمت حاصل کرلی۔ بیہ 90 ٹن وزنی جہاز تھا جس میں 16 تو بیں اور 63 مرو سوار تھے۔اس مہم کا مقصد بیرتھا کہ بیین کے ان تین جہازوں پر قبضہ کیا جائے جن پرخزا ندلدا تھا اور جو بیونس آئرس کی بندرگاہ پر کھڑے تھے۔اگر وہ اس مشن میں ناکام ہوجاتے تب انہوں نے ان ہسپانوی جہازوں کا نعاقب کرنا تھا جوسونا کے کرجارہ بھے۔۔۔۔۔۔۔اور پین کے ساحلی قصبوں پر بھی جملہ آور ہونا تھا جن کے بارے میں بیر تھا کہ وہ قابل قدرخزانوں کے حامل تھے۔۔۔۔۔۔اور اگر وہ اس منصوبے میں بھی ناکام ہوجاتے تب انہوں نے بڑی جہاز ''منیلا'' کونٹانہ بنانا تھا جس کے بارے میں بیرقیاس تھا کہ اس کے ذریعے اکا بلکوکی کا نوں سے سونا نکال کرمنیلا پہنچایا جا تا ہے۔

اور بیہ جہازا یک برس میں ایک مرتبہ سونے کی نقل وحرکت سرانجام ویتا تھا۔

ستمبر 1703ء میں دوجہاز کن بیل ہے عازم سفر ہوئے اور بیطویل سفراپنے آغاز میں ہیں مشکلات کا شکار ہوگیا۔ جہاز کا کپتان ڈیمییئر
اپنے نائب کپتان ہے الجھ پڑا ۔۔۔۔۔ وہ بیجی وردی جزیروں پر جہاز ہے اتر گیا ۔۔۔۔۔ اس کے بعد وہ اپنے نئے نائب کپتان ہے بھی الجھ پڑا ۔۔۔۔۔ وہ بھی عملے کے سات ارکان کے ساتھاس وفت جہاز ہے اتر گیا جب جہاز بی گرینڈ پنجیا ۔۔۔۔ بی گرینڈ ایک جزیرہ تھاجو برازیل کے ساحل ہے پرے واقع عملے کے سات ارکان کے ساتھاس فی سنجال لیا۔ پیٹھی ۔۔۔۔ بی گرینڈ ایک جزیرہ تھا اس نے اس کا عہدہ سنجال لیا۔ پیٹھی تھا۔ اس دوران میں کہونا کی جہاز کا کپتان موت ہے ہمکنار ہوگیا۔ اس کا نائب کپتان جس کا نام سٹراڈ لنگ تھا اس نے اس کا عہدہ سنجال لیا۔ پیٹھی بڑھ کر جھگڑ الوواقع ہوا تھا۔

آ ئندہ مہینوں کے دوران دونوں جہاز جنوبی امریکہ کے ساحل کے اردگر دمنڈ لاتے رہے ۔۔۔۔۔اگرچہ چھوٹا موٹا مال غنیمت ان کے ہاتھ لگتا رہا لیکن مجموعی طور پر ہیم کسی بردی خوش قتمتی کی ضامن ثابت نہ ہوگئی۔

ڈیمپیئر اورسڑاڈنگ جیسے فوری مطاقعتال ہونے والے کپتانوں کے ہمراہ لڑائی جھڑا ناگزیرتھا۔ جب جہازٹو ہا گو کے قریب تھے تب دونوں کپتان مال غنیمت کی تقسیم پر آپس میں الجھ پڑے۔ دونوں جہازوں میں عدم اطمینانی اپنے عروج پڑتھی اور دباؤ، کھچاؤاور تناؤ کا ماحول کی ''سول واز' (خانہ جنگی) کا نقشہ پیش کرتا تھا۔ ہرا یک جہاز پرسوار پچھاوگ دوسرے جہاز میں منتقل ہونا چاہتے تھے۔ایک موقع پرسل کرک نے بھی بیسوچا تھا کہ وہ سڑاڈلنگ کا جہاز چھوڑ کرڈیمپیئر کے جہاز میں منتقل ہوجائے۔لیکن اس نے بیسوچ کراپنا ارادہ ترک کر دیا کہ دونوں کپتانوں میں رتی برابر بھی فرق نہتھا۔

سن کیونامی جہاز 19 مئی 1704ء کو دوبارہ عازم سفر ہوا اور تین ماہ تک میکسیکو کی بندرگاہ کے ساتھ ساتھ شکار کی تلاش میں بحری گشت سرانجام دیتارہالیکن از حدکم کامیابی اس کے حصے میں آئی۔ سل کرک کی اب ترتی ہوچکی تھی اور اے نائب کپتان کے عہدے پر فائز کر دیا گیا تھا۔ وہ اگر چہ سٹراڈ لنگ کے ساتھ الجھنے سے بچتارہالیکن اس نے قتم کھائی کہ آئندہ وہ اس کی ہاتھی میں بھی بحری سفر سرانجام ندرے گا۔ جب ماہ تنہر میں سٹراڈ لنگ نے ساتھ الجھنے سے بچتارہالیکن اس نے قتم کھائی کہ آئندہ وہ اس کی ہاتھی میں بھی بحری سفر سرانجام ندرے گا۔ جب ماہ تنہر میں سٹراڈ لنگ نے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا کہ وہ جان فرینڈ کی واپس جاکران چھافرادااور سامان کو واپس لانے کا ارادہ رکھتا تھا جس کو وہ تین ماہ تبل ساحل سمندر پرچھوڑ آئے تھے تب سل کرک انتہائی خوش ہوا۔۔۔۔۔ یونکہ اسے جہاز سے راہ فرارا ختیار کرنے کا ایک موقع میسر آرہا تھا۔۔۔۔۔اس نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ سٹراڈ لنگ کو اب مزید برداشت نہ کرسکتا تھا۔ لہٰ ذاوہ یہ مطالبہ کرے گا کہ اے ساحل سمندر پر بی چھوڑ دیا جائے۔

سل کرک کاساز وسامان اورسل کرک کو بذات خودا کیکشتی میں سوار کیا گیا اور ساحل کی جانب روانہ کر دیا گیا۔سل کرک اب ایک اور سوچ کا شکار تھا۔ اس نے من رکھا تھا کہ سڑا ڈلنگ فی الفور عازم سفر ہونا چاہتا تھا اوراب جبکہ اس کا سامان ساحل سمندر پرا تا را جار ہاتھا تب اس کا ول بوجھل ہو چکا تھا۔ جب کشتی اسے ساحل پراتار کرواپس جہاز کی جانب بڑھے گئی ....سل کرک نے اسے پکارااور پانی میں اس کے پیچھے کو دپڑا اور چلا یا کہ اس نے اپناذ ہمن بدل دیا تھا۔لیکن اس کا واویلافضول تھا۔سٹراڈلنگ نے اسے نظر انداز کرویا تھا۔وہ مایوس ہوکر ساحل پر بیٹھ گیا۔وہ سوچنے لگا کہ اگراب وہ دوبارہ جہاز کو واپس بلانے کا کوئی چارہ کرے گاتو سوائے ذات کے کچھ ہاتھ نہ آئے گا۔

اس نے قریب ہی ہبنے والے ایک چشمے سے تازہ پانی پیااور یہ فیصلہ کیا کہ پھروں سے تقمیر کردہ اس جھونپڑی میں پناہ حاصل کی جائے جے ایک انڈین نے تقمیر کیا تھا جس نے ہیں یا تمیں برس پیشتر اس جزیرے پرتین برس گزارے تھے۔وہ اپنے سامان کے ہمراہ اس جھونپڑی میں جا پہنچا۔اپنے لئے ایک بستر تیار کیا۔دروازے کو بند کیا کیونکہ اس کوخطرہ تھا کہ اس کے علاوہ بھی جزیرے پرکوئی موجود ہوسکتا تھا اوردوران نینداس پر حملہ آ وربھی ہوسکتا تھا۔

اگےروزسل کرک نے اپنی قلیل خوراک میں ہے تھوڑا بہت کھایا اوراس کے بعد جزیرے کا جائزہ لینے کے لئے چل لکلاتا کہ حسول خوراک کا کوئی ذریعہ تلاش کر سکے۔ وہاں پر کافی تعداد میں بکریاں بھی موجود تھیں مگر وہ کسی کے ریوڑ کا حصہ تھیں اوراس کے پاس گن پاؤڈر کی بھی انتہائی قلت تھی۔ ساحل پراسے بی ایک دریائی بچھڑے وکھائی دیے۔ اس نے اپنے چاقو کے ساتھ ایک چھوٹے دریائی بچھڑے کو ہلاک کرڈالا۔ اسے کچھالی مچھلیاں بھی نظر آئیں جو بہآسانی پکڑی جاسکتی تھیں اور کھانے میں از حدلذیذ ثابت ہوتی تھیں۔ اگر چہاس نے پیٹ بھر کر کھانا کھایالیکن اسے احساس تھا کہ حالات بدے بدتر بھی ہو سکتے تھے۔ لہذاوہ از حد مایوی کاشکار رہا۔

ال نے اپنامعمول بنالیاتھا کہ وہ جزیرے کی کسی اونچی جگہ پر کھڑا ہوجا تا جہاں پر وہ گھنٹوں گزار دیتا۔ وہ کسی جہاز کی آمد کا منتظر رہتا تھا۔ اگر چہ وہ جانتا تھا کہ اس جزیرے کے قریب ہے جہاز اکثر گزرتے رہتے ہیں لیکن اسے ابھی تک کوئی جہاز نظر ند آیا تھا۔ وہ اس سوچ میں غرق رہتا کہ کیا وقوع پذیر ہوگا اگر:۔

وہ بیار پڑ گیا۔ وہ کی حادثے کاشکار ہو گیا۔

اور یوں ہی دن آ ہستہ آ ہستہ گزرر ہے تھےاس کی مایوی میں بھی اضافہ ہوتا چلا جار ہاتھا۔ وہ گھنٹوں غاموش بیٹھاا پی قسمت پرغور کرتار ہتا تھااور محض اسی وقت حرکت کرتا تھا جب اسےخوراک کی ضرورت ہوتی تھی۔ اے اس جزیرے پرقیام پذیر ہوئے اٹھارہ ماہ بیت چکے تھے۔اب وہ مایوی کے خول ہے باہرنگل چکا تھا۔موسم سرما کا دوسرا دورانیہ شروع ہونے کو تھااوراس کے ساتھ ساتھ بارشوں کا موسم بھی شروع ہونے والا تھا۔وہ جانتا تھا کہ اس دوران وہ اپنی اس چھوٹی پھروں کی جھونپرٹی کرسکتا تھا۔بارش کے دوران اس چھوٹیرٹیاں جھونپرٹی کا خشک رہنا محال تھا۔لہٰذا اس نے اپنے لئے دونئ جھونپرٹیاں تھیر کرنے کا فیصلہ کیا۔۔۔۔۔ایک جھونپرٹی رہائش کیلئے اور دوسری جھونپرٹی بطور کی استعمال کرنے کیلئے۔۔۔۔۔جو پہاڑیوں پرکسی او نچے مقام پرواقع ہواور درختوں میں گھری ہوئی ہو اورسمندرے چھپی ہوئی بھی ہوکیونکہ دو مسلسل اس خطرے کا شکار رہتا تھا کہا ہے کوئی ہیا ان وی جہاز نہ لے جائے۔

پہلی مرتبہاس نے جزیرے کا مناسب جائزہ لیا۔اس کے علم میں بیہ بات آئی کہ بیجزیرہ تقریباً ایک تکونی شکل کا حامل تھا۔اس کی پیائش تقریباً 18 میل × 12 میل تھی اوراس کے ایک میل کے فاصلہ پرایک اور چھوٹا جزیرے واقع تھا۔ جزیرے کا جنوبی حصافیری تھا اور چٹانوں کا حامل تھا لیکن بکریوں ہے بھراپڑا تھا اور باقی حصہ جنگل پرمشمل تھا۔

سل کرک اب محسوں کر ہاتھا کہ وہ بھی کتنا ہے وقوف تھا کہ وہ عرصہ دراز تک ہایوسیوں کے سمندر میں فوط زن رہا تھا۔ اب ایک نے جذہے ، ولوے اور جوش کے ساتھ اس نے اپنے نئے گھر کی تعییر کا تھا زکر دیا تھا۔ اس نے درخت کے توں کو دیواروں کے لئے استعمال کیا تھا اور خشک گھاس جھت پر بچھای تھی۔ اس نے ایک کھڑی اور دروازہ بھی بنایا اور فرش کی سطح کو کوٹ کر شخت کیا۔ اس کے بعد اس نے تخت محت اوہ شقت سے اپنا تمام تر سامان اپنی نئی جمونپر ٹی میں منتقل کیا۔ بیسامان اس نے اپنی پرانی پھروں سے بنی ہوئی جھونپر ٹی سے تھے والی بارش کے لمبے دن اس کا بچن کھل ہونے تک موسم سرما کا آغاز ہو چکا تھا۔ کین اب اس کے پاس کا فی جگہ موجود تھی اور وہ نہ تھنے والی بارش کے لمبے دن بخو پی گزارسکا تھا۔ اس نے پچھ فر نیچ بھی تیار کیا اور خشک موسم کے دوران ہی اپنے بچن کی تعییر کا کام مکمل کرنے کی کوشش کی نے آلود ہو وہ کو اور وہ برارش کی بدولت اس کی جھونپر ٹی کی دیواروں پر بھونپر ٹی کی دیواروں پر بھر نیا کہ تھی ہو بھی تھیں ابدا اس نے پاس کوئی ایسا ذریعہ موجود نہ تھی اور تو می مناسب جگہ پر اس کی ساتھ کی جائے لیکن اس کا اسلح تقریبا ختم ہو چکا تھا۔ اب اس کے پاس کوئی ایسا ذریعہ موجود نہ تھا۔ وہ کا طریقہ بیس بالآخراتی مہارت کہا اور قب کے ایک کوئی برجھپٹ پڑتا اور اس طرح وہ بہ آسانی شکار کرسکتا تھا۔ وہ اس طریقہ بیں بالآخراتی مہارت حوسب جاتا اور قریب سے گزرنے والے بکری کے بچوں پرجھپٹ پڑتا اور اس طرح وہ بہ آسانی شکار کرسکتا تھا۔ وہ اس طریقہ بیں بالآخراتی مہارت حاصل کر چکا تھا۔ کہ بیکی بکری کو تا بورسکتا تھا۔ وہ اس طریقہ بیں بالآخراتی مہارت

وقت گزرنے کے ساتھ ساتھاں کی جھونپڑی کمل طور پر تیار ہو چکی تھی اوراس قدر آ رام دہ بھی بن چکی تھی کے سل کرک اب سیجے معنوں میں اس جزیرے پراپنی زندگی سے لطف اندوز ہور ہاتھا۔وہ بکری کے کچھ بچوں کوسدھانے میں بھی کامیاب ہو چکا تھا اوران کو دوٹا گلوں پر کھڑے ہوکر رقص کرنا بھی سکھا چکا تھا۔

ابسل کرک اپنا اول سے اس قدر مانوس ہو چکاتھا کہ دن پرلگا کراڑار ہے تھے۔اس نے بکری کی کھال ہے اپنے لئے نئے کپڑے بنانے کے کام میں مصروف کررکھاتھا کیونکہ اس کے پرانے کپڑے بھٹ چکے تھے۔اس دوران وہ بکریوں کے ایک بڑے ریوڑ کوسدھاچکا تھا لیکن وہ ان کو اپنا شکار بنانے پر آمادہ نہ تھا۔لہذا وہ غیر سدھائی ہوئی بکریوں کا شکار کرتا تھا۔وہ ذہنی طور پراس امرکے لئے تیار ہو چکاتھا کہ اس کی باتی ماندہ زندگی ای جزیرے پر تنجائی میں بی بسر ہوگی۔

وہ دوحاد ثات کا بھی شکار ہوا۔ پہلا حادثہ اے اس وقت پیش آیا جبد وہ ایک تیز رفتار۔ توانا بکرے کا شکار کر رہا تھا۔ وہ اس کے تعاقب میں اس قدر محوقا کہ اس نے بیٹھے چکا تھا۔ اس نے جب اس کے بیٹلوں کواپئی گرفت میں لیا تب وہ اور جا نور دونوں چٹان سے بیٹھے چکا تھا۔ اس نے جب اس کے بیٹلوں کواپئی گرفت میں لیا تب وہ اور جا نور دونوں چٹان سے بیٹھے آن گرے۔ جب وہ ہوش میں آیا اس نے اپ آپ کو بکرے کے مردہ جسم کے او پر پڑے ہوئے پایا۔

اگر چہ اس کے جسم میں درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں لیکن اس کی ہڈیاں وغیرہ سلامت تھیں اور کسی ہڈی کوکوئی نقصان نہیں پہنچا تھا۔ اس کے باوجود بھی وہ کئی گھنٹوں تک ریٹگنا ہوااپٹی جھونپڑی میں واپس پہنچا اور جھونپڑی میں واپس پہنچ کروہ نٹر ھال ہوکر لیٹ گیا۔ سندی روز تک وہ ملئے جلئے کے قابل نہ تھا۔ بیاس کی خوش قسمتی تھی کہ اس نے خوراک کا مجھونہ ذخیرہ کررکھا تھا تا کہ کسی ہنگا می ضرورت کے تحت کام آسکے۔ لہذا وہ اس خوراک پر گزارہ کرتار ہا۔ بالآخروہ روبصحت ہوگیا۔

دوسرے حادثے میں وہ اپنے ہی ساتھی انسانوں کے بتھے چڑھنے ہی بال بال بچاتھا۔ مؤسم گر ما میں روزانداس کی بیعادت رہی تھی کہ وہ جزیرے کے بلندترین مقام پر کھڑا ہوکر سمندر کا معائنہ سرانجام دیتا تھا۔ بھی بھار سمندر میں جہاز محوسفر نظر آتے تھے لیکن وہ ان کی توجہا پئی جانب مبذول کروانے کی کوشش نہیں کرتا تھا۔ اس کی وجھن بیتھی کہ وہ اس ہے اس قدر دور ہوتے تھے کہ ان کی شناخت ممکن نہتی کہ ان جہازوں کا تعلق کس قوم یا کس ملک سے تھا۔ وہ ہپانویوں کے بتھے چڑھنے ہے گھراتا تھا جوانگریزوں کی مخالفت میں پیش پیش تھے۔ تاہم ایک شبح اس نے ایک جہاز دیکھا جس کے بارے میں اس کا قیاس تھا کہ وہ فرانسی جہاز تھا۔ یہ جہاز جزیرے پر کنگرانداز ہوا۔ وہ بھا گم بھاگ ساحل پر جا پہنچا کہ وک اس جہاز کی کشی خشکی کی جانب بڑھر ہی گھی۔ اس کی نظراجیا تھا۔ ان کو ان کے لباس پر پڑی اور وہ پہچان چکا تھا کہ وہ بسپانوی تھے۔ وہ واپس مڑا اور مراراختیار کی۔ اس اس کی نظراجیا تھا ان کی نظراجیا تھا۔ ان کو لباس پر پڑی اور وہ پہچان چکا تھا کہ وہ بسپانوی تھے۔ وہ واپس مڑا اور مراراختیار کی۔

ہیانوی اس پرچلاتے رہے۔وہ خشکی پرپننی بچکے تھے اور اس کے تعاقب میں تھے۔لیکن بھا گر کر کریوں کا شکار کرنے کی عادت نے اس کواس قابل بنا دیا تھا کہ وہ تیز ہے تیز تر دوڑ سکتا تھا۔لہذا وہ آسانی ہے ان کی پہنچ سے دور نکل چکا تھا۔ جوں ہی وہ جزیرے میں اس کی تلاش میں مارے مارے پھررہے تھے وہ انتہائی اطمینان کے ساتھ ایک ورخت میں چھپا ہیٹھا تھا اور تین روز تک وہ ای مقام پر چھپار ہاحتیٰ کہ جہاز اپنے سفر پرروان ہوگیا۔اس واقعہ کے بعدوہ مزیدمختاط ہوگیا اور اس نے بیر فیصلہ کیا کہ آئندہ وہ اس وقت تک اپنی موجودگی ظاہر نہیں کرے گا جب تک اے اہل

﴿ جِهاز کی قومیت کے بارے میں پختہ یقین نہ ہوجائے۔

جب سل کرک جان فرنینڈس کے جزیرے پر چارسال اور چار ماہ گزار چکا تب ایک شام اس کی نظر دو جہاز وں پر پڑی۔ان جہاز وں ک وہ بخو بی شناخت کر چکا تھا کہ یہ جہاز انگریز وں کے تھے۔اس کے اندریک دم بیخواہش جنم لینے گلی کہ وہ فی الفورانسانی معاشرے کارکن بن جائے۔ چونکہ جہاز اس سے اس قدر فاصلے پر تھے کہ وہ نہ تو اے دیکھ سکتے تھے اور نہ بی اس کی آ واز من سکتے تھے لہٰذاوہ ایک چٹان پر چڑھ گیااور خٹک پتوں سے آگ کا ایک بڑا الا وُروش کردیا جوکئی گھنٹوں تک جاتمارہا۔

ید دونوں جہاز''ڈیوک''اور''ڈوچس''نامی جہاز تھے۔ان کی کمان کپتان ڈووراور کپتان ووڈ زراجرزسرانجام دے رہاتھا۔وہ آگ دیکھ چکاتھا۔لیکن ابھی تذبذب کاشکارتھا۔وہ سوچ رہا کہ شاید ہسپانویوں نے اس جزیرے پرکوئی فوجی اڈا قائم کررکھاتھا۔بہرکیف انگریزی جہازوں کو تازہ پانی کی ضرورت در پیش تھی لہٰذاانہوں نے مناسب تیاری کے ساتھ ایک کشتی ساحل کی جانب روانہ کی جس میں چھ سلح افراد سوار تھے۔انہوں نے ساحل پر جو پچھ دیکھاوہ ایک فیرسلح انگریز کے سوا پچھ بھی نہ تھا جس نے بحری کی کھال کا لباس زیب تن کررکھاتھااوروہ ایک سفید کپڑ ابطور جھنڈا لہرارہاتھا۔

وہ لوگسل کرک کے ساتھ انتہائی مہر ہانی کے ساتھ پیٹن آئے اورائے جہاز پرسوار ہونے کی دعوت دی۔ اس نے جب اپنی واستان سنائی توسب لوگ از حدمتاثر ہوئے۔ بیکھش انقاق تھا کہ سابقہ بری شہرت کا حامل ولیم ڈیمپیئر اب جہاز وں میں ہے ایک جہاز کا پائلٹ تھا اوراس نے سل کرک کے بارے میں کیپٹن راجرز کو بتا بیا اوراس کی تعریف کی ۔ کیپٹن راجرز نے سل کرک کوفوری طورڈ بوک نامی جہاز کا نائب کپتان مقرر کر دیا۔

کرک کے بارے میں کیپٹن راجرز کو بتا بیا اوراس کی تعریف کی ۔ کیپٹن راجرز نے سل کرک کوفوری طورڈ بوک نامی جہاز کا نائب کپتان مقرر کر دیا۔

کیپٹن راجرز کے جہاز میں کئی ایک علیل افراد موجود تھے اس نے ان افراد کو اس جزیرے پراتا راجس پرسل کرک مقیم رہا تھا اورسل کرک نے ان لوگوں کو وہ جو نیز بیاں استعمال کرنے کی اجازے فراہم کر دی جن میں وہ بذات خود رہائش پذیر رہا تھا۔ جہاز دوہفتوں تک اس جزیرے پر رکا رہا۔ جب علیل افراد صحت مند ہوگئے تب ان کو دوبارہ جہاز میں سوار کیا گیا اور جہاز عاز م سفر ہوا۔

....∰.....

http://kitaabghar.com

http://kitaabghar.com

## كتاب گھر كى پيشكىتر*ىقىق ۋك ئر*يناب گھر كى پيشكش

#### http://kitaabghar.com

n http://kitaabghar.com

"اوه ژرپن مجیب وغریب هیرو.....اوه عجیب وغریب ژبن اوه''

وہ 1739ء میں اس کا گیت گارہے تھے۔۔۔۔۔اس کی ہلاکت کا برس۔تقریباً ایک صدی بعد ہیری سن انیز ورتھ کے ناول''روک وڈ'' نے سل کے تمام ریکارڈ تو ژویے۔۔۔۔۔اس ناول کا مرکزی خیال ٹرین کی لندن تایارک سواری تھی جواس نے اپنی گھوڑی بلیک بس پرسرانجام دی تھی۔ وکٹورین دور کی شاعرہ الیزا کک نے اس سواری کواپنی ایک نظم میں قاممبند کیا تھا۔

درحقیقت وہ پہلافر دندتھا جس نے بیکارنامہ سرانجام دیا تھا۔ بیکارنامہ پہلے 1606ء میں ایک صحف جان کپٹن کے ساتھ منسوب کیا گیا تھا۔ مابعد بیکارنامہ ایک ڈاکوسوفٹ تک نیوس کے ساتھ منسوب کیا گیا تھا۔ایساد کھائی دیتا ہے کہ ہیری سن انیز ورتھ ٹرپن کے ساتھا س واقعہ کی کڑیاں بذات خود ملائمیں ہیں۔ایک ایک کر کے روایات ماند پڑتی چلی گئیں۔لہٰذاؤک ٹرپن کا تاریخ میں کیا مقام تھا؟

وہ بمپ سٹڈ کے گاؤں ایسکس میں 1705ء میں پیدا ہوا۔وہ جان ٹرپن نامی ایک شخص کا بیٹا تھا جوایک قصاب تھا۔ جان ٹرپن بل ان کا ایک زمیندار بن چکا تھا۔ بیدوہ مقام تھا جہاں پررچرڈ نے جنم لیا تھا۔ٹرپن خاندان ایک باعزت گھرانہ تھا۔رچرڈ نے اس دور کے نقاضوں کے عین مطابق تعلیم حاصل کی۔اس نے جیمز اسمتھ نامی ایک شخص سے تعلیم حاصل کی۔استاد اور شاگرد دونوں اس حقیقت سے ناواقف تھے کہ برسوں بعد قسمت کس طرح ان دونوں کواکٹھا کردے گی۔

جیمز اسمتھ کے والدگی ایک خادمتھی جس کا نام بیٹی ملنگٹن تھا۔ وہ رچرڈ کے دل میں ساچکی تھی اوراس کی محبوبہ کی حیثیت اختیار کرچکی تھی۔
1728ء میں اس نے بیٹی کے ساتھ شادی کر لی۔ اس وقت تک وہ قصاب کی تربیت حاصل کرنے میں پانچ برس صرف کرچکا تھا۔ اس نے تھا کس ٹڈ۔
ایسکس کے مقام پر اپنی قصاب کی دوکان کھول لی تھی۔ جلد ہی بیرسرگوشیاں ہونے لگیس کہ ڈک نے اسراف بے جاشر وع کررکھا تھا اور بری صحبت اختیار کررکھی تھی اور چھوٹی موٹی ڈیسی کی واردا تیں سرانجام دے کراپنے اخراجات کی تحمیل سرانجام دیتا تھا۔ وہ یا تو برقسمت تھا یا پھرا یک خریب دوکان دارتھا۔ تھاکس ٹڈ کی دوکان ناکا می ہے دو چار ہو چھی تھی اور وہ اینڈ فیلڈ کی جانب روانہ ہوگیا۔ سسس مابعد سیوارڈ اسٹون کی جانب روانہ ہوگیا۔ غیرادا شدہ بال داتھا۔

1733ء میں مسٹرگائلز کے پچھ نیل گم ہوگئے تتھے۔ان پر مخصوص نشان لگے ہوئے تتھے۔اس نے ان بیلوں کو برآ مدکرنے والے کے لئے انعام مقرر کررکھا تھا۔ٹرپن کے ذرج خانے میں جانوروں کے دوایسے ڈھانچ ملے تتھے جو گم شدہ جانوروں سے مشابہت رکھتے تتھے۔لیکن کچھ ثابت نہ ہوسکا تھا۔لیکن دوافراد جوانعام کے لالچ میں اپنی جدو جہد میں مصروف تتھانہوں نے کچھا یسے ثبوت اورشوا ہدا کٹھے کئے جوانہیں اس چڑ ہ ساز کے

' پاس لے گئے جس کے ہاتھ ٹرین نے کھالیں فروخت کی تھیں۔لہذا مسٹر گائلز نے قانون کا دروازہ کھٹکھٹایا اور رچرڈ ٹرین کی گرفتاری کے لئے احکامات جاری کردیے گئے ۔لیکن ٹرین فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔وہ سمگلروں کے ایک گروہ کے ساتھ کام کرر ہاتھا۔اس کے بعداس نے گرے گوری کے گروہ میں شمولیت اختیار کر لی۔ بیہ چوروں کا ایک گروہ تھا جو بیرون لندن اپنی کارروا ئیاں سرانجام دیتا تھا۔ جب ہے ٹرین اس گروہ کارکن بناتھااس وقت ہےاس گروہ کی کامیا بی عروج پڑتھی۔شایداس کی وجہ پٹھی کہڑین ایک دلیرفر دواقع ہوا تھا۔اس گروہ کاطریقہ واردات پجھاس طرز کا حامل تھا کہ وہ کسی گھر کے دروازے پر دستک دیتے تھے اور جب درواز ہ کھلٹاتھا تب وہ فوراً گھر کے اندر داخل ہوجاتے تھے۔ایک روزان کا بیطریقہ واردات نا کامی ہے ہمکنار ہوگیا۔انہوں نے بارکنگ کے نز دیک ایک کسان کے گھر کے دروازے پر دستک دی کیکن انہیں کوئی جواب موصول نہ ہوا۔ٹرین کی سربراہی میں انہوں نے دروازے کوتوڑ ڈالا۔کسان اوراس کے اہل خانہ کو باندھ دیا اور گھر کولوٹ لیا۔اس گھرےان کو 700 پونڈ نقذ ہاتھ لگےاوراس کےعلاوہ کچھیمتی ساز وسامان بھی ہاتھ لگا۔ٹرین خوشی سے چلاا ٹھا۔

اس کے بعدوہ دیگر داردا تیں بھی کرتے رہے اورٹر پن پرآ سائش زندگی بسر کرنے لگا۔انہوں نے مسٹرمیسن کے گھر کارروائی سرانجام دینے کا فیصلہ کیا۔مسٹرمیسن ان کی ناجائز سرگرمیوں سے واقف ہو چکا تھا اور وہ اسے عبرت ناک سبق سکھانا چاہتے تھے اوراکی اخباری اطلاع کے

وو گھر میں واخل ہونے کے بعد انہوں نے مسٹرمیس پر انتہائی تشد دکیا ....اس کی ایک چیوٹی لڑکی نے گھرہے بھا گ کراپنی جان بچائی'' فرنیچر کی ہرا کیکٹری مسٹرمیسن پرتو ڑنے کے بعدوہ اس کا مال واسباب لوٹ کرفرار ہوگئے۔

مسٹرسنڈرزایک امیراورخوشحال کسان تھا۔ 11 جنوری 1735ءکوٹرین اوراس کا گروہ اس کے گھرپرٹوٹ پڑا۔انہوں نے اس کے گھر ے 100 پونڈاوراس کی تمام تر جاندی پر قبضہ کرلیا۔

تین ہفتے بعدوہ ایک بوڑھی بیوہ شلے کے گھر میں جا تھے۔انہوں نے اپنی پستولوں کے ساتھ اے ز دوکوب کیا کیونکہ وہ اپنی دولت کے بارے میں انہیں نبیں بتار ہی تھی کہاں نے کہاں چھیار تھی تھی۔انہوں نے اسے تھم دیا کہوہ اپنی دولت کے بارے میں انہیں بتائے۔لیکن اس نے بڑی بہادری کے ساتھ انکار کردیا۔ انہوں نے اسے دھمکی دی کہ اگر اس نے فوری طور پر انہیں اپنی دولت کے بارے میں نہ بتایا کہ اس نے اسے کہاں چھیار کھی تقی تو وہ اسے آگ میں جھونک دیں گے۔وہ بوڑھی عورت اپنے بیٹے کی وجہ سے قسمت کی ستم ظریفی کا شکار ہونے سے بچے گئی۔اس کے بیٹے نے وعدہ کیا کہا گروہ اس کی ماں کی جان بخشی کر دیں تو وہ اہے اس بارے میں بتاسکتا تھا کہانہوں نے دولت کہاں چھیار کھی تھی پڑین کی سوانح عمری تحریر کرنے والے بچھ کھھاریوں نے بیانکشاف کیا ہے کہڑین نے اس بوڑھی عورت کو واقعی آگ کی نذر کر دیاتھا۔ لیکن اس امر کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ یٹرین یاریڈرسٹ یاجوزف روزیاجان فیلڈریا کوئی اور ہوسکتا تھاجس نے مسٹرلارنس اوراس کےاہل خانہ پراز حدتشد د کیا تھا۔ان کو باند صنے کے بعد ان کو بیدهمکی دی گئی تھی کہ اگروہ اپنی دولت کے بارے میں نہیں بتائیں گے تو انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا.....اس طرح وہ تمام تر مال و اسباب لوٹے میں کامیاب ہوگئے تھے ۔۔۔۔۔اس کے بعد انہوں نے اس بوڑ ھے مخص کا سربھی پھوڑ دیا تھا۔اس پرایلتے ہوئے پانی کی ایک کیتلی بھی آ انڈیل دی تھی۔ بیدوار دات ڈروتھی اسٹریٹ میں سرانجام دی گئی تھی۔

اب حکام کے کانوں پر بھی ہُوریگ چکی تھی اوروہ بھی چو کئے ہو چکے تھے۔ ماہ فروری میں ایک اعلان جاری کیا گیا کہ ہراس گروہ کوعام معافی سے نواز اجائے گا جوابے آپ کوقانوں کے حوالے کردے گا ماسوائے اس گروہ کے جس نے ڈورتھی اسٹریٹ میں واردات سرانجام دی تھی۔ اس گروہ کے ہرایک فرد کی ہرایک فرد کی گرفتاری میں مددد ہے والے کے لئے 50 پونٹر فی فرد کے حساب سے انعام بھی مقرر کیا گیا تھا اور اس گروہ میں شامل ملز مان کا مالتا جاتا جلیہ بھی شائع کیا گیا تھا۔ بڑین کے حلیہ میں اسے ''درمیانے سائز کا حامل شخص'' قرار دیا گیا تھا۔ چارروز بعداس گروہ کے تین ارکان گرفتار کئے جا چکے تھے۔ فیلڈر سے دوز سے اور ویلر سے ٹرین کی گرفتاری ہنوز درکارتھی اور اس کو اشتہاری قرار دے دیا گیا تھا۔ 13 مارچ تک گرے گری گروہ کے اکثر ارکان گرفتار کئے جا چکے تھے۔ فیلڈر سے دونا ہراہوں پرلوٹ مارکا بازار گروہ کے اکثر ارکان گرفتار کئے جا چکے تھے۔ ٹرین کی گرفتاری ہنوز باقی تھی۔ وہ اب ایک عام چور نہ دہا تھا بلکہ اس نے شاہراہوں پرلوٹ مارکا بازار گردکھا تھا۔

''اگرتمہیں کوئی ہو چھے کہتمہیں کس نے لوٹا ہے۔۔۔۔۔بشک اسے بتادینا کہ جھےٹرین نے لوٹا ہے'' اس مظلوم کریانہ فروش نے بیسب پچھالوگوں کو بتایااورٹرین کے چرپے دوردورتک ہونے لگے۔ بینجربھی عام ہو چکی تھی کہ ٹرین کے گروہ میں ایک اورڈا کوکااضافہ ہو چکا تھا۔وہ شخص بھی شاہرا ہوں پرڈا کہ زنی کی واردا تیں سرانجام دینے میں ماہرتھا۔اس کانام'' ٹام'' کنگ تھا (اس کاحقیقی نام رابرٹ یاباب تھا)۔اس نےٹرین سے کہاتھا کہ:۔

'' آ وَ۔۔۔۔ آ وَ۔۔۔۔ بھائی ٹرین۔۔۔۔اگرتم مجھے نہیں جانے ۔۔۔۔لیکن میں تنہیں جانتا ہوں۔ مجھے تمہاری رفاقت میں خوشی حاصل ہوگی۔''

1736ء کے موسم خزال کے دوران وہ دونوں اکٹھے دیکھے گئے تھے ۔۔۔۔ایک متاثر کن جوڑے کے روپ میں ۔۔۔۔ٹرین ایک بہترین

گھوڑے پرسوارتھا(وہ سیاہ گھوڑی ہرگزنہ تھی)۔اس نے براؤن رنگ کا کوٹ زیب تن کررکھا تھا۔

ٹرین خواتین کیلئے باعث کشش تھا۔اگر چہا پی شادی کے ابتدائی ایام کے دوران وہ اپنی بیوی کے ساتھ بہت کم وفت گزار پایا تھا کین اس کے باوجود بھی وہ اس کی وفا دارر ہی تھی اور جب بھی وہ مشکلات میں گرفتار ہوتا تھاوہ اس کی مدوکرنے پرآ مادہ رہتی تھی۔ بروگ۔ یارک شائر میں اس نے ایک داشتہ بھی رکھی ہوئی تھی۔وہ ایک شادی شدہ مورت تھی۔اس مورت کے ساتھ اس کے تعلقات مرتے وم تک انتہائی بہتررہے تھے۔ ٹرین کا قول تھا کہ:۔

#### "عورتوں اورشراب کوزندگی میں ایک اہم مقام حاصل ہے۔"

ٹرین اور کنگ نے بہت سے خطرات مول لئے تھے۔ 1737ء کے آغاز میں حالات انتہائی خطرناک رخ اختیار کر چکے تھے۔ اس جوڑے نے ایپنگ کے جنگلات میں ڈیرے لگا لئے تھے۔ٹرین کی وفا دار خادمہ ان کے لئے اشیائے خوردوونوش کی خریداری کرتی تھی۔ وہ یہ خریداری نزد کی دیہات میں سرانجام دین تھی اور حکام کے ہتھے چڑھنے سے خبر داررہتی تھی۔

مئی 1737ء میں ان کے ساتھ ایک سانحہ چیش آیا۔اس سانحہ کے بارے میں'' جنٹلمین میگزین'' نے پچھر پورٹ پیش کی تھی کہ:۔ ''شاہرا ہوں کے دوڈا کو جو کہٹرین کے ساتھی تھے درج ذیل طریقے سے قانون کی گرفت میں آ گئے .....

انہوں نے ایک گھوڑی ریڈ لائن سرائے ۔۔۔۔۔ وائٹ چیپل کے باہر با ندھی تھی جو کدایک مسروقہ گھوڑی تھی۔ انفا قااس گھوڑی کا مالک بھی اس سرائے میں آگیا۔ وہ صبح چار ہے تک انتظار میں مصروف رہا جبکہ پیٹھے گئی اس گھوڑی کو لینے کیلئے آن پہنچا ۔۔۔۔۔۔اس کوروک لیا گیا اوراس نے بداعتراف کیا کداس کا بھائی رابرٹ کنگ گلوسٹر اسٹریٹ میں ٹرپن کے ہمراہ موجود تھا۔
ٹرپن گھوڑے پر سوار تھا جبکداس کا بھائی پیدل تھا۔ رابرٹ کنگ کوبھی پکڑلیا گیالیکن ٹرپن گھوڑے پر سوار بھاگ تھنے میں کرپن گھوڑے پر سوار بھاگ تھنے میں کامیاب ہوگیا۔ ہاتھا پائی کے دوران میں تھے کئی گوئی لگئی جس کے زخم کی تاب ندلاتے ہوئے وہ چل بسارلیکن ٹرپن ایپنگ کے جنگلات میں ہی مقاور اس نے ایک محنت کش کوہلاک کرڈالا جس نے اس پر قابو یانے کی کوشش کی تھی۔''
ایپنگ کے جنگلات میں ہی مقیم رہا اوراس نے ایک محنت کش کوہلاک کرڈالا جس نے اس پر قابو یانے کی کوشش کی تھی۔''

وہ محنت کش جنگل کے ایک نگران کا ملازم تھا۔ اس نگران نے ٹرپن کوجنگل میں تلاش کیاا وروہ اس کے ہتھے بھی چڑھ گیا۔ ٹرپن کے پاس بندوق موجودتھی ۔ اس نے اپنے حملہ آ ور کے معدے میں گولی پیوست کرتے ہوئے اسے فورا موت کی نیندسلا دیا۔ یہ پہلاموقع تھا کہ اس ڈا کو پرقس کا الزام بھی عائد کیا جاسکتا تھا جواس سے پیشتر محض ایک خطرناک ڈا کوتھا۔

ٹرین فرار ہونے میں کامیاب ہو چکا تھا۔اس کی قیام گاہ ایک غارتھی جس میں گھاس پھوس کا ایک بستر۔ڈبل روئی۔شراب اور بیٹی کی لائی ہوئی صاف ستھری قمیض موجودتھی۔اس نے گھوڑے تبدیل کرتے ہوئے اپنا تعاقب کرنے والوں کو دھوکہ دیا اور کامیابی کے ساتھ اپنے آپ کو قانون کے ہاتھوں بچانے میں کامیاب ہو گیا۔اگلے چند ماہ تک اس کے بارے میں بیا فواہیں گردش کرتی رہیں کہ اسے یہاں دیکھا گیا تھا' وہاں ویکھا گیا تھا۔شایداس کو گرفتار کرنے کی قابل ذکر جدوجہد سرانجام نہ دی گئے تھی۔اس کو بیہ کہتے ہوئے بھی سنا گیا تھا کہ وہ زندہ گرفتاری چیش کرنے کی ۔ بجائے اپنے آپ کوموت کے حوالے کر دے گا۔ رابرٹ کنگ بھی گڈمین کے کھیتوں میں ہاتھا پائی کے دوران زخمی ہو چکا تھااور نیوگیٹ میں اس کی حالت از حدخراب تھی ۔۔۔۔۔اس کا زخم اس لئے زیاوہ بگڑ گیا تھا کہ پولیس نے اس پرتشد دکیا تھا۔ وہ اس سے ٹرپن کے ہارے میں دریافت کرنا چاہتے تھے۔ 19 مئی کووہ موت سے ہمکنار ہوگیا۔اس کے بھائی کوتائے برن میں بھانسی پراٹکا دیا گیا۔

ماہ جون تک ایپنگ کے جنگل میں فائزنگ کرنے والے ملزم کو زندہ یا مردہ گرفتار کرنے پر 200 پونڈ کا انعام مقرر کیا گیا۔ وہ اس محض کو گرفتار کرنا چاہتے تھے جوایک ماہ ہے بھی کم عرصہ بعد ٹوٹن ہام ہائی کراس پرایک ملازم لڑکے کے ساتھ دیکھا گیا تھا۔ کیا وہ''لڑکا'' حقیقت میں لڑک تھی ۔ وہی لڑکا اس کے ساتھ ما ٹچسٹررلیں پر بھی دیکھا گیا تھا۔ اب ایسا دکھائی دیتا تھا کہ وہ بروگ کے جسامی میں واقع ویلٹن میں آباد ہو چکا تھا۔ سب جان پالمرکے نام کے تحت سب اس کے پاس کانی دولت موجود تھی اور وہ ایک قابل عزت گھوڑ وں کا ڈیلر بن چکا تھا۔ پچھ دیر بعد اس نے اپنی فیملی ہے ملاقات کا خطرہ مول لیا جو ایسکس میں قیام پذریتی ۔ حکام نظرر کھے ہوئے تھے سب ٹرپن پر نہیں بلکہ اس کے باپ پر سب جس نے ستمبر 1738ء میں ایک گھوڑ اچوری کیا تھا۔ ٹرپن سے ایک فلطی سرز د ہوگئی۔ اس نے قبیل مقدار میں شراب پی رکھی تھی۔ گل ہے گزرتے ہوئے اس نے ایک مرغ کواپئی گولی کا نشانہ بنا ڈالا۔ اس نے بڑی سہولت کے ساتھ اپنی بندوق قبیل مقدار میں شراب پی رکھی تھی۔ گل ہے گزرتے ہوئے اس نے ایک مرغ کواپئی گولی کا نشانہ بنا ڈالا۔ اس نے بڑی سہولت کے ساتھ اپنی بندوق قبیل مقدار میں شراب پی رکھی تھی۔ گل ہے گزرتے ہوئے اس نے ایک مرغ کواپئی گولی کا نشانہ بنا ڈالا۔ اس نے بڑی سہولت کے ساتھ اپنی بندوق

اس کا ساتھی مسٹر ہال اس کے اس غیر متوقع عمل درآ مدی بدولت بخت صدے ہے دو چار ہوااور اسے بخت بُرا ہوال کہا۔ ٹر پن نے اسے دھمکی دیتے ہوئے کہا کہا گرہال محض اتنا انتظار کرے کہ وہ اپنی بندوق دوبارہ چارج کرسکے تو وہ اسے بھی گولی سے اڑا دے گا۔ ہال غصے سے لال پیلا ہوگیا۔ اس نے اس واقعہ کے بارے میں ہی بتایا۔ وہ محض ٹر پن کا ما لک مکان تھا۔ ہوگیا۔ اس نے ایک کاشیبل کو اس واقعہ کی اطلاع دی اور 3 اکتو برکو' جان پالم'' گرفار کرلیا گیا اور جیل میں ڈال دیا گیا۔ اس کی صفانت دینے والا بھی کوئی نہ تھا۔ حکام نے'' پالم'' کوایک' انتہائی خطرناک ملزم'' قرار دیا اور اس کے خلاف چھان بین شروع کردی۔ 16 اکتو برتک ٹر پن گول میں ختال کردیا گیا جارہ تھا۔ اس وقت تک اس کی اس حیثیت میں شناخت نہیں ہو کی تھی۔ کا وہ حال تھا۔ اس وقت تک اس کی اس حیثیت میں شناخت نہیں ہو کی تھی۔ حیثیت کا وہ حال تھا۔ اس وقت تک اس کی اس حیثیت میں شناخت نہیں ہو کی تھی۔ کا وہ حال تھا۔ اس کی خطری کی درخواست کی۔ اس کی قسمت نے ایک اور پلانا کھایا۔ ٹر پن کے براور نہتی نے اس کے خطری گلٹ کی قیمت ادا کرنے سے انکار کیا اور خطری وصولی والی کی قیمت ادا کرنے سے انکار کیا اور خطری وصولی وصولی کے اس کے خطری گلٹ کی قیمت ادا کرنے سے انکار کیا اور خطری وصولی وصولی

ہے بھی انکار کیا۔لہذا بیخط واپس ہمپس ٹیڈ پوسٹ آفس بھیج دیا گیا جہاں پر جیمز اسمتھ کی نظراس خط پر پڑی۔وہ ٹرپن کےاسکول کا استادرہ چکا تھا۔ وہ اپنے پرانے شاگرد کی لکھائی بخو بی پہچانتا تھا۔ پچھانعام کےحصول کالالچ بھی اس کے زیرنظرتھا۔لبنداوہ خطالے کرمجسٹریٹ کے پاس چلاآ یا۔اس مجسٹریٹ نے خط کھول لیا۔

💎 کچے منظرعام پرآ چکا تھا۔ 22مارچ 1739ء میں یارک قلعہ میں مقدمے کی مختصر کارروائی سرانجام دی گئی۔ ملک بھرے لوگ اے دیکھنے کے لئے آنے لگے۔ بیلوگ اس کے مداح تھے اور ان لوگوں نے اس پرشراب خوراک اور دیگراشیاء کی بارش کردی کیکن 22 مارچ کووہ اکیلا کھڑ اتھا۔ جیوری نے اسے قصور وارپایا تھااوراہے موت کی سزا سنائی تھی۔اس نے اپنی سزائے موت پڑمل درآ مدے پیشتر کئی ایک ہفتے شراب پیتے ہوئے ۔۔۔۔کھانا کھاتے ہوئے اوراپنے ملا قانتوں کے ساتھ ہنسی نداق کرتے ہوئے گزارے۔۔7اپریل بروز ہفتہ اے پھانسی گھر لایا گیا۔ ایک ر پورٹرنے اس واقعہ کی تفصیل کچھ یوں بیان کی کہ:۔

'' شرین نے انتہائی ولیری کا مظاہر و کیا۔ جول ہی وہ سٹرھی چڑھنے لگاس کی وائیس ٹا نگ میں ہلکی سی کرزش ہوئی لیکن اس نے جلد ہی اس لرزش پر قابو پالیا....اس کے منہ ہے کچھ الفاظ بھی ادا ہوئے ....اس کے بعد بھانسی کی کارر دانی مکمل کی گئی اور یا کچ منٹ کے اندراندروہ موت کو گلے لگاچکا تھا''۔

انہوں نے اسے سینٹ جارج کے قبرستان میں فن کر دیا۔اس کی قبر پران الفاظ کا کتبدلگایا گیا کہ:۔ "آر-نی شعر28 برس"

''آ ر۔ کی۔۔۔۔عمر 28 برس'' اس کے بعد بیا فواہ بھی سننے میں آئی کہ لاش چوروں نے اس کی لاش چرالی تھی ۔لوگوں نے اس کی لاش ان لوگوں سے واپس کی اور دو ہار ہ قبرے حوالے کردی۔وہ گنگنارے تھے:۔

اوه ژپن مجیب وغریب هیرو.....اوه عجیب وغریب ژپن اوه ..... کتاب گفر کی پیشکش 👚 🌲 کتاب گفر کی پیشکش



### یه گلیاں یه چوبارے

کتاب گریمشق کا عین اور عشق کا شین پیش کرنے کے بعداب پیش کرتے بی عشق کا شین (II) عشق مجازی کےریگزاروں سےعشق حقیقی کے گلزاروں تک کے سفر کی روداد .....امجد جاوید کی لازوال تحریر **۔ عشیق کے اشین (II)** کتابگر کے <mark>معاشرتی رومانی ناول</mark> سیشن میں پڑھاجا سکتا ہے۔

# كتاب كتوكى بيشكين واواورميريم لاكوثر كتوكى بيشكش

http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

یدا یک خاموش مگر خطرناک شام بھی جبکہ جارج رائٹ نے اپنی کشتی فلور پٹرا کے ساحل کے ایک ویران حصے پررو کی اور یہاں پرایک مرواور ایک خاتون کوانتہائی مایوس کے عالم میں پایا۔

یدونوں فرانسیسی تھے۔وہ مردکپٹن پیری واڈ تھا۔وہ اپنی عمر کے 30ویں برس میں تھا لیکن اس قدر کمز وراورعلیل تھا کہ چلنے پھرنے سے عاجز تھااوروہ خاتون جس کا نام میڈم لاکوٹر تھاوہ بھی اپنی عمر کے 30ویں برس میں تھی لیکن وہ جسمانی لحاظ سے ایک بہتر صورت حال کی حال تھی۔اس کی جسمانی صورت حال ایپ ساتھی کے مقالیلے میں بہتر دکھائی و ہے رہی تھی۔اگر چہ اس کے چہرے پر تکلیف اور کرب کے آثار نمایاں تھے۔۔۔۔وہ کرب اور تکلیف جواس نے جھیلی تھی۔۔۔۔ برداشت کی تھی۔انگریزوں کی جان بچانے والی اس جماعت پر بیام واضح تھا کہ وہ ایک غیر معمولی کشش کی حال نو جوان خاتون تھی۔۔

6 مئی 1766ء کی اس شب تنہائی کے مارے دیران ساحل پرجمپ کی آگ کے اردگرد بیٹھتے ہوئے واڈنے اپٹی مہمات کی دلچیپ اور حیرت انگیز داستان انگریز سپاہیوں کوسنائی۔اس کہانی نے ان انگریز سپاہیوں کو جگائے رکھا جس طرح اس خطرنا ک طوفان نے انہیں جگائے رکھا تھا جواس شب منظرعام پر آیا تھا اور جس کے دوران کمپٹن واڈ اور میڈم لاکوڑ معصوم بچوں کی مانند سوئے تھے۔وہ کیسے اس انداز ہے سوشکے تھے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ انہوں نے کیا کچھ سرانجام دیا تھا۔۔۔۔۔ بیسب پچھان کی برطانوی جان بچانے والی جماعت کے فہم وادراک کی زینت بنا تھا۔

کینٹن واڈ کی داستان سرکاری طور پرلیفٹینٹ جارج سویٹن ہام نے بیان کی تھی جوفلوریڈ امیں بینٹ مارک کے قلعے کا فوجی کمانڈ رتھا..... اوراسی کے احکامات کے تحت این سائن رائٹ..... چار سپاہی اور ایک تر جمان نے فلوریڈ اکے ساحل پران لوگوں کی تلاش کی ذمہ داری سرانجام دی تھے جن کے ہارے میں قیاس کیا جاتا تھا کہ وہ جہاز کی تباہی کے بعداس ساحل پر موجود ہو سکتے تھے۔

ے۔ ن سے بار سے بن کے بارے بن میا جاتا ھا کہ وہ جہاری جاہ ہی کے بعدا کی سائل پر موجود ہوسطتے تھے۔ پیری واڈ فرانسیسی بحربیہ میں کیٹین کے عہدے پر فائز تھا جس کے پاس تجارتی بحری جہاز وں کی کمان بھی تھی۔ وہ رپورٹ جس کی تقمد ایق لیفٹینٹ سویٹ ہام نے کی تھی ۔۔۔۔۔ وہ محض اس لئے تحریر کی گئی تھی کہ اس کے رشتہ دار دن اور دیگرا حباب کو ان خدشات سے نجات دلائی جاسکے جس کے تحت وہ بیاتھ ورکرنے پر مجبور تھے کہ کپٹن واڈ اپنے آخری بحری سفر میں اپنی جان سے ہاتھ دھو جیشا تھا۔ بیدر پورٹ بعد میں شائع بھی ہوئی تھی اور 18 ویں صدی کے فرانس میں اس کی بڑھ چڑھ کر فروخت ہوئی تھی۔

1765ء میں واڈ بورڈ میس سے ویسٹ انڈیز کے بحری سفر پر روانہ ہوا تھا۔ اس کے جہاز کانام'' ایل ۔ ایمی ایبل سوزٹ' تھا۔ اس دوران و علیل ہو گیا تھا۔ اس کی صحت یا بی کے مل کے دوران اس کی دوئق ایک تا جرسے ہوگئی جس کا نام ڈسکلاتھا۔ اس نے اسے دعوت دی کہ وہ ایک تجارتی 'مہم میں شمولیت اختیار کرے۔ واڈنے اس کی دعوت قبول کر لی اور دونوں 2 جنوری 1766 ءکو لی ٹائیگرنامی جہاز میں عازم سفر ہوئے۔اس جہاز کی

کمان کیپٹن لاکوٹر کے ذمیقی۔ اس جہامیں سوار 16 افراد میں سے چیومسافر تھے۔۔۔۔۔واڈ ۔۔۔۔۔ڈ سکلا۔۔۔۔کیپٹن کی اہلیدمیڈ یم لاکوٹر۔۔۔۔۔ان کا تیرہ سالہ بیٹا ہیری لاکوٹر۔۔۔۔۔

اورایک نگرونان م http://kitaabghar.com http://kitaabghar

جہاز کی تباہی کی وجیمن کیپٹن لاکوٹر کی ناقص جہاز رانی تھی۔واڈنے اس کی جہاز رانی کی صلاحیت پرتبسرہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ:۔

لی ٹائیگرایک حادثے کا شکار ہوکرایک چھوٹے ہے جزیرے کے ساحل کی جانب بڑھ گیا تھا۔ دوراتوں تک جہاز کے ساتھ جدوجہد میں مصروف رہنے کے بعد جہاز میں سوارا فراد نے اس جزیرے تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کی۔ یہاں پران کا سامنا پچھانڈین ہے ہوا جنہوں نے انہیں بہیقین دہانی کروائی کہ وہ بینٹ مارک کے قلعے تک ان کی رہنمائی کا کام سرانجام دیں گے لیکن وہ انڈین غدار ثابت ہوئے ۔ وہ محض انہیں اپنی لوٹ مار کا نشانہ بنا تا جا ہے تھے۔اس کےعلاوہ تباہ شدہ جہاز کے ملبے کوبھی اپنی لوٹ مار کا نشانہ بنا نا چاہتے تھے۔

تحفظ کے نظریے کے تحت یہ جماعت مختلف حصول میں بکھر گئی۔ان میں سے جیدا فرادا نڈین کے ہمراہ ایک چھوٹی کشتی میں سوار ہوکراپنی دانست میں بینٹ مارک کے قلعے کی جانب روانہ ہوئے کیکن انڈین نے انہیں ایک اور جزیرے پرا تاردیا۔ان کے پاس جو پچھ موجود تھاوہ سب پچھ لوٹ لیااوران کوان کی قسمت کے حوالے کر کے چلے گئے۔ان چھافراد کے نام درج ذیل تھے:۔

近方公

۵۷۷۵

ن ميذيم لاكور کتاب گھر کی پیشکش

ان کابیا پیری http://kitaabghar.com http://kitaab 🏠 واڈ کا ینگروغلام

اس جزیرے پرخوراک کا نام ونشان تک نہ تھا جتی کہاس جزیرے میں شیل مچھلی بھی نہ یائی جاتی تھی اوران کوتازہ یانی بھی دستیاب نہ تھا۔لہٰداانہوں نے ایک اور جزیرے کا رخ کیا۔اگر چہاس جزیرے پرانہیں پانی میسرآ گیالیکن وہ قابل رحم زندگی گز ارنے پرمجبور ہے۔ بالآخر انہوں نے اس امید سے ایک کشتی تیار کی کہ مدد کے حصول کے لئے کسی نزد یکی سرزمین کارخ کرسکیس لیکن اس کشتی میں محض تین افراد کے بیٹھنے کی http://kitaabghar.com http://kitaabghar.

نو جوان پیری لاکوٹراب علیل تفااور یہ فیصلہ کیا گیا کہ اے اوراس کی والدہ کوئیگر وغلام کے ہمراہ جزیرے پر ہی چھوڑا جائے جبکہ واڈ لاکوٹر

اورڈ کلاحسول مدد کی کوشش کے لئے چل نکلے۔

میڈیم لاکوٹرا کیلے رہنے کے خوف میں مبتلاتھی۔وہ اس نکتہ نظر کی حال تھی کہ وہ پھڑنے والوں کو دوبارہ ندد کھے سکے گی۔ان تینوں افراد نے تمام رات اے اس جزیرے پرمقیم رہنے کیلئے آ مادہ کرنے پر گزاردی۔بالآ خراس کے پاس کوئی چارہ کارباتی ندتھا ماسوائے اس جزیرے پرمقیم رہنے کہ بارے میں اپنی رضامندی ظاہر کرنے کے ۔۔۔۔۔لہذا بقایا تین افراد صبح سویرے اس جزیرے سے نکل کھڑے ہوئے۔اس وقت تک وہ اس کا خوف وہراس دور کرنے کے لئے جو پچھ بھی کر سکتے وہ سب پچھوہ کر چکے تھے۔لیکن جب واڈ دیگر دوساتھیوں کے ہمراہ کشتی پرسوار ہونے لگا تب اس نے محسوس کیا کہ یہ کشتی تین افراد کا بوجھ پر داشت نہ کر سکے گی۔لہذا اس نے عازم سفر ہونے کا ارادہ ملتوی کر دیا اور دیگر دوافرا داس کے بغیر ہی عازم سفر ہوئے۔

وه قريركتاب كه:

'' میں نے دیکھا کہ انہوں نے انتہائی دفت کے ساتھ اپنے سفر کا آغاز کیا۔ وہ ایک چھوٹے ہے جزیرے کی جانب مڑگئے اورنظروں ہے اوجھل ہوگئے ....۔اور میں انہیں دوبارہ بھی نندد کیھ سکا۔''

اورندی کوئی اورانہیں دوبارہ دیکھ سکا۔

وہ اپنی بیوی اور بچے کی جانب والیس پلیٹ آیا۔وہ زاروقطاررور ہی تھی۔اس کے قریب ہی اس کے بیٹے کا بے مس وحرکت جہم پڑا تھا۔ اگر چہ واڈ اپنی داستان میں اپ آپ کو ایک ہیرو کے روپ میں پیش کرتا ہے لیکن اس مہم کے حقیقی ہیرومیڈ یم لاکوٹر اوراس کا بیٹا تھے جس کے کمز ورجسم میں ایک بہت بہا درروح سائی ہوئی تھی۔ کیپٹن لاکوٹر اور نہ ہی ڈسکلانے تھے معنوں میں انسانیت کا مظاہرہ کیا اور اس خاتو ن اور اس کے بیٹے کو جزیرے پر تنہا چھوڑ دیا۔۔۔۔ کیونکہ وہ اپ آپ کو بچانے کیلئے کچھ نہ پچھ کرنا چاہتے تھے۔۔۔۔۔اور حقیقت بیٹھی کہ واڈ بھی ان کے ہمراہ جانے پر آمادہ تھالیکن کشتی کی کمزوری کی بنا پر وہ کشتی میں سوار نہ ہوسکا کیونکہ کشتی تین سواروں کا ابو جھنہیں سہار سکتی تھی۔

ایک ہفتہ گزر چکا تھا۔ کسی بھی جانب ہے گوئی مدنییں آئی تھی۔خوراک کی بھی قلت واقع ہو پھی تھی۔اب بھل پھی دستیاب نہتی۔وہ جنگی ہو ٹیاں وغیرہ کھا کر گزار کررہے تھے جس کی بنا پران کے معدے جواب دے گئے تھے۔انہوں نے ایک شتی تیار کی لیکن جب وہ وہاں سے روانہ ہونے کے لئے تیار ہوئے تب ان کا بیٹا پیری لاکوٹراس قدر شدید علیل ہو گیا کہ اس کی شدید علالت کے باعث وہ روانہ نہ ہو سکے۔اس کی والدہ اورواڈ پر بیواضح ہو چکا تھا کہ بیلڑکاموت کے مند میں جارہا تھا۔

نوجوان پیری نے اس موقع پراس جراُت کا مظاہرہ کیا جس جراُت کا مظاہرہ اس مہم میں شامل اس کے تمام ساتھیوں نے اسٹھے ل کر بھی نہ کیا تھا۔ واڈ کے بقول ۔۔۔۔جس کے الفاظ ہمیں تشکیم کرنے چاہئیں ۔۔۔۔۔اس نے اس امر پراصرار کیا کہ وہ اسے جزیرے پر چھوڑ بذات خود وہاں سے روانہ ہوجا کیں اور اپنی جانیں بچالیس اور بیواڈ اور لڑکے کے درمیان ایک سازش کا نتیجہ تھا کہ اس کی ماں اس یقین کی حامل ہوگئی کہ اس کا بیٹا موت کو گلے دگا چکا تھا۔ اگر اسے معلوم ہوتا کہ اس کے بیٹے میں ہنوز سانس کی رمتی ہاتی تھی تو وہ بھی بھی اسے چھوڑ کرنہ جاتی ۔ واڈکوکوئی تامل نہ تھا۔ لڑکے کے

بارے میں بیکہا گیا کہوہ موت ہے ہمکنار ہوچکا تھا۔

اور واڈ .....میڈم لاکوٹر اور نیگر وغلام اپنی ہی تیار کر دہ کشتی میں عازم سفر ہوئے۔ان کی خوش قسمتی تھی کہ پانی ساکت تھا اور وہ ولدل اور جنگل سے بھرے ہوئے ایک جزیرے پر جا پہنچے۔

اس جزیرے پرانہیں جن مصائب کا سامنا کرنا پڑا وہ مصائب ان مصائب ہے کئی قدر بڑھ بچکے تھے جس کا سامنا انہوں نے گذشتہ جزیرے پر کیا تھا۔ بیچکہ خطرناک درندوں اور سانپوں کامسکن تھی۔

تا ہم بھوک ان کا ایک بڑا دشمن تھی۔انہیں کھانے کیلئے پچے بھی دستیاب نہ تھاحتیٰ کے ساحلوں پر دستیاب روائق کچل بھی مفقو دیتھے۔ بھوک کی شدت ہے بے تاب ہوکرانہوں نے درختوں کے بیتے کھائے جس کی بناپروہ بیاری ہے ہمکنار ہوگئے۔

انہوں نے نیم فاقدکشی کی حالت میں اپنی جدو جہد جاری رکھی اورا یک شام جب انہیں بیمحسوں ہوا کدان کی بھوک ان کی برداشت ہے باہر ہوتی جار بی تھی اوران کی مایوی بھی حدے بڑھ پھکی تقب واڈ کے ذہن میں ایک خوفناک خیال آیا۔

اس نے اپنے نیگروغلام کی جانب دیکھا.....وہ مخلوق جسے وہ اپنے ہمراہ لایا تھا اور جس کا جسم اس کی ملکیت تھا۔اس نے تحریر کیا کہ:۔ ''کیا میں اس اعتراف کی جرأت کرسکتا ہوں؟''

'' میں جو پھھ آپ کو بتانے جارہا ہوں میں کر آپ کی رگوں میں دوڑنے والاخون سر دیڑ جائے گا۔لیکن اس کے باوجود بھی آ آپ کا خوف اس خوف سے بڑھ کرنہ ہوگا جس خوف سے میں بذات خود دوجا رتھا۔ میں نے میڈیم لاکوٹر سے آئکھیں جار کیس جو نیم مردہ حالت میں زمین پر پڑی تھی اور ان میں جھا نکا ۔۔۔۔۔اور ان میں بھی میں نے اپنے غیرانسانی خیال کی جھلک دیمھی۔ اس نے میری وساطت سے نیگروکی جانب دیکھا اور اس کی آئکھوں نے بھی اس کی خواہش کا اظہار کردیا اور اس میں اس کی خواہش کا اظہار کردیا اور اس شدت کے ساتھ میدا ظہار مکن نہ تھا۔''

جهال تک برقسمت نیگر و کاتعلق تھا:۔

'' وہ میری جائیداد کی مانند تھا۔ وہ میرے دائر ہافتیار میں تھااور میرے استعال کے لئے تھا۔وہ اس بڑھ کرمیری کیا خدمت کرسکتا تھا جس خدمت کی انجام دہی کا موقع میں اسے فراہم کرر ہاتھا''۔

ان دنوں غلاموں کے ساتھ بدتر سلوک روار کھا جاتا تھاا وراس لحاظ ہے واڈ کواپنے اس خیال میں کوئی قباحت نظر نہ آئی تھی۔ نیگر وغلام کو ہلاک کرنا تا کہ وہ اس کا گوشت کھا سکیں ایک خوفناک فعل تھا۔ اگر چہانہوں نے اپنی زند گیاں بچالیں۔اس نیگر وغلام کا گوشت پکا کر کھاتے ہوئے لیکن ان کاضمیران کو کچو کے لگا تار ہااوران کے اس عمل در آمد پرانہیں لعن طعن کرتا رہا۔

وادْ نے اپنی یا دواشتوں میں تحریر کیا تھا کہ:۔

"میراخیال ہے کہاس وفت ہم دونوں پاگل ہورہے تھے"

100 عظیم مبتات

اس کے باوجود بھی بھوک مٹاناان کے لئے مسئلہ بی بنار ہااورانہوں نے اس جزیرے پر کسمپری کے عالم میں دن گزارے۔ ایک روزانہوں نے ایک تالاب کے کنارے ایک بڑا مگر مچھود یکھا۔ بیان کی ٹی دنوں کی خوراک کیلئے کافی ہوسکتا تھا۔۔۔۔ ہلاک کر سکتے ۔ واڈنے اسے اپنے بھاری ڈنڈے کے ساتھ ہلاک کرنے کی کوشش کی لیکن وہ درندہ انتہائی غصے کے عالم میں اس پرحملہ آور ہونے کے لئے پرتو لنے لگا۔ جوں ہی اس نے ان پرحملہ آور ہونے کے لئے جبڑے کھولے۔۔۔۔۔اس نے اپنے ڈنڈے کا نوکدار سرا مگر مچھے کے مند میں پوری قوت سے دے مارااور مگر مچھوز مین پر گر بڑا۔۔

میڈم ڈی کوٹراپنے ساتھی کی مددکو آن پینجی تھی۔اس کے ہاتھ میں درخت کی ایک مضبوط شاخ تھی۔ان دونوں نے مل کر بالآخر مگر چھے کو ہلاک کرڈ الا۔انہوں نے مستقبل کے استعمال کے لئے اس کا گوشت خشک کرلیاا وراس کی کھال سے جوتے اور جرابیں تیار کرلیس۔

ان پرغراتے تھے۔ دن بددن ان کی خوراک کا ذخیرہ بھی اپنے اختتا م کو پڑنچ رہاتھا۔ ایک دو پہرواڈ کے علم میں بیہ بات آئی کہ وہ اپنا چھما تی کھو بدیٹھا تھا جس کے ذریعے وہ آگ روشن کرتے تھے اوراس آگ پروہ اپنا کھا نا تیار کرتے تھے اور رات کے وقت یہی آگ جنگلی درندوں کوان سے دورر کھنے میں معاون ثابت ہوتی تھی۔ یہ ایک ایساسانحہ تھا جوان کے لئے جان لیوا بھی ثابت ہوسکتا تھا۔ چھمات کو کسی تیمت پر ڈھونڈ نا تھا۔

''خدا کاشکر ہے کہ تم بخریت ہو۔ اگرتم واپس نہ آتے تو جس یہاں سمپری کی حالت میں موت کاشکار ہوجا تی ''۔

اگلی شیج انہوں نے اپنی تیار کر دہ کشتی میں سوار ہو کر دریا کو عبور کیا۔ دریا کے وسط میں پہنچ کر کشتی تباہ ہوگئی اور انہیں اپنی جانیں بچانے کی خاطر تیرنا پڑا۔ واڈ نے اپنی ساتھی کو لمجے اور گھنے بالوں سے تھا ہے رکھا تا کہ اس کو ڈو بنے ہے بچا سکے۔ وہ مخالف کنارے تک بیننچنے میں کا میاب ہو چکے تھے۔ ان کے جسم بر ہند تھے۔ ان کے پاس کیٹر وں کے نام پر جوچیتھڑ ہے تھے ان کو دھوپ میں بھیر دیا تا کہ وہ خشک ہو کیس۔

واڈ کو کمزوری لاحق ہو چکی تھی۔ وہ دن بددن کمزور ہوتا چلا جا رہا تھا۔ اُسے بید دکھے کرخوشی ہور ہی تھی کہ اس کی ساتھی اس کا حوصلہ اور تو ت بردھانے میں چیش چیش تھی گے۔ جب وہ ساحل پر چنچے اس وقت واڈ کی ہمت جواب دے چکی تھی۔ اس نے اس کا کہ اسے تنہا چھوڑ دیا جائے۔

بڑھانے میں چیش چیش تھی۔ جب وہ ساحل پر چنچے اس وقت واڈ کی ہمت جواب دے چکی تھی۔ اس نے اپنی ساتھی سے کہا کہ اسے تنہا چھوڑ دیا جائے۔

اس نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کرد بایا اور اس کی سیاہ آتکھوں میں آنسو تیر نے گے اور وہ کہنے گئی کہ:۔

"م نے میرے لئے جو کھے کیا ہے ....میں تمہیں بھی تنہانہیں چھوڑ عتی۔"

مے بیرے ہے جو بھی ہے۔ اس نے انتخائی توجہ ہے اس کی تیار داری کی۔ اگر چہ وہ بیے جانتی تھی کہ اگر وہ اییانہیں کرے گی تب دونوں کی ہلاکت بیقی تھی۔

تب ایک شام جب وہ خوراک کی تلاش میں اس ہے دورنقل گئی تھی اور واڈ ریت پر دراز اپنے آپ کوموت کے قریب ترمحسوں کر رہا تھا

۔۔۔۔۔اس نے سمندر میں ایک شتی دیکھی جس میں انگر پز سپاہ سوارتھی۔ اس نے سوچا کہ شاید وہ صد یانی کیفیت کا شکارتھا۔ لیکن شتی وہاں موجودتھی بیاین
سائن رائٹ اور اس کی امدادی جماعت تھی جو سینٹ مارک ہے آئے تھے۔ اس نے میڈم لاکوٹر کو بیٹمناک خبر سنائی کہ اس کے خاوند کی لاش آ بائی
لوگوں کی ایک جماعت نے دریافت کی تھی جس کو مگر مچھ جز وی طور پر کھا تھے تھے اور اس لاش کی دریافت کے بعد لیفٹینٹ سوٹین ہام نے اس امدادی
جماعت کورواند کیا تھا۔

ہے۔ ان کی خواہش کے جہاں پرانہوں نے 19روز پیشتر پیری لاکوٹرکو چھوڑا تھا۔ان کی خواہش کھی کہ وہ اس نوجوان کو عزت واحترام کے ساتھ دفن کریں۔ انہوں نے اس نوجوان کوریت پر پڑا پایا۔ سپاہیوں نے اس کے لئے قبر کھودر کھی تھی جبکہ ایک سپاہی کو بیمسوس ہوا کہ پیری کی سانس ہنوز چل رہی تھی۔

لبنداوہ اسے اپنے ساتھ بینٹ مارک واپس لے آئے اور آہت آہت ہو و مکمل طور پرصحت باب ہو گیا۔ اوران افراد کے بارے میں کیا خیال ہے جنہوں نے اس خوفنا کے مہم میں شرکت کی تھی۔اس مہم کی تکالیف کو برداشت کیا تھا؟ واڈنے کہا کہ:۔

''ہم انتہائی غمناک حالت میں اور بہتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ ایک دوسرے سے جدا ہوئے۔ ہماری اس مہم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ مہم کی تکالیف نے ہمیں ایک دوسرے کے انتہائی قریب کردیا تھا اور ہم ایک دوسرے کے گہرے دوست بن چکے تھے۔ہم میں سے ہرایک فردید محسوس کرتا تھا کہ جب ہم ایک دوسرے کی نظروں سے اوجھل ہوتے تھے تو بید تصور کرتے تھے کہ ہماری کوئی انمول شے ہم سے کھوچکی ہے۔ہم نے بیدوعدہ کیا کہ ہم بھی ایک دوسرے کونہ بھولیں گے۔''

سے میڈم لاکوٹراپنے بیٹے کے ہمراہ واپس لیوسیانہ چلی گئی اس کے بعداس نے ایک فرانسسی نوآ بادی کارخ کیا جہاں کے وہآ بائی رہائش تھے۔فروری 1767 ءکوکیپٹن واڈنیویارک سے فرانس کے لئے روانہ ہوا۔ یہ جہازاس کی کمان میں تھااور یہاس کا وہ آخری سفرتھا جس کے بارے میں علم ہے۔

۔ کوئی بھی فردیہ سوچ سکتا ہے کہ وہ ۔۔۔۔ میڈم لاکوٹراورلڑ کا جنہوں نے اس نا قابل فراموش مہم میں اکٹھے بقایا ئی تھی میں مل سکے تھے ۔۔۔۔ لیکن اس بارے میں ہم پچھنیں جانتے۔

http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

# كتاب كدركى بالكبيث دهرم اورضدى اسكاف ركى بيشكش

http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

تقریباً ڈیڑھ صدی تک کسی اور پور پی نے اس دور دراز اورا لگ تھلگ مقام پرمہم سرانجام نددی تھی۔18 ویں صدی کا دورانیے وہ دورانیے تھا جب افریقتہ میں جغرافیا کی دریافتیں ہور ہی تھیں حتیٰ کہ اس صدی کے اختنا می برسوں کے دوران اس علاقے میں دلچیسی بڑھنے کے آٹار انتہا کی نمایاں ہونے گلے اور اس کے بعد ایک لمے دورانیے تک یہاں پر تحقیق تفتیش کا کام سرانجام دیا گیا۔ اس دوران جیمز بروس نے افریقہ کی ایک مہم سرانجام دی۔ اس کا تعلق اسکاٹ لینڈے تھا۔

1758ء تک بروس شراب کی تجارت ہے وابست رہا تھا۔ اس کے بعدوہ اپنے باپ کی ریاست کا جائشین بن گیا۔ اب اس کے پاس وقت اور دولت کی کوئی کی نہتی ۔ البندااس نے اس عظیم مہم کی تیاری کا آغاز کر دیا۔ وہ بچپن سے بی سفر میں دلچپی رکھتا تھا اور اس کے علاوہ اسے تحقیق تفتیش میں بھی دلچپی تھی۔ اپنے دوستوں کے ساتھ نیل کے سرچشے کے معے اور بھید پر بخٹ ومباحثہ سرانجام دینے کے بعد اس نے افریقہ رواند ہونے کا فیصلہ کرلیا اور اس معے کوئل کرنے کی جدو جہد سرانجام دینے کی شانی۔ فیصلہ سرانجام دینے کے بعد اس نے اپنے آپ کوفلکیات اور سروے سرانجام دینے کے بعد اس نے اپنے آپ کوفلکیات اور سروے سرانجام دینے کے بعد اس نے اپنے آپ کوفلکیات اور سروے سرانجام دینے کے بعد اس نے اپنے آپ کوفلکیات اور سروے سرانجام دینے کے علوم سے دوشتاس کروانے کی کوشش شروع کر دی۔ اس کے علاوہ او ویات کا بنیا دی علم بھی حاصل کیا جو مابعد اس کے سفر کے دوران اس کے لئے انتہائی مفید ثابت ہوا۔ زبان پر عبور حاصل کرنے کی غرض سے اس نے 1763ء میں الجیریا میں کونس جزل کا عہدہ قبول کرلیا اور اپنے ہمراہ سائنسی آلات کا ایک کثیر ذخیرہ بھی دکھیا۔

جب بروس کچھوفت الجیریامیں گزار چکا تب اس نے شالی افریقہ کے دیگر علاقوں کا دورہ بھی شروع کر دیا تا کہ پرانے آ ثاروں کی باقیات کا معائنہ کر سکے اوراکی مرتبداس کا جہاز تباہی ہے ہمکنار ہو گیا اور وہ ڈو بتے ڈو بتے بچا۔ تب اس نے ایشیا مائز تا شام کا سفر طے کیا جہاں پر اس نے آپالمائرہ اور بالبک کے گھنڈررات دیکھے اور بالآخر مصرجا پہنچا۔ اس نے محسوں کیا کہ اب وہ اپنے کام کی سرانجام دہی کے لئے بالکل تیار تھا۔ نیل تک کا بحری سفر سرانجام دے اور اس کے دومعاونوں میں سے ایک معاون کا سرچشمہ دریا فت کرے ۔۔۔۔ بلیونیل ۔۔۔۔ قاہرہ میں اس نے بالائی مصر کے حکام کے لئے سفارشی خطوط حاصل کیا۔ اس نے ایک شتی کے لئے سفارشی خطوط حاصل کیا۔ اس نے ایک شتی کرائے پر حاصل کی اور آبائی باشندوں کی ایک مختصر جماعت کواہیے ہمراہ لیا اور 12 دیمبر 1768ء کو دریا میں رواں دواں ہوگیا۔

سفر کا بیرحصہ پرمسرت اور دلچیں ہے بھر پورتھا۔ روزانہ نے نے خوش کن مناظر دیکھنے ہیں آتے تھے بالخصوص وہ ان بڑی بڑی عبادت گا ہوں کود کھے کراز حدمسر ور ہوتا تھا جوقد یم دریا کے کناروں پرسراٹھائے کھڑی تھیں۔اس نے اپنے سفر کے بقایا جھے کیلئے بذریعہ صحراسفر کرنے کا فیصلہ کیا۔اس نے جس قافلے ہیں شمولیت اختیار کی وہ ایک بڑا قافلہ تھا۔وہ غیر منظم بھی تھالیکن اس کے باوجود بھی وہ بخوبی منزل مقصود تک پہنچ گیا۔ اس کے بعداس نے بحری سفرسرانجام دینے کیلئے ایک اور جہاز کرایے پر حاصل کیا۔

اس کا جھوٹا سابحری جہاز ٰجدہ پہنچ چکا تھا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ جہاں پرلا تعدادائگریزی تجارتی جہاز کنگر انداز تتھاورزائرین کے ساتھا پنا کاروبارسرانجام دینے میں مصروف تتھ۔ بروس نے متوقع ڈاکوؤں اورلٹیرں کواپنے سے دورر کھنے کی غرض سے اپناپرا ناتزین لباس زیب تن کیا۔اس کا حلیدد کچھ تجارتی جہاز وں کے کپتانوں نے اسے کوئی اہمیت نہ دی لیکن جلد ہی انہیں اپنی تلطی کا حساس ہوگیااوراس کی روانگی کے موقع پر بندرگاہ پرکھڑے ہرایک برطانوی جہاز نے اسے سیلوٹ مارا۔

بروس کی مشکلات اور تکالیف کا آغاز اب ہوا تھا۔ مساوا کا سردار ایک لا کچی شخص تھا۔ اس نے بروس کی اس مہم کو تباہی و بربادی ہے جمکنار کرنے کی پوری پوری کوشش کی۔ بروس بذات خود ضدی اور سرکش تھالیکن وہ سردار کی قوت وطاقت ہے بھی بخو بی واقف تھا۔ لہذا اس نے اپنے آپ پر قابور کھااور بالآخرا پنے سازوسامان کے ہمراہ اس مقام ہے کوچ کرنے کا بندوبست کرنے میں کا میاب ہوگیا۔

اباس کی اگلی منزل گوندرتھی۔اسے مزید پیچیدگی کا سامنا کرنا پڑا۔جس ملک سے انہوں نے گزرنا تھاوہ ملک خانہ جنگی کی لپیٹ میں تھا۔ خانہ خنگی اپنے عروج پرتھی۔ بیخانہ جنگی جزل رائس مچل ..... جونو جوان ہا دشاہ میں کلا ھاماناٹ کی جانب سے مقرر کردہ تھا اور باغیوں کی ایک فوج کے درمیان جاری تھا جس کا سربراہ فیصل نامی ایک شخص تھا۔ بروس بحفاظت گوندر پہنچ چکا تھا۔ تاہم پھراس کی ملاقات مادرملکہ سے ہوئی جہاں اس کا خیر مقدم کیا گیا۔ مادرملکہ نے اسے بتایا کہ شاہی خاندان کے کئی افراد بخار کی وجہ سے بستر علالت پر دراز تھے۔اس نے ادویات کے میدان میں جوعلم حاصل کیا تھااس علم نے اسے اس قابل کیا کہ وہ ان مریضوں کا علاج کرسکے اور نوجوان بادشاہ کی واپسی تک تمام مریض روبصحت ہو چکے تھے۔اس طرح اس کو بادشاہ کی خوشنو دی بھی حاصل ہوگئی ..... بادشاہ کو جب اس کے سفر کی وجہ کاعلم ہوا تب اس نے اسے صوبہ راس الفل کا گور زمقر رکر دیا جو بلیونیل کے سرچشمے کا حامل تھا۔

بروس اس شاہی نوازش پراز صدخوش تھا۔اس نے گوندرے روانہ ہونے کی تیاری شروع کر دی لیکن سفر کے دوران تھکاوٹ کی بناپروہ بیار پڑ گیااوراے ایمفراس جانا پڑا ..... بیا یک جھوٹا سا گاؤں تھا جوا یک پہاڑی پرواقع تھا تا کہ وہ روبصحت ہوسکے۔

جلد ہی ماحول تبدیل ہو چکا تھا۔۔۔۔فیصل اس ضدی اور سرکش غیر ملکی ہے متاثر ہو چکا تھا۔۔۔۔وہ اپنے تخت ہے فیچاتر ا اتر ا۔۔۔۔۔گرمجوثی کے ساتھ اس کے ساتھ بغل گیر ہوا اور اے رات کے کھانے کی دعوت پیش کی ۔۔۔۔کھانے کے دوران اس نے بیروعدہ بھی کیا کہ وہ

بروس کی ہرممکن مددسرانجام دےگا۔ حتیٰ کہ بروس کوسواری کیلئے اپناذاتی گھوڑ ابھی عطا کرے گاجواس کی دلچیپی اور تحفظ کی صانت ہوگا۔

بروس دوبارہ عازم سفر ہوا۔ اس نے نیل کے ساتھ ساتھ اپناسفر جاری رکھا حتی کہ وہ اس مقام تک جا پہنچا جہاں ہے وہ جیس ٹانا میں داخل ہوتا تھا۔۔۔۔۔ جہاں پر وہ تیزی کے ساتھ بہتا ہوا دریا تھا۔۔۔۔۔ اور اس کی چوڑ ائی ایک صدف تھی۔ وہ مزید دور تک چلا آیا جتی کہ وہ ایک چھوٹی تی پہاڑی پر چڑھ گیا۔۔۔۔۔ اس نے کئی ایک ندیاں ایک چھوٹی تی پہاڑیاں ہے گئتی دیکھیں۔ بیندیاں بلیونیل کے آغاز کا باعث بن رہی تھیں۔ نزدیک ٹی ایک آبائی باشندے موجود تھے۔ ان سے بیعلم ہوا کہتمام تر علاقہ مقدس گردانا جاتا تھا۔ بروس نے اپنے جوتے اتارویے اور پہاڑی سے نیچے کی جانب ہما گا اور اس مقام پر جا کھڑا ہوا جہاں سے سب سے بڑی ندی نکل رہی تھی۔ وہ کافی ویر تک اس مقام پر موجود رہا۔ وہ خوش تھا کہ بالآخر وہ اس مقام تک پہنچ چکا تھا جس کا تصور عرصہ در از سے اس کے ذہن میں موجود تھا اور اسے یقین تھا کہ وہ پہلا یور پی تھا جس نے اس الگ تھلک واقع سرچشے کو کھا تھا۔۔۔

وہ خوشی کے احساس سے مالا مال تھا اور خوشی کے اس احساس کے ہمراہ وہ گوندروالپس چلا آیا اور جلدوالپسی کامنصوبہ بنانے لگا۔لیکن خانہ جنگی دوبارہ شروع ہوچکی تھی اورصورت حال پہلے ہے بھی بڑ ھ کرخراب ہوچکی تھی۔ایک برس پیشتر صورت حال جتنی خراب تھی اس مرتبہ اس ہے بھی زیادہ خراب ہوچکی تھی۔للبنداان حالات میں اس نے خشکی کے راہتے مصر جانے کا فیصلہ کیا۔دوران سفرایک گھنے جنگل کا حامل ایک ملک منظر عام پر آیا۔اس ملک کے شنرادے نے شکار کا ایک وسیع پروگرام بنار کھا تھا۔اس نے بروس کوبھی وعوت دی کہوہ بھی شکار میں حصہ لےاور ہاتھی کا شکار ہوتا دیکھے۔ پیشکاران عربیوں نے کرناتھا جوتلوار چلانے کے دھنی تھے اوراس مقصد کیلئے انہیں خصوصی تربیت فراہم کی گئی تھی۔اس کے بعدوہ ایک جھوٹے ے تصبے میں چلاآ یا جس کا نام سینار تھا۔ یہاں پرایک مرتبہ پھرمقامی سرداراس کی مخالفت پر کمر بستہ ہوگیا۔

بالآ خراس نے اس قصبے سے نکل جانے کا بندو بست کرلیا اوراس صحرا کوعبور کرنے کی ٹھانی جس کوعبور کرنے کی اجازت نتھی۔اس کےسفر کا بیرحصہ انتہائی مشکل ..... تکلیف دہ اور خطرناک تھا۔ اس کی مختصری جماعت جدوجہد میں مصروف رہی۔ وہ گری ہے بری طرح متاثر ہوئے تھے ..... صحرامیں چلنے والی ہوا وُں کی ز دمیں بھی آتے رہے اور صحرائی طوفا نول ہے بھی بالتقابل ہوئے۔ان کے یانی کا ذخیر ہجی ختم ہو چکا تھا۔وہ بیاس ے بدحال موت کے قریب تر تھے۔اس دوران انہیں خانہ بدوشوں کا ایک گروہ نظر آیا جنہوں نے انہیں ایک نخلستان کی راہ دکھائی اوراس طرح وہ پیاس کی حالت میں موت کو گلے لگانے سے نیچ چکے۔

وہ یانی بی کرتازہ دم ہو چکے تھے۔انہوں نے یانی کا ذخیرہ بھی کرلیا تھا۔البذاوہ دوبارہ عازم سفر ہوئے لیکن اس دوران وہ ایک مرتبہ پھرای تتم کی پریشانی اور تکلیف دہ صورت حال کا شکار ہو گئے جس کی وجہ ہے بروس اپنے زیادہ تر ساز دسامان سے دست بردار ہونے پرمجبور ہو گیا۔ دوروز بعدوہ اسوان پہنچ چکے تتے اور بروس نے ایک جماعت واپس روانہ کی تا کہ وہ ان تا قابل تلافی نوٹس اور مشاہدات کو ڈھونڈ کر واپس لا ئیس جواس نے اس لمبے اور تکلیف دہ سفر کے دوران تحریر کئے تھے۔

ا کیکستنی اسے نیل تا قاہرہ لے گئی جہاں پروہ 10 جنوری 1773ء کو پہنچا۔اورجلد ہی وہ اسکاٹ لینڈ واپس پہنچ گیا۔وہ ایک الیمی طمانیت ے دو چارتھا جوایک طویل اور کامیاب جدوجہد کے بعد حاصل ہوتی ہے۔اس کے بعداس نے اپنے تجربات تحریر کرنے کا کام شروع کیا اور بیہ داستان پانچ بردی بردی جلدوں میں قلمبند ہے اور میتحقیق وتفتیش کی ایک ایسی داستان ہے جواس سے پیشتر بھی شائع نہ ہو کی تھی۔ بیتاریخ پر مکمل معلومات فراہم کرتی ہےاوراہل ایبے سینیا کے طور طریقوں کی مکمل نشاندہی کرتی ہے۔اس کے ساتھ ساتھ وہ اس ملک کے جغرافیائی حالات پر بھی روشیٰ ڈالتی ہےاوراس علاقے میں مابعد تحقیق وتفتیش سرانجام دینے والے افراد کیلئے بیا نتہائی کارآ مدثابت ہوئی تھی۔

اگرچہ بروس کویقین کامل تھا کہ وہ پہلا یور پی تھا جس نے بلیونیل کا سرچشمہ دیکھا تھا حالانکہ معاملہ اس کے برعکس تھا۔اوراس کےعلاوہ اس نے وائٹ نیل کے سرچشمے کوبھی بے نقاب نہیں کیا تھا۔لیکن اس کے باوجود بھی اس نے گراں قدر کارنامہاور گراں قدر خدمت سرانجام دی تھی بالخضوص اپنی اس تفصیل کے ذریعے جواس نے نیل کے نظام کے ایک حصے کے بارے میں پیش کی تھی جو دریا میں مثالی طغیانی لانے میں ایک اہم كروارا وأكرتاب

جیمز بروس مطمئن تھا۔اس نے اپنی ایک امنگ کو بخو بی پورا کیا تھااوراپنی جراُت۔حوصلہاور نیک نیتی کی بناپر کامیابی ہے ہمکنار ہوا تھا .....ا پنی ہٹ دھرمی اور ضدی بن کی وجہ سے کا میابی سے ہمنار ہوا تھا۔ http://kitaabghar.com

http://kitaabghar.com

# كتاب گھركى بىففايس اڑنے والے پہلے افراقدركى بيشكش

http://kitaabghar.com

http://kitaabghar.com

سوال پنہیں تھا کہ چمنی کوس نے اڑایا تھا؟ سوال پیقا کہ چنی کیوں اڑی تھی؟

یہ جو پچھ بھی تھا۔۔۔۔اس نے مونٹ گولفر خاندان کے آتش دان میں ہوا کے گز رنے سے جنم لیا تھا۔۔۔۔ جو گرم ہوا ہے بھر گیا تھا۔۔۔۔ اوراس نے چمنی کواڑا کرنظروں سے اوجھل کر دیا تھا۔ جوزف مونٹ گولفر نے بیسب پچھ رونما ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔۔۔۔ وہ جیران تھا کہ بید کیسے اور کیونکرممکن ہوا۔۔۔۔ للبذا چند برسوں کے اندراندر۔۔۔۔انسان پہلی مرتبہ ہوا میں اڑنے کے قابل ہوا۔

اس نے ہائیڈروجن گیس تیار کرنے کا طریقہ سیکھا۔اس کے بعد مونٹ گولفر نے کا غذ کے ایک غبارے کواس گیس ہے بھر دیا اوراس کے ہوامیں بلند ہونے کا انتظار کرنے لگا۔لیکن بیہوا بلند نہ ہوا کیونکہ گیس کا غذ کے مساموں سے خارج ہو چکی تھی۔اب اس نے رہیٹی کپڑے کا ایک غبارہ بنایالیکن اب بھی وہی کچھ وقوع پذریہوا۔اس کے مساموں ہے گیس خارج ہوگئی اور پیھی فضامیں بلند ہونے سے قاصر رہا۔

1782ء میں برطانیہ .....فرانس اور پین کے ساتھ برسر پیکارتھا۔ ان مما لک میں کشیدگی پائی جاتی تھی۔ جبرالٹر میں برطانوی افواج نے ان دونوں متحدہ قوتوں کا ہرحر بہنا کا م بنا کررکھ دیا تھا اور سمبر 1782ء میں اس نے ان دونوں متحدہ قوتوں کے مشتر کہ جملے کونا کا م بنا کے رکھ دیا تھا۔ ان کے تمام بحری جباز ناکارہ بناویے تھے اوران کے بزاروں افراد ہلاک ہوگئے تھے۔ جب جوزف مونٹ گولفر نے پینجر بنی .....اس نے بیاعلان کیا وہ تمام تر حملہ آورفوج کو الیمی ایسی تر بیر مہیا کرے گا جس کے ذریعے وہ پہاڑی کا دفاع سرانجام دینے والی فوج کے میں وسط میں حملہ آورہونے کے قابل ہوجائے گی .....فضائی ذرائع سے ....۔ البندااس نے اپنا تمام تر سرگرمیاں اورد کچپیاں موقوف کر دیں۔ اس نے جلداز جلد بہترین ریشم کا ایک ماڈل غمارہ تیار کیا۔ اس کے بیندے میں ایک سوراخ رکھا .....اس کے نیخ جلتے ہوئے کا غذکا ایک مکرار کھا .....اورا ہے اعتقاد کی تصدیق

چاہی ۔گرم ہوانے غبارے کی جلد کو پھلایا اوراس کوسیدھا فضامیں او پراٹھنے پرمجبور کردیا۔

اس نے بیمظاہرہ اپنے بھائی کےسامنے بھی سرانجام دیا جس کا نام اٹمینی تھا۔ وہ جا ہتا تھا کہاس کا وش میں اس کا بھائی بھی مکمل جوش' جذبےاور دلولے کےساتھ شامل ہوجائے تا کہ وہ دونوں مل کر ہڑے غباروں پر کام شروع کر سکیس۔

اپریل 1783ء تک انہوں نے ایک ایساغبارہ تیار کیا جس کا قطر 35 فٹ تھا ۔۔۔۔ وہ 450 پونڈ وزن اٹھانے کی اہلیت کا حامل تھا۔ ان کا بیہ تجربہ بھی کا میاب رہا۔اب دونوں بھائیوں نے بیر فیصلہ کیا کہ اب وہ وفت آن پہنچا تھا کہ وہ اپنی اس کا وش کاعوا می مظاہرہ سرانجام دیں۔

ہبرکیف اس چھوٹے سے قصبے میں اس روز کے مظاہر سے نے فضامیں پر واز کرنے کی جدوجہد کا حقیقی آغاز کر دیا تھا۔ پچھاوگوں نے ایسی مشینری ایجاد کرنے کی کوشش کی تھی جو پر ندوں کی اڑان پر بنیاد کرتی تھی۔لیکن علم طبیعیات کے بنیادی اصولوں سے لاعلمی کی بنیاد پر بیکوششیں ناکامی سے دو جیار ہوچکی تھیں اور پچھلوگ ان تجربات کی ہمینٹ بھی چڑھ بچھے تھے اورا پنی گرونیں بھی تڑوا بچھے تھے۔لیکن جوزف مونٹ گولفرنے اس کاوش کو ایک نیاموڑ عطاکیا تھا۔

اس کے اس تجربے کی خبر جلد ہی پیرس کی اکیڈی ہی آف سائینسز تک جائپنچی تھی۔اس خبرنے اس اکیڈی کے فاضل پروفیسروں کوشتعل کر ویا تھا۔غبارے کوفضا میں اڑانے کا خیال ان کے ذہن میں بھی موجود تھالیکن وہ ابھی کسی حتی نتیج تک نہ پہنچا پائے تتھاور یہ خیال ابھی ڈرائنگ بورڈ کی زینت بناہوا تھا۔ مونٹ گولفر کے تجربے نے ان کے لئے ایک بنیاد فراہم کردی تھی ...... پروفیسرنئ ہائیڈروجن گیس کے استعال کے لئے بتاریخے۔
فوراً ہدایات جاری کردی گئی کہ پہلا ہائیڈروجن غبارہ تیار کیا جائے .....اس غبارے کی تیاری کے ممل کی نگرانی ایک نوجوان ماہر طبیعیات چاراس کے ذمیتی ۔اس کی معاونت کیلئے دوکرافٹس میں بھی موجود تھے ..... برادرز رابرٹ ۔ایک موامی فنڈ قائم کیا گیا تھا تا کہ اس کا م کے لئے درکار رقم اکٹھی کی جاسکے اور جلد بی مطلوبہ غبارہ تیارہو گیا۔ بیمونٹ گولفر کے غبارے سے کافی چھوٹا تھا۔اس کا قطر 12 فٹ تھا اور اس کا وزن 25 پونڈ تھا۔ اس کو 900 مکعب فٹ ہائیڈروجن درکارتھی۔
اس کو 900 مکعب فٹ ہائیڈروجن درکارتھی۔

26 اگست 1783 ء کواس کو فضا میں اڑانے کا مظاہرہ کیا گیا۔ لوگوں کا ایک جم غفیراس مظاہرے کو دیکھنے کے لئے اکھا ہوا تھا۔ وہ لوگ غبارے کو فضا میں اور کھنے کے ہوئے کی جدوجہد میں مصروف تھے۔ فوجی دستوں نے انہیں اس مقام ہے دورر کھنے کی ہر ممکن کوشش کی اس کے فضا میں جھوڑ نے والے مقام سے دورر کھنے کی ہر ممکن کوشش کی لیکن بے سودا وریہ خطرہ پیدا ہوگیا کہ لوگوں کا یہ جموم کہیں غبارے کو تباہی وہر بادی ہے ہمکنار کرکے نہ رکھ دے۔ لبندا رات طاری ہونے کا انتظار کیا گیا اور رات وصلے پر جب جوم اپنے اگے وں کو واپس پلٹ گیا تب اس غبارے کواس مقام پر نتقل کیا گیا جہاں پر آج کی ایفل ٹاور کھڑا ہے۔

یہ بھی کہا جاتا ہے کہاس غبارے کی فضا میں کامیاب پرواز کے موقع پر ایڈی مونٹ گولفر بھی پیرس میں موجود تھا۔اس نے چارلس اور رابرٹ سے اپنا تعارف بھی کروایا تھا۔لیکن اس کے ساتھ ہے التفاتی برتی گئ تھی ۔۔۔۔۔ ہمروتی برتی گئ تھی۔لیکن ایساد کھائی ویتا تھا کہ گرم ہوا اور ہائیڈروجن کی وکالت کرنے والوں کے خلاف مخالفت دوستانہ تھی کیونکہ دونوں کامیابی سے ہمکنار ہوئے تھے مختصراڑ ان کومکن بنا دیا گیا تھا اور لمبی اڑ ان کے لئے دروازے کھل چکے تھے۔ان کامشتر کہ مقصد ریتھا کہ بنی نوع انسان فضامیں پرواز کر سکے۔

مونٹ گولفر برادران جلد ہی اپنی کوششوں میں مزید آ گے بڑھ گئے۔ وہ پیرس میں قیام پذیر ہو گئے۔ پیرس میں ان کا ایک دوست بھی رہائش پذیر تھا جس کا نام ری ولن تھا۔۔۔۔۔ وہ ان کے خاندانی کاروبار میں ان کا شریک کارتھا۔۔۔۔ وہ کاغذ تیار کرنے کے کام سے منسلک تھے۔ فو بورگ سینٹ انٹونی میں واقع اس فیکٹری میں کام سرانجام دینے کے ساتھ ساتھ ان دونوں بھائیوں نے ایک بجیب وغریب شکل کا حامل ایک غبارہ تیار کیا۔ سینٹ انٹونی میں واقع اس فیکٹری میں کام سرانجام دینے کے ساتھ ساتھ ان دونوں بھائیوں نے ایک بجیب وغریب شکل کا حامل ایک غبارہ تیار کیا۔ سیغبارہ کا غذگی تہوں اور لینن کا تھی گئروں سے بنایا گیا تھا۔ چوٹی سے پیندے تک اس کی پیائش 74 فٹ تھی اور اس کا وزن ایک ہزار پونڈ تھا۔ اس کی آرائش وزیبائش قابل دیدتھی۔ اس پر نیلا اور سنہری رنگ کیا گیا تھا۔

اس بڑے غبارے کو کھلی فضا میں ماہ تمبر کے آغاز میں باہم جوڑا گیااور فضا میں اڑانے کیلئے تیار کیا گیا۔ اس گڑھے کی طرفین پر مستول کا گئے جس میں آگے جانب اٹھنا ہیں۔ 14 سمبر کو آگر دوڑن کردی گئی اور غبارے نے اطمینان بخش انداز میں فضا میں او پر کی جانب اٹھنا ہر وع کردیا۔
اس کے بعد مونٹ گولفر برادران نے پہلے سانحہ کا ذاکقہ چکھا۔ اچا تک تیز ہوا چلنے گئی اور بارش بھی برسنے گئی۔ غبارہ بھکوے کھانے لگا۔ مونٹ گولفر برادران آپس میں مشورہ کرنے گئے کہ کیاوہ غبارے کو نیچے گئے گئی میں یا فضا میں ہی رہنے دیں۔ اس پرواز کا مظاہرہ پائچ روز بعد شاہ لوکن XV اور میرکی انٹونٹی کے سامنے کیا جانا تھا۔ لہذا انہوں نے غبارے کو بچانے کا فیصلہ کیا۔ لیکن ایساممکن نہ تھا۔ اس کی کا غذ کی جلد پہلے ہی بارش کی وجہ سے نقصان سے دوچار ہوچکی تھی اور پھٹی شروع ہوچکی تھی۔ گرم ہوا بھی انتہائی تیزی کے ساتھ باہر نگی اور رہی ہی کثر اس نے پوری کردی۔ چند کھے پہلے تک غبارے کے ایک ڈھر میں تبدیل ہوچکی تھی۔

لیکن مونٹ گولفر برادران نے ہمت نہ ہاری۔انہوں نے دن رات کام کیااورایک اورغبارہ تیار کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ غبارہ پہلے غبارے ہے جھوٹا تھالیکن اس سے مضبوطرتر تھا۔ یہ سوتی کپڑے سے بنایا گیا تھا۔اس کے مضاندرونی جانب کاغذ سے مضبوطی فراہم گی گئی تھی۔اس کیاو نچائی 57 فٹ تھی۔اس کا جم 37,500 مکعب فٹ تھا۔شکل کے اعتبار سے یہ بینوی تھا۔اس کو بھی خوب سجایا گیا تھا۔مظاہرہ سرانجام دینے سے ایک روزقبل بیا پٹی تخیل کے مراحل طے کرچکا تھا۔

بادشاہ اورملکہ مظاہرہ و کیھنے کے لئے پہنچ چکے تھے۔غبارہ فضامیں بلندہو چکا تھا۔ بیغبارہ محض 1700 فٹ کی بلندی تک پہنچ سکا تھااور محض ہیں منٹ تک فضامیں رہاتھا۔اس کے بعدا کیک جنگل میں آن گرا تھا۔اس میں سوار جانوروں کوکوئی نقصان نہ پہنچاتھا۔

اب مونٹ گولفر برادران انسان کوفضا میں اڑانے کے متمنی تھا ورانہیں امیدتھی کہ اس کی اجازت فراہم ہوجائے گی۔ یہ قیاس کیا جا تا تھا کہ مجرموں میں سے کسی ایک مجرم کوغبارے کے ہمراہ فضامیں بھیجا جائے گالیکن جب پینجر پلاٹرڈی روزرتک پپنجی تو اس نے رضا کا رانہ طور پراپنے آپ کو پیش کر دیا۔ وہ نہیں چا ہتا تھا کہ فضائی سفر کرنے والے پہلے انسان کا اعزاز کسی مجرم کے حصے میں آئے۔ اس نے یہ فیصلہ کیا کہ اسے بذات خود اس مہم پر روانہ ہونا چا بیٹے ۔۔۔۔۔ الہذا اس نے غبارے کے ہمراہ فضامیں پر واز کرنے کا اعلان کر دیا۔ بادشاہ پہلے تو اسے اجازت دینے سے پچکے پایا مگر مابعد اس نے اسے اجازت ذراہم کردی۔

یے غبارے کی تیاری میں ہرا کیے احتیاط کو مدنظر رکھا گیا۔ ڈی روز ربذات خودا کیڈیجی آف سائنس کا ایک نوجوان رکن تھا۔وہ بھی اس غبارے کی تیاری میں مونث گولفر برادران کا ہاتھ بٹا تار ہا۔ 15 اکتوبر تک بیغبارہ پہلی آ زمائش کیلئے تیارتھا۔ بیہ 75 فٹ اونچائی کا حامل تھااوراس کا

قطر49فٹ تھا۔

پہلے انسان کی فضامیں پرواز کیلئے 20 نومبر کا دن نتخب کیا گیا تھا۔اس روزموہم طوفانی موہم کی صورت اختیار کر گیا تھا الہذا پروگرام اگلی مج تک ملتو کی کرنا پڑا۔ دوبارہ تندو تیز ہوا چلنے گی اور بادل چھا گئے اور بارش کا واضح امکان نظر آنے لگا۔ایک بہت بڑا بہوم اس مظاہرے کو دیکھنے کے لئے جمع تھا اور بہوم مایوی کی حالت میں واپس جانے کامتمنی نہ تھا۔اس دوران ایک خصوصی مہمان نے غبارے کو ایک جانب دھکیلا اوراس کو کافی زیادہ نقصان سے دو چار کر دیا۔ بیا یک ایسا سانحہ تھا جس نے مجمعے کو مشتعل کر کے رکھ دیا۔ دو گھنٹوں تک عورتوں کی ایک ٹیم رضا کا رانہ طور پر سوئی دھا گے کے ساتھ غبارے کے کپڑے کی سلائی سرانجام دیتی رہی ۔غبارے کی مرمت مکمل ہونے تک دو پہر کے دوئے بچھے تھے اورموہم بھی خوشگوار ہو چکا تھا۔ ڈی روز راور مارکوئس ڈی آرلینڈس غبارے میں سوار ہوئے اورغبارہ فضامیں بلند ہونا شروع ہوگیا۔

280 فٹ کی بلندی سے غبارے کے دونوں مسافروں نے بیچے کھڑے مجمعے کواپنے ہیٹ ہلا کرخوش آیدید کہا۔وہ بلندی کی جس انتہا تک پنچے وہ تمین ہزارفٹ تھی۔اپنے نکتہ آغاز سے نو ہزارگز کاسفر طے کرنے کے بعد ….غبارہ آ ہتہ آ ہتہ زمین کی جانب بڑھنے نگا۔لوگ گھوڑوں پرسوار اس غبارے کے مسافروں کومبار کیاود بینے کے لئے دوڑ پڑے۔

بیہ مظاہرہ کامیابی ہے ہمکنار ہو چکا تھا۔اس کے بعد مزید تجر بے ہوتے رہے اور مزید فنی اصول متعارف کروائے جاتے رہے اور انسان کی فضامیں پرواز کرنے کی خواہش اپنی پھیل کی منازل طے کرتی رہی۔

http://kitaabghar.com

http://kitaabghar.com

# کتاب گھر کی پین<mark>تساؤ کے آدم خاور</mark> گھر کی پیشکش

تساؤکآ دم خور ..... شکاریات کے موضوع پرایک متند کتاب اور حقائق پریمنی سچا واقعہ ..... یوگنڈا (کینیا) کے دوخونخوار شیر جوآ دم خور بن گئے تھے ..... ایک سال کی قلیل مدت میں 140 انسانوں کو موت کے گھاٹ اُ تار نے والے تساؤک آدم خور ..... جنہوں نے یوگنڈا میں پچھنے والی ریلوے لائن کا کام کھٹائی میں ڈال دیا تھا۔ جو اومڑی سے زیادہ مکار تھے اور چھلاوہ کی طرح غائب ہوجاتے تھے۔ اس سچ واقعے پرانگش فلم ڈی اور ریلوے لائن کا م) کا اور کی تھا ہے۔ کہ نائی گئی۔ جون ہنری پیٹرین (فوجی اور ریلوے لائن کام کا انچارج) کی کتاب (The Man-Eaters of Tsavo) کا اُردوز جمہ کتاب گھو پر شکاریات سیکشن میں دیکھا جاسکا ہے۔

## کتاب گھر کے پیونٹی نامی بحری جہاز پر بغاوت کو کے پیشکش

http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

لیفٹینٹ ولیم بلیگ کی عمراس وقت 33 برس تھی جبکہ 1787ء میں اسے شاہی سلح جہاز بونی کی کمان سونچی گئی تھی۔اسے راس ھون کا چکر لگانا تھا اور تا ہٹی کے مقام سے بریڈ فروٹ کے پودے اکٹھے کرنے تھے اور انہیں ویسٹ انڈیز پہنچانا تھا جہاں پر کاشت کاراسے کاشت کرنا چاہج تھے۔وہ اسے اپنے غلاموں کی خوراک کے طور پر استعمال کرنا چاہتے تھے۔بلیگ ایک تجربہ کاراور مختق افسر تھا۔وہ سارٹ تھا اورخوش شکل بھی تھا۔اس کارنگ زردی ماکل تھا۔ بال سیاہ تھے اور آ تکھیں نیلی اور چیک وارتھیں۔

اس نے بلے ماؤتھ ہیں جنم لیا تھا اوراوائل عمری ہیں ہی اس نے سمندرکوا پنے پیٹے کے طور پرچن لیا تھا۔ اس نے آغاز ہیں پانچ برس تک بطور مُدشپ ہیں سمندر میں خدمات سرانجام دی تھیں۔ اس کے بعدا ہے ایک جہاز ران کے عبد سے پر فائز کر دیا گیا تھا۔ یہ جہاز کپٹن کک کی ذیر گرانی ایک بنے بحری سفر پر روانہ ہور ہاتھا جس کا مقصد جنو بی سمندروں کی دریافت تھا۔ لک اپنی زندگ سے ہاتھ دھو بیٹھا تھا لیکن بلیگ 1782ء میں واند بیزیوں کے خلاف جنگ و کھنے کے لئے واپس پلٹ آیا تھا۔ جنگ اختقام پذیر ہوچکی تھی۔ اسے نصف شخواہ پر ملازم رکھا گیا تھا لیکن وہ ایک مرچنٹ افسر کے طور پر ویسٹ انڈیز کے ساتھ تجارت کی غرض سے دوبارہ سمندر کی جانب لوٹ آیا تھا۔ چار برس بعدا سے یہ عوت موصول ہوئی کہ وہ ہوئی نامی جہاز کی کمان کے فرائفن سرانجام دے۔ اس کو یہ عہدہ دلوانے ہیں سرجوزف بینک کا کافی عمل دخل تھا جو کہ جارج اللا کا چیف سائی تھا۔ الدوائز رقعا۔

بلیگ جانتا تھا کہاس پراجیکٹ میں بادشاہ دلچیسی کا حامل تھا۔لہٰذابلیگ نے اس موقع کواپنے لئے ایک گراں قدرموقع تصور کیا اوراس ہے بھر پوراستفادہ حاصل کرنے کاارادہ کیا۔وہ جہاز کا چارج حاصل کرنے کی غرض ہےفوری طور پرڈیٹ فورڈ کی جانب روانہ ہوا۔

بلیگ نے اپنے عملے کا انتخاب کیا اور عازم سفر ہوا۔وہ اپنے عملے سے اپنے بچوں کی طرح سلوک روار کھنے کے نکتہ نظر کا حامل تھا۔وہ انہیں اپنا غلام تصونہیں کرتا تھا۔ا سے ان کی حفاظت سرانجام دیناتھی۔ان کی خوراک کا خیال رکھنا تھا۔ان کی تفریح کا خیال رکھنا تھا اوراس کے جواب میں وہ ان سے بہترین خدمات کی سرانجام دہی کی توقع رکھتا تھا۔ یقیناً وہ اپنے عملے میں سے سب سے بڑھ کرتجر بدکارتھا۔ یہی وجبھی کہ وہ اپنے عملے کے کام کی گرانی بخولی سرانجام دے سکتا تھا۔

بونی نامی جہاز کرسمس سے پیشتر ہی عام سفر ہوا۔ سمندر طوفان سے دوجارتھا۔ جہاز کاعملہ جان چکا تھا کہ ان کے لئے مستقبل کے مصائب کے نتج ہوئے جاچکے تھے۔اس دوران جہاز نمنی را کف کی جانب روانہ ہوا جہاں پرشراب اور تازہ خوراک جہاز میں ذخیرہ کی گئی۔اس کے بعد جہاز جنوبی امریکہ کی جانب روانہ ہوگیا۔ جب وہ ٹیراڈل فیوگر پہنچاس وقت ماہ مارچ شروع ہو چکا تھا اور سردی کا موسم اپنے خوفناک طوفا نوں کے ہمراہ شروع ہونے والا تھا۔ تین ہفتوں تک بخت سردی کے موسم میں بونی بحرا لکاہل میں پہنچنے کی جدوجہد میں آ گے اور پیچھے بچکو لے کھا تار ہاحتیٰ کہ اس میں سوراخ ہو گیا۔ عملہ تھاں کہ تھا۔ اس میں سوراخ ہو گیا۔ عملہ تھاں کہ وہ مشرقی روٹ سے جنوبی افریقہ ۔۔۔۔ آسٹریلیا۔۔۔۔ تاہٹی کی جانب سفر کرے۔ جانب سفر کرے۔

دیزے اس مقام تک پنچے تھے لبذابلیگ کو پانچ ماہ تک انظار کرنا تھا تا کہ موسم ساز گار ہو سکے۔ \* میں مقام تک پنچے تھے لبذابلیگ کو پانچ ماہ تک انظار کرنا تھا تا کہ موسم ساز گار ہو سکے۔

ماہ اپریل میں بونٹی نومیوکا میں کنگرانداز ہوا جہاں پربلیگ مغرب کی جانب عازم سفر ہونے سے پیشتر پانی کا ذخیرہ کرنا چاہتا تھااہ رچارروز بعدا یک واقعہ رونما ہوا جو کہ ایک معمولی ساوا قعد تھا۔اس واقعہ نے فلیچر کرچیئن کے ٹم وغصے کو بغاوت میں تبدیل کردیا۔اس سفر کے دوران اسے سیکنڈ۔ ان ۔کمانڈ کے عہدے پرتر قی عطاکی گئی تھی۔ٹومیوکا ہے عملے کے ارکان نے کافی مقدار میں ناریل خریدے تصاور 27 تاریخ کی شب کے دوران بلیگ نے ڈیوٹی پر مامور چوکیداروں کو تھم دیا تھا کہ وہ اس کے ناریل پرکڑی نگاہ رکھیں۔

بلیک نے ڈیوی پر مامور چولیداروں توسم دیا تھا کہ وہ اس کے ناریم پرکڑی نگاہ ریس۔ اگلی سے ناریل کے ڈھیر میں کمی واقع ہو چکی تھی اور پہلے کی نسبت چھوٹا دکھائی دے رہاتھا۔ کسی نہ کسی وجو ہات کی بناپر بلیگ نے اس چوری کا الزام کرچیئن پرنگایا:۔

''لغت ہوتم پر ۔۔۔ بتم نے میرے ناریل چرائے ہیں۔'' یک ناریل لیا تھا۔

كرجيين في كهاكداس في محض ايك ناريل ليا تفار

المك في الموالية http://kitaabghar.com http://kita

"متم جھوٹ بکتے ہو .... تم بدمعاش ہو .... تم نے ناریل کا آ دھاؤ ھرچرایا ہے"

بلیگ نے نہ صرف کرتجیئن پرالزام لگایا بلکہ پورے عملے کوشک کی نگاہ ہے دیکھااور وہ کسی کوبھی بھی معنوں میں قصور وارنہ پاسکا تواس نے ان لوگوں کے راشن میں تخفیف کروی اور ان کے ناریل بھی ضبط کر لئے۔ای روز بعد میں اس نے ایک مرتبہ پھر کرتجیئن کے ساتھ نارواسلوک کا مظاہرہ کیا۔اس کے بعد نوجوان کرتجیئن نے اپنی آنسو بھری آتھوں کے ساتھ ترکھان پُرسل ہے کہا کہ:۔

· « دمیں ایساسلوک برداشت کرنے کی بجائے دی ہزار مرتبہ مرجانے کوتر جیج دوں گا۔ "

اس رات کر چیئن انتہائی ولبرواشتہ تھااور مایوی کا شکار بھی تھا۔اگروہ بلیگ کوتر کی بہتر کی جواب دیتا تواسے خدشہ تھا کہ بلیگ اسے جا بک

مارے گا۔اس نے پُرسل کو بتایا کہ:۔

''اگر میں نے اسے ترکی بہتر کی جواب دیا تو میرائیمل درآ مدہم دونوں کی موت کا سبب بنے گا۔ مجھے یقین ہے کہ میں اسے اپنے باز وُں میں بھر کرسمندر میں چھلانگ لگادوں گا''۔

اس نے پہلے یہ منصوبہ بنایا کہ وہ ایک آ دمی کی سواری کیلئے کشتی بنائے اور رات کے اندجیرے میں اس میں بیٹھ کر راہ فرارا ختیار کرے۔ اس کے ایک دوست جو کہ مُدشپ مین نے اس کی اس تجویز کی مخالفت کی ۔اس کے بعد کر کچیئن کے ذہن میں بیہ خیال آیا کہ وہ جہاز کا کنٹر ول سنجال لے۔اے بتایا گیا کہ عملے کے ارکان کچھ بھی کرگز رنے کیلئے تیار تھے۔

تقریباً 4 بج می کرچین جہاز کے عرشے پر چلا آیا اور عملے کواس ترتیب کے ساتھ کھڑا کیا کہ وہ عملے کے ہرایک رکن ہے بات چیت سرانجام دے سکے۔اس نے جس پہلے مخص ہے بات کی اسے بغادت کے ساتھ کوئی سروکار نہ تھا۔ دوسرا شخص آبادہ بغاوت تھا اوراس سلطے میں پر جوش دکھائی دیتا تھا۔وہ شخص شیچے چلا آیا اوردیگر لوگوں کو بھی آبادہ بغاوت ہوگئے۔ کر تجیش نے اپنے اوگوں کو اکٹھا کیا اور جہاز میں موجود اسلی کے چلا آیا در گیرے پر قبضہ کرلیا۔اس نے اپ آ دمیوں میں اسلی بھی تقسیم کیا اوران چندا فراد کو گرفتار بھی کیا جن کے بارے میں یہ شک کیا جا سکتا تھا کہ وہ بلیگ کے وفا دار تھے۔اس وقت تک میچ کے ساڑھے پائٹی نئی چھے تھے اور دن کی روشنی بھی نمودار ہو چکی تھی اور دیگر لوگ بھی اپنی نئی دمیدار میاں سنجالئے کے لئے آن پہنچے تھے۔ پھے لوگوں کو پستول کے زور پر اپنے منہ بندر کھنے پر مجبور کیا گیا اور پھے لوگ بہ آسانی آبادہ بغاوت ہوگئے۔ کی بھوٹھ نے الارم نہ بجایا۔

مادہ بعاوت ہوئے۔ ی بی مس سے الارم نہ بجایا۔ بلیگ بڑے اطمینان کے ساتھا پنے کیبن میں محوخواب تھا۔ کرمچیئن اپنے دوساتھیوں کے ساتھاس کے کیبن میں داخل ہوااور چلا کر کہنے

### "بلیگ....تم میرے قیدی ہو''

بلیگ نے ہا آ وازبلند عملے کے دیگرارکان گو پکارنا شروع کیالیکن عملے کا کوئی رکن بھی اس کی مدوکیلئے نید آیااور چندگھوں کے اندراندروہ اس کے ہاتھ مضبوطی کے ساتھ اس کی پشت پر ہاندھ چکے تھے۔ وہ اس کو لے کر جہاز کے عرشے تک پینچ چکے تھے اور کرچیئن اس پراسلی تانے کھڑا تھا۔ جہاز پرمحض 18 ہاغی ارکان تھے جبکہ 25 ارکان وفا دار تھے رئیکن ہاغی اچا تک آ مادہ بغاوت ہوئے تھے اور کمل طور پراسلی سے لیس تھے لہذاوہ دیگر افراد کو جسے جا ہتے ویسے بی ہائک سکتے تھے۔

اب مسئلہ بیدور پیش تھا کہ بلیگ کا کیا کیا جائے اوران افراد کا کیا کیا جائے جنہوں نے بغاوت میں شامل ہونے ہے اٹکار کر دیا تھا۔ان کے ذہن میں یہی تجویز آئی کہ ان لوگوں کو ایک شتی پر سوار کر کے روانہ کر دیا جائے اس دوران بلیگ دھاڑتار ہااوران کو دھمکیاں دیتار ہا کہ گھروا پس سینچنے کے بعدان سب کو بھانسی پراٹکا دیا جائے گا۔لہٰذا کر چیئن نے میمسوس کیا کہ ان کے خلاف جلداز جلد کارروائی سرانجام دیناانتہائی ضروری تھا۔ بالآ خرسب سے بڑی شتی سمندر میں اتاری گئی۔اس کی لمبائی 23 فٹ تھی۔اس کشتی پر 18 افراد کوسوار کیا گیا۔ان سب افراد کا سامان بھی

:28

ان کے ہمراہ تھا۔ان افراد میں دو ٹدشپ مین بھی شامل تھے۔ آخری لمحات کے دوران بلیگ نے کرچیئن سے درخواست کی لیکن کرچیئن نے کوئی جواب نیدیا۔اس نے کہا کہ اب بہت دریہوچکی تھی۔اس نے مزید کہا کہ:۔

اس نے کہا کہاب بہت دریہوچی تی۔اس نے مزید کہا کہ:۔ ''گذشتہ دوہفتوں کے دوران میں جہنم میں زندگی گزار رہا تھا۔اب میں مزیداس جہنم کو برداشت نہیں کرسکتا۔'' ن جس کر بھر انسان کشتہ میں سے سے سے سکتہ میں نہیں کہ سے بھر سے بھر سے ہے۔

اس نے بلیگ کوبھی جلداز جلدکشتی میں سوار کروا دیا۔ اس کشتی میں خوراک کا مناسب ذخیرہ بھی رکھ دیا گیاتھا۔ بلیگ کے اندرونی احساسات خواہ بچے ہی کیوں نہ تھے لیکن بظاہروہ ٹابت قدم رہا۔ اس نے یک دم فیصلہ کیا کہ وہ تین ہزار پانچ صدمیل کی دوری پرواقع ڈچ تیمور کارخ کرے گا۔ اگر چہ اس مقام تک پہنچنے کی کوئی خاص امید نہتھی لیکن اس نے کسی سمندری جزیرے پررکنے اور کسی جہاز کے گزرنے کا انتظار کرنے پراپنے اس فیصلے کوتر جے دی۔

پہلے وہ ٹوفا کی جانب روانہ ہوا تا کہ بریڈفروٹ کے پودے اور پانی حاصل کرسکے۔وہاں پر پانی موجود تھالیکن محض چندایک ناریل ہی اکٹھے کئے جاسکے۔وہاں کے آبائی باشندے مخالفانہ رویے کے حامل تھے۔انہوں نے بلیگ کے ایک ساتھی کو ہلاک کردیا۔اس کا نام نارٹن تھا۔بلیگ نے دوبارہ کشتی میں سوار ہونے کی کوشش کی۔مقامی باشندوں نے اپنی کشتوں میں اس کا تعاقب کیااوران پر بھاری پھر برسائے۔

اس تجربے کے بعد جبکہ وہ بمشکل اپنی زندگیاں بچانے میں کا میاب ہوئے تتے ......تمام افراد ایسٹ انڈیز کی جانب براہ راست سفر کرنے کےخواہاں تتھاور جب بلیگ نے ان سے دریافت کیا کہ:۔

توسب افرادنے "بال" میں جواب دیا۔

کشتی کے بعدان کے مصائب میں مزیداضافہ ہوا کیونکہ اب بارش بھی نازل ہو پچی تھی۔ بلیگ نے مساوی مقدار میں راشن ان افراد میں اس کے بعدان کے مصائب میں مزیداضافہ ہوا کیونکہ اب بارش بھی نازل ہو پچی تھی۔ بلیگ نے مساوی مقدار میں راشن ان افراد میں تقسیم کردیا تھا۔ وہ دن بھر میں محض ایک مرتبہ برائے نام کھانا کھاتے تھے۔ بلیگ کی یہ کوشش تھی کہ وہ ان افراد کومصروف رکھے اور وہ ان کومصروف رکھنے کی خاطر ان بزیروں کے بارے میں معلومات فراہم کرتا رہتا تھا جن بزیروں سے وہ گزرتے تھے۔ لیکن کشتی میں چونکہ گئجائش سے زائد افراد سوار تھے لہذا نہ بی کوئی سکون کے ساتھ کیٹ ساتھ پڑر ہی تھی اور سوار تھے لہذا نہ بی کوئی سکون کے ساتھ لیٹ سکتا تھا اور نہ بی اپنی ہیں ڈبونے شروع کردیے کیونکہ یہ پانی بارش کے پانی سے قدرے گرم تھا۔ مادی کی عالم میں کشتی میں سوار افراد نے اپنے کپڑے سمندر کے پانی میں ڈبونے شروع کردیے کیونکہ یہ پانی بارش کے پانی سے قدرے گرم تھا۔ مشتی میں اتنی گئجائش نہتی کہ کوئی بھی فرددراز ہوکر سو سکے۔ لہذا وہ او تکھتے ہوئے نیندگی کی پوری کرتے تھے۔

وہ ایک بہتر رفتارے سفر طے کررہے تھے۔وہ 24 گھنٹوں میں تقریباً ایک صدمیل کا سفر طے کر لیتے تھے۔وہ ثنال ۔مغرب کی جانب سفر کر رہے تھے تا کہ ثنالی جزیروں سے آگے بڑھ کیس لیکن تین ہفتوں کے بعد بیلوگ شدید مشکلات کا شکار ہو چکے تھے۔ 23 مئی کوبلیگ نے تحریر کیا کہ:۔ ''ہم جن مصائب کا شکار تھے اس روز ان کی شدت میں کئی گناا ضافہ ہو گیا تھا۔۔۔۔۔رات خوفناک تھی''۔ بچراہواسمندر.....خوف ..... مجوک ..... فاقد کشی ..... سردی اور بہت ہے دیگر مصائب ان پر سوار تھے:۔

2 جون تا14 جون سے ہواساز گارتھی جس نے انہیں چارناٹ کا سفر طے کرنے میں معاونت سرانجام دی لیکن بڑھتی ہوئی امید کے ساتھ ساتھ جلد ہی سردی اورنمی نے انہیں تھکاوٹ کے احساس ہے دو چار کر دیا۔لوگ انتہائی لاغراور کمزور ہو چکے بتھے اور نیم بے ہوثی کے عالم میں تھے۔ اس دوران وہ تیمور پہنچ کیکے تھے۔

13 تاریخ کوتیوران کی نگاہوں کے عین سامنے تھا۔لیکن ابھی انہیں آخری چندمیل کاسفرسرانجام دینا تھا۔

ساحل پر وینچنے تک وہ لوگ اس قدر کمزور ہو چکے تھے کہ چلنے ہے عاجز تھے۔ پہلا تخص جس ہے ان کی ملاقات ہوئی تھی وہ ایک انگریز ملاح تھا۔ وہ ان لوگوں کو اپنے کپتان کے پاس لے گیا۔ جلد ہی بیلوگ کپتان کے ذاتی گھر میں کپتان کی میز کے اردگر دبراجمان تھے اور ایک انگریزی ناشتہ ان کے سامنے رکھا تھا۔ بلیگ نے میز پرایک نگاہ دوڑ ائی جوم بریان نظروں کے ساتھ اپنے ان مہمانوں کو دکھ رہا تھا جن کی آتھوں سے خوش کے آنسورواں تھے اور ان کی آتھوں سے تشکر کا اظہار بھی ہور ہاتھا۔ ان کے جسم ماسوائے کھال اور ہڈیوں کچے بھی نہ تھے۔ ان کے کپڑے بھٹ جیکے تھے۔

 بونی نامی جہاز پر بیضہ کرنے کے بعد کرتھیئن نے اپنے آ دمیوں کو اکٹھا کیا ۔۔۔۔۔ان میں 16 با فی افراد کے علاوہ سات بلیگ کے وفادار افراد بھی شامل سے ۔۔۔۔۔۔ان میں سے پچھافر اد کوان کی مرضی کے برعکس روکا گیا تھا۔۔۔۔۔کرتھیئن نے ان افراد سے کہا کہ وہ اپنائیک لیڈر فتخب کر لیں۔ ان افراد نے متفقہ طور پر کرتھیئن کو اپنائیڈر فتخب کرلیا۔ اب ان کے سامنے یہ سئلہ تھا کہ وہ کس مقام کارخ کریں۔ تاہئی جانا خطرے سے خالی نہ تھا۔ بلا خریہ فیصلہ کیا گیا کہ ایک چھوٹے نے جزیر بے تو پائی کارخ کیا جائے جو کہ 1000 میل کے فاصلے پر مشرق کی ست پر واقع تھا۔ ایک ماہ کے بحری بلا خریہ بعد وہ تو پائی پہن تھے لیکن اس مقام پر سفید فام لوگوں کے ساتھ نا رواسلوک کیا گیا اور پچھوٹ نی بھوڑ ابھی موار تب وہ تاہئی کی جانب سفر کے بعد وہ تو پائی پی بھوٹ کے تھے لیکن اس مقام پر سفید فام لوگوں کے ساتھ نا رواسلوک کیا گیا اور پچھوٹ نے اہل تو پائی کواس امر پر راغب کیا کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ پر امن پر تاؤ کر ہیں۔ تاہم پیامن امان تا دیر برقر ار نہ روسکا اس جزیر سے پر تین سرداروں کی تکومت تھی اور کر تھیئن سے پہلا کی وہ ان اور کو گھوٹن پر دباؤ ڈالنے رہے کہ وہ ان کی کہ اس نے میر دور کی کہ اس نے میر دور کی کہ اس نے میر دور کی کومت تھی اور کر تھیئن سے دیا ہو گئا کی سے بھول کے اس مقام پر بی والی ساتھ کی کی میر کی سفید فام زخی نہ ہوا اور ماہ تجبر میں وہ تمام کے تمام تاہئی والی پین تھے تھے۔ تمام تر وفاداروں اور نصف باغیوں نے اس مقام پر بی ان کا رادہ کیا۔

واپس تاہئی کارخ کیا دور کیا۔۔

بھایا آٹھافراد بھے کر تجیئن نے کچھتا ہٹی خواتین گواخوا کیا اوران کے ہمراہ عازم سفر ہوئے۔ان کے اس سفر میں تین مرد آبائی باشندے بھی شامل تنے ۔۔۔۔۔ وہ کسی ایسان کواپنے تلاش کے جانے کا کوئی خدشہ ندہو۔ وہ چار ماہ تک ایسے بڑیرے کی تلاش میں ہے جہاں پر وہ اپنی زندگی کے بقایا ایام گزار سکیں اوران کواپنے تلاش کے جانے کا کوئی خدشہ ندہو۔ وہ چار ماہ تک ایسے بڑیرے کی تلاش میں رہاوراس دوران انہوں نے ہزاروں میل کا سفر طے کیا اور وہ پڑکارن پہنے گئے۔ یہ چگہ ان کوا یک مثالی جگہ دکھائی دی۔ یہ چگہ غیر آباد تھی۔ یہاں پر ہیڈ فروٹ ۔۔۔۔کیلوں اور ویگر اشیائے خور دونوش کی فراوانی تھی اور پانی کی بھی بہتا ت تھی۔ وہ لوگ جب بونٹی نامی جہازے اپناساز وسامان اتار پچکتو کر تجیئن نے جہاز کو آگ لگا دی۔ اس کے ساتھیوں کی آسکوس آنسوؤں ہے لبریز ہوگئیں۔اچا تک ان کے اندرانگلتان جانے کی خواہش بیدار ہونے لگی اور وہ اپنی تمام ترمہم پر ماتم کرنے لگے۔اس کے بعد 18 برس تک وہ تاریخ

کی نظروں سے او جھل رہے۔ 1808ء میں اس وقت جزوی طور پر پردہ اٹھا جبکہ ایک اس جزیرے پر جا پہنچا۔ اس وقت باغیوں میں سے تحض ایک ہی فر دزندہ خا۔ اس کا نام ایلک اسمتھ تھا۔ لیکن 1814ء تک تکمل واستان منظرعام پر ندآ سکی تھی ۔۔۔۔۔ وہ لوگ بہت سے مصائب کا شکاررہے تھے ۔۔۔۔۔۔ انہوں نے پٹکارن چنچنے سے پیشتر مختلف جزیروں سے تین مزید آبائی باشندے پکڑے تھے اور آغاز ہی سے ان کے پاس تین عورتوں کی کی پائی جاتی تھی اور جب پانچ میں تین موت کا شکار ہوگئیں تب سفید فاموں نے آبائی باشندوں کی یویوں کو چرایا۔ دومقامی باشندوں نے بدلہ لینے کی کوشش کی گوشش کی گوشش کی گوشش کی گوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی اور ایک روز انہوں نے پانچ سفید بلاکت کا شکار ہوگئے۔ بقایا چار کے ساتھ غلاموں جیسا سلوک روار کھا گیا۔ انہوں نے بھی بدلہ لینے کی کوشش کی اور ایک روز انہوں نے پانچ سفید فاموں کو ہلاک کردیا۔ بیواقعہ متمبر 1793ء کو چیش آیا تھا۔ ان سفید فام مردوں کی بیویوں نے دومقامی باشندوں کوموت کے گھاٹ ا تاردیا۔ تب پچھ برسوں تک امن وامان رہا کیونکدان سفید فامول کے پاس اب عورتوں کی تعداد مردوں کی نسبت زیادہ تھی حتیٰ کہ ایک باغی نے ٹی پلانٹ سے الکحول کشید کرنے کا طریقند دریافت کرلیا۔اس نے ڈی۔ ٹی تیار کی اورخودکشی کرلی۔اب اس جزیرے پران سفید فاموں کے بیس بچے آباد تتھاور ہاغیوں میں سے محض اسمتھ نامی ہاغی زندہ بچاتھا۔

جہاں تک تا ہٹی کے لوگوں کا تعلق تھا۔۔۔۔اپٹی آید کے اٹھارہ ماہ بعد انہوں نے اپنے آپ کو'' پنڈورا'' نامی بحری جہاز کے حوالے کر دیا تھا جوانگلتان سے ان کی تلاش کے لئے آیا تھا۔ واپسی کے سفر کے دوران میہ جہاز ایک حادثے کا شکار ہو گیا تھا اوراس حادثے کے نتیج میں بونٹی نامی جہاز کے چھافراد ڈوب گئے تھے اورمحض دس افراد بالآخر پورٹ ماؤتھ پہنچے تھے۔ان کا کورٹ مارشل کیا گیا اور تین افراد کو بخاوت کے جرم میں سزائے موت سنائی گئی اور باقی ماندہ افراد کو بری کر دیا گیایا معاف کر دیا گیا۔۔

آئے۔۔۔۔۔ پٹکارن پر باغیوں کی اولاوآ باد ہے۔جیرا تھی کی بات بیہ کہ کیا وہ کر تجیئن یادلیم بلیگ کے بارے میں سوچتے ہوں گے۔۔۔۔جن کے آپس میں کے جھکڑے کی وجہ ہے وہ اس دنیا میں آنے اور اس جزیرے پر آ باد ہونے پرمجبور ہوئے؟



# http://kitaabghar.com

ادارہ کتاب گھر اردوزبان کی ترتی وتروئے،اردومصنفین کی موثر پہچان،اوراردوقار نئین کے لیے بہترین اوردلچپ کتب فراہم کرنے کے لیے کام کررہاہے۔اگرآپ تجھتے ہیں کہ ہم اچھا کام کررہے ہیں تواس میں حصہ لیجئے۔ہمیں آپ کی مدو کی ضرورت ہے۔کتاب گھر کومدددینے کے لیے آپ:

- ا۔ http://kitaabghar.com کانام این دوست احباب تک پہنچا ہے۔
- ا۔ اگرآپ کے پاس کسی اچھے ناول/کتاب کی کمپوزنگ (ان چیج فائل) موجود ہے تواے دوسروں سے شیئر کرنے کے لیے مائل کتاب کھر کود ہے گئے۔ کتاب کھر کود ہے گئے۔
- کماب افر لود تبجئے۔ ۳۔ کتاب گھر پر لگائے گئے اشتہارات کے ذریعے ہمارے سپانسرز کووزٹ کریں۔ایک دن میں آپ کی صرف ایک وزٹ ہماری مدو کے لیے کافی ہے۔

# كتاب كدرك روزيااسلون (پير) كى بازيابى كى بيشكش

http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

وادی نیل کی سیاحت سرانجام دینے والا کوئی بھی سیاح آج بھی قدیم مصری تہذیب کی شان وشوکت سے بخو بی آگاہ ہوسکتا ہے۔ فرعونوں نے بڑے بڑے اور بھاری پپھراستعال کئے تھے.....اور چونکہآ ب وہوا بھی خشکتھی.....لہذا جسمے اور عمارات قابل غور حد تک حوادث زمانہ سے محفوظ رہیں۔

(1) دنیا پربیثابت کیاجائے کے فرانس روبہ وسعت تھا۔

(2) برطانیہ کے مشرقی وسطیٰ کے ساتھ تجارتی رائے منقطع کئے جائیں۔

البتہ بونا پاٹ نے اپنے اس ذاتی خواب کومنظر عام پر لانے کی جسارت نہ کی تھی جس کے تحت اسکندراعظم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ایک بہت بڑی سلطنت کی تخلیق جا ہتا تھا۔

اسکندریہ تک کاسفر بخوبی طے پا گیا تھا اور کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آیا تھا اور دریائے نیل کے ڈیلٹا (دھانے) پرجمپ لگا گئے تھے۔ فرانسیں سوچ کے ہمراہ مصر کی قدیم تہذیب کے معروف 175 ماہرین بھی لائے گئے تتھا دران لوگوں نے فوری طور پراپنا کام سرانجام دینا شروع کر دیا تھا۔ انہوں نے اسکندریہ کے علاوہ دیگر مصری شہروں کو بھی دیا تھا۔ انہوں نے اسکندریہ کے علاوہ دیگر مصری شہروں کو بھی جران کن اشیاء کے ساتھ بھرا ہوا پایا درانہوں نے بغیر کسی بچکچا ہٹ ان اشیاء پر قبضہ جمالیا۔ بدنصیب اور مصیبت زدہ مالکان ان مغرورا در طاقت ور لوگوں کے سامنے بزدلی کا مظاہرہ کرنے کے سواا در کیا کرسکتے تھے کیونکہ تملہ آورواضح طاقت اور قوت کے حامل تھے۔

فرانسیی فوجی دیتے اپنے کیمپول کے نز دیک مختصر آ رام سے لطف اندوز ہور ہے تتے۔روزیٹا کے مقام پر ..... جو کہ ایک ساحلی قصہ تھا..... وہ اسکندر میہ سے 30 میل کے فاصلے پر واقع تھا.... ایک نوجوان انجینئر افسر جس کا نام بوسارڈ تھااس نے اس مقام کے نز دیک ایک پرانے قلعے کا معائنہ کیااوراس نے میہ فیصلہ کیا کہ بیقلعہ ایک بہترین فوجی چوکی کے طور پر استعال کیا جاسکتا تھا۔اس نے میجی محسوس کیا کہ مناسب احتیاط بھی لازم تھی تا کہ مزید تحفظ کو ممکن بنایا جاسکے۔لہذا اس نے اپنے آدمیوں کو تھم دیا کہ اس قلعے کے سامنے پھیفا صلے پر ایک خند ق کھودی جائے۔وہ اپنے خیے میں پڑا اوگھ رہا تھا کہ ایک سار جنٹ نے آکرا ہے جگایا اور بینچر بھی پہنچائی کہ خند ق کی کھدائی کے دوران انہیں پھر سے بنائی گئی دیوار کا ایک حصہ نظر آیا تھا۔
بوسار ڈاس دیوار کو دیکھنے کے لئے فوراً اس سار جنٹ کے ہمراہ چل دیا ۔۔۔۔۔اس دیوار کو گرانے کے احکامات صادر کر دیے ۔۔۔۔۔۔اس دوران اسے کوئی بھیب وغریب چیز نظر آئی۔وہ فوری طور پر خند ق میں کودگیا تا کہ مزید قریب سے اس چیز کا مشاہدہ کرسکے۔دیوار کا بید حصہ تقریباً چھف اونچا تھا اور آٹھ یا نوفٹ کہ ہاتھا۔ اس کے درمیان میں پھر کی ایک سل نصب تھی جس کی پیائش تقریباً تین مربع فٹ تھی۔ اس سل کے معا کئے سے بیا بھشاف ہوا کہ اس کو مین مہارت کے ساتھ دیوار میں بنایا گیا تھا اور جب بوسار ڈنے اس کی سطح پر سے دیت کوصاف کیا تواس کو بید کھی کراز حد چرائی ہوئی کہ اس کی سطح پر سے دیت کوصاف کیا تواس کو بید کھی کراز حد چرائی ہوئی کہ اس کی سطح پر سے دیت کوصاف کیا تواس کو بید کھی کراز حد چرائی ہوئی کہ اس کی سطح پر سے دیت کوصاف کیا تواس کو بید کھی کراز حد چرائی ہوئی کہ اس کی سطح پر سے دیت کوصاف کیا تواس کو بید کھی کراز حد چرائی ہوئی کہ اس کی سطح پر سے دیت کوصاف کیا تواس کو بید کھی کراز حد چرائی ہوئی کہ اس کی سطح پر سے دیت کوصاف کیا تواس کو بید کھی کھی کہ کہترین یالش کی حال تھی اور قدیم مھری تحریف کے تواس کی سطح پر سے دیت کو صاف کیا تواس کی جاتی تھی (خط تصویری)

اگر چہوہ قدیم مصری تہذیب کا ماہر نہ تھا اور نہ ہی وہ کی مخصوص ذہانت کا حامل نوجوان تھالیکن فرانسیبی افسران کو ماہرین سے بیتر بیت دلوائی گئی تھی کہ وہ کسی بھی غیر معمولی نوعیت کی حامل چیز کی اہمیت سے واقف ہوسکیں اور الیی غیر معمولی چیز کی فوری طور پر رپورٹ افسران بالا کو پیش کریں۔ پھر کی بیسل بھی غیر معمولی نوعیت کی حامل تھی۔ لہذا بوسارڈ نے ویوارگرانے میں اپنے آ دمیوں کی مدد کی حالانکہ بیکوئی آسان امرنہ تھا کیونکہ اس دیوار کے قبیر کنندگان بھی اپنے فن کے استاد تھے۔ وہ گرم اور لمبی دو پہرائی کام میں مصروف رہے۔ بالآخروہ پھرکی سل نکالنے میں کامیاب ہوگئے اور سار جنٹ کی مدد سے بوسارڈ اس سل کو اپنے خیمے میں لے آیا۔

یمی ایک اتفاق تھا کہ انہوں نے روزیٹا اسٹون دریافت کرلیا تھا۔ بیسل ایک ایسافزانتھی جے سے بڑھ کرکوئی خزانہ مصرے دریافت نہ ہوا تھا کیونکہ بیسل وہ چابی مہیا کرتی تھی جوفر عونوں کے ملک کی تاریخ کے دروازے کھولی تھی۔ بیسل تحریر کی حامل تھی اور پیچریر تین مختلف اقسام سے متعلق تھی۔اس کی مجل سطح پر یونانی زبان میں تحریرتھی۔ درمیان میں قدیم مصری زبان میں تحریرتھی اور بالائی سطح پر خطائصویری تھا (قدیم مصری تحریر جو بجائے حروف کے تصویر کے ذریعے کھی جاتی تھی)

بوسارڈ نے اس پھر کی بازیابی کی رپورٹ فوری طور پراپنے افسران بالا کودی اوران کے جواب کا انتظار کرنے لگا کیونکہ اس کے ساتھی افسران نے اے بتایا تھا کہ اس فتم کی دریافت پر بھاری انعام واکرام دیا جا تا تھا۔ لیکن حکام بالا نے اپنے رقبل کے اظہار میں کانی سی سے کام لیا۔ اس کی گئی ایک جو بات تھیں۔ بوٹا پارٹ نے جو 175 ماہرین مخصوص کے تھان میں سے ایک تہائی معروف ماہر آ ٹارقد بہہ تھے۔ وہ اپنے گئی ایک پراجیکٹ کے سلسلے میں مصروف تھے۔ وہ یا تو کی دریافت کی جرکوکوکر دیتے تھے یااس کی اہمیت کونظر انداز کرجاتے تھے جبکہ بقایا دو تہائی ماہرین ادھراُدھر مٹرگشت کرتے رہتے تھے اور جلد از جلد خزانے تھیئے میں مصروف درہتے تھے۔ بہت سے پور پی ہما لک میں مصری قدیم اشیاء از حدمتبول تھیں اوران کی خرید کے لئے بھاری قیمت اوا کی جاتی تھی۔ بالآ خر بوسارڈ کو بیا دکامات موصول ہوئے کہ وہ اپنی دریافت کے ہمراہ اسکندر سے پہنچے۔ اس نے خوشی خوشی ان احکامات کی تھیل کی۔ شہر جنچنے کے بعد دومرے افسر کے پاس بھیجا جاتا رہا لیکن کوئی بھی اس کی دریافت سے متاثر ہوتا دکھائی نہ دیتا تھا چی کہ ایک عمر رسیدہ کوتاہ قد شخص کے بعد اسے ایک کی گئیس کی اور بوسارڈ پھر کی سل کو خیسارڈ کو اپنے بیچھے بیچھے جو بیکے کی تھین کی اور بوسارڈ پھر کی سل کو خیسارڈ کو اپنے کیا کہ کی گئیس کی اور بوسارڈ پھر کی سل کو خیسارڈ کو اپنے بیچھے بیچھے جانے کی تلقین کی اور بوسارڈ پھر کی سل کو خیسارڈ کو اپنے بیچھے بیچھے جانے کی تلقین کی اور بوسارڈ پھر کی سل کو خیسارڈ کو اپنے بیچھے بیچھے جانے کی تلقین کی اور بوسارڈ پھر کی سل کو خیسارڈ کو اپنے بیچھے بیچھے جانے کی تلقین کی اور بوسارڈ پھر کی سل کو خیسارڈ کو اپنے بیچھے بیچھے جانے کی تلقین کی اور بوسارڈ پھر کی سل کو خیسارڈ کو اپنے بیچھے بیچھے بیچھے بیچھے کی تلقین کی اور بوسارڈ پھر کی سل کو خیسارٹ کو اپنے بیچھے بیچھے بیچھے بیٹے کی تلقین کی اور بوسارڈ پھر کی سل کو نوانٹ کی بیٹو کی بھر کی سارڈ کو اپنے بیچھے بیچھے بیچھے کی تلقی کی دیا کھا کے کی بھر کی سارڈ کو اپنے بیچھے بیچھے کی تلقی کی دیا کی سارڈ کو بھر کی کی سارڈ کو بیٹو کی کی سارڈ کو بیٹو کی سارڈ کو بیا کی سارڈ کو بیا کی کی بیٹو کی کی بیٹو کی سارڈ کو بیٹو کی کی سارڈ کو بیا کی کی بیٹو کی بیٹو کی کی کو کی بیٹو کی کو کو بی کو کی کی بیٹو کی کی کی کی کو کی کو کی کی کی کو کو کی کو کو کی کی کو کی کی کو کی کی کی

اپنے سینے کے ساتھ لگائے اس کے پیچھے پیچھے چلنار ہاحتیٰ کہ وہ ایک ایسے ہال میں پہنچ گئے جہاں پر کمانڈرانچیف براجمان تھا۔اس عمررسیدہ کوتاہ قد شخص نے ایک میز سامنے کی جانب تھینچی اور بوسارڈ کواشارہ کیا کہ وہ پھر کی اس سل کواس میز پر رکھ دے۔اس کے بعد اس شخص نے نپولین کواس سل کی ممکنہ اہمیت کے بارے میں انتہائی وضاحت کے ساتھ بتایا۔وہ عظیم شخص اپنے سرکو تبش دیتار ہا۔مابعداس نے تھم دیا کہ:۔

aabghar.com"اس پررقم تحریر کی نقول یورپ کے ہرایک مفکر کو بھجوادی جائے ۔''http://kitaal

اس کے بعداس نے بوسارڈ سے فاطب ہوتے ہوئے کہا کہ:۔

"نوجوان .....تم نے ایک بہتر کارنامہ سرانجام دیا ہے ..... جب تمہاری اس دریافت کی حقیقی قدرو قیت کا اندازہ لگالیاجائے گا تب تمہیں گراں قدرانعام سے نواز اجائے گا۔"

اور بیآخری کلام تھاجو بوسارڈ نے روزیٹا اسٹون کے بارے میں سنا تھا۔۔۔۔۔ وہ پھر جس کے ساتھ اس نے کافی زیادہ امیدیں وابستہ کر رکھی تھیں۔اس کے بعداس کو ہدائت کی گئی کہ وہ پھر کی اس سل کو ہیں پڑا رہنے دے جہاں پر بیر کھی گئی تھی اور بذات خود فوری طور پراپنی یونٹ میں واپس چلا جائے۔ جوں ہی بوسارڈ روزیٹا واپس پہنچا توں ہی ہر کوئی جنگ کی تیار یوں میں مصروف ہوگیا۔ بیہ جنگ غزہ کے مقام پرلڑی گئی اور اس جنگ میں نیولین نے مملوکوں کی قوت کو مفلوج کر کے رکھ دیا۔

نپولین کی اس کامیابی ہے فرانسیسی عوام اگر چہ خوشی ہے ہمکنار ہوئی لیکن تمام ترلی وانت (بحرروم کامشر تی حصہ اوراس کا ساحل اور جزائر وغیرہ) میں بیصدائیں گشت کرنے لگیس کہ قدیم لوگوں کی آزادی کو بحال کیا جائے اوران پر جبر واستبداد کے دروازے بند کئے جائیں۔

یہ خوشی عارضی ثابت ہوئی۔ بیاڑائی جولائی 1798ء کولڑی گئی تھی کیکن ایک ماہ بعد نیکن کے بحری جہازوں نے فلیج ابو یوکر سے فرانسیسی بحریہ کو اپنا نشانہ بنایا۔ وہ بحری بیڑہ جو نپولین کی فتح یاب فوج کومصر لایا تھا۔ چونکہ بیٹملدا جا تک ہوا تھا لہٰذا فرانسیسی تھوڑی بہت مزاحمت ہی کر سکے اور ان کی بحری قوت ایک حد تک خاتمہ پذیر ہوچکی تھی اور اس طرح برطانیہ کو بالا دستی حاصل ہوگئی۔ اپنے گھر میں بھی نیکن کی فتح کے دور رس نتا کی کیا ہے۔ اس فتح نے برطانیۂ آسٹریلیا اور روس کے اتحاد کی را ہیں کھول دیں تاکیفرانس کی حکومت کا خاتمہ کیا جاسکے اور ان کواان کی پرانی سرحدوں کے اندر مقید کیا جاسکے۔

نپولین فرانس کیلئے روانہ ہوا۔مصراور شام کے فاتح کے طور پراس کا پر تپاک استقبال کیا گیا۔اس کواپنے ملک کا نجات دھندہ بھی قرار دیا گیا۔فرانس کے لوگ بیمسوس کررہے تھے کہ وہ کافی جنگ وجدل سرانجام دے بچکے تھے۔فرانس کے معاشی عالات بدتر ہو بچکے تھے۔ملک میں بدامنی کا بھی دور دورہ تھا۔ سڑکیں ہجوم سے خالی تھیں اور ویران پڑی تھیں۔اسکولوں میں معقول تعداد میں اساتذہ موجود نہ تھے۔امپیتالوں میں معقول تعداد میں ڈاکٹر اورٹرمیں موجود نہ تھیں۔صنعت کا بھی اُرا حال تھا اور زراعت بھی ابتر حالت کا شکارتھی۔

وہ لوگ جوشام کی مہم کے لئے منتخب نہ ہو سکے تھے اب نیل کے ڈیلٹا میں تقریباً دوبرس سے برسر پریکار تھے۔ بوسارڈ کی یونٹ بھی ان میں سے ایک تھی۔وہ پیچارا نوجوان انعام کے حصول کی تمام امیدیں ختم کر چکا تھا۔

روزينامين بوسار دمحوا نتظاري ربا .....خالى باته .....اورخالى دل \_ان دنول تاركا نظام موجود نه تھااورمواصلاتى نظام ست روى كاشكارتھا

.....لبذانہ ہی بوسارڈ اور نہ ہی ماہرین بیرجانتے تھے کہ روزیٹااسٹون کی تحریر کی جونفول انہوں نے یورپی ماہرین کوبھوائی تھیں ان کا کیا بنا تھا۔حالانکہ ان تحریروں نے یورپی مفکرین کی دلچپی کوابھارا تھا۔ کچھ ماہرین اس مکتہ نظر کے حامل تھے کہ بیروزیٹااسٹون مصری تاریخ کی حیابی تھی۔

اں طریوں سے ورپ سریاں دبھی اور بھادا ملائے ہوں است سرسے اسے یہ پیردور بھا ہوں سری ہاری ہی ہو ہی الے اس کے ڈیلٹا پر پڑھائی گھی۔انہوں نے فرانسیی فوج کوقیدی بنالیا تھا اور فرانس کے غلبے کے آخری نشانات کو بھی مٹاویا تھا۔ان قیدیوں میں بوسار ڈبھی شامل تھا۔۔۔۔اسے اس وقت شہرت کی چند گھڑیاں نصیب ہو کمیں جب انگلسان کی نید اس سال تھا۔۔۔ اس نے ان سوالات کے بحج جواب دیے اور اس کے جواب کی جواب میں بوسار ڈبھی سالات کے گئے۔ اس نے ان سوالات کے بحواب دیے اور اس کے جواب میائی پر بنی تھے اور اس کے بعد اسے واپس جیل میں ڈال دیا گیا اور وہ ایک لمبے دورا نے تک جیل میں ہی رہا۔ برطانیہ نے ان تمام خزانوں اور نوادرات پر قبضہ کرلیا جو جوفرانس نے مصر میں اکتھے گئے تھے۔وہ روزیٹا اسٹون میں گہری دلچین لے رہے تھے جس کو اب برطانوی ہائی گھر کی زینت بنادیا گیا تھا اور تھائمی یک مطالعہ سرانجام دے رہا تھا۔

روزیٹااسٹون پرکام ایک مشکل اورست روی کا حامل کام ثابت ہوا۔ 1822ء میں ایک فرانسیسی ماہرلسانیات جین فران کوئس اس قابل ہوا کہ وہ اس پھر پررقم تحریر کا ترجمہ پیش کر سکے۔ا گلے دس برسوں کے دوران اس نے مصری گرائمراورڈ کشنری تیار کی ۔لبنداایک ہزار سے زائد برس بعد قدیم مصر یوں کے الفاظ دوبارہ پڑھے گئے اور دنیا کے قلیم ترین لوگوں کی تاریخ کا انکشاف ہوا۔

## اردو ادب کے مشہور افسانے

کتاب کمر کی پیشکش 📗 📤کتاب گمر کی پیشکش

کتاب اردو احب کسے مشعب ور افسانے شال میں۔ (آخری آدی، پسماندگار دستیاب بھی کتاب گھر پردستیاب بھی میں درج ذیل افسانے شال میں۔ (آخری آدی، پسماندگان، انظار حسین)؛ (آپا بمتاز مفتی)؛ (آنندی، غلام عباس)؛ (اپنے ذکھ بجھے دے دو، وہ بڈھا، راجندر سنگھ بیدی)؛ (بلاؤز، کالی شلوار، سعادت حسن منٹو)؛ (عیدگاہ، کفن، شکوہ شکایت، منٹی پریم چند)؛ (گڈریا، اشفاق احم)؛ (تو بہتکن، بانو قدریہ)، (گڈرایا، اشفاق احم)؛ (تو بہتکن، بانو قدریہ)، (گڈرایا، احد ندیم تاکمی)؛ (حرام جادی، مجرحت عسکری)؛ (جینی شفق الرحمٰن)؛ (لحاف، عصمت چغنائی)؛ (لو ہے کا کمربند، مال معلی)؛ (مال بھی، قدرت اللہ شہاب)؛ (مملی کی مونالیزا، اے جید)؛ (اوور کوٹ، غلام عبّاس)؛ (مہالکشمی کا پُل، کرشن چندر)؛ (اور کوٹ، غلام عبّاس)؛ (مہالکشمی کا پُل، کرشن چندر)؛ (شیرا آدی، شوکت صدیقی) اور (ستاروں ہے آگے، قراۃ العین حیدر)۔

(مُلی گرام، جوگندر پال)؛ (تیرا آدی، شوکت صدیقی) اور (ستاروں ہے آگے، قراۃ العین حیدر)۔

یہ کتاب افسانے سیکشن میں پڑھی جاسکتی ہے۔

### کتاب گھر کی پیشک ٹی *وں اور کلارکت*اب گھر کی پیشکش

#### http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

1803ء میں صدرامریکہ قامس جیز س نے جمز موز وکو نیو آرلیز کی خریداری کے لئے بھیجااوراس کے ساتھ قصبے کے مشرق کی جانب اتنی زمین کی خریداری کی ہدائت بھی کی جتنی زمین وہ فرانسیسیوں کو 10,000,000 ڈالر کے عوض بیچنے پرآ مادہ کرسکے۔وہ اوراس کی حکومت جیران رہ گئی کہ وہ نہ صرف نیو آرلیز کی بندرگاہ بلکہ لوسیانہ کا پوراعلاقہ 05,000,000 ڈالرمیں خرید نے میں کا میاب ہوگیا۔خون خراب کئے بغیرامریکہ نے اپنی علاقائی ملکیت کی حدود دوگئی کر کی اور دنیا کی زرخیز ترین وادی حاصل کرنے میں بھی کا میاب ہوگیا۔

اس نے رقبے نے امریکیوں کے لئے مہمات سرانجام دینے اور تحقیق تفتیش کے نئے درواز ہے کھول دیے۔ان مہمات میں ہے اہم ترین مہم لی وس اور کلارک کی تھی جوانہوں نے دریائے کولمبیا کے دہانے پرسرانجام دی۔

تھامس جیفرس اس مہم کی اہمیت ہے بخو بی واقف تھا۔اگرنگ امریکی سلطنت کوکا میا بی کے ساتھ آباد کرنا تھااوراس کوترتی کی راہ پرگا مزن کرنا تھا تو پیضروری تھا کہ اس سرز مین کی تحقیق تفتیش سرانجام دی جائے اور اس خطے کی نوعیت ۔۔۔۔ آب وہوا۔۔۔۔ سبزیوں اور حیوانات کی زندگی کے ہارے میں بخو بی جانا جائے۔

جیفرس نے اپنے پرائیویٹ سیکرٹری کیپٹن میری ویدر لی وس کا انتخاب کیا کہ وہ اس مہم کی سربراہی سرانجام دے۔ ولیم کلارک (امریکی فوج کالیفشیننٹ) کوسکینڈ۔ان ۔کمان مقرر کیا گیا۔ ویگر جماعت کا انتخاب سرحدی فوج ہے کیا گیا۔۔۔۔اس جماعت کیلئے اچھی صحت اورا چھے اخلاق کے حامل افراد کا انتخاب کیا گیا۔ چندا یک شہریوں کوبھی اس جماعت میں شامل کیا گیا جورضا کا رانہ طور پرشامل ہوئے تھے۔

لی دس نے دریاؤں کی گزرگاہوں کا مشاہدہ سرانجام دینا تھا.....تمام تر جزیروں کے نقشے مرتب کرنے متھاور علاقے کا نقشہ بھی بنانا تھا اور غیر معمولی لینڈ مارک کی جانب خصوصی توجد دین تھی۔ زمین کی زرخیری کا مشاہدہ سرانجام دینا تھا.....موسی صورت حال اور موسموں کے تغیر و تبدل کا مشاہدہ سرانجام دینا تھا.....انڈین قبائل .....ان کے رہائش مقامات ...... ان کے طور طریقے اور رسم ورواج وغیرہ کا مشاہدہ سرانجام دینا تھا است کے طور طریقے اور رسم ورواج وغیرہ کا مشاہدہ سرانجام دینا تھا۔....تجارت کی ممکنات کا جائزہ لینا تھا اور انڈین میں چیچک کے خلاف مدافعتی شیکے متعارف کروانے تھے۔

اس جماعت نے جوفاصلہ طے کرنا تھاوہ تقریباً چار ہزار میل کے لگ بھگ تھااوراس فاصلے کودوبرس کی مدت میں طے کرنا تھا۔ یہ جماعت 143رکان پرمشمل تھی۔ان میں سے 14 افراد حاضر سپاہی تھے ۔۔۔۔۔دوافراد فرانسیسی تھے اورا یک نیگروغلام بھی شامل تھا۔ 1804ء کے موسم بہارتک یہ جماعت مہم کی سرانجام دہی کے لئے تیارتھی۔کشیوں پرسامان تجارت لاودیا گیا تھا۔اس سامان میں دیگراشیا کے علاوہ آ ٹا .....نمک .....سور کا گوشت ..... بندوقیں .....اسلحداوراوزاروغیرہ شامل تھے۔

5 مئى كويە جماعت اپنے تارىخى سفر پررواند ہوئى۔

سفر کا پہلاحصہ ماہ مئی اور ماہ اکتوبر کے درمیان طے کیا گیا۔ بیسفر 1600 میل پرمحیط تھا اور بیسفر طے کرنے کے بعد بیہ جماعت ان انڈین دیبالتوں میں پہنچ گئی جوآج کل کے بسمارک کے ثمال میں پیاس میل کی دوری پرواقع تھے۔

مسوری تک جہاز رانی آ سان نتھی اور کئی ایک مشکلات در پیش تھیں۔لہذاروزانداوسطاً 12 اور 15 میل کاسفر طے کیا جا تا تھا۔ بھی بھار بیسفرمحض چیمیل فی دن تک محدود ہوکررہ جاتا تھا۔

لی وں .....کلارک اور جماعت کے دیگرارکان جومشاہدہ کرتے تھے یا جو پچھ سرانجام دیتے تھے اس کوتح ریمیں محفوظ کر لیتے تھے۔انہوں نے علاقے کے نقشے بھی بنائے تھے۔

''ہم جس علاقے ہے گزرے وہ کیسال صورت حال کا حامل تھا۔۔۔۔زرخیز۔۔۔۔دریا کے نزدیک نشیبی زمینیں۔۔۔۔وسیع میدان ۔۔۔۔۔اورلکڑی کی بہتات۔''

23اگست 1804ء کوانہوں نے پہلی بھینس ہلاک کی (حقیقی نام امریکی ارنا بھینسا)۔ بیان دنوں میدانوں میں خال خال ہی پائی جاتی ہے۔ کسی دور میں بیامریکہ کے تمام تر میدانوں میں پائی جاتی تھی۔۔۔۔کینیڈا تامیکسیکو۔۔۔۔ان کےغول کی تعداد کافی بڑی ہوتی تھی۔ جینس انڈین معیشت کا واحد ذریع تھی۔

''……مویشی ندصرف انڈین کی غذائی ضروریات پوری کرتے ہیں بلکدان کے لباس کی ضروریات بھی پوری کرتے ہیں …… ان کے بستر۔رے۔ بیگ وغیرہ بھی انہیں کی کھالوں ہے بنائے جاتے ہیں۔'' ''……اس بھینس کا گوشت اس قدرلذیز ہے کہ میں نے ایسالذیز گوشت پہلے بھی نہیں کھایا تھا۔……اس کی زبان اس کے جسم کا بہترین حصہ ہے''

'' جمیں آگ جلانے کیلئے لکڑی درکارتھی جوہمیں دستیاب نہتھی۔ہم نے لکڑی کے نعم البدل کے طور پر بھینس کا گو برجلا کر اپناناشتہ تیار کیا۔''

اس جماعت کودیگر بہترین غذا کمیں بھی دستیاب تھیں۔جانوروں کی کھالوں کی تنجارتی قدرو قیمت بھی بیان کی گئی تھی۔ اس علاقے کے جانوروں ۔۔۔۔۔حیوانوں ۔۔۔۔۔حشرات الارض ۔۔۔۔۔نبا تات کو بھی مکمل طور پر بیان کیا گیا تھا۔ دریا کے کناروں سے دور درختوں سے بے نیاز وسیع میدان تتھاور سرسبزاورزرخیز وادیاں بھی موجودتھیں جومختلف اقسام کے درختوں کی حامل تھیں۔

میدانوں میں آبادانڈین اونٹوں کے ذریعے تجارتی سرگرمیاں سرانجام دیتے تھے۔ لی وس ان کے ساتھ بہتر سلوک کرتا تھا اور ان کی عزت کرتا تھا۔وہ انہیں تحاکف پیش کرتا تھا اور ان کی مقامی زبانوں کا مواز نہ کرتا تھا۔ وہ انڈین قبائل کے ساتھ مشاورت سرانجام دیتا تھا اوران کی آپس کی قبیلوں کی جنگوں میں ثالث کے فرائض بھی سرانجام دیتا تھا۔اس نے کئی ایک قبائل کوآپس کی جنگیس بند کرنے پر بھی آ مادہ کیا تھا۔ میں ایک قبائل کوآپس کی جنگیس بند کرنے پر بھی آ مادہ کیا تھا۔

21 اکتوبرکویہ جماعت مینڈین کے نودیہاتوں میں پیچی۔

126 کتا کتوبرکوموسم بخت سرد فقااور جماعت کے دوار کان سردی کی شدت کی حجہ سے ملیل ہو گئے تھے۔ لی وس نے فیصلہ کیا کہ اب وقت آن پنچا تھا کہ ایک مستقل کیمپ بنایا جائے۔اس نے اپنی جماعت کے ارکان کو تھم دیا کہ وہ کیمپ تیار کریں تا کہ اس میں موسم سرما بخو بی گزارا جاسکے۔ایک ماہ کے اندراندریہ کام کمل ہو گیاا وراس کا نام فورٹ مینڈین رکھا گیا۔

29 تاریخ کوبرف باری ہوئی اورایک فٹ سے زا کدبرف پڑی۔12 دیمبر کودریا کا پانی بھی جم گیا۔ سردی علاقے کواپئی گرفت میں لے چکی تھی اور پانچ ماہ تک سردی کی شدت جاری رہی۔

موسم کی شدت کے باوجود جماعت کے ارکان نہ تو پور ہوئے اور نہ ہی فارغ بیٹے رہے۔ گذشتہ مہینوں کے دوران انہوں نے دریا کے کناروں سے جو ہڈیاں ..... چٹانوں کے کلڑے ....سینگ وغیرہ انسٹے کئے تصان کا معائنہ سرانجام دیتے رہے ....ان کی رپورٹ تحریر کرتے اور ان کو صندوتوں میں بند کردیتے تا کہ ان کو واپس مشرق کی جانب روانہ کیا جا سکے جبکہ موسم بہار میں برف پھیل جائے۔ برطانوی اور فرانسیسی فرکے تا جر ....شال۔مغربی فرنمپنی کے ملاز مین تجارت کی غرض ہے ان دیباتوں کا دورہ کرتے تھے۔

اس دوران دوستانه ماحول کے حامل میںنڈین انڈین اپنے دیہاتوں میں سفید قام ملاقا تیوں کا استقبال کرتے .....ان کوکھانا کھلاتے اور ان کی تفریح کا سامان مہیا کرتے تھے جومختلف قص کی صورت میں ہوتا تھااوران کواپنی ساجی زندگی میں جھا نکنے کا موقع فراہم کرتے تھے۔ سفید فام مہم جوبھی جوش ٔ جذبے اور ولولے کا مظاہرہ کرتے تھے اورا پنے میز بانوں کے ساتھ گھل مل جاتے تھے۔

جب موسم سازگار ہوا تب نمونہ جات کے صندوق کشتی پر لادے گئے اور 13 افراد پرمشتل عملہ واپس گھر کی جانب روانہ ہوا کہ اس جماعت کی اب تک کی کارروائی کی رپورٹ حکام کو پیش کر سکے۔ باتی جماعت نئی کشیوں پرسوار ہوئی اورانہوں نے اہل مینڈین کوخدا حافظ کہا اور مغرب کی سمت روانہ ہوگئی۔

مغرب کی سمت رواننہ ہوئئ۔ http://kitaabghar.com اگرچہ بینٹ لوئس اور میڈین کے درمیان دریا ہے آشنا کی حاصل تھی لیکن اس مقام سے یہ جماعت اس ملک کا سفر سرانجام دے رہی تھی جس کے بارے میں تحقیق تفتیش کے مراحل ہنوز طے پانے تھے۔

پہلے چند ہفتوں کے دوران وہ ایسے میدانوں سے گزرتے رہے جو درختوں سے بے نیاز تھے۔ وہ نمونے انتھے کرتے رہے ..... نقشے بناتے رہے۔26 مئی کوان کی خوثی کی انتہانہ رہی جب:۔

'' کیپٹن لی وس نے چٹانی پہاڑیوں کا ایک دور دراز کا منظر دیکھا۔۔۔۔۔ہاری امیدوں کا مرکز اور ہماری کا وشوں کا انعام۔'' یہ سیکی کا عجیب وغریب تبصرہ ہے جس کا مقصد حقیقت میں دریائے کولمبیا تھا جواو نچے پہاڑی سلسلے سے دور بہتا ہے۔ لی وس اور کلارک کو حقیقی انداز ہ نہ تھا کہان چٹانوں کے پیچھے کیا ہے۔انہیں جوبھی معلومات حاصل ہوئی تھیں وہ انڈین سے حاصل ہوئی تھیں جن کا فاصلے کے بار میں قیاس اور فاصلے کو ملے کرنے کے لئے درکارونت سفید فاموں کے قیاس سےمطابقت ندر کھتا تھا۔

13 جون 1805ء کو وہ مسوری کی عظیم آ بشاروں تک جا پہنچے۔ لیوس آ بشاروں کے مین وسط میں کسی چثان پر براجمان ہو گیا اور اس نظارے میں کھو گیا جو نظارہ اپنی تخلیق سے لے کراب تک اوگوں کی نظروں سے اوجھل تھا۔ http://kitaabghar -

آ بشاروں ہے گزرنے کے بعد جماعت نے بار برداری کا کام سرانجام دینا تھا.....تمام کشتیاں اورساز وسامان اپنی پشت پرلا دنا تھااور تقریباً 18 میل کا سفر مطے کرنا تھا۔ لی وس نے آ بشاروں کا تذکرہ تحریر کیا جبکہ کلارک نے ایک بہترین نقشہ تیار کیا۔

ا یک ماہ بعد آبشاریں بہت پیچھےرہ چکی تھیں۔ بالآخر 20 جولائی کووہ چٹانی پہاڑیوں تک جاپنچے تھے۔ یہاں پینچنے پریدانکشاف ہوا کہ مسوری تین شاخوں میں منقسم ہو چکاتھا۔ان کے نام تین سیاست دانوں کے ناموں پرر کھے گئے :۔ مساوری تین شاخوں میں منقسم ہو چکاتھا۔ان کے نام تین سیاست دانوں کے ناموں پرر کھے گئے :۔ میں جینے میں

۵میڈی س

الم كالن

بیور ہیڈو پینچنے کے بعد کشتیوں سے کنارہ کشی اختیار کرلی گئی۔ جماعت پیدل عازم سفر ہو گی اور بلاآ خرکجی پاس کے مقام پر دریا کے سرچشمے تک جا پینی جو سطح سمندرے 5,000 فٹ بلند تھا۔۔

ہ بوں مسیروے 5,000 سے بسیرعا۔۔ 12 اگست کوان پر بیانکشاف ہوا کہ تمام ندیاں اب مغرب کی سمت سمندر کی جانب بہدر ہی تھیں۔ای روز انڈین نے لی وس اوراس کی جماعت کی ضیافت کی اور سامن مچھلی اس ضیافت میں پیش کی گئی۔

'' یہ پہلی سامن مچھلی تھی جو لی وس نے دیکھی تھی۔اس امرے وہ انتہائی مطمئن ہوا کہ وہ اب بحرا لکابل کے پانیوں تک پہنچ چکا

کیکن لی وس کی خوشی اس وقت کا فور ہوگئی جب انڈین نے اسے بتایا کہ کی وادی کے ساتھ اس کا سفر سرانجام وینا ہے کار ثابت ہوگا۔ انڈین نے امریکیوں کو پیش کش بھی کی کہ وہ انہیں سفر کے تیجے رائے پرگامزن کرنے کیلئے ان کی ہمراہی کیلئے بھی تیار ہے۔

اب سفر کاسخت ترین حصه شروع ہوا تھا۔ پہاڑوں میں ایک لمباپیدل سفر سلے کرنا تھا۔اس سفر کے دوران انڈین کے پاس جوخوراک تھی وہ بیر یاں اورخشک مچھلی رمشمتل تھی۔ بیر یاں اورخشک مجھلی پرمشمتل تھے۔ اگر چہ بیداگست کامہینہ تھالیکن موسم سر دہو چکا تھاا وررات کو پن میں سیاہی جم جاتی تھی۔

4 ستمبرتك وه زربس پینی چکے تھے۔

برف باری شروع ہو چکی تھی۔ جماعت تھ کا وٹ کا شکار ہو چکی تھی اور سردی سے بدحال ہور ہی تھی۔

100 عظیم مبتات 139 / 506

http://kitaabghar.com

"ان پہاڑوں پر کوئی ذی روح موجود نہ تھا"

7اکتوبرکوانہیں دریا کی جنوبی شاخ نظر آئی۔ جماعت نے پچھروز کشتیوں کی تیاری میں گزارے تا کہوہ سنیک کےمقام تک پنچ سکیں۔ 10 اکتوبرکووہ سنیک جاپہنچے۔انہوں نے چار ماہ کاعرصداو نچے پہاڑوں کے درمیان گزارا تھا۔

m سینک کی جانب سفر کے دوران امر کی جماعت کی ملا قات کی ایک انڈین سے ہوئی۔ http://kitaabgh

''ہم ان کے ساتھ مہر بانی کے ساتھ پیش آئے ۔۔۔۔ہم نے ہرا یک سر دار کو تھا نف پیش کئے ۔۔۔۔سر داروں نے بھی اس جماعت کے اراکین کومختلف تھا نف پیش کئے اور آ دھا ہر ان بھی تھنے کے طور پر پیش کیا''

آ دھے ہرن کا تحفدایک بیش قیمت تحفدتھا کیونکہ خوراک ابھی تک ان کے لئے اہمیت کی حامل تھی محض چارروز پیشتر کی وس نے بیتح بر کیا

تفاكه:پ

"ہم نے کھانا تیار کرنے کیلئے ایک کتاخریدا تھا۔لیکن ہمیں اے پکانے کے لئے لکڑی خرید نے میں انتہائی دفت کا سامنا کرنا پڑا تھا۔"

انڈین بہتر کاروباری لوگ تھے۔اس علاقے کے بہت ہے قبائل جنوب کے انڈین کے ساتھ تجارت کرتے تھے۔ تجارت کی بڑی جنس مچھلی تھی۔۔۔۔ خشک سامن مچھلی دسیمچھلی و کیوکر لی وس اور اس کی پارٹی کی بھوک بھی چمک اٹھی تھی۔ لیکن انڈین کسی قیمت پرمچھلی بیچنے پر آ مادہ نہ ہوئے تھے۔ان کا کہنا تھا کہ بیمچھلی انہوں نے جنوب کی منڈی کے لئے مخصوص کررکھی تھی۔لہٰذا سفید فاموں کو کتے کے گوشت پر بی گزارا کرنا پڑا۔ ''کتے کا گوشت اگرچہ ایک پسندیدہ کھانانہ تھالیکن اس کوایک قابل قبول کھاناضر ورتصور کیا جاتا تھا۔''

16 اکتوبر 1805ء کو بیجناعت کولمبیا پہنچ چک تھی۔ 19 اکتوبر کا دن ان کے لئے خوشیوں بھرادن تھاجب ان کومونٹ سینٹ ہیلن کی چوٹی نظر آئی تھی۔ یہ چوٹی شال مغرب کی جانب واقع تھی۔ 23 تاریخ کووہ کولمبیا کی گریٹ آ بشاروں تک جا پہنچے تھے (ابسلیلو آ بشاروں کے نام سے جانی جاتی ہیں)۔ 25 اکتوبر کو جماعت نے اس جگہ کیمپ لگایا جوجگہ آج کل ڈالس تصبے کے نام سے جانی جاتی ہے۔

اس مہم کے پہلے جھے کے دوران کی وی اور کلارک نے مسوری کے عظیم میدانی علاقے کی کشادہ جگہوں کے درمیان سفر طے کیا تھا۔ دریائے سنیک پر پہنچنے کے بعداُ نہوں نے سرد پہاڑوں کے درمیان سفر طے کیا تھا۔اب پہاڑوں کی سرز مین سے نکلنے کے بعدانہیں محسوس ہوا کہوہ ایک دوسری نوعیت کے حامل علاقے میں وافل ہو چکے تھے ..... بیٹال مغربی ساحل سمندر کے جنگل پرمشمتل علاقہ تھا۔

''2 نومبر 1805ء ۔۔۔۔دریا کا پاٹ تقریباً ایک میل چوڑا تھا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔دریا کا پاٹ تھے اور یہ میدان اور ان کے اطراف میں بھیلے ہوئے پہاڑ درختوں سے بھرے پڑے تھے۔مناظر کی بیتبدیلی آئکھوں کو بھلی گئی تھی اور یہ میں ایندھن فراہم کرنے میں بھی معاون ٹابت ہو سکتی تھی۔''

آب وہوابھی بہت مختلف تھی۔میدانوں کی گرمی یا سردی کی بجائے وہ اب ایک ایسے علاقے سے گزررہے تھے جو گہری دھند کی لپیٹ

میں تھااور جہاں پر شدید بارش ہوتی تھی۔ دھند کی وجہ ہے جماعت کی کارکردگی متاثر ہوئی تھی اوران کو دریائے ولامٹ نظر نہیں آر ہاتھا۔ وہ قطعی طور پر ان کی نظروں ہے او بھل تھا۔ کین 7 تاریخ کواگلی شتی میں سوار لوگ خوشی ہے جال ہوگئے جب ان کی پہلی نظر بحرا لکا ٹال پر پڑی۔

بالآخر جب وہ کھاڑی تک جا پہنچے تو ان کی کشتیاں طوفان کی زدمیں آگئیں۔ بارش بھی زوروں پڑھی۔ وہ دریا کی شالی جانب جا پہنچنے۔

جنوبی کنارے پر قیام کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ لی وس نے پہلے شالی جانب قیام کا ادادہ کیا تھا۔ لیکن اس مقام پر گھنے جنگلات تھے اور شکار مفقو وتھا اور محض خشک مچھلی پر گزارنا کرنا تھا۔ لہذا یہ فیصلہ کیا گیا کہ دریا کو پارکیا جائے اور جنوبی کنارے کارخ کیا جائے۔

قیام کیلئے جو جگہ منتخب کی گئی۔ وہ اب لی وس اور کلارک دریا کے نام سے یاد کی جاتی ہے۔ لی وس سمندر کے ساتھ زنرد کی روابط سے دور

رہنے پرخوش تھا۔ 24 دیمبر کوان کی قیام گاہ کمل ہو چکی تھی۔اس قیام گاہ کا نام انہوں نے فورٹ کلاٹ سوپ رکھا تھا۔ بینام انڈین کے ایک مقامی قبیلے کے نام پر تھا۔

انہوں نے فورٹ کلاٹ سوپ میں جوموسم سرما گزاراوہ ایک برس پیشتر مینڈین دیہات میں گزارے گئے موسم سرماہے بکسرمختلف واقع ہوا تھا۔ چار ماہ تک وہسلسل ہارشوں کی زومیں رہے تھے۔ان حالات میں ان کے پاس کرنے کے لئے کوئی کام کاج نہ تھا۔اس موسم کے دوران جماعت کے ہراکیک فردنے کسی قدروقت بیاری کی نذر کیا اور وہ فلوکا شکاررہے۔

لی دس اور کلارک نے فرصت کے بید دن اپنے مشاہدات قلمبند کرنے میں گز ارے۔انہوں نے ابھی تک جو پچھود یکھا تھا.....جو کیا تھا.....وہ سب پچھوہ صبط تحریر میں لاتے رہے۔کلارک نے ایک بڑانقشہ بنایا۔

دیگر تفصیلات ان انڈین نے فراہم کیں جوان سے ملاقات کیلئے آئے تھے۔ بیانڈین کٹڑی سے بنائے گئے گھرول میں رہتے تھے۔ وہ کشتیاں تیار کرنے میں ماہر تھے۔ان کا زیادہ ترگز ارامچھلی پر ہوتا تھا۔ بیلوگ چور بھی واقع ہوئے تھے اور کوئی بھی چیز فروخت کرنے پر آ مادہ رہتے تھے۔ ''ایک بوڑھی عورت ۔۔۔۔۔چینوک سردار کی بیوی ۔۔۔۔۔ چینو جوان عورتوں کے ہمراہ ۔۔۔۔ان عورتوں میں اس کی بیٹییاں اور سجتیجیاں وغیرہ شامل تھیں ۔۔۔۔۔ جان بو جھ کر ہمارے قریب رہائش پذیر ہوگئی تا کہ ہمارے مردوں اور اس کی نو جوان عورتوں کے درمیان روابط استوار ہوگئیں''۔

مارچ 1806ء کو ہارہ سنگھے جو کہ گوشت کے حصول کا واحد ذرایعہ تھے ..... پہاڑیوں کی جانب ہجرت کررہے تھے.....لہذا لی وس نے بیہ فیصلہ کیا کہ انہیں بھی جلد گھر کی راہ لینی چاہئے ۔

دریا کاسفر چھ کشتیوں کے ساتھ شروع کیا گیالیکن پچاس میل کاسفر طے کرنے کے بعد جب جماعت ڈیلس کے مقام پر پینجی تب انہوں نے کشتیوں کی بجائے گھوڑوں پرسفر طے کرنا شروع کیا۔اب جماعت نے خشکی کاسفر شروع کیا۔ بیسفرانہوں نے دریا کی شالی جانب طے کیا۔ 29 اپریل کوانہوں نے کولمبیا کوعبور کیا۔انہوں نے والا والا کے مقام پراسے عبور کیا۔وہ پچھ دیر تک کے لئے والا والا انڈین کے مہمان ر ہے اور انہوں نے ان انڈین کوان تمام انڈین سے زیادہ مہربان پایاجن سے وہ اب تک ملاقات کر چکے تھے۔

7 مئی تک پہاڑیاں ابھی تک برف ہے ڈھکی ہوئی تھیں۔انڈین نے جماعت کو بتایا کہ برف کی تبداس قدرموٹی تھی کہ وہ کم جون تک اینے سنر کا آغاز نہیں کر سکتے تھے۔

بہ جماعت کودوحصوں میں تقسیم کردیا تھا۔ان دونوں حصوں نے علیحدہ دوئے سے سفر کرتے ہوئے۔ بیلواسٹون اور مسوری کے سنگھم پرایک دوسرے سے ملنا تھا۔۔۔۔۔ بیدمقام مینڈین دیہات سے تقریباً دوصد میل کے فاصلے پرمغرب کی سمت پرواقع تھا۔ 12 اگست کو دونوں جماعتیں آپس میں مل چکی تھیں۔

پیلواسٹون کے بالائی پانیوں کی کلارک کی تحقیق تفتیش انتہائی کامیاب رہی تھی اوراس نے اس کو تفصیل کے ساتھ بیان بھی کیا تھا۔ سینٹ لؤس کی جانب بقایا سفرانتہائی سرعت کے ساتھ طے کیا گیا اوراس دوران کوئی ناخوشگوار واقعہ بھی پیش نہ آیا۔ 23 ستمبر 1806 ء کو وہ بینٹ لؤس پہنچ کچکے تھے۔وہ دوبرس اور چار ماہ پیشتر اس مقام ہے روانہ ہوئے تھے۔

سینٹ اوئس کے مقام پر جماعت بکھر گئی لیکن جان کولڑ جس نے کلارک کی ہمراہی اختیار کی تھی اس نے دریا کی جانب واپس پلٹمنا تھا تا کہ سیاں سے اسٹون پارک کے ذریعے اپنے مشہور سفر کی تکمیل سرانجام دے سکے۔ لی وس اور کلارک واشٹکٹن کی جانب روانہ ہوئے تا کہ حکام کواپٹی رپورٹ پیش کرسکیں لیکن وہ فروری 1807ء تک دارالحکومت پہنچنے سے قاصر رہے۔

اگرچہ لی دس اور کلارک کی مہم ایک عام مہم دکھائی ویتی تھی اور یہ ایک ایسی جیران کن مہم نے تھی جس کی تو قع انڈین علاقوں کی مہم سرانجام وینے والی جماعت سے کی جاسکتی تھی لیکن اس مہم کے نتائج اہم ترین تھے اور دور رس نتائج کے حامل بھی تھے۔اب امریکی حکام کے پاس ثنال مغربی وسیع تر علاقے کے بارے میں معلومات دستیابتھیں .....و معلومات جو پراسراریت کی جیا در تلے چھپی ہوئی تھیں۔

مسوریاورکولہبیاوادیوں کی تحقیق وتفتیش سرانجام دی جا چکی تھی۔ شال مغرب کی جانب ایک نیاروٹ اب منظرعام پرآ چکا تھااورامریکہ کی فر(سمور) کی تجارت وسعت اختیار کر چکی تھی۔ بہت ہے انڈین قبائل کا مقام سکونت .....ان کے طور طریقے اور رسم ورواج کی وضاحت سرانجام دی گئی تھی۔

اس کامیاب مہم کےانعام کےطور پرکیپٹن کلارک کولوسیانہ ملیشیا کا جزل بنا دیا گیا تھا۔ 1813ء میں اےمسوری کا گورنر بنا دیا گیا۔ وہ انڈین امور کے سپرنٹنڈنٹ کےعہدے پربھی فائز رہا۔

ستمبر 1838ء میں وہ موت سے ہمکنار ہوگیا تھا۔

لی وس کا خاتمہ ایک المیے پر ہوا تھا۔اسے لوسیانہ کا گورزمقرر کیا گیا تھااوراس نے بینٹ لوکس میں رہائش اختیار کی تھی۔ 1809 ء میں جبکہ وہ واشکٹن کے سفر پر روانہ ہوا تھا اس دوران اس کی زندگی اپنے اختیام کو پہنچ گئی۔ بیمعلوم نہ ہوسکا کہ اس نے خودکشی کی تھی یا سے ہلاک کیا گیا تھا۔

# کتاب گھر کے موسیووڈوک کی زندگی کے مختلف روپ کے پیشکش

http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

موسیوفران کوُس ایوجن وڈوک کی زندگی کےمختلف روپ تھے۔۔۔۔۔دھو کے باز۔۔۔۔۔دغا باز۔۔۔۔۔ چور۔۔۔۔۔ پولیس مخبر۔۔۔۔ مجرموں کی بازیا بی میں مہارت کا حامل ۔۔۔۔۔ پیرس کا اسکاٹ لینڈیار ڈ

وہ بیکری کے ایک مالک کا بیٹا تھا۔اس نے 1777ء میں اراس میں جنم لیا تھا۔14 برس کی عمر میں اس نے فوج میں شمولیت اختیار کر لی کیکن اس کے مزاج کی تندی اور تیزی نے جلد ہی اس کے لئے مصائب کھڑے کر دیے۔للّی کے مقام پروہ دھوکا دہی کا مرتکب تھہرا۔اس پر مقدمہ چلایا گیااور آٹھ برس قید بامشقت کی مزاسنائی گئی۔

اس نے دومرتبہ جیل سے فرار ہونے کی کوشش کی لیکن دونوں مرتبہ وہ دوبارہ گرفتار ہوااور دوبارہ جیل میں بند کر دیا گیا۔ جیل سے اس کا تبسرا فرارا یک کامیاب فرار ثابت ہوا۔ فرار ہونے کے بعدوہ پیرس بینچنے میں کامیاب ہو گیا جہاں پروہ زیرز مین چلا گیا۔

وہ ہرفتم کے بحرموں کی رفاقت میں رہا۔ کئی ایک مجرموں کے ساتھ اس کے قریبی تعلقات بھی استوار ہوئے۔وہ ان کے ہمراہ مختلف وار دانوں میں بھی شریک ہوااور اس نے وار دانتیں سرانجام دینے کے مختلف طریقے اور تدابیر بھی بخو بی سیکھ لیس۔اس کے ساتھی مجرم اے جرائم کی مختلف داستانیں سناتے تصحالہذا وہ ہراقسام کے جرم کا ایک چلٹا کچرتا انسائیکا و پیڈیا بن چکا تھا اگر چداس وقت اس کی عمرمحض 20 برس تھی۔

32 برس کی عمر میں اس نے پولیس ہے رابطہ کیا اور ان کے ساتھ سود ہے بازی کی۔ پولیس کو یہ پیش کش کی کداگر اس کے ساتھ معافی کا وعدہ کیا جائے تو وہ پولیس کامخبر بننے کو تیار تھا۔ مزیدار بات یہ تھی کہ وہ دوبارہ پولیس کے ہتھے چڑھ چکا تھا اور اس کو زبرد تی پولیس کامخبر بننے پرمجبور کیا گیا تھا اور اس کے ساتھ میہ وعدہ کیا گیا تھا کہ اسے نیک حیال چلن کے مظاہر ہے اور ضانت پر معافی سے نواز اجائے گا۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ وڈوک ایک انہائی کامیاب پولیس مخبر ثابت ہوا۔اس وقت تک جرائم کی دنیا کے بارے میں وہ اس قدرعلم حاصل کر چکا تھا کہ اس کے لئے پولیس کوسیدھی راہ پر ڈالنا قطعاً مشکل نہ تھا۔اس کی ہرمخبری نتیجہ خیز ثابت ہوتی تھی اور پولیس کامیا بی اور کامرانی سے ہمکنار ہوتی تھی لیکن اس کام میں بھی اس کی دھوکہ دبی شامل تھی۔وہ بذات خود جرائم کی منصوبہ بندی سرانجام دیتا اوران منصوبوں کوجرائم کی دنیا کے اپنے زیرز مین ساتھیوں تک پہنچا تا اورانہیں ان منصوبوں پڑمل کرنے کی تحریک وترغیب دلاتا اور مابعد پولیس کومخبری کردیتا۔

چونکہ وڈوک کا کام دھوکہ دہی پر بنیاد کرتا تھالبذاوہ تا دیرچل نہ سکا اور بالآ خربطور پولیس مخبراس کواپنے اس عہدے ہے دست بر دار ہونا پڑا اوراس کی زندگی کا بید دوراینے اختتا م کوچنچ گیا۔

اس کی زندگی کا اگلاد وراس کی حقیقی کوشش کا دورتھا جواس نے اپنے آپ کوسدھارنے اورسیدھی راہ پر چلانے ضمن میں سرانجام دی۔اس کی والدہ نے اس کی معاونت سرانجام دی اوراس کوکاروبارشروع کروا دیا۔اس نے کاغذ کی تیاری کے کاروبارکواپنانا۔اس کے ساتھ ساتھا س نے بیہ منصوبہ بھی بنایا کہ وہ اپنے مجرم ساتھیوں کو بھی راہ راست پرلانے کی کوشش سرانجام دےگا۔لیکن دوسری جانب لا تعداد مجرم جن کے بارے میں اس نے پولیس کومنجری کی تھی اس کےخون کے پیاسے تھے۔لہٰذاوہ پُرسکون انداز میں کاروبار نہ کرسکا اور کاروبار پروہ توجہ مرکوزنہ کرسکا جوتوجہ کاروبار در کار رکھتا تھا۔اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس کا کاروبار ناکامی کا شکار ہوکررہ گیا۔

وڈوک نے ایک مرتبہ پھر بیارادہ کیا کہ وہ جرائم کی دنیا کے بارے میں اپنے علم کوکیش کروائے۔اے بھر ماندا مور کے بارے میں وسیع تر تجربہ اور علم حاصل تھا۔اس مرتبہ اس کے پاس ایک معقول تجویز تھی اور وہ اپنی اس تجویز کو حکام کے سامنے غور وخوص کے لئے پیش کرسکتا تھا۔اس کی اس تجویز میں ایک ایس مرکزی بیور وکا قیام شامل تھا جو خصوصی تحقیق تفتیش سرانجام دینے کا اہل ہو۔۔۔۔ایک ایسا بیور وجس کے پاس جانے پہنچانے مجرموں کی ایک مکمل فہرست موجود ہو۔ وڈوک ہے بہتر کون شخص ہوسکتا تھا جو ایسی فہرست تیار کرے؟ وہ مجرموں کی زیرز مین و نیا کا ایک فردرہ چکا تھا اور اس دنیا کے بارے میں مکمل معلومات رکھتا تھا۔وہ نہ صرف بہت ہے مجرموں کے ناموں ہے آگاہ تھا بلکہ ان کے ٹھکا نوں ہے بھی آگاہ تھا۔اس کے علاوہ وہ وان کے طریقتہ واردات سے بھی بخو بی آگاہ تھا۔وہ کی بھی نئے جرم کی تفصیلات کا مطالعہ کرنے کے بعد فوراً بیانکشاف کرسکتا تھا کہ بیجرم کس نے سرانجام دیا تھا اور پورے یقین کے ساتھ کہ سکتا تھا کہ:۔

" بيجرم فلال فلال مجرم في سرانجام ديا ہے۔"

اوربطور پولیس مخبر بھی وہ اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا چکا تھا۔اس کی مخبری بار بار درست ثابت ہو پکلی تھی۔ آج کل ہرا یک سراغ رساں مجرموں کے حالات زندگی کا مطالعہ کرتا ہے لیکن وڈ وک اس میدان کا جدا مجد تھا۔ مجرموں کی تحقیق تفتیش کا کام سائنسی بنیادوں پراستوارنہیں کیا گیا تھا اور یہ بھی محسوس نہیں کیا گیا تھا کہ ہرا یک مجرم اپنی طرز پر مجر ماند سرگرمیاں سرانجام دینے کاعادی ہوتا ہے۔ اس مرتبہ پھرانہونی بات ہوئی تھی ۔۔۔۔ایک مرتبہ پھروڈ وک پولیس سروس میں شامل ہو چکا تھا۔۔۔۔اس مرتبہ اس کو بیڈ مہداری سونچی گئی تھی کہ وہ اپنا تجویز کردہ محکمہ استوار کرے۔

اس نے حقیقی جوش ٔ جذب اور ولولے کے ساتھ اپنے آپ کواس کام میں لگادیا۔ اس کو سیا ختیار بھی دیا گیا تھا کہ وہ اپنی معاونت کے لئے اپنے ساتھیوں کا انتخاب کرسکتا تھا۔ اگر وہ مجرموں کو پیرول پر رہا کر واتے ہوئے انہیں اپنی معاونت کیلئے بھرتی کرے گا تو ان کے کنٹرول کی تمام تر ذمہ داری اس پرعائد ہوگی۔

وڈوک کوییڈ مدداری سوپنینے کے شمن میں پچھاہلکار مخالفانہ رویے کے حامل تھے وہ وڈوک کواس اہم ذمہ داری کے قابل نہ سیجھتے تھے۔لیکن ایم۔ ہمیزی ...... پیرس پولیس کے فوجداری محکمے کاسر براہ وڈوک کے حق میں تھا۔ وڈوک کے بحرتی کردہ ایجنٹوں کو بھی نتائج کے اعتبار سے ادائیگی کی جانی تھی .....ہرایک گرفتاری کے موض فیس کی ادائیگی۔اس کے علاوہ انہیں رہائش اور محدود الاوٹس بھی اداکیا جانا تھا۔

وڈوک نے منظم انداز میں اپنے کام کا آغاز کیا۔اس نے مابعد قشم کھاتے ہوئے بیا نکشاف کیا کہ اس نے جان ہو جھ کران افراد کی بھرتی کی تھی جوانتہائی مجرمانہ ریکارڈ کے حامل تتھے اورا کثر ان کے ذہبے ایسے کام لگائے تتھے جن کی انجام دہی میں کافی زیادہ رقم بھی ملوث ہوتی تھی۔ ''لیکن کسی بھی فرد نے ۔۔۔۔۔کسی بھی فرد واحد نے ۔۔۔۔میرےاعتاد کودھوکانہ دیا تھا۔'' مزید برآ ں نیامحکمہ کامیابی ہے ہمکنار ہوا تھا۔ایک رات وڈ وک نے 31 مطلوب ملز مان کوگر فتار کیا اوران کوجیل کی سلاخوں کے پیچھے ال دیا گیا۔

آیک مرتبہ وہ بذات خودا یک چور کے گھر چلا آیا تھا تا کہ بیش نفیس اے گرفتار کر سکے۔اس کی آ مدے اس شخص کی ہیوی چونک اٹھی اور اس صدے کی بنا پراس کے ہاں قبل از وقت بچے کی بیدائش کا عمل شروع ہوگیا۔اس سلسلے میں بیدواستان گردش کرتی رہی تھی کہ وڈوک نے فوراً اپنی آستینیں او پر چڑھا کمیں اور ٹہ واکف کے فرائغن سرانجام دینے کی بیدائش عمل میں آسکے۔اس کے بعداس نے بچے کونہلا یا اور بچے کی ماں جب پُرسکون حالت میں اوٹ آئی تب اس نے اپنے سرکاری فرائنس کی سرانجام دہی کی جانب توجہ کی اور اس عورت کے فاوند کو جیل کی سلاخوں کے بیچھے پہنچایا۔لیکن اس نے اس معاسلے ہا تھونہ کھینچا۔اس نے بیوعدہ کیا کہ وہ اس بچے کا منہ بولا ہاپ ثابت ہوگا۔ جب بچے کوعیسائی بنانے کا وقت قریب آیا تب وڈوک نے اپنی حفاظ کی بنانے کا وقت قریب آیا تب وڈوک نے اپنی حفاظ کی جانب کو عارضی رہائی ولائی تا کہ وہ بھی اس تقریب میں شرکت کر سکے۔اس کے بعد اس کے بعد اس کے اس طرح کے باپ پر مقدمہ چلا اور اس پائی سرنے تھے ہیں اپنی سائنگر یب میں شرکت کر سکے۔اس کے بعد اس کی سرن کی سزائے قید سائی گئی۔اس ملازمت کے دوران وڈوک کے بارے میں بہت می واستا نیں مشہور ہوئی تھیں۔ پولیس کے تکھے میں اپنی اس دوسری ملازمت کے دوران اس نے غیر معمولی عدو جہد سرانجام دی۔اس کی بیملازمت آگر چہتا دیر چلتی رہی کین بالا خریہ بھی اپنے اختتا م کوئٹی گئی اس دوسری ملازمت کے دوران اس نے غیر معمولی عدو جہد سرانجام دی۔اس کی بیملازمت آگر چہتا دیر چلتی رہی کین بالا خریہ بھی اپنے اختتا م کوئٹی گئی گئی اس دوسری ملازمت کے دوران اس نے غیر معمولی عدو جہد سرانجام دی۔اس کی بیملازمت آگر چہتا دیر چلتی رہی کین بالا خریہ بھی اپنے اختتا م کوئٹی گئی گئی سے دوران اس نے غیر معمولی عدو جہد سرانجام دی۔اس کی بیملازمت آگر چہتا دیر چلتی رہی کین بالا خریہ بھی اپنے اختتا م کوئٹی گئی گئی اس

لیکن وڈوک زیادہ عرصے تک فارغ ندرہا۔اس کے ذہن میں ایک اورخوبصورت تجویز آئی۔۔۔۔اس نے ایک'' پرائیویٹ تفتیش ایجٹ'' کے طور پر کام شروع کر دیا۔اس نے جرائم پر حساس کہانیاں بھی تحریر کیس اوران کی اشاعت کا بندوبست بھی کیا۔ بے شک یہ کہانیاں اس کے اپنے تجربات پر من تھیں یاان داستانوں پر بنیاد کرتی تھی جوان مجرموں نے اسے سنائی تھیں جن سے وہ باہم روابط ہوا تھا۔

اس نے ''رہائیویٹ تفیق ایجنٹ' کے طور پر اُن تھک محنت کی ۔۔۔۔۔ بے انتہا توجہ بخش ۔ اس نے تفیق سرانجام دینے کے سائنسی طریقہ جات متعارف کروائے ۔۔۔۔۔ انگلیوں کے انشانات کی نوعیت کا مطالعہ سرانجام دیا۔ وہ اپنی مہارت کے بل ہوتے پر جلد ہی مجرموں کا سراغ لگا لیتا تھا۔

ایک مرتبہ ایک بینکرڈاکرزنی کا شکار ہوا۔ وہ بینکر ایک پولیس افر کا بھائی تھا۔ اس پولیس افر کا نام ڈی لیسرٹ تھا۔ پولیس ڈیمیتی کی اس واردات کا سراغ لگانے بیس ناکام رہی۔ لبندا پولیس افسر نے بیسوچا کہ اے وڈوک کی خدمات حاصل کرنی چاہئیں۔ لبندا اس نے فرضی نام کے ساتھ وڈوک کو ایک خطائح پر کیا اور اس بیس فرضی پیتہ بھی تحریر کردیا۔ وڈوک نے ختاط انداز بیس خط کا مطالعہ سرانجام دیا اور اس نیتجے پر پہنچا کہ خطائح پر کرنے والے نے فرضی نام استعال کیا تھا۔ لبندا کوئی دوسراکام سرانجام دینے تھا کا بھواب موصول ہوا جو کہ اس اخبام دینا شروع کر دیا۔ جلد ہی اس پولیس افسر کی جرائگی کی کوئی انتہا نہ رہی جب اے وڈوک کی جانب سے اپنے خط کا جواب موصول ہوا جو کہ اس کے اصلی نام تھا اور اس کے دفتر میں اے موصول ہوا تھو کہ اس خواک کر دیا۔ جانہ کی سے میں اس موصول ہوا تھا۔ ڈی لیسرٹ بید جان کراز حد جران ہوا کہ اس نے اپنی شناخت کو چھپانے کی جوکوشش سرانجام دی تھی وڈوک نے کتنی آسانی میں اس کے مطاب کے دفتر میں نے مرف ڈاکوؤں کے نام تحریر بھی بالہ یہ تجویز بھی گئی تھی ان کر دور آئی جانک کروائی جانس تو تھی۔ گئی گئی تھی ان سے مروقہ رقم کی طرح برآ مرکروائی جانس تو تھی۔

اس کامیابی اور دیگر کامیابیوں نے وڈوک کی شہرت کو چار چانداگا دیے۔ وہ بالزک کا دوست بن گیا۔ اس کو وہ ایک کے بعد دوسری استان سے نواز تار ہا چو مجرموں اور ان کے طریقہ واردات سے متعلق ہوتی تھیں۔ بالزک اپنے گھر میں اس کا پر تپاک خیر مقدم کرتا تھا اور اس سے کچھاس طرح سوال جواب کرتا تھا کہ ان سوال جواب کی بنا پر دہ ایک کہائی تخلیق کرنے میں کا میاب ہوجا تا تھا۔ ان سوال جواب کی بدولت وہ اس سے بہت کچھا گلوالیتا تھا۔ وہ مشہورا ورمعروف مصنف وڈوک کومجور کرتا کہ اسے معمولی سے معمولی تفصیل سے بھی آگاہ کیا جائے۔ وڈوک جس وقت ہی وہ اس دور کی دنیا میں اپنے لئے مقام حاصل کرنے میں ناکام ندر ہا۔ اس کے ذہن میں کئی ایک منصوبے ہنوز میں رہے تھے۔ ان میں سے ایک منصوب ہنوز کی رہے تھے۔ ان میں سے ایک منصوب اس کی سوائح حیات کی اشاعت کا منصوبہ تھا۔ اس سوائح حیات کی چھ جلد یں تھیں۔ در حقیقت وہ اپنی رہے تھے۔ ان میں سے ایک مناخ لندن میں کھولنا چاہتا تھا اور وہ رہ بھی چاہتا تھا کہ اس شاخ کے کھلنے سے پیشتر اس کی شہرت انگلتان کے دار الحکومت جا پہنچ۔

اس کا فوری منصوبہ ایک نمائش کا اہتمام تھا۔ یہ ایک بجیب وغریب اورانو کھی نمائش تھی اوراس جیسی نمائش اس سے پیشتر منظرعام پرنہیں آئی تھی۔اس مقصد کے لئے اس نے ریجنٹ سٹریٹ کی عمارت کا ایک حصہ کرایے پر حاصل کیا۔

وہ ایک سراغ رساں سے ایک نمائش کنندہ بن چکا تھا۔اس نے فرانس سے کی ایک نمائشی اشیاء بذر بعد بحری جہاز منگوا کمیں اور ماہ جون کے آغاز میں اس نے نمائش کے افتتاح کا اہتمام کر لیا۔ پچھ عرصہ پیشتر سے وہ اٹلی ....فرانس اور دیگر مما لک سے مختلف پینٹنگ جات جمع کرر ہاتھا۔ اس نمائش میں جرائم اور مجرموں کی کئی ایک یا دگاریں پیش کی گئیں۔اس نمائش میں مختلف ہتھیار ..... چھکڑیاں ....۔اورتشد دے آلات

http://kitaabghar.com http://kita

ان نمائش اوران سے ملتی جلتی نمائشوں کے ساتھ ساتھ اس نے گرم خطوں کے نقلی بچلوں کی نمائش کا بھی اہتمام کیا۔ اس کی نمائش یقیناً کا میابی سے ہمکنار ہوئی اور دو ماہ تک جاری رہی ۔لوگ اس کی نمائش کو دیکھنے کے لئے تھینچے چلے آتے تھے اور بخوشی پانچ سینٹ داخلہ فیس اداکرتے تھے۔وڈوک نے بذات خود بھی عوامی روابط استوار کررکھے تھے۔وہ اخبار نویسوں کوایک علیحدہ کمرے میں مدعوکر تا جہاں پران کی تواضع مشروب سے کرتا۔وہ یہاں پراپٹی موجودگی کے ایک ایک لمجے سے لطف اندوز ہور ہاتھا۔

سے فرانس واپس پینچنے کے بعد وڈوک اپنے کام میں مصروف رہا۔ اس کے پچھ کارناموں کی بدولت پولیس اس کے خلاف بھی ہوگئی لیکن اس نے اس امر کی قطعاً پرواہ نہ کی ۔لوگ جیران ہوتے تھے کہ وہ اس عمر میں بھی رو بیٹمل تھا۔ اس کے جواب میں وہ لوگوں سے کہتا کہ:۔ دور میں کے جواب میں وہ لوگ کے اس کے جواب میں کہ میں کہ میں کہ میں کہ میں کہ ہے۔ اس کے علاق کے بیاں کہ کہتا کہ

"میں ایک سوبرس کی عمر تک بھی ای طرح روبیمل رہوں گا۔"

ایسادکھائی دیتا تھا کہاس کی پیشن گوئی پوری ہوکررہے گی۔لیکن بالآ خراس کی پیشن گوئی غلط ثابت ہوئی کیونکہ 82 ہرس کی عمر میں وہ موت ہے ہمکنار ہو گیا۔

http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

### اسکوائر واٹرٹن جنو بی امریکہ میں

http://kitaabghar.com

http://kitaabghar.com

کتاب گھر کی

وه ایک بےخوف مہم بھو تھا اور کہند مشق سیاح بھی تھا۔

اس نے 1782ء میں جنم لیا تصاورہ والٹن ہال 276 وال لارڈ تھا۔ بیا یک ایسا عہدہ تھا جس کے ساتھ کوئی خطاب وابسۃ نہ تھا۔ وہ زندگی کھراسکوائر کے نام سے جانا جا تارہا۔ اس کا تعلق ایک قدیم اور قابل احترام خاندان سے تھا۔ اس کے بزرگ اور آباؤ اجداد یورپ کے شاہی گھرانوں سے متعلق تھے۔ ان میں سے ایک کا حوالہ شیکسپیئر نے اپنے ڈرا سے رچرڈ آلا میں بھی چش کیا تھا۔ اصلاحات کے بعد واٹر شن نے نئے نہ ب کو اختیار کرنے سے صاف اٹکار کر دیا تھا۔ وہ رومن کیتھولک ہی رہا اور اپنی اس حیثیت میں اسے کافی زیادہ جائیداد سے بھی ہاتھ دھونے پڑے۔ اس کے علاوہ وہ کی ایک قانونی پیچید گیوں کا بھی شکار رہا 18 ویں صدی میں کیتھولک افراد کو دوگنا مالیہ اواکر تا پڑتا تھا (لینڈ ٹیکس) اور چرچ میں حاضری نہ وسینے کی یا داش میں ماہنہ میں یونڈ بھی اواکر نے ہوتے تھے۔ ان کی پارلیمنٹ میں شمولیت پر بھی پابندی تھی اور وہ جسٹس آف چیں بھی نہ بن سکتے تھے۔ ایک کیتھولک انگلش یونیورٹی میں بھی نہیں جا سکتا تھا۔

اسکوائر نے واضح طور پر بیاعلان کیاتھا کہ:۔

"میں سینٹ ایڈورڈ ..... بیڈ .....اور کمینٹر بری کے بینٹ تھامس کے ساتھ جہنم میں جانا تو پہند کرسکتا ہوں مگر ہیزی VIII ..... ملکہ ہیں .....اورڈج ولیم کے ہمراہ جنت میں جانا بھی گوارانہیں کروں گا۔"

تاہم اسکوائر واٹرٹن اصلاحات کی لڑائیاں دوبارہ شروع نہیں کرنا چاہتا تھا بلکہ اس نے زیادہ دلچیپ کام اپنے کرنے کیلئے ڈھونڈ لیا تھا۔ اس کے والدین نے اسے بیرون ملک روانہ کردیا تھا تا کہ وہ کسی بھی تتم کے ناگوار حالات سے محفوظ رہ سکے۔وہ اپنین چلاآ یا تھا اور مابعد گھانا چلاآ یا تا کہ وہاں پرکاشت کاری پرتوجہ دے سکے۔اس نے اس ملک کی نباتات میں زیادہ ولچپی لی بجائے اس کے کہاپٹی اجناس کی کاشت میں دلچپی لیتا جس پر نیگر وغلام اپنال پینہ بہارے متصاور کافی .....چینی .....اور کیاس کی نصلیس تیار کردہے تھے۔

کم از کم اس نے اس زندگی میں ہرگز قدم ندر کھے جس زندگی میں کاشتکاری سرانجام دینے کے نظریے کے تحت آنے والے اکثر نوجوان بخوشی قدم رکھتے تھے۔وہ عورتوں کے چکر میں پڑنے ہے بھی محفوظ رہا بلکہ وہ ننگے پاؤں اور ننگے سرگھانا کے ملیریا ہے بھرپورجنگلوں میں پرندوں کاعلم جانے اورنمونہ جات کی تلاش میں مارامارا بھرتارہا۔

1805 میں اس کاباپ وفات پا گیا۔ وہ اس کی آخری رسومات میں شرکت کیلئے انگلتان چلا آیالیکن جلد بی گھانا واپس آگیا جہاں پر چند برسوں تک اس نے اپنے وقت کی تقسیم کچھاس انداز ہے کی کہ کچھ وقت وہ خاندانی کاشت کاری پرصرف کرتا تھااور کچھ وقت اس گرم خطے ک

حیوانی زندگی کی محقیق و قفیش میں صرف کرتا تھا۔

نوآ بادی کے حکام بالا کے ساتھ اس کے تعلقات بھی بھی بہترین نوعیت کے حامل ندرہے تھے۔اسکوائر کسی بھی حکام بالا کوخاطر میں ندلاتا تھا بالخصوص پر وٹسٹنٹ مسلک کے حامل حکام بالا کووہ بالحضوص کبھی خاطر میں نہ لا تا تھااورنوآ بادی کے قانون کی حمائت ہے محروم لوگوں کی حمایت پر آ مادہ رہتا تھا۔1812ءمیں گورزنے اسے بیاجازت فراہم کی کہوہ اندرون گھانا کی تحقیق تفتیش سرانجام دےسکتا تھا جس کے بارے میں ابھی پچھ بھیمعلوم نہتھا۔

اسکوائر کا مقصد کریئر کی تلاش تھا۔ بیا یک انتہائی طاقتورز ہرتھا جوگھانا کے ماکوی انڈین تیار کرتے تھے۔وہ اس زہر میں اپنے تیرڈ بوتے

تھے اور ان تیروں کو دشمن کی خلاف استعال کرتے تھے۔ اسکوائر کو بیز ہرسائنسی تحقیقات سرانجام دینے کے لئے درکارتھی۔وہ اس امرے واقف نہ تھا کہ بیز ہرمیڈیکل سائنس کی ایک اہم ترین دوابن جائے گی۔ تاہم اس کی کئی ایک خصوصیات ہے اس وقت بھی آشنائی حاصل تھی۔

کیکن اسکوائر واٹرٹن کے دور میں میحض ایک خطرناک زہر کی حیثیت کی حامل تھااوراس کے بداثر ات قابل ذکرنوعیت کے حامل تھےاور اسکوائر واٹرٹن کا ایک مقصد بیجھی تھا کہ وہ اس زہر کا تریاق دریافت کرے۔اس کے تصور میں بھی بیہ بات نہ تھی کہ بیز ہر بذات خودادویات کے میدان میں ایک اہم معاون ثابت ہوگی۔

اسکوائز واٹرٹن جس ساز وسامان کے ساتھ نامعلوم اورخطرناک جنگلات میں عازم سفر ہوا' آج کل کے جدید معیار کے لحاظ ہے اس ساز وسامان کود کیچر کہنسی آتی تھی۔وہ اپنازیاد و ترسفریانی میں طے کرنے کامتمنی تھا۔للبندااس نے ایک کشتی کی ایک انڈین اس کشتی کو چلانے کے لئے اپنے ہمراہ لئے۔اس کے کپڑے ایک ہیٹ ..... ہلکی پتلونوں کا ایک جوڑ ا..... ایک واسکٹ اور ایک شرٹ پرمشتمل تھے۔اس نے بوٹ اور جرابیں بھی اپنے ہمراہ رکھ لیں اگر چہاس نے بھی بھارہی بوٹ پہننے کی زحمت گوارا کی تھی جتی کہ جنگل میں بھی وہ ننگے یاؤں چلنے کور جیح دیتا تھا۔ اس نے اپنے آ رام اور تحفظ کا بھی خیال نہ کیا تھا لہٰذا اس نے موسم برسات میں سفر کے آغاز کا پروگرام بنایا جبکہ تمام ملک دلدل کا شکار تھا۔اس نے ایک شامے گن اور پچھاسلح بھی اپنے ہمراہ لے لیااوراس کا پچھساز وسامان اس نوعیت کا حامل تھا جس کے تحت وہ پرندوں اور حیوانوں ئے نمونے محفوظ کرسکتا تھاا ورانہیں دیگرمقامات پرنتقل کرسکتا تھا۔اسکوائرا پناڈا کٹرآپ تھا۔

اپر مل 1812ء میں وہ جارج ٹاؤن ہے روانہ ہوااور سفر طے کرتا ہواطغیانی کی لپیٹ میں آئے ہوئے دریائے ڈیمی رارا تک جا پہنچا۔ اس نے شدید بارش کے دوران میسفر طے کیاحتی کداہے ڈیمی رارا آ بشاروں پر رکنا پڑا۔ یہاں پراس نے پچھ کرئیرنا می زہرا یک انڈین سے خریدا۔اس نے اس زہر کی نصدیق کرنا جا ہی کہ واقعی پیخالص زہرتھایا اسے بے وقوف بنایا گیا تھا۔حصول مقصد کی خاطراس نے ایک تیراس زہر میں ڈبویااور کتے کو نشانه بنایا۔ یہ کتااس نے ای مقصد کیلئے خرید اتھا۔ اس نے ویکھا کہ کتا ہلاک ہوچکا تھا۔

وہ اس تجربے سے مطمئن ہو چکا تھااوراس کی تلاش جاری رکھی۔اس نے دریائے ڈیمی رارائے آ گےاہے سفر کا آغاز کیا۔اس کے بعدوہ

تنظے پاؤں گھنے جنگل ورگرم اور دلالی علاقے سے گزرتا ہوا ہرازیل کی سرحد پر جا پہنچا۔اس مقام پراس نے مزید مطلوبہ زہر خریدا۔اس نے اس زہر کو گئے۔ محفوظ کرلیا تا کہ اس کو تہذیب کی حامل و نیا کوروانہ کر سکے۔اس نے دیکھا کہ انڈین مختلف نبا تات سے اس زہر کواکھا کرتے اور تیار کرتے تھے۔ اس نے برازیل کی سرحد کی جانب اپناسفر جاری رکھا۔جلدہی وہ ملیریا کی زدمیں آگیا۔ بیاری کا حملہ شدید تھا۔اس کی حالت بھڑ چکی تھی۔ عین ممکن تھا کہ وہ اپنی ڈاکٹری آ زماتے ہوئے اپنے آپ کوموت کے حوالے کر ویتا کہ پرتگالی سرحدے ایک کمانڈ رنے اس کی معاونت سرانجام دی۔اسے بستر پرلٹایا۔اورا سے مناسب ادویات کھلا کیں۔

ایک ہفتے کے آ رام .....مناسب اوویات .....اور مناسب خوراک کی ہدولت وہ اس قابل ہو گیا کہ واپسی کا سفر طے کر سکے۔اس نے واپسی کے سفر کیلئے ایک خطرناک راہتے کا انتخاب کیا۔ بیراستہ ہارشوں کے بعد سیلا ب کی زدمیں تھا۔

اگرچہوہ ملیریا کے جملے کے بعد کمزوری کا شکار ہو چکا تھالیکن اسکوائر نے ہمت نہ ہاری اور اپناسفر جاری رکھا۔لیکن اس کی بدشمتی تھی کہ ملیریا اس پر پہلے ہے بھی شدت کے ساتھ حملہ آور ہوا۔وہ بیار تھا۔۔۔۔تھکا ماندہ تھا۔۔۔۔ بخاری حالت میں تھا۔۔۔۔۔ اس نڈین کی جھونپڑی میں پناہ حاصل کرنے کی درخواست کی۔اس انڈین نے اس پر حم کرتے ہوئے اسے پناہ دے دی اور اس کا علاج معالج بھی سرانجام دیا۔

ہارج ٹاؤن کی جانب اس کی والہی ایک لحاظ ہے اس کی فتح کے متراد فتی ہے۔ اس نے گھانا کے اس جھے کی تحقیق توقیق سرانجام دی تھی جس کے بارے بیں قطعاً آشنا کی حاصل نبھی۔ اس کے اس سفر نے اسے نگی برطانوی ٹو آبادی کے بارے بیں گراں قدر معلومات فراہم کی تھیں۔ جب اس کی عمر 40 برس تھی اس وقت واٹرٹن نے ایک سترہ برس کی لڑکی سے شادی کر لی تھی۔ اس لڑکی کا نام این ایڈمن اسٹون تھا۔ یہ شادی 11 مئی 1829ء کو تب بح قرار پائی تھی۔ ایک برس بعداین موت سے ہمکنار ہوگئی۔ وہ ایک بچے کے جنم دینے کے فوراً بعد موت کی آغوش میں جا کپنچی تھی۔ اس کے مرنے کے بعد واٹرٹن نے بیشم کھائی کہ وہ دوبارہ بھی بستر پر ندسوئے گا۔ لہذا اپنی زندگی کے بقایا ایام کے دوران وہ فرش پر

اس کی زندگی کا آخری دورشیح معنوں میں ایک تارک الدنیا کا دورتھا۔۔۔۔۔ایک راہبانہ دورتھا۔اس کا بیمعمول تھا کہ وہ رات نو بجے سوجا تا تھااور مبح تین ہجے بیدار ہوجا تا تھا۔سفر کے بارے میں اس کی کتابوں نے اسے شہرت بخشی تھی اگر چہاس کے سفر کی کچھ روئیدا والی بھی تھی جس پر بمشکل یقین کیا جاسکتا تھا۔

وہ83 برس کی عمر تک زندہ رہا۔اس کی توانائی اور صحت آخر دم تک برقر ارر بی تھی۔اس نے 1865ء میں وفات پائی تھی۔

کتاب گھر کی پیشکش ہے کتاب گھر کی پیشکش

http://kitaabghar.com

http://kitaabghar.com

## کتاب گھر کی پیشالز بتھ فرائی نیوگیٹ میں گھر کی پیشکش

http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

کے نام پر محض چیتھڑ سے پہنچ سردی سے کپکیاتے نظرا تے تھے۔ یہاں لندن میں بھی چیتھڑ وں میں ملبوس بچے ہر جگہ نظرا آتے تھے لیکن اس کے بچے تھے۔۔۔۔۔اس کے ارل ہام بچے۔۔۔۔۔وہ ہمیشہ سوچتی تھی کہ وہ ان سب بچوں کوان کے نام سے جانتی تھی اوران کے والدین کو بھی جانتی تھی۔

مواروه بيتانے كے لئے آيا تھا كداس كاكوئى ملاقاتى تشريف لايا تھا....مسٹراسٹفن كريلك ....جوامريكدے آيا تھا۔

پیشتراس کے کہ وہ ملازم کوکوئی جواب دیتی .....اس کا ملا قاتی بذات خوداس کے کمرے میں داخل ہو چکا تھااوراس سے درخواست کررہا تھا کہ چند لمحےاس کی ملاقات کے لئے وقف کئے جائیں۔وہ از حد دلبر داشتہ دکھائی دے رہا تھا۔الزبتھ نے ملازم کورخصت ہونے کی ہدایت کی اور مسٹر گریلٹ کوخوش آید بدکہا۔

#### " کیاوہ اس سلسلے میں تعاون کرنے پر تیارتھی؟"

یقیناً دو آیادہ تعاون تھی۔ کیونکہ اس مرتبہ مسئلہ اس نوعیت کا حامل نہ تھا کہ مرد حضرات کوزخمت دی جاتی .....کمیٹیوں کوزخمت دی جاتی .....یا پارلیمنٹ میں قانون پاس کروایا جاتا .....یہ مسئلہ چندافراد کا مسئلہ تھا ....ایسے افراد جن تک وہ رسائی حاصل کرسکتی تھی اوران سے ملاقات کرسکتی تھی ....ان سے بات کرسکتی تھی اوران کے مسائل سے شنائی حاصل کرسکتی تھی ۔اس نے مسٹر گریلٹ سے کہا کہ یقیناً وہ سب پچھ کرنے پرآ مادہ تھی جو سب پچھوہ نیو گیٹ جیل کی عورتوں اور بچوں کی فلاح و بہبود کے لئے کرسکتی تھی ۔

اس نے جلداز جلد بازار کارخ کیااور بینکٹروں گزفلالین خرید لائی اور کئی ایک کؤئیکر خواتین کواکٹھا کیا ۔۔۔۔۔ انہیں اپنے گھر بلایا ۔۔۔۔۔ اور سلائی کے کام میں لگا دیا۔ وہ خواتین جیران ہو کیں ۔لیکن وہ کپڑے تیار کرنے تھے تب وہ مزید جیران ہو کیں ۔لیکن وہ کپڑے تیار کرنے میں مصروف ہوگئیں اور چند دنوں کے اندراندر لا تعدادگرم نائٹ گاؤن اور بچول کے کپڑے سل کرتیار ہو بچھے تھے۔ جول بی خواتین کپڑول کی سرمصروف ہوگئیں اور چند دنول کے اندراندر لا تعدادگرم نائٹ گاؤن اور بچول کے کپڑے سل کرتیار ہو بچھے تھے۔ جول بی خواتین کپڑول کی سلائی میں مصروف تھیں اس دوران مسز فرائی نے انہیں وہ تمام معلومات فراہم کی تھیں۔ ان خواتین میں سلائی میں مصروف تھیں اس دوران مسز فرائی نے انہیں وہ تمام معلومات فراہم کی تھیں۔ ان خواتین میں سے ایک خاتون نے یہ بھیکٹ بھی کی وہ بھی مسز فرائی کے ہمراہ جیل جائے گی اور رہے کپڑے قید یوں میں تقسیم کرنے میں اس کا ہاتھ بٹائے گی۔

الزبتھاس خاتون کی شکرگزارتھی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ نیوگیٹ جیل میں اسے دہ مناظر نظر آئیں گے جواسے از حدصد سے سے دوچار کریں گے اور اگر وہ اکیلی نہ ہوئی تو بہتر طور پر اس صدے کو پر داشت کر سکے گی۔ اس کا خیال درست تھا۔ اس نے نیوگیٹ میں جو مناظر دیکھے وہ اس کے اس قد رصدے کا باعث ثابت ہوئے کہ بیصد مداس کی بر داشت سے باہر تھا اور اینا بکسٹن کی ہمراہی سے وہ اس صدے کو بر داشت کرنے کے قابل ہوئی تھی ۔ لیکن الزبتھ بیا نداز و فند لگا سکی تھی کہ ان کو فیصر ف خوف و ہراس اور صدے کا سامنا کرنا پڑنے تھی جا ہم تھا میں کرنا پڑنے گا۔ نیوگیٹ سے باہر جب فرائی کی گاڑی رکی تو دونوں خواتین کو بقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس مقام پر آ ن پینچی تھی جس مقام کا تذکرہ اسٹفن کریا ہے نے کیا تھا۔ عمارت خوبصورت اور پر وقارتھی۔ گریا ہے کہ نظر نہ آ رہا تھا جو کی ایک کیا تھا۔ عمارت خوبصورت اور پر وقارتھی۔

لیکن جب دونوں خواتین عمارت کے اندر داخل ہو ئیں تو انہوں نے دیکھا کہ وہ خوبصورتی مفقودتھی جوانہیں عمارت کے بیرونی منظر میں وکھائی دی تھی۔ان کا استقبال انتہائی سرومہری کے ساتھ کیا گیا۔استقبال کرنے والوں نے ان کو بتایا کہ خواتین کے تحفظ کی ذمہ داری بھی ان پر عائد ہوتی تھی اور بیکوئی آسان کام نہتھا۔

> تحفظ؟الز بتھاورا بیٹانے جیرانگی کےساتھ ایک دوسرے کی جانب دیکھاالز بتھ فرائی نے پُراعتاد کیجے میں کہا کہ:۔ ''میں اس دورے کی اجازت فراہم کردی گئی ہےاورہمیں خواتین کی وارڈ میں فوراُلے جایا جائے''۔

انہیں خواتین کی وارڈ میں پہنچا دیا گیا۔ انہوں نے سلاخوں کے پیچھے وہی ماحول پایا جس کا تذکرہ استفن گریلٹ نے کیا تھا۔ فرائی دروازے پررک ٹی اور قیدی خواتین کود کیھنے لگی۔وہ دہشت ز دہ ہوگئ تھی اوراسے شرم آ رہی تھی کہوہ اس کے مصائب دورکرنے کے سلسلے میں پچھ بھی نہیں کرسکتی تھی۔وہ پیچھے مرگئی اور جیل حکام کے ساتھ او پراس کمرے کی جانب بڑھنے لگی جہاں پر بیارخواتین دراز تھیں۔

چار برس بعدوہ اس خطرے سے حقیقی طور پر دوچار ہوئی جس خطرے سے جیل حکام نے اسے خبر دار کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس وقت اس نے اس امر پر اصرار کیا تھا کہ جیل حکام قید خانے کا دروازہ کھول دیں اور اسے قیدی عورتوں میں گھل ال جانے دیں۔ ایک مرتبہ پھرا سے بتایا گیا کہ اس کے تحفظ کی ذمہ داری قبول نہیں کی جائے گی اگر وہ اس مخلوق میں گھل ال جائے گی کیونکہ بیقیدی خوا تین اس کا لباس پھاڑ دیں گی جس طرح وہ ایک دوسرے کے لباس پھاڑ تی گئی جس طرح وہ ایک دوسرے کے لباس پھاڑ دیں گی جس طرح وہ ایک دوسرے کے لباس پھاڑ تی گئی جس طرح وہ ایک دوسرے کوٹھوکریں مارتی جیں اور آپس میں الرق جھرٹی جیں۔ کیکن اس نے اس امرکی کوئی پر واہ نہ کی اور جس حاصرار کیا کہ وہ تی کچھ کیا جائے جس کی وہ خواہش رکھتی تھی اور اسے تن تنہا عورتوں کی جیل میں داخل ہونے دیا جائے۔ جیل حکام نے نہ چا ہے ہوئے بھی اس کی بات مان لیکن قیدیوں نے کسی نارواسلوک کا مظاہرہ نہ کیا بلکہ ان پر خاموثی طاری رہی۔

سالہاسال بعدایک صاحب ژوت اوراژورسوخ کے حامل شخص نے اس نا قابل بیان خصوصیت کو بیان کرنے کی کوشش کی جوالز بتھ فرائی میں موجود تھی اور جس نے اس کواس عظیم خطرے کے لحد سے بخو بی گزرنے میں معاونت سرانجام دی تھی۔ یہ پچھالی چیز تھی جواسے اچا تک اس میں دکھائی دی تھی جس طرح ان قیدی عورتوں کو دکھائی دی تھی۔اس نے بیان کیا کہ:۔

''وہ ایک اونچی لمبی جسامت کی حامل تھی اور پُرکشش بھی تھی۔اس کے نین نقش خوبصورت تھے۔وہ اس لحاظ سے خوبصورت

تنے کہ وہ سچے تناسب کے حامل تنے ..... باالفاظ دیگراس کے نین نقش متناسب تنے رئیکن وہ خوبصورتی کے عام معیار کے مطابق خوبصورت نہ تنے ۔ اس کی آئیسیں بڑی نہ تھیں .....روشن نہ تھیں .....شفاف نہ تھیں ۔ وہ محض پُر سکون تھیں اور دانش مطابق خوبصورت نہ تنے ۔ اس کی تمام ترشخصیت ہے مرشاس ..... وقارا ورقوت جھلکتی تھی ۔ اس کی شخصیت ہے مرعوب نہ ہونا ناممکن محاسب اس کی شخصیت ایسی تھی کہ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ انسان کسی مافوق الفطریت ہستی کے سامنے کھڑا ہو۔''

الزبته فرائی نے اس گندی .....نا میداور قابل رخم مخلوق کود یکھااوران سے بات چیت شروع کردی۔اس نے فردا فرداُ ایک ایک مورت سے بات کی۔اس نے ان مورتوں سے ان کے مصائب اوران کے جرائم کے بارے میں کوئی بات نہ کی بلکدان کے بچوں کے متنقبل کے بارے میں بات کی۔کیاوہ چور بنیں گے؟ ایسے ماحول میں پردان چڑھتے ہوئے وہ کیا بنیں گے؟ ان کی تعلیم کا بھی کوئی بندوبست نہ تھا جوان کوایک بہترا ورروشن مستقبل کی حنانت مہیا کر سکے۔وہ نیو گیٹ میں ایک اسکول کھو لنے کا ارادہ رکھتی تھی۔اس نے قیدی مورتوں سے دریافت کیا کہ کیاوہ اس سلسلے میں اس کے ساتھ تعاون کریں گی؟

وہ عورتیں جو بذات خودمصائب کا شکارتھیں وہ بھلااس کی کیا مدد کرسکتی تھیں لیکن اس کے باوجود بھی وہ اس کی مدد کرسکتی تھیں اور انہوں نے اس کی مدد بھی کی۔ ان میں سے ایک اسکول مسٹرس کا انتخاب کیا گیا۔ اس کو پڑھانے کی ذمہ داری سونپی گئی اور اس کو بیہ موقع فراہم کیا گیا کہ وہ پُرسکون اور بہترین ماحول میں روز اند معمول کی تعلیم دے۔ جیل کے گورنر نے مسز فرائی کو بتایا کہ اس کے پاس کوئی فاضل کمرہ موجود شرقا جس میں بچوں کی تعلیم وزیر نے مسز فرائی کو بتایا کہ اس کے پاس کوئی فاضل کمرہ موجود شرقا جس میں بچوں کی تعلیم و تربیت کا بندو بست کیا جا سکے۔ لیکن اس نے وعدہ کیا کہ وہ اس سلسلے میں ہرمکن تعاون فراہم کر ہے گا۔ اس یقین دہائی کے بعد مسز فرائی نے اس یقین دہائی کے بعد مسز فرائی نے اور کی طور پر جیل میں تعلیم کتب فراہم کر دیں اور بچوں اور استانی کوکام پر لگا دیا۔

اس کی دانش مندی کا ایک ثبوت بیتھا کہ اس نے جو کارروائی سرانجام دی تھی وہ ایک انتہائی سادہ کارروائی تھی۔لیکن ایک دوسرااوراہم
ترین ثبوت بیتھا کہ اس نے انسانی فطرت کی انتہائی ضرورت کا ادراک کیا تھا۔اگرچہ قیدیوں کی جسمانی صورت حال مصائب کاشکار تھی گئین اس
ہے بھی بڑھ کر وہ ناامیدی کاشکار تھے ادرائیس اپنی فلاح و بہبود کی کوئی امید نہتھی۔ان کے پاس سرانجام دینے کوکوئی کام نہتھا۔وہ بوریت کاشکار
تھیں۔الزبتھ فرائی نے ان کے ساتھ پہلے پہل ان کی فلاح و بہبود اوراصلاح کی کوئی بات نہ کی تھی بلکہ اس کی بجائے اس نے انہیں پچھ کرنے کا
موقع فراہم کیا تھا اوران کو بیہ کہتے ہوئے کہ وہ اس کی مدد کریں۔۔۔۔۔۔اس نے ان کو باور کروایا تھا کہ وہ بھی انسان تھیں اوران کے
ساتھ بھی معقول بات کی جاسمتی تھی اور بیہ بات ان سے ان کا ایک ساتھی انسان کر رہا تھا۔

جب الزبته فرائی نے اپنی توجہ قیدی عورتوں کی جانب مبذول کروائی تواس کا بڑا مقصدیہ تھا کہ انہیں کسی تتم کی دستکاری ہے روشناس کروایا جائے ۔۔۔۔۔ البذااس نے انہیں سلائی کڑھائی کا ہنر سکھایا ۔۔۔۔۔ان گومتعلقہ ساز وسامان فراہم کیا ۔۔۔۔۔ان کے کام کی فروخت کا بندو بست کیا ۔۔۔۔۔اوران کو موقع ملاکہ وہ اپنی رہائی تک پچھ نہ پچھ رقم پس انداز کر سکیس کئی برس بعدوہ ساحلی محافظوں کے کام میں دلچپہی لینے گئی تھی ۔ اسے جب یہ محسوس ہوا کہ ان کی بدترین دشمن ان کی تنہائی تھی ۔۔۔۔اس نے ان کی تنہائی دورکرنے کی بیتد بیرکی کہ ملک کے تمام تر ساحلی محافظوں میں کتب تقسیم کیس ۔

الزبته فرائی کے رفاعی کام کامیابی ہے ہمکنار ہونے لگے اور جلد ہی انہیں تو قیر بخشی جانے لگی۔اس سے اس کے کام کوتفویت میسر آئی کیکن اس میں ایک خرابی بھی واقع ہوئی اوروہ خرابی پتھی کہوہ ایک فیشن ایبل دل لگی اور تفریح کا سامان بن چکی تھی۔ جب وہ پہلی مرتبہ جیل کی چاردیواری میں داخل ہوئی تھی اس موقعہ کے تین برس کے اندرا ندرصاحب ثروت اور فیشن ایبل لوگوں کا بیمعمول بن گیا تھا کہ وہ لوگ آتے تھے....اس کے تجربات سنتے تھے .... بہترین ملبوسات زیب تن کرتے ہوئے ان گندے قیدیوں سے ایک فاصلے پر کھڑے ہوتے تھے اور تجسس بھری نظروں سے ان کی جانب تکتے تھے۔ جب وہ کہیں جاتی تھی ....انگلتان میں یا بیرون ملک ..... ہرایک طبقے کے لوگ اے دیکھنے کے لئے المرآتے تھے اوراس کے ساتھ ہاتھ ملانے کی کوشش کرتے تھے۔غیرممالک کے بادشاہ اور حکومتیں قیدیوں کی فلاح و بہبود اور اصلاح کیلئے اس سے مشورے کرتے تھے ....ساجی اصلاحات کی کوئی بھی تحریک اس کے نام کواستعال کرنے کی متمنی رہتی تھی اور حکومت اس کے اثر ورسوخ ہے استفادہ حاصل کرنے کی طلب گاررہتی تھی۔ان سب باتوں کے باوجودوہ وہی کچھرہی جو کچھوہ جنوری 1813ء کے گئے بستہ دن تھی ....ایک باحیااور قدرے شرمیلی خاتون ....ایک ایسی عورت جس کے لا تعدا در شتے داراورساتھی کوئیکراس کواس لئے نشانہ تنقید بناتے تھے کہ وہ اپنے بچوں کونظر انداز کرر ہی تھی۔

اگرچاس نے عوامی فلاحی کاموں ہے دست برداری اختیار کرنے کے بارے میں قطعاً نہ سوچالیکن اس نے اس بارے میں ضرور سوچا کہ اس کے نقاداس کے بچوں کے بارے میں جزوی طور پر درست تھے۔وہ ان کی بخو بی پرورش سرانجام دینے میں ناکام رہی تھی ....اس کے نز دیک اس کی وجہ بیرند تھی کہاس نے انہیں نظرانداز کیا تھا ..... بلکہاس کے نز ویک اس کی وجہ پیھی کہاس میں مہارت کی کی تھی۔اگر چہوہ اس امر پریفتین رکھتی تھی کہلوگوں کی خدمت کرناایک لحاظ ہے خدا کی خدمت کرنے کے مترادف تھااور یہی وجیتھی کہاس نے لوگوں کی خدمت کرنے کی تمنا کی تھی لیکن اس کے باوجود ندہب پڑھل پیراہونااس کے لئے ایک مشکل امرتھا۔

#### کتاب گھر کی پیشکش کتاب گھر کی پیشکش

# دوفناك عمارت خوفناك عمارت

اردوجاسوی اوب کے بانی، ابن صفی کی عمران سیرین سلسلے کا پہلا ناول۔ ایک پراسراراورخوفناک عمارت پرمبنی کہانی، جہاں را توں کوقبر کھول کرمردے باہرآتے اورخوف وہراس پھیلاتے۔ابن صفی کے جادو کی قلم کا کرشمہ۔طنز ومزاح ،حیرت اورجس ہے بھر پوریہ ناول

التاب كررومتياب في في الم الميش بين ويكام اسكتاب ما http://kitaabghar.com

### کتاب کور کے بیسٹر اسٹان هوپ مشرق کی ملکہ کیسے بنی کے بیستد شر

http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

1795ء میں جبکہ نپولین کی جنگیں اپنے عروج پڑھیں .....ایک ندہبی جنونی اور قسمت کا حال بتانے والا .....رچر ڈیراورز ..... جواپئے آپ کو'' خدا کا بھتیجا'' قرار دیتا تھا .....گرفتار کرلیا گیا تھا اورائے پاگل خانے تک محدود کر دیا گیا تھا کیونکہ اس نے جارج III کی موت کی پیشین گوئی کی تھی اورا گریزی راج کے خاتے کی بھی پیشن گوئی کی تھی ۔'' خدا کے بیتیج'' نے لیڈی پیسٹر اسٹان ھوپ سے ملاقات کرنے کی درخواست کی تھی جو کہ ولیم پٹ کی بھتیجی تھی ....ولیم پٹ وزیراعظم کے عہدے پر فائز تھا۔

الیڈی بیسٹر نے پہلے ملاقات کی درخواست مستر وکروی لیکن بیددرخواست دوبارہ پیش کی گئی۔اس مرتباس کے اندر تجسس نے سرابھارا کہ برادرز سے ملاقات کرنی چاہیے جس کی پیٹین گوئی نے بلچل پیدا کررکھی تھی۔اس کے اندر کی عورت نے اسے یہ باور کروایا کہ وہ مافوق الفطرت تو توں کا حامل تھا اور میں ممکن تھا کہ وہ اس کے بارے میں پیٹین گوئی کا حامل تھا اور میں ممکن تھا کہ وہ اس کے بارے میں پیٹین گوئی کرے اور حقیقت میں اس نے اس کے بارے میں پیٹین گوئی کردی کہ ایک روز ایسا آئے گا جبکہ وہ بروشلم جائے گی اور فتخب لوگوں کی رہنمائی سرانجام دے گی۔۔۔۔۔اور یہ کہ اس کومشر تی ملکہ کا تاج پہنا یا جائے گا۔

اس پیٹین گوئی کی تحمیل نے بیسٹر کوا کی عظیم مہم میں ملوث کردیا جس نے اسے اپنے دور کی ایک قابل ذکر خاتون بناڈ الا۔

وہ اسٹان ہوپ کے تیسر بے نواب کی بڑی صاحبزادی تھی۔اس نے اس کی پہلی بیوی کے بطن ہے جنم لیا تھا جس کا نام لیڈی ہیسٹر پٹ تھا۔وہ ولیم پٹ دی ایلڈر کی بیٹی تھی جو چاٹ ہام کا پہلانواب تھا اور ولیم پٹ نیگر کی ہمشیرہ تھی جو بذات خودا نگستان کے عظیم وزرائے اعظم میں سے ایک تھا۔ ہیسٹر اسٹان ہوپ کی والدہ اس کی کم سنی میں ہی موت ہے ہمکنار ہوگئی تھی اوراس کے باپ نے دوسری شادی کر لی تھی۔

لارڈ اسٹان ہوپ نہ صرف امراءاور شرفا کی براوری کا ایک امیر ترین رکن تھا بلکہ وہ ایک سائنس دان .....فلسفی اور موجد بھی تھا۔ وہ ایک جذباتی اعتدال پہند بھی تھاجوفر انسیسی انقلابیوں کو قدر کی نگاہ ہے ویکھتا تھا اور ان کی تھائت کرتا تھا اور نہ بھی روا داری اور برداشت کا بھی قائل تھا اور اسلامی میں ان تھک کا م کرتا تھا۔ اسپنے بچوں کومعا شرے کے معیار کے عین مطابق تعلیم و تربیت سے بہرہ مندنہ کیا تھا۔ اسپنے اعتدال پہند نظریات کے باوجود بھی وہ ایک متعصب باپ تھا۔ اس کی دوسری بیوی اوسیا ایک ساجی تتلی تھی۔

لیکن اسٹان عوپ نہ ہی احمق تھااور نہ مردانہ خصوصیات سے عاری تھا۔اس کی بیٹی ہیسٹر نے اس سے ہمت وجراًت .....حس ظرافت ..... اور گھوڑ سواری وراثت میں یائی تھی۔اس نے اپنے باپ سے انا پرستی بھی وراثت میں یا گی تھی۔

۔۔۔ وہ شیوننگ میں پل کرجوان ہو کی تھی۔اس کی پرورش ایک ایسے گھر انے میں ہو کی تھی جس پراس کی مطلق العنان دادی کی حکمرانی تھی۔ 18 ویں صدی کے اختتام پر ہیسٹر لندن کے معاشرے میں متعارف ہو کی تھی۔وہ دراز قد کی حامل تھی اور پروقار شخصیت کی بھی حامل تھی۔ اس کا چېره اگر چه ایک کتابی چېره نه تھا مگرایک مقناطیسی کشش کا حامل چېره تھا۔ وہ بے باک کا مظاہر ه کرتی تھی اور عدم برداشت کا مظاہر ه بھی کرتی تھی اورا پنے دور کے روائتی معاشرے کوصدے سے دو چار کرتے ہوئے خوشی اور راحت محسوں کرتی تھی۔ وہ اپنے آپ کو تنقیدے بالاتر تصور کرتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ ہرکوئی اس کے سامنے سر جھ کائے اوراس کی پرستش کرے۔

بیوبرونل سے اس کی دوئی ہوگئ تھی۔ وہ اس کی تعریف کرتے نہ تھکتا تھا۔ لیکن اس کی محبت کی زندگی سانحہ کا شکار رہی اور وہ اس کے طاندان سے اڑتی جھڑتی رہی اور بالآخرائے بچاولیم پٹ کے ہاں منتقل ہوگئ جو کہ غیر شادی شدہ تھا۔ اس نے اس کودعوت دی کہ وہ اس کے گھر میں مقیم رہے اور اس کی میز بانی کے فرائض بھی سرانجام دے۔ یہاں پر بیسٹر شاندار کا میابی سے جمکنار ہوئی۔ پٹ وزیراعظم کے عہدے پر فائز ہوگیا اور بیسٹر نمبر 10 ڈاؤنگ اسٹر بیٹ میں منتقل ہوگئ۔ وہ اپنے بچا کی میز بانی بخو بی سرانجام دیتی رہی۔ اس نے اپنے بچپا کوا بی بھر پورتوجہ سے نواز ااور اس کے گھریلوا مورکو بخو بی چلایا وراس کی زندگی کے آخری ایام میں بیار۔ محبت اور مہر بانی کے صدت سرانجام دی۔

1806ء میں اس کا چچاموت ہے ہمکنار ہو گیااوراس کی سالانہ 1200 پونڈ پینشن مقرر ہو فک کیکن وہ جانتی تھی کہاس کے وہ دن اب بیت چکے تھے جبکہ وہ معاشرے کی سر پرست تھی۔ پینشن کے علاوہ اس کے پاس اپنی کچھر قم بھی محفوظ تھی۔ جب وہ معاشرے میں اپنامقام برقر ارندر کھ کی تب محض ایک ہی راستہ باتی رہ گیا تھا جے وہ اختیار کر سکتی تھی اور وہ راستہ رہتھا کہ وہ انگلستان کوچھوڑ دے۔

10 فروری 1810ءکووہ پورٹ ماؤتھ ہے جبرالٹر کی جانب ایک جنگی بحری جہاز میں روانہ ہوئی۔اس کی ہمراہی میں اس کا معالج ڈاکٹر چارلس میرون .....جس نے سالہاسال ہے انتہائی توجہ کے ساتھ اس کی خدمات سرانجام دی تھیں .....جس نے مابعداس کے ہارے میں کتب تحریر کر کے شہرت یائی تھی ....۔وہ ایک قابل ڈاکٹر بھی تھا ....شامل تھا۔

اگرچہوہ اپنی زندگی میں ایک مردانہ رویے کی حامل تھی لیکن وہ عورتوں جیسی خصلتوں نے قطعی عاری نہھی۔اس نے بیتینا ایک عورت جیسے رویے کا اظہار کیا تھا اوراس نے واضح انداز میں مچل بروس کواپنے محبوب کے طور پرتشلیم کیا تھا اوران کی میرمجت ایک برس تک برقر اررہی تھی۔وہ بروشلم جلی فی تھی جہاں پر مقدس شہر میں موجود بورپی سیاحوں نے اسے اس جرا تھی کی نگاہ سے دیکھا کیونکہ اس انگر برعورت کا لباس ایک بُری نوعیت کا حامل تھا اور اس کے ہمراہ اس کامحبوب بھی موجود تھا لیکن بیسئر نے ان باتوں کی قطعاً پرواہ نہ کی ۔اس نے مقامی عرب سرداروں کی خوشنود کی حاصل

کرنے کوتر جے دی۔وہ دمشق بھی جا پینچی جہاں پرعورتیں نقاب پہنتی تھیں۔وہ لوگ اسے ایک عورت تصور کرنے پر تیار نہ تھے۔

شامی صحرا....جس سے گزر کراس نے پالمائرہ پہنچنا تھاوہ مختلف قبائل کے جنگ وجدل کے باعث میدان جنگ کا نقشہ پیش کررہی تھی۔ لی و پینٹ کے کونسل نے جب پینجر سی کہ لیڈی بیسٹر پالمائرہ کے مجوزہ سفر پر روانہ ہورہی تقی تو وہ خوفز دہ ہو گیااورا سے بتایا کہ اس کا پیر فیصلہ پاگل پن کے سوا کچھ ندتھا۔

ہیسٹر نے کسی قتم کےخطرے کی کوئی پرواہ نہ کی اور کسی بھی خبر دار کرنے والے کو کسی خاطر میں نہ لائی بلکہ اپنامنصوبہ ترتیب دیتی رہی۔وہ اس بات پر ڈٹی رہی کہ پالمائر ہ جانااس کامقدرتھا۔ کیااس کو برا درز نے بینیس بتایا تھا کہ وہ مشرق کی ملکہ ہے گی اوراس کو بی یقین تھا کہ پالمائر ہ ہی وہ مقام تھا جہاں پروہ زنو بیائے عرصہ درازے خالی تخت پر بیٹھ کتی تھی۔

اے ایک عرب قبیلے کے ایک طاقتورسر دارناصر نے بتایا کہ اس کا باپ اے ایک دشمن تصور کرے گا اگر اس نے ان دستوں کے تحفظ کی چھتری تلے پالمائرہ کا سفر طے کیا جورقم کے لالج میں تحفظ فراہم کرتے تھے۔اس نے ریجی بتایا کہ پالمائرہ تک چینچنے کامحض ایک ہی راستہ تھا کہ وہ بیڈ ون قبائل (وہ عرب قبیلے جو خیموں میں رہتے تھے اور خانہ بدوشوں کی زندگی بسر کرتے تھے ) کے تحفظ کی چھتری تلے پالمائرہ کا سفر طے کرے جن پر ماحنا کی حکومت تھی۔اس سردار نے اے بتایا کہ اگروہ اس کے مشورے پڑمل کرے گی تو یہ قبیلہ اے بحفاظت پالمائرہ تک پہنچا دے گا اور اے بحفاظت واپس بھی لے آئے گا۔اس سردار نے رینیس بتایا تھا کہ وہ یا اس کا باپ اس خدمت کی سرانجام دبی کے لئے کتنی رقم کا مطالبہ کرے گا۔

ناصر پہیں برس کا نوجوان تھا۔ وہ ہوشیار اور چالاک ہونے کے علاوہ غدار اند مزاح کا بھی حامل تھا۔ وہ عربی وجاہت کا مند ہواتا جُوت تھا۔ اس نے بیسٹر کوتھا نف و ہے۔ اس کومج کے ستارے کا لقب و یا اور سلطان کی بیٹی کہدکر پکارا۔ بیسٹر اس سے متاثر ہوئے بغیر ندرہ سکی ۔ لیکن جب معاوضہ طے کرنے کا موقع آیا تب وہ ایسے معاملہ طے کرنے گی جیسے اس کے نظمشر تی دوست معاملہ طے کرتے بھا اور کس قدر تکرار کے بعد معاملہ اس قدر رقم پر طے پایا ہوا جو 150 پونڈ کے مساوی تھی اور اس رقم کی عوض ماحنانے اسے بحفاظت منزل مقصود تک پہنچانا تھا۔ اس نے رقم کا ایک تہائی حصہ پیشگی اداکرنے کا فیصلہ کیا اور بقایار قم اس نے اپنی بحفاظت والیس کے بعد ماحنا کو اداکرنی تھی۔

1813ء کی موسم بہار میں جب برف پکھل چکی تتب ہیسٹر اسٹان تھوپ نے اپنے سفر کا آغاز کیا۔ مچل بروس بھی اس سفر میں اس کے ہمراہ تھااور وفا دارڈاکٹر میرون بھی اس کے ہمراہ تھااوراس کی لیڈی خاد مداین فرائی بھی ہمراہ تھی۔اگر چہ ہیسٹر اوراس کامحبوب ان خطرات ہے آگاہ نہیں تتھے جو ان کو در پیش ہو سکتے تھے کیکن باقی یور پی حاشید نشین ان خطرات کا ادراک رکھتے تھے۔انہوں نے یور پی سیاحوں کے مقدر کے بارے میں خوفناک کہانیاں سن رکھی تھیں جنہوں نے شامی صحرامیں سفرسرانجام دیا تھا۔ان میں سے تھش چندا یک بی پالمائر ہ تک پہنچ پائے تھے اگر چدو ہاں پہنچنے کی کوشش ان گنت افراد نے سرانجام دی تھی۔

لیڈی بیسٹر اسٹان ہوپ صحرا کے سفر پرروانہ ہوئی۔اس کے قافے میں 70 عرب اور 40 اونٹ شامل ہتے۔ بیڈون سروار کا ایک محافظ بھی اس کی حفاظت کے لئے ہمراہ تھا۔ بیسٹر نے بذات خود بھی عربوں جیسالباس زیب تن کررکھا تھا۔اس کا کوئی بھی یورپی حاشیدنشین اس کے قریب نہ تھا۔شہر کے لوگ اس قافلے کودیکھنے کے لئے المُداا کے تتے جس میں ایک الیم عورت تھی جونہ عورت تھی اور نہ مردتھا اوروہ پالمائرہ کے دور دراز کے سفر برروانہ ہور ہی تھی۔ مچل بروس اورڈاکٹر اس جلوس کے آخر میں رواں دواں تتھا وروہ اس امرے فم وغصے کا شکار تتھے۔

شامی صحرا کا تمام ترسفر چٹانوں اور وہرا تگی کا حال نہ تھا۔انہوں نے پہاڑوں سے گزرتے ہوئے سفر طے کیا۔۔۔۔۔ جنگلات سے گزرتے ہوئے سفر طے کیا اور ان کے سفر کے دوران تباہ شدہ قلع بھی دیکھنے میں آئے۔ پانچ روز بعد موسم میں ڈرامائی تبدیلی عودکرآئی اور موسم بدتر صورتحال اختیار کر گیا۔اس دوران ناصراور مچل بروس کے درمیان ایک سرد جنگ جنم لے چکی تھی۔

اس کابیدستورتھا کہ وہ ہرشام اس کے خیمے میں جاتا تھا اور اس ہے احکامات وصول کرتا تھالیکن اب اس نے وہاں جانے ہے انکار کر دیا تھا۔اس کا کہنا تھا کہا گروہ ایک وزیر کی بٹی تھی تو وہ بھی ایک شنرادے کا بیٹا تھا۔ بروس لیڈی کی اس بےعزتی پر تلملا اٹھااوراس نے ناصر کی شدید مخالفت شروع کر دی لیکن ہیسٹر نے انتہائی دانشمندی کا ثبوت دیا ..... کیونکہ وہ ناصر کے قبیلے کےلوگوں کے رحم وکرم پر تھے جو کہ نہ صرف ان کی رہنمائی سرانجام دے سکتے تھے بلکہان کوصحرا کے خفیہ کنوؤں کی نشاندہی بھی کر سکتے تھے .....وہ اس مسئلے کا اپنا ہی حل چاہتی تھی .....اس حل کے تحت اے ناصر کے جارحانہ رویے کونظرانداز کرنا تھا۔اس کے اس عمل درآ مد کی وجہ ہے ناصر نہصرف پریشان ہوا بلکٹم وغصے ہے بھی دوحیار ہوا۔اس نے بية س نگار تھی تھی کہ وہ اسے مزیدر قم کی پیش کش کرے گی تا کہ وہ اپنا تعاون جاری رکھے۔للبذااس نے اسے خوفز دہ کرنے کے اور طریقے آزمانے کی کوشش کی تا کہ وہ اسے مزیدرقم کی چیش کش کر سکے۔جلد ہی ہمپ میں خوف وہراس اورسراسیم کمی پھیل گئی جب ہرکسی کے علم میں یہ بات آئی کہ فعدا ئین عربوں کی ایک جماعت جو کہناصر کے قبیلے کی کٹر وٹمن تھی .... نز دیک ہی کہیں چھپی ہوئی تھی اوراس انتظار میں تھی کہموقع ملتے ہی اس قافلے کے ہر ایک فرد کوذیج کرے رکھ دے۔ ناصراوراس کے آ دمی رات کے اندھیرے میں کسی جانب چل نکلے اور بیسٹر اور بروس کو تنہا چھوڑ گئے .....وہ صحرا کے عین وسط میں تنہا تھےاوران کےاردگرد کیکیاتے ہوئے اورخوف و ہراس کاشکار ملاز مین تھے لیکن نہ بی ہیسٹر اور نہ بی بروس خوفز دہ تھے۔وہ اپنے ہاتھوں میں پستولیس تھامے کھڑے تھےاور جو بھی لڑنے کی نبیت ہے سامنے آتا اس سےلڑنے کیلئے انتہائی چوکس اور تیار تھے۔گھوڑ سواروں کا ایک جوم ان کی جانب بڑھ رہاتھا۔ قریب پہنچنے پرمعلوم ہوا کہ وہ ناصراوراس کے آ دمی تھے جوواپس پلٹ رہے تھے۔ ناصر نے کہا کہ اے دیکھ کرفدائین حیران رہ گئے تتھاورراہ فراراختیار کرنے پرمجبور ہو گئے تتھے لیکن ہیسٹر اور بروس دونوں نے اس کی اس کہانی پریفین نہ کیا تھا۔ ناصر کی نیت خواہ کچھ بی کیوں ندر ہی ہولیکن لب لباب میتھا کہ لیڈی بیسٹر نے قابل ذکر جرأت کا مظاہرہ کیا تھاا ورعرب لوگ جرأت اور

ہمت کے قدر دان تھے۔ یبی وجیھی کہ ناصرا یک مرتبہ پھراس کا در باری اور غلام بن چکا تھا۔لبذا ایک نرم اور چیکدارون وہ اس کواپی رہنما کی میں پہاڑی درے کے پار پالمائر ہ کے درواز وں پرلے آیا تھا۔

زنوبیا کا افسانوی شہراب محض کھنڈرات کا ایک ڈ جیر تھا اوراس میں اس دور کے رہائھیوں کی مٹی کی جھونپڑیاں بنی ہوئی تھیں۔وہ ایک یور پی عورت کی اس مقام تک رسائی حاصل کرنے پر جیران بھی تھے اورخوش بھی تھے۔انہوں نے گر بحوثی ہے اس کا استقبال کیا۔۔۔۔اس کو ایسا استقبالیہ پیش کیا جوزنو بیا کوبھی نصیب نہ ہوا ہوگا۔

خوبصورت عرب لڑکیوں نے اس کا استقبال کیا۔ان میں سے خوبصورت ترین لڑکی نے رومی پھولوں کا ایک ہاراس کے سر پررکھا..... بزرگوں نے اس کی شان میں نظمیں پڑھیں .....نو جوان لڑکوں نے اس کے سامنے عربی موسیقی کا مظاہرہ کیا اور پالمائزہ کی تمام تر آبادی جو 1,500 نفوں پرمشمل تھی نے اسے اپنی ملکہ بننے کے اعز از سے نوازا۔

بیا کیک بہت بڑی اور دیریا فتح تھی۔ پیش گوئی پوری ہو پیکی تھی۔اس کومشرق کی ملکہ کا تاج پہنا دیا گیا تھااور عربوں میں اس کی الیم شہرت اور دھاک بیٹھی تھی کہ وہ اس کی تمام تربقایا زندگی کے دوران اس کا احترام کرتے رہےاورا ہے عزت بخشتے رہے۔

وہ بھی انگستان واپس نہ پلٹی بلکہ شام میں ہی مقیم رہی جہاں پراہے غیر معمولی انقار ٹی حاصل تھی۔اس نے 1839ء میں وفات پائی اور ساد ہ لوح عربوں نے اس کی موت پرانتہائی غم کااظہار کیا جو ہمیشہ اس کا احترام کرتے تھے۔

# كتاب گهركا پيغام

http://kitaabghar.com

آپ تک بہترین اردو کتابیں پہنچانے کے لیے بہیں آپ ہی کے تعاون کی ضرورت ہے۔ ہم کتاب گھر کواردو کی سب ہے بڑی لا بجریری بنانا چاہتے ہیں، لیکن اس کے لیے ہمیں بہت ساری کتابیں کمپوز کروانا پڑیں گی اور اسکے لیے مالی وسائل در کار ہوں گے۔ اگر آپ ایسانہیں کر آپ ایسانہیں کر گاہوں ہے۔ اگر آپ ایسانہیں کر ماری براہ راست مدد کرنا چاہیں تو ہم سے witaab\_ghar@yahoo.com پر رابط کریں۔ اگر آپ ایسانہیں کر سے تو کتاب گھر پرموجود ADs کے ذریعے ہمارے سپانسرز ویب سائٹس کووزٹ بیجے ، آپی یہی مدد کافی ہوگی۔ یا درہے ، کتاب گھر کوصرف آپ بہتر بنا تکتے ہیں۔

100عظیم مبتات

http://kitaabghar.com

# کتاب گھر کی پیشال مغربی راستے کی تلاش کھر کی پیشکش

http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

23 مئی 1819ء کو سے ہٹرین ہے کمپنی کے ایک جہاز سے وی پرنس آف ویلز نے گریوسینڈ کے مقام پرکنگرا ٹھائے سے تھامس کو سمندر کی جانب اتارااور کینیڈ اکے قطب شالی کے علاقہ جات کی جانب اپنے سفر کے پہلے جسے پر رواند ہوا۔

یے تحقیق وتفتیش کے ایک اہم ترین سفر کا آغاز تھا..... پرنس آف ویلز نامی جہاز پرمسافروں کے روپ میں سفر طے کرنے والے جان فرینسکلن اوراس کے آدمیوں کے علاوہ کوئی اور نہ تھے.....وہ آ دمی جواس کی ہمراہی اختیار کئے ہوئے تھے.....وہ بحرائکالل کی جانب ثال مفرنی راہتے کی تلاش میں اس کے ساتھی تھے۔

یہ مشرق کی کشش تھی اور چین تک رسائی حاصل کرنے کیلئے ایک مغربی راستے کی تلاش تھی جس نے امریکہ کی دریافت میں رہنمائی سرانجام دی تھی جتی کہ کولمبس کی وفات کے بعد بھی زمین کا دور تک پھیلا ہوا سلسلہ مشرق کی دولت کے درمیان حائل ایک دیوار سمجھا جاتا تھا۔اس خیال نے 19 ویں صدی میں سرابھارا تھا۔

۔ 1576ء میں ملکدالز بتھ نے مارٹن فروبشر کو بیز مہداری سو نپی تھی کہ وہ شال ۔مغربی راستے کی تلاش کا فریضہ سرانجام دے۔لہذا برطانیہ نے قطب شالی کی تحقیق تفتیش کی بنیا در کھ دی تھی۔

فرانس اورانڈین کی جنگوں کے بعد جو کہ 1763 ء کواپنے اختتام کو پنچی تھیں ..... برطانیہ نے بینٹ لارنس پراپنا تسلط جمالیا تھا اورفر (سمور) کی تجارت پرکممل کنٹرول حاصل کرلیا تھا۔ ہڈین ہے کمپنی کی چوکیاں شال کی جانب مزید آ گے پھیلتی چلی گئیں حتیٰ میئر اورالیگزینڈرمیکنزی شال میں کافی آ گے کی جانب پہنچ گئے اوروہ پہلے سفید فام تھے جنہوں نے کینیڈا کے شالی ساحل سے قطب جنو بی کے سمندر کا نظارہ کیا تھا۔

http://kitaabghar.com نپولین کی جنگوں نے تحقیق وفتیش کے تمام دروازے بند کردیے تھے۔ سپولین کی جنگوں نے تحقیق وفتیش کے تمام دروازے بند کردیے تھے۔

1800ء میں جان فریننگلن نے بحربہ میں شمولیت اختیار کرلی تھی۔اس وقت اس کی عمر پندرہ برس تھی۔اس نے نیکسن کی ماتحق میں خدمات سرانجام دی تھیں اور کو پن ہیگ اورٹرا فالگر کی لڑا ئیوں میں حصہ لیا تھا۔اس نے نیوآ رلینز کی لڑائی میں بھی حصہ لیا تھا جو 1812ء میں امریکہ کے ساتھ جنگ کے دوران لڑی گئی تھی۔لیفٹینٹ فلنڈرز کی ماتحق میں فریننگلن نے جہاز رانی کی تربیت حاصل کی تھی اورآ سڑیلیا کے ساحل کے سروے میں معاونت سرانجام دی تھی۔

بالآخر جب فرانس کے ساتھ جنگیں اپنے اختتا م کو پنچیں تب برطانوی حکومت نے ایک مرتبہ پھراپنی توجہ مشرق کی جانب پانی کے ذریعے

شال مغربی رائے کی تلاش کی جانب مرکوز کروائی۔

گبندا 1819 ویس جان فرینکلن ...... ما بعدوه قطی تحقیق و تفتیش کے شمن میں خدمات کی سرانجام دئی کی بدولت خطاب ہے نوازا گیا تھا اور اس کا اس حیثیت میں انتخاب بھی کیا گیا تھا کہ وہ کینیڈا کی تحقیق و تفتیش سرانجام دینے کی غرض ہے ایک مہم کی سربرای بھی سرانجام دے .....اس کی ہمراہی میں ڈاکٹر جان رچرڈس ..... ورڈشپ مین اور لینڈ اسکیپ آرشٹ ہمراہی میں ڈاکٹر جان رچرڈس ..... آر۔ این اور ماہر نباتات اور ماہر معدنیات کے علاوہ ایک سرجن ..... دوڈشپ مین اور لینڈ اسکیپ آرشٹ جارج بیک اور رابرٹ ہڈبھی تھے۔

فریننگلن کے لئے بیاحکامات تھے کہ وہ دریائے کو پر مائین کے مشرق کی جانب شالی امریکن ساحل کی تحقیق تفییش سرانجام دےاور مابعد لیفٹینٹ ولیم پارے کے ساتھ آن ملے جوفریننگلن سے تین روز پیشتر گریوینڈ ہے ان احکامات کے ساتھ عازم بحری سفر ہوا تھاوہ شال 'مغربی راستے کی تلاش لان کا سٹرساؤنڈ کے ذریعے سرانجام دے۔

آ بنائے ہڈین تک پہنچنے تک بحراو قیانوس کے پارسفر بخیروخو بی سرانجام پایا تھالیکن اس کے بعد تندو تیزلہروں نے جہاز کوساحل کی جانب دھکیلنا شروع کردیااورصاف ظاہرتھا کہ جہاز کئی اقسام کی شکست وریخت کا بھی شکار ہوا تھا۔

دومرتبہ لبروں نے جہاز کو چٹان پر دے مارااور دومرتبہ سمندری لبرول کے اتار چڑھاؤنے جہاز کواٹھا کراس کی درست پوزیشن پر لاکھڑا کیا۔ جہاز کاعملہ محض سمجوزے کے انتظار میں تھا۔۔۔۔۔ آخری کھات میں معجز ہ رونما ہو گیااور''پرنس آف ویلز''خطرے کی ذوسے باہرنکل گیا۔ جہاز کاعملہ اپنی خوش متمتی پر نازاں تھااورایک دوسرے کومبار کہاد پیش کرر ہاتھا کہ اس دوران ہوا کا ایک زوردارریلا جہاز کو برف کے ایک تو وے تک لے گیا۔ جہاز برف کے تو دے کے ساتھ جا کھڑا یا۔

فرینکلن نے اپنی یا دواشت میں تحریر کیا کہ:۔

'' بیا یک اور معجز ہ تھا کہ ہم دوبارہ گہرے پانی میں جانے کے قابل ہوئے تھے''

عملے کے ارکان اور سوار بول نے جانفشانی ہے کام کیا۔تر کھانوں نے جہاز کے سوراخوں کومرمت کیااور جہازنے اپناسفر جاری رکھااور اس دوران کوئی اور ناخوشگواروا قعہ پیش نہ آیا۔

9 ستمبر کو بیر جماعت عازم سفر ہوئی۔ وہ اپنے باقی ماندہ سفر کی کیفیت کے بارے میں کچھ نہ جانتے تھے۔ فیکٹری ہے محض چھ میل دور جانے

کے بعدلہروں میں اس قدر تیزی آگئے تھی کہوہ سب لوگ پریشان ہوگئے تتھے۔

22 اکتوبرتک بیہ جماعت سات صدمیل کاسفر طے کرچکی تھی۔ وہ ساس کیچون دریا پر قلعہ کمبر لینڈ پہنچ چکے تھے۔ یہاں پر بھی فرین کلن کو مایوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اس نے گائیڈوں اور ترجمانوں کیلئے درخواست کی لیکن اس کی کوئی شنوائی نہ ہوئی۔ قطب شالی کی سردی بڑھ رہی تھی لیکن فرین کلن نے قلعہ چائپ بیان کا رخ کرنے کی ٹھانی۔ اس کی جماعت کے دور کن جان جپ برن اور جارج بیک اس کے ہمراہ تھے۔ ان کوامید تھی کہ وہاں پروہ کشتیوں کو منظم کرسکیں گے اور اشیائے خوردونوش کا ہندو بست کرسکیں گے تا کہ باتی ماندہ سفر بخو بی سرانجام دیا جاسکے۔

رچرڈس ..... ہڈاور بوٹ مین کوقلعہ کمبر لینڈ چھوڑتے ہوئے فرین کلن اوراس کے دوساتھی برفانی جوتے پہنتے ہوئے پندرہ روز کے راشن کے ہمراہ عازم سفر ہوئے۔فرین کلن کو برفانی جوتے پہننے سے نفرت تھی۔

اگر چہردی شدیدترین تھی اور تھر مامیٹروں کا پارہ جم چکا تھا جو کہ تمام ترسنر کے دوران ای حالت میں رہا تھا۔۔۔۔۔ یہ جماعت بحفاظت قلعہ چائپ یان پہنچ گئی۔ 26 مارچ کو وہ جھیل اتھہا بار کا پہنچ بچکے تھے۔اس طرح وہ 857 میل کا سفر طے کر بچکے تھے۔قلعہ چائپ یان ایک تجارتی چوک تھا۔۔۔۔۔ یہ بیان ایک تجارتی چوک تھا۔۔۔۔۔ یہ بینی کی تریف کمپنی تھی۔فرین کلن نے تمام ترموسم سرما اپنے سفر کے اگلے ھے کو کہ تھا۔۔۔ یہ بینی کی تریف کمپنی تھی۔فرین کا مناز موسم سرما اپنے سفر کے اگلے ھے کی تیاری میں صرف کیا۔ اس کے علاوہ انڈین ترجمانوں کی تیاری میں صرف کیا۔ اس کے علاوہ انڈین ترجمانوں اور انڈین شکاریوں کا بھی بندو بست کیا۔ اس نے اپنے مجوزہ روٹ کے بارے میں دونوں کمپنیوں کے تاجروں سے اتنی معلومات حاصل کیں جتنی معلومات حاصل کیں جتنی

معلومات وہ حاصل کرسکتا تھا۔ 13 جولا کی کوڈاکٹرر چرڈس اورمسٹر ہڈبھی مزید ساز وسامان اوراشیائے خورد ونوش کے ہمراہ قلعہ کمبرلینڈے آن پہنچے تھے۔فریننگلن نے اب وقت ضائع کرنا مناسب نہ سمجھا۔ 18 جولائی کو بیہ جماعت شال کی جانب رواند ہوئی۔ وہ دریائے سلیو کے ساتھ ساتھ گریٹ سلیوجسیل ک جانب رواند ہوئے۔ 29 تاریخ کو وہ جسیل کے ثال کے نارے پر قلعہ پر وویڈنس پہنچ کیا تھے۔

اس مقام سے ان کا سفرانہیں اس ملک لے گیا جس ملک کو کسی یور پی نے اس پہلے نہیں دیکھا تھا۔ گریٹ سلیوجیل کے ثال کی جانب بیلو نا کف دریا پران کی ملا قات ا کاٹ شوہے ہوئی جو کا پرانڈین کا سر دارتھا جواس امر پر آ مادہ ہو گیا کہ وہ اس جماعت کی ہمراہی اختیار کرے گا اور ان کے لئے شکار بھی کرے گا۔ شکار ہی فرینکلن کی خوراک کی واحد مبیل تھی۔

بالآخروہ جیل ونٹرتک جا پہنچے۔ یہ 20 اگست کی تاریخ تھی اور درجہ حرارت ہنوزگر رہاتھا۔ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ایک مکان تھیر کیا جائے اور سردی کا موسم اس مکان میں گزارا جائے۔ انہوں نے اس مکان کا نام فورث انٹر پرائز رکھا۔ سردیوں کے لمجہ دورانیے کے دوران شکاری اور مچھلی کے شکار کی جماعتیں شکار کی غرض سے چھوٹے موٹے سفر طے کئے جاتے کے شکار کی جماعتیں شکار کی غرض سے چھوٹے موٹے سفر طے کئے جاتے سے دیکان نے علاقے کے بارے میں مفصل رپورٹین تحریریں ۔۔۔ انڈین کی عادات کے بارے میں اپنے تاثرات قلمبند کئے۔ شعے۔ فریسنگلن نے علاقے کے بارے میں ایک مرتبہ پھر عازم سفر ہوئی۔ یہ فیصلہ طے پایا کہ مسٹروی نے ذل۔۔۔ شال مغربی کہنی کا ایک اہلکاراورانڈین سمندر

کی جن بردی جماعت کی ہمراہی اختیار کریں گے اور جس دوران افسران مشرق کی جانب ساحل سمندر کا سروے سرانجام دیں گےاس دوران انڈین اور و پہنٹ زل دریائے کا پر مائن کے ساتھ ساتھ واپسی کی راہ لیس گے اور جماعت کی واپسی تک گوشت کا بندوبست کریں گے۔فورٹ انٹر پرائز میں بھی پچھا شیائے خوردونوش محفوظ پڑی تھیں فریننگلن نے تحریر کیا کہ:۔

س د ''مسٹروینٹ زل کے مشورے کے تحت فورٹ انٹر پرائز کا کمر و بند کردیا گیا تھا۔۔۔۔اورایک ڈرائنگ جوایک خنجر کی نمائندگ کرتی تھی۔۔۔۔۔دھمکی آمیزرویے کے تحت نمائندگی کرتی تھی اس کے دروازے پر بنادی گئی تھی۔۔۔۔۔تاکہ کوئی بھی انڈین اس کو توڑنے یا کھولنے کی کوشش نہ کرے۔''

جماعت ساحل کے ثال کی جانب روانہ ہوئی۔انہیں بہت سی جھیلیں پارکرنا پڑیں۔کشتیاں اورساز وسامان کو بنجر سرز مین پر کندھوں پراٹھانا پڑتا اور بھی کبھارا سے کندھوں پراٹھاتے ہوئے پہاڑیاں بھی عبور کرنی پڑتیں تھیں۔ پانی کا سفر بھی خطرناک تھا۔ بالآخریہ جماعت دریائے کا پر مائن کے گندے پانی تک جا پینچی۔

20 جولائی کووہ ایک پہاڑی پر چڑھ گئے اورانہوں نے پہلی مرتبہ قطب شالی کے سمندر کا نظارہ کیا۔کینیڈین مسافر اس نظارے کو پہند نہ کرتے تھے کیونکہ بیریف اور جزیروں سے بھراپڑا تھا۔

''۔۔۔۔۔ووکشتیوں کے ذریعے ایک برفانی سمندر میں سفر طے کرنے سے خوفز دہ تھے۔ووسفر کی طوالت اور سمندری لہروں کی بے ترتیمی سے خاکف تھے۔خوراک کی غیریقنی صورت حال سے بھی خاکف تھے۔وہ سردی سے بھی خاکف تھے جہاں پر ہم ایندھن کے حصول کے بارے میں سوچ بھی نہ سکتے تھے۔''

21 جولائی کوکشتیاں قطب شالی کے سمندر میں ڈال دی گئیں اورمشرق کی جانب سروے کا آغاز ہوا۔ وہ جوں جوں آگے بڑھتے گئے توں توں اہم ترین مقامات ۔۔۔۔۔کھاڑیوں اورخلیجوں اور جزیروں کے نام رکھتے چلے گئے۔

وہال ولی ساؤنڈ کے ثالی ساحل تک جا پہنچا ورا کیا ایسے مقام تک رسائی حاصل کی مابعد جس کا نام انہوں نے پورٹ ٹرنا گین رکھا۔ خوراک کی کی۔۔۔۔موسم سرما کی شدت نے فرین سکتان کومجبور کیا کہ وہ مزید سفر ملتوی کرتے ہوئے اسی مقام پر قیام کرے۔ فرین مکتان کو بیامید تھی کہ اس کی ملاقات اپنے دوست پاری ہے بھی ہوگی جوایک دوسری مہم کی سربراہی سرانجام دے رہا تھا جو سمندر کے راستے اس مقام پر پہنچ رہی تھی۔لیکن اس کی آ مدکے کوئی آ ٹار دکھائی نہ دے رہے تھے۔ اس کے علاوہ اے ان اسکیموؤں کے بھی کوئی آ ٹار دکھائی نہ دے رہے تھے جن کے بارے میں اسے بتایا گیا تھاوہ انہیں خوراک مہیا کرنے میں معاون ٹابت ہوں گے۔

چونکہ خوراک کا ذخیرہ دم توڑتا نظر آرہا تھالبذا اس نے بیہ فیصلہ کیا کہ کا پر مائن کے راستے واپس جانے کی بجائے دریائے ہڑکے راستے واپس لوٹا جائے۔ تاہم دریائے ہُڈمغرب کی جانب بہتا ہوا دکھائی دے رہا تھاا ور 3 ستمبرکوانہوں نے اس دریائے کناروں کوخیر بادکہا کواور عازم سفر ہوئے۔ان کی منزل قلعہ انٹر پرائز تھی۔ باقی ماندہ سفر پیدل طے کرنا تھاا ورتمام ترساز وسامان بھی ہمراہ لے جانا تھا۔فرین کلن نے کشتیوں سے دست ۔ بردارہونے سے انکارکردیا تھا۔اس کا خیال تھا کہ دریایا ندی کوعبور کرنے کی غرض سے ان کی ضرورت در پیش ہوسکتی تھی۔5 تاریخ کو ہوااس قدرتیز تھی کہ وہ بجپ سے روانہ نہ ہو سکے۔ان کے پاس کھانے کے لئے بھی پچھے نہ تھا اور آ گ جلانے کے لئے ککڑی بھی مفقودتھی۔لہذا وہ بستر وں میں پڑے رہے۔درجہ حرارت 20 ڈگری فارن ہیٹ تھا۔

7 تاریخ کوہوا کی شدت میں پچھ کی واقع ہوئی۔لہذا ہیدل سفر کا آ غاز ہوا۔اگر چہوا کی شدت میں کی آ چکی تھی لیکن اس کے باوجود بھی ہوااس قدر تیز تھی کہ وہ لوگ جنہوں نے کشتیاں اٹھار کھی تھیں ان کو چلنے میں از حدد شواری پیش آ رہی تھی اور کشتیاں ان کے چہروں سے مکزار ہی تھیں۔ ایک کشتی نقصان سے بھی دو چار ہوچکی تھی اور قابل مرمت نہ رہی تھی۔ پچھ دنوں سے وہ خوراک کے طور پر چٹانوں پراگنے والی نباتات کھا کر گزارہ کر رہے تھے۔

رہے تھے۔ 16 تاریخ تک اس جماعت کے لوگ اس قدرتھک پچکے تھے کہ انہوں نے اپنی پشت پر جوسامان اٹھار کھا تھا اس سے انہیں دست بردار جونا پڑا۔ اس سامان میں کپڑے ۔۔۔۔۔ بندوقیں ۔۔۔۔۔ اسلحہ اور جہاز رانی کے آلات وغیرہ شامل تھے بھش ایک شتی کو ہمراہ رکھا گیا۔ اس روز بھی انہوں نے نباتات کھا کرگز ارہ کیا اور اس سے اسلے روز انہیں کھانے کے لئے کچھنہ میسر آیا۔ ان کے سفر کے دوران دلد کی علاقہ بھی آیا۔ اس دلدل سے مجلی سطح پر برف جی ہوئی تھی اور بیاوگ کسی قدر برف میں رہنس گئے اور جو کشتی انہوں نے اپنے ہمراہ رکھی تھی وہ بھی تباہی سے ہمکنار ہوگئی اور اس سے بھی دست برداری افتیار کرنی پڑی۔ پچھ مزید سفر طے کرنے کے بعد جب وہ دریا پر آن پہنچے ۔۔۔۔۔بعد میں انہیں معلوم ہوا کہ بیدد ریا کا پر ما گن تھا۔۔۔۔۔ان

کے پاس اس دریا لوعبور کرنے کی لوئی مذہبر موجود نہ تھی۔ صاف ظاہر تھا کہا کیکشتی تیار کرنی تھی۔لہذا آٹھ دن صرف کرتے ہوئے انہوں نے ایک شتی تیار کی اوراس کے ذریعے دریا کوعبور کیا۔ ان لوگوں نے سوچا کہان کے مصائب اب ختم ہو چکے تھے کین حقیقت میں ایسانہ تھا کیونکہ وہ ابھی بھی فورٹ انٹر پرائزے 40 میل دور تھے۔ فرین مکن جانیا تھا کہاس کی جماعت کے پچھافر اواس قدر نقابت اور کمزوری کا شکار ہو چکے تھے کہ وہ باقی ماندہ سفر طے کرنے سے قاصر تھے جتی کہ ان کوخوراک میسر آجائے۔لہذا اس وقت تین تو اٹا افراد کو آگے روانہ کیا گیا تا کہ وہ قلعہ انٹر پرائز پہنچیں اور وہاں سے خوراک کا ذخیرہ لے کر دوبارہ جماعت سے آن ملیں۔

ہڈیکھزیادہ بی نقابت اور کمزوری کا شکارتھا۔ نباتات کھا کراس کا معدہ بھی بگڑچکا تھا۔ اس نے درخواست کی کہا ہے اس مقام پرچھوڑ دیا جائے تا کہ وہ باتی لوگوں پر بوجھ نہ بن سکے۔ فرین کلن نے ہڈکواسی مقام پرچھوڑنے کا فیصلہ کیا اور ایک خیمہ بھی اسے دیا تا کہ اسے سائباں میسر آ سکے۔ اس کے علاوہ اس نے ڈاکٹررچرڈس اور بہپ برن کواس کی گلہداشت کیلئے اس کے پاس رہنے دیا۔ لیکن کی دیگر افراد نے بھی استدعا کی کہ انہیں بھی اسی مقام پرچھوڑ دیا جائے۔ فرین کلن نے جب بیسٹرشروع کیا تھا اس وقت اس کے ہمراہ 19 افراد متھے۔ اب محض پانچ افراد ایسے تھے جو سفر جاری رکھ سکتے تھے۔

انتبائی کوشش اورجدوجهدسرانجام دینے کے بعد تین روز بعد بالآخروہ فورٹ انٹر پرائز زینجنے میں کامیاب ہو چکے تھے۔

''…..بمین بید کی کراز حد ما یوی بوئی اورافسوس بھی ہوا کہ بمارا قلعدائٹر پرائز پامال کیا جاچکا تھا۔اس میں خوراک کا ذخیرہ بھی
موجود نہ تھا اورا نڈین کا بھی کوئی اند پیدنہ تھا۔۔۔۔۔ مسٹرونٹ زل کی جانب ہے بھی کوئی خطر موجود نہ تھا۔اس وقت بمارے جو
احساسات متھان کو الفاظ میں بیان کرناممکن نہیں۔۔۔۔ بھاعت کے تمام افراد کی آئکھیں آنسوؤں سے لبر پر بہو چکی تھیں۔نہ
صرف ہم بدشمتی کا شکار ہو چکے تھے بلکہ وہ افراد جن کو ہم چھے چھوڑ آئے تھے وہ بھی بدشمتی کی بھیٹ چڑھ چکے تھے۔''
تاہم بیک نے ایک مختصر پیغام چھوڑ اتھا جس کے ذریعے مطلع کیا گیا تھا کہ اس نے انڈین کی تلاش شروع کردی تھی۔ اس نے مزید تم برکیا
تھا کہ اگروہ انڈین کو تلاش نہ کر سکا تب وہ فورٹ پراویڈنس کا رخ کرے گا تا کہ وہاں سے امداد حاصل کر سکے۔

فرینکلن بھی تھوڑی بہت سرگری کا مظاہرہ کرسکتا تھا۔اس نے بھی بھی فورٹ پراویڈنس پینچنے کی کوشش کا آغاز کیا۔وہ اوراس کے ساتھی اس قدر کمزور ہو چکے بتھے کہ ان کے سامنے سے قطبی ہرنوں کا ایک غول گز رااوران میں سے کوئی فرد بھی اس قابل نہ تھا کہ ان میں سے کسی ایک ہرن کو اپنی گولی کا نشانہ بنا سکتا۔کوئی فرد بندوق اٹھانے کے بھی قابل نہ رہا تھا۔

29 تاریخ کوڈاکٹر رچرڈس اور ہپ برن اچا تک قلعہ انٹر پرائز واپس پہنچ گئے۔ وہ المناک خبر لے کرآئے تھے۔ وہ آٹھ افراد جو پیچھلے کیپ میں ہی ٹھبر گئے تھے ان آٹھ افراد میں ہے تھن بیا فراد ہی زندہ بچے تھے۔ ہڈکوانڈین نے ہلاک کرڈ الاتھا۔انہوں نے ایک اور شخص کو ہلاک کر ڈالا تھا اوراس کو چیٹ کر گئے تھے۔رچرڈس نے اپناد فاع سرانجام دیتے ہوئے ایک انڈین کوگولی کا نشانہ بنادیا تھا۔رچرڈس بھی قلعہ انٹر پرائز کی حالت زارد کھے کراز حدصدے ہے دوچار ہوا حالانکہ وہ انتہائی تجربہ کارواقع ہوا تھا۔

7 نومبر کوفرین کلن ڈاکٹررچرڈس اور ہپ برن لکڑیاں کا شنے کے لئے باہر نکلے۔ابھی انہوں نے بمشکل اپنا کام شروع ہی کیا تھا کہ انہیں تین انڈین اپنی جانب بڑھتے ہوئے دکھائی دیے۔ان انڈین کو جارج بیک نے بھیجا تھا۔ان انڈین نے جماعت کے افراد کو کھانا فراہم کیا اوران لوگوں کی توانائی بحال ہوئی۔16 نومبر تک انڈین کی مدداور تعاون کے باعث وہ فورٹ انٹر پرائز چھوڑنے کے قابل ہوئے۔11 دیمبر کووہ فورٹ پراویڈنس پہنچ چکے تھے اوراکٹو بر 1822ء تک وہ انگلتان واپس پہنچ چکے تھے۔

اگرچفرینکلن شال مغربی راستے کوتلاش نہ کر سکا تھالیکن اس کے باوجود بھی دیگر کئی کا میابیاں اس کے حصیص آئی تھیں۔
1825ء میں فرین کلن نے دوبارہ اسی مہم پر جانے کی خواہش ظاہر کی۔ اس مرتبہ اس نے بحریداور مرچنٹ سروں سے پچھے رضا کا راپنے ہمراہ لئے۔ اس مرتبہ وہ دریائے میکنزی کے ذریعے قطب شالی سمندر تک پہنچا۔ اس نے دوکشتیاں روانہ کیس تاکہ دریائے میکنزی اور کا پر مائن کے درمیان ساحل کا نقشہ تیار کر سکے۔ لیکن دھنداور برف کی وجہ سے درمیان ساحل کا نقشہ تیار کو سکے۔ لیکن دھنداور برف کی وجہ سے اس کا کام متاثر ہوا۔ لیکن اس کے باوجود بھی ساحل کے 340 میل کا نقشہ تیار کیا جا چکا تھا بیشتر اس کے کہ سردی کی شدت اسے واپس پلٹنے پر مجبور کرتی۔ میکنزی اور کا پر مائن کے درمیان کی درمیان کے درمیان کی دوسری مہم

کے دوران کینیڈا کے قطب شالی کے آ دھے ساحل کا نقشہ تیار کر لیا تھا۔

کینیڈین قطب شالی کے شال مشرقی کنارے نے مہم بُو حضرات کیلئے انتہائی مسائل کھڑے کئے تھے۔اس مقام پر لا تعداد جزیرے موجود تھے۔اس کے علاوہ برف کے تو دے لگا تاررو بہ حرکت رہتے تھے اورموسم کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتے رہتے تھے اور سال بہسال بھی تبدیلی عمل میں آتی رہتی تھی۔ تین مہم بُوراس 1830ء ۔۔۔۔۔ بیک 1834ء ۔۔۔۔۔ اور تھا مسمیسن 1839ء مغرب کی جانب راستہ تلاش کئے بغیر چینل میں داخل ہو چکے تھے۔ وہ اس نتیج پر پہنچے تھے کہ کنگ ولیم جزیرہ خشکی کے ذریعہ بوتھیا ہے باہم روابط تھا۔

سمندرایک سال میں محض دوماہ تک کے لئے جہاز رانی کے قابل تھااوراس دوران بھی برف کے تو دے جہاز کی راہ میں حائل رہتے تھے۔ وہ ہوا جو جہاز کودھکیلتی تھی وہی ہوا برف کے تو دوں کو بھی اس کے اردگر دوھکیلتی تھی۔سردی بھی نا قابل برداشت تھی۔اس مقام پرمہم جوئی کیلئے کا فی مقدار میں خوراک کا ذخیرہ ہمراہ رکھنا پڑتا تھا۔

1846ء کے موسم سر ما میں بھی صورت حال 1845ء کے موسم سر ماجیسی تھی۔ راس والکر کے دائیں جانب سے سفر سرانجام دینے میں ناکام رہنے کے بعد فرینکلن نے ہائیں جانب دریافت شدہ ایک چینل میں سفر طے کیا۔

وہ اس چینل ہے جنوب کی جانب گزراجو چینل جزئرہ پرنس آف ویلزاور بوتھیا کوجدا کرتی تھی ۔۔۔۔۔اب آبنائے فریننکلن کہلاتی ہے ۔۔۔۔۔ لیکن برف کی وجہ ہے اسے جزئرہ کنگ ولیم کے ثمال مغرب میں رکنا پڑا۔اس مقام پراس جماعت نے 1846ء تا 1847ء کاموہم سرماگزارا۔ فریننگلن ایک اورموہم سرمابرف میں مقیدرہ کرنہیں گزار ناچا ہتا تھا۔وہ جانتا تھا کہوہ آ نبائے وکٹوریہ سے محض ایک سومیل کے فاصلے پرتھا اور یہ وہی ساحل تھا جسے اس نے بذات خود 24 برس بیشتر اپنی پہلی مہم کے دوران دریا ہت کیا تھا۔

جب موسم گرما کا آغاز ہوا تو جماعت پراس کی اپنی صورت واضح ہوئی ..... جہاز برف میں دھنس بچکے تھے .....راش بھی کم پڑچکا تھا ..... انہوں نے جہاز وں سے کنار وکشی اختیار کی اور مہذب دنیا کی جانب واپسی کا سفر بذر اید خشکی سطے کرنے کا فیصلہ کیا۔ حکام کوفر پینکلن کی جانب سے کوئی خبر موصول نہ ہور ہی تھی۔ پہلے پہل حکام نے کسی تشویش کا اظہار نہ کیالیکن مابعد حکام اس کی جانب ' ہے تشویش میں مبتلا ہوئے۔ حکام کو بیتشویش لاحق ہوئی کہ کہیں فرین کلن بھی ای مقام پر برف میں مقید نہ ہو گیا ہوجس مقام پر یاری کومقید ہونا پڑا تھا۔لہٰذا جلد ہی اسمنصوبے برغور کیا جانے لگا کہ جہاز وں کو تیار کیا جائے تا کہ وہ فرینکلن کی مد دکو پہنچیں ۔

1848ء ہے تھم شدہ جہازوں کی بازیابی کیلئے مہم جوروانہ ہوتے رہے۔اس طرح قطبی تحقیق وقفیش میں ایک انقلاب بریا ہوا۔اس وقت تک یورن کی مہم نے کافی زیادہ کام سرانجام دیاتھا۔اگرا یک چینل برف کی وجہ ہے بند ہوتی تو وہ دوسری چینل کی راہ لیتے۔تا ہم اب وقت انتہائی قیمتی تھااور ہرا یک برفانی چینل کی پڑتال ضروری تھی کیونکہ جس چینل میں اس موقع پر برف کی موٹی تہہ جی تھی عین ممکن تھا کہاس وقت اس چینل میں برف کی تہد کی بجائے یانی رواں دواں ہواور ہوسکتا تھافرین کلن وہاں پہنچا ہو۔ساحل سمندر کے ہرایک میل کی پڑتال ضروری تھی تا کہ کوئی نہ کوئی آثار یار یکار ڈمیسر آسکے۔ بیکام محض چھوٹے جھوٹے گروپ سرانجام دے سکتے تھے جن کے پاس راشن اور ضروری ساز وسامان موجود ہو۔

چھ ماہ تک فرینٹکلن کی تلاش جاری رہی لیکن دونوں جہازوں کا کوئی سراغ نیل سکا۔ 1853ء کےموسم خزاں میں ہڈسن ہے کمپنی کے ڈاکٹر رے نے وہ آبنائے دریافت کی جس کا نام اس کے نام پر رکھا گیا اور بیٹابت کیا کہ کنگ ولیم لینڈ ایک جزیرہ تھا۔اس علاقے کے آبائی باشندوں ہے اس کے علم میں یہ بات آئی کہ چھ برس پیشتر 40 یورپی باشندے اس مقام پر دیکھے گئے تھے اوراس سرز مین پرکٹی ایک لاشیں بھی دیکھی گئی تھیں۔اس داستان کی اس وقت تصدیق ہوگئی جبکہ اسکیموؤں نے اس جماعت کی کچھ بچی کچی اشیاء ڈاکٹر رے کے ہاتھ فروخت کیں۔ مابعد پھروں کا ایک ڈھیردیکھا گیا۔ پھروں کے اس ڈھیر کے نیچے درج ذیل تحریر پڑی تھی:۔

''28 مئى 1847ء.... جہازارى بس اور ٹيرر برف ميں ھنس گئے تھے..... 1845ءاور 1846ء کی سردیاں بیجی آئی لینڈ .....سرجان فرینکلن مہم کی سربرای کے فرائض سرانجام دے رہاہے ...سب پچھٹیک ٹھاک ہے۔ دوافسران اور چھافراد یر مشتمل جماعت بروزسوموار 24 مئی 1847 ء کو جہاز ہے روانہ ہوئی''۔

جي اليم مور.....ليفشينت

ايك اورلكھائي ميں درج ذيل تحرير بھي موجو دھي: ـ

''25ا پریل 1848ء ۔۔۔۔ٹریز اوراری کس نامی جہازوں ہے۔22اپریل کو کنارہ کشی اختیار کر کی گئی تھی۔افسران اور عملہ۔۔۔۔۔ 105 نفوں پر شمتل .... کیپٹن الف۔ آر۔ ایم کے زیر کمان اس مقام پر پہنچا۔ سرجان فرین ککن 11 جون 1847 ء کوموت ے ہمکنار ہوگیا تھا....موت کی وجہ سے اب تک یانج اضران اور عملے کے 15 افراد کا نقصان اٹھانا پڑا ہے۔''

کیتان اری بس

جزیرے کے انتہائی مغربی جانب دوڈ ھانچے دریافت ہوئے تتھے۔انہوں نے گھڑیاں بھی باندھ رکھی تھیں۔اس کےعلاوہ کوئی قابل ذکر http://kitaabghar.com

چزدریافت نه دیکی http://kitaabgha



## كتاب گھركى پيشك<u>نا ئ</u>ەس كى لادائىب گھركى پيشكش

http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

ر بلوے کے دور کی داستانوں میں ایک داستان بیہ بھی ہے کہ جارج استفن سن نے کس طرح چاہ موں بوگ کے آرپار ربلوے لائن بنائی جبکہ وہ لیور پول اور مانچسٹر ربلوے لائن بنار ہاتھا۔استفن سن کے اس منصوبے کا اس دور کے ماہرین نے تمسخراڑ ایا جس کے تحت وہ موس کے پار ربلوے لائن بچھانا جا ہتا تھا۔

لیور پول اور ما فچسٹر ریلو ہے پہلی ریلو ہے تھی جو مسافروں کے علاوہ بار برداری کے مقاصد کی تھیل کیلئے بنائی گئی تھی۔اگر چہاس کی تغییر کا بردا مقصد ما فچسٹر اور لیول اپول کے درمیان مال کی نقل وحمل سرانجام دینا تھا۔ 19 ویں صدی کی پہلی چوتھائی کے دوران ما فچسٹر میں تیار مال کی پیداوار میں از حدا ضافہ دیکھنے میں آیا تھا بالحضوص کیاس سسلیکن سمندری راہتے ہے مال کی نقل وحمل کا نظام اس قدر بہتر نہ تھا کہ دونوں تصبوں کے طافت ورکار وباری مفادات ریلوے کے متقاضی تھے۔

جارج اسلفن من نے بذات خودتر تی کی منازل طے کی تھی ..... بذات خودتعلیم حاصل کی تھی .....اور سٹاک ٹن اور ڈائنگٹن کی ریلوے کی تغمیر 1821ء میں سرانجام دے چکا تھااور 1824ء میں اسے لیور پول اور ما خچسٹر کے درمیان ریلوے کا سروے سرانجام دینے کی ذمہ داری سونجی گئ تھی .....اس مقصد کیلئے 400,000 پونڈ کی رقم کا تخمینہ لگایا گیا تھا جو کہ بعد میں ناکافی ثابت ہوئی تھی۔

استفن جس نے اس وقت ثبوت پیش کرنے تھے جبکہ لیور پول اور ما فچسٹر بل ہاؤس آف کامن کی نمیٹی کے سامنے 1825ء پیش ہونا تھا ..... بل کے مخالفین نے اسے اپنے حملے کا نشانہ بنایا۔اس کے منصوبے کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا گیا....۔اس کے منصوبے کی تفحیک کی گئی اور بیا کہا گیا

كەنسوبدايك نا قابل مىل منسوبدىقايە http://kitaabghar.com http://kita

ڈیوک آف برج واٹری تمائندگی کرنے والی کوسل نے کہا کہ:۔

#### '' بیمنصوبہ ایک نا قابل عمل منصوبہ تھا۔۔۔۔۔اس منصوبے کا خالق ایک پاگل شخص کے سوا پچھ ندتھا۔اے اس منصوبے کے فنی پہلوؤں کا کوئی علم نہ تھا اور وہ فنی علم ہے بے بہرہ تھا۔''

اس بل پر کافی لے دے ہوتی رہی۔ بالآ خر کمیٹی نے اس بل کونظرا نداز کر دیا۔ لیکن ریلوے لائن کی ضرورت شدت کے ساتھ محسوس ک جاتی رہی۔اس کے بعداس بل کے حمائیوں نے ایک اور بل پیش کر دیا۔اس مرتبدانہوں نے بیدانش مندی کی تھی کہ تعلیم یافتہ سروئیر مقرر کئے تھے اور ساتھ بیہ یقین دہانی بھی کروائی تھی کہ اس تقمیر کی وجہ سے مقامی زمینداروں کی زمینیں متاثر نہ ہوں گی اور متبادل راستہ اختیار کیا جائے گا۔ کسی قدر مخالفت کا سامنا کرنے کے بعد بالآخر میہ بل منظور ہوگیا۔

اسٹفن من نے چونکہ بیکہاتھا کہ وہ اس لائن کی تغییر سرانجام وے سکتا تھالہٰ ذااس تغییر کی ذمہ دار کمپنی نے پہلاکام بیکیا کہ اسٹفن سن کو چیف انجینئر مقرر کیااوراس کا مشاہرہ 1000 پونڈ سالا نہ مقرر کیا گیا۔اسٹفن سن ہی وہ واحد شخص تھا جواس کام کو پایڈ کھیل تک پہنچا سکتا تھااگر چے کمپٹی میں اس پرکافی زیادہ الزامات عائد کئے گئے تھے۔کیکن انگلتان کا کوئی بھی شخص ریلوے کے علم اور تجربے میں اس سے بڑھ کرمہارت کا حامل نہ تھا۔ اسٹفن سن نے اس'' ناممکن'' کام کومکن کرد کھانے کا بیڑہ اٹھایااور فوری طور پراہیے کام کا آغاز کردیا۔

اس نے جون 1826ء میں چاہ موں کی صفائی کا کام شروع کر دیا۔لوگ نیج بچا کر کام کررہے تھے کہ کہیں دلدل میں نہوشس جا کمیں . . . . . . . .

كيونكه بيدولدي علاقه قعاله

چاہ موں پر کام اڑھائی برس تک جاری رہا۔ 1828ء میں اس کام کی رپورٹ پیش کی گئی۔ کمپنی کام کی ست رفتاری ہے خا کف تھی۔ اس دوران اسٹفن سن کامعاون دلبر داشتہ ہو چکا تھا۔ لہذا کمپنی نے ایک خصوصی اجلاس طلب کیا تا کدید فیصلہ کیا جاسکے کہ کیا مزید کام جاری رکھا جائے یاترک کر دیا جائے۔

بیاجلاس چاہ موس میں منعقد ہوا محض اسٹفن سن ہی ایک ایسا شخص تھا جس کو کا میابی کا یقین تھا۔موجود اسکیم ہے دست بردار ہونا اور کسی نے روٹ کو تلاش کرنا زیادہ نقصان کا باعث ثابت ہوسکتا تھا۔لہذا کمپنی کے بورڈ نے یہ فیصلہ کیا کہ کام کو جاری رکھا جائے۔وہ اسٹفن سن کی گراعتا دی ہے متاثر ہوئے بغیر ندرو سکے تھے۔

پُراعتا دی سے متاثر ہوئے بغیر ندرہ سکے نتھے۔ بلآخراسٹفن کی کوششیں رنگ لانے لگیں۔اس دوران بیافوا ہیں گردش کرنے لگیں کیا س تغییر کے دوران بینئلز وں گھوڑے اورافراد دلدل میں ھنس چکے تتھاوراسٹفن من بذات خود دلدل میں دھننے سے بال بال بچاتھا۔للہذا تغییر کا کام آخری کچکی لے رہاتھا۔

بیافوائیں وہ لوگ اڑا رہے تھے جن کاروزگاراس ریلوے لائن کی تغییر ہے متاثر ہور ہاتھا۔ان افواؤں کے جواب میں اسٹفن من نے بید اعلان کیا کہ وہ 15 ستمبر 1830ء کو بیر بلوے لائن ٹریفک کیلئے کھول دے گا۔ چاہ موٹ منصوبے پر جولوگ کام کررہے تھے وہ مختی اور جفائش لوگ تھے۔ بیلوگ ریلوے لائنوں کی تغییرات کا کام سرانجام دیتے تھے اور پُرکشش تخواہوں سے لطف اندوز ہوتے تھے۔ بیلوگ ان دیہاتی آبادی سے خاکف رہتے تھے جن دیہاتوں سے بیریلوے لائن گزرتی تھی اوراس کی تغییر کا کام جاری تھا۔ کیور پول اور ما نچسٹر ریلوے ایک عظیم کامیا بی تھی۔ اس کے بعد بہت ی ریلوے لائنوں کی تقبیر کی منصوبہ بندی سرانجام دی گئی۔ وہ لوگ جنہوں نے بیٹیٹین گوئی کی تھی کہ بھاپ سے چلنے والے انجن کے شورشرا بے کی بدولت لوگ خوفز دہ ہوجا نمیں اور اردگرد کی آبادی چھوڑ چھاڑ کر بھاگٹکلیں گے۔۔۔۔۔ بیعلاقے کے اردگرد کی تھاس کو تباہ و برباد کرنے کا باعث ثابت ہوگا اور زمین تقبیراتی مقاصد کے لئے استعال ہونے کے قابل نہیں رہے گی وغیرہ۔وغیرہ۔۔۔۔ان لوگوں کی پیٹین گوئیاں غلط ثابت ہوئیں اوروہ اپنا مند لے کررہ گئے۔ بلکہ اردگرد کی زمینوں کی قیمتوں میں اضافہ دیکھنے میں آیا اور ریلوے لائن سے نزدیک واقع مکانات منظے داموں فروخت ہوئے۔

لارڈ ڈر بی اورلارڈ اسٹفن جواپنی زمینوں ہے ریلوے لائن گزارنے کی مخالفت میں پیش پیش بیش شےاور جنہوں نے اسٹفن کومجبور کیا تھا کہ وہ اسے چاہے موس کے بدترین علاقے ہے گزارے ۔۔۔۔اب وہ اپناراگ تبدیل کر چکے تھے اور وہ جلد ہی ایک ایسے منصوبے کی تھائت کرتے نظر آ رہے تھے جس کے تحت ایک اور ریلوے لائن ما مچسٹر اور لیور پول کے درمیان بچھانے کا ارادہ تھا۔۔۔۔اب ان کی بیشرطتھی کہ بیدلائن ان کی جائیداو میں سے گزرے۔۔



#### کتاب گھر کی پیشکش

#### ميرے خواب ريزه ريزه

جو چلے توجاں ہے گزرگئے جیسے خوبصورت ناول کی مصنفہ ماہا ملک کی ایک اورخوبصورت تخلیق۔میرے خواب ریزہ ریزہ کہانی ہے اپنے" حال' سے غیر مطمئن ہونے اور' شکر'' کی نعمت ہے محروم لوگوں کی۔جولوگ اس نعمت سے محروم ہوتے ہیں،وہ زمین سے آسمان تک پہنچ کر بھی غیر مطمئن اور محروم رہتے ہیں۔

اس ناول کا مرکزی کردار زینب بھی ہمارے معاشرے کی ہی ایک عام لڑکی ہے جوز مین پررہ کرستاروں کے درمیان جیتی ہے۔ زمین سے ستاروں تک کا بیفاصلداس نے اپنے خوش رنگ خوابوں کی راہ گزر پرچل کر طے کیا تھا۔ بعض سفر منزل پر چینچنے کے بعد شروع ہوتے ہیں اورا نکشافات کا بیسلسلہ اذبیت ناک بھی ہوسکتا ہے۔اس لیے رستوں کا تعین بہت پہلے کرلینا چاہیے۔ بیناول کتاب گھر پردستیاب ہے، جسے رومانی معاشرتی ناول سیکشن میں پڑھا جاسکتا ہے۔

کتاب گھر کی پیشکش

## وہ جو کیرولین نامی بحری جہاز کی نتاہی کے بعد نے نکلے

http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

کیرولین نامی بحری جہاز کی تباہی کے بعد جوا فراد پچ نکلنے میں کا میاب ہوئے تھان کی تعداد گیارہ تھی۔وہ کسی نہ کسی طرح ساحل پر پہنچنے میں کا میاب ہو چکے تھے۔

ﷺ نگلنے والے ان افراد میں کیپٹن فریز راوراس کی بیوی گرلیں بھی شامل تھی۔ کیرولین نامی بحری جہاز لندن سے سڈنی جار ہاتھا۔ وہ وہاں پرآ بادان آ باد کاروں کے لئے راشن اور دیگر سامان لے جار ہاتھا جو قابل سز اکھیرائے گئے تھے اور تعزیری قر اردیے گئے تھے۔ان دنوں کوئیز لینڈنیو ساؤتھ ویلز کا ایک حصہ تھا ۔۔۔۔۔اس وقت اس علاقے کی تحقیق وتفیش سرانجام نہیں دی گئی تھی اور اس علاقے میں قدیم وحثی قبائل آ باد تھے۔ کیپٹن فریز ربیہ جانتا تھا کہ تیج مورٹن پرتعزیری قر اردیے گئے لوگ آ باد تھے جہاں پر آج کل برسمن واقع ہے۔۔۔۔۔۔اس نے میکھی نہیں سناتھا کہ اس آ بادی کے قریب ترسفید فاموں کی بھی کوئی آ بادی موجودتھی۔

لبندا وہ اپنے بیچے کھیچے لوگوں کے ہمراہ وہران ساحل پرمقیم ہو گیا۔ان حالات میں ان لوگوں کی بقااورسلامتی کے روشن مواقع موجود نہ تھے۔ساحل پرخوراک عدم دستیابتھی۔ان کا زیادہ ترگزارہ مچھلی پر ہوتا تھااور ناریل کا درخت بھی خال خال دکھائی دیتا تھا۔

یہ تکلیف دہ اور تھکا دینے والی پیش قدمی تھی۔ ملاح خشکی کے عادی نہیں ہوتے اور نہ ہی وہسلسل پیش قدمی کے عادی ہوتے ہیں۔ جہاز پرنظم ونسق برقر اررکھنا آسان ہوتا ہے۔خشکی پرنظم ونسق برقر اررکھنا ایک مختلف معاملہ ہے۔کیٹن فریز ربمشکل ان بچ نکلنے والے افراد میں نظم ونسق برقر اررکھنے میں کامیاب ہوا تھا۔

اے اپنے نائب کپتان کی معاونت حاصل تھی۔اس کا نام ناتھن گا ڈبولڈ تھا۔اس کے علاوہ اسے جہاز کے ترکھان سٹینڈش کی معاونت بھی حاصل تھی۔لیکن چھو ملاح گاور۔۔۔۔۔اسمتھ ۔۔۔۔۔۔گبرٹن ۔۔۔۔۔۔ٹرزاور روچ اپنی قسمت پر گلہ شکوہ کرتے نظر آتے تھے۔اس جماعت کا دسوال رکن جو کیرولین پر ایک مسافر کی حیثیت سے سوار تھا اور وہاں پر ایک مصنف کی حیثیت سے گورز کے دفتر میں شامل ہونے کا متمنی تھا۔۔۔۔۔ وہ اس صورت حال کی عیبی سے جغرتھا جس صورت حال سے وہ سب لوگ دو چار تھے۔لیکن وہ کیٹین فریز رکا تھم بجالا تا تھا اور ہر معالمے میں اس کے تھم کی تھیل کرنا اپنا فرض سمجھتا تھا۔

کیپٹن فریزرگ ہمت اور جراُت کواس کی بیوی کی ہمت اور جراُت نے جلا بخشی تھی۔ گرلیس فریز را یک کسان کی دختر تھی اور بیارک شائز ہے آئی تھی۔ وہ بھیٹر بکر بیاں چرانے میں اپنے باپ کی مدوسرانجام و پیٹ تھی۔ وہ کیرولین پرسوار کسی تئم کے خوف و خطرے ہے بے نیاز رہی تھی۔ حتی کہاس وقت بھی وہ کسی تئم کے خوف ہے عاری رہی تھی جب جہاز طوفان کی نذر ہوا تھا۔ ساصل کے ساتھ ساتھ چیش قدی کرتے ہوئے اس جماعت کی چیش قدی کو ۔ جاری وساری رکھنے میں اس کی ہمت اور جراُت کا بہت بڑاعمل دخل تھا۔وہ اس دوران ان کوگانے سناتی تھی اور جی کی کہ رقص بھی سرانجام دیتی تھی تا کہ ان کے جذبے جوان رہیں۔

. لیکن جوں جوں دن گزرتے گئے ان کے جذبے ماند پڑتے گئے۔وہ علیل ہو گئے ۔۔۔۔۔خوراک کاحصول مشکل تھا اورطویل اور وہران ساحل پر دور دور تک آبادی کے کوئی آثارنظر ندآتے تھے۔

انہوں نے انسانی زندگی کی ایسی علامات دیکھیں جنہوں نے انہیں دہلا کرر کھ دیا۔۔۔۔ چٹانوں کے درمیان پڑی ہوئی انسانی کھو پڑی۔۔۔۔۔ کسی آبائی باشندے کا ریت پر پڑا ہواتیر۔۔۔۔تب ایک رات انہوں نے دور کہیں ڈھول پیٹنے کی آواز بھی سی ۔ وہ جان پچکے تھے کہ وحشی قدیم باشندے ان سے زیادہ دوری پر ندیتھے۔

کیپٹن فریزرجانتا تھا کداپنے خوف وخطرات اپنے ول برداشتہ اوردل شکستہ ساتھیوں سے چھپانے نضول تھے۔ جب اس نے اس خیال کا اظہار کیا کہ عین ممکن تھا کہ قدیم باشند ہے ساحل پران کی موجودگی سے باخبر ہونے سے قاصر رہیں تب گاڈ بولڈ نے اپنے سرکوبنش دی اورٹرزنے کہا کہ وہ ان قدیم باشندوں کوان سے زیادہ جانتا تھا۔ اس کے خیال کے مطابق وہ ساحل پران کی موجودگی سے بے خبر نہیں رہ سکتے تھے ۔۔۔۔۔بالحضوص وہ اپنے نزد یک سفید فام لوگوں کی موجودگی سے برگز بے خبر نہیں رہ سکتے تھے۔

اس کا خیال بالکل درست تھا۔ ڈھول پیٹنے کی آ واز زیادہ شدت اختیار کر چکی تھی اور وہ جیران رہ گئے جب سیاہ فام لوگوں کا ایک گروہ چٹانوں کے عقب سے اچا تک نمودار ہوا۔ وہ اپنے نیزے ہوا میں لہرار ہے تھے اور دہشت سے دو چار کر دینے والے انداز میں سفید فاموں کی جانب بڑھ رہے تھے۔

ان لوگوں سے بچاؤممکن ندخھا۔ اپنا دفاع سرانجام دینے کی کوئی سبیل موجود ندٹھی۔ وہ جانتے تھے کہ جوسفید فام بھی ان سیاہ فاموں کے ہاتھوں اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو گیاوہ خوش قسمت ہوگا۔ بیقدیم ہاشندے کسی اچھی شہرت کے حامل ند تھے اور انسانی زندگی کی قدرو قیمت سے بھی آگاہ نہ تھے۔

سیاہ فام جس چیز میں صدے زیاوہ دلچیں لے رہے تھے وہ سفید فاموں کے لباس تھے۔انہوں نے زبر دستی سفید فاموں کے لباس ان کے جسموں سے اتر والئے۔

لیکن سزفریزرنے پرزوراحتجاج کیااور کپڑے اتارنے سے اٹکار کردیا۔ بالآخرانہوں نے اس کے جسم پرایک آدھ کپڑار ہے دیا۔ اس کے بعد سیاہ فام اپنے قیدیوں کو ہا تکتے ہوئے اپنے دیہات کی جانب چل دیے۔ بیا بیک لمبی پیش قدی تھی ہے تھیے ماندے سفید فاموں کو ہڑے بے دردی کے ساتھ تیز تیز چلنے پرمجبور کیا جارہاتھا۔

یاوگ دیہات میں پہنچ بچکے تھے۔ یہاں پر درخت کی شاخوں اور پنوں سے جھونپڑیاں بنی ہو کی تھیں ۔سفید فاموں کوعلیحدہ کر دیا گیا تھا۔ ان کی نگرانی اس قدر سخت تھی کے فرار ہونے کا سوال ہی پیدانہیں ہوتا تھا ۔۔۔۔ یہا نکشاف سزفریز رنے کیا تھا جس نے بیدواستان بیان کی تھی۔ ا گلے چندروز تک بیقدیم باشندےا ہے گیارہ سفید فام قیدیوں پرتشد دکرتے ہوئے اورانہیں ہلاک کرتے ہوئے اپنے آپ کوخوشی سے دوچار کرتے رہے۔انہوں نے ایک ایک کر کےا پنے گیارہ قیدیوں کوا پنے تشد د کا نشانہ بناتے ہوئے ہلاک کرڈ الاتھا۔

۔ گریس فریز ربھی بیہ جانتی تھی کہ اس کی باری بھی اب دور نہ تھی۔اس جماعت میں وہ واحد عورت تھی۔وہ اپنے آپ کو کسی بھی خطرے کا مقابلہ کرنے کے لئے ذہنی طور پر تیار کر چکی تھی۔وہ جاہتی تھی کہ وہ ان سیاہ فاموں پر بیٹا بت کردے کہ وہ کسی خوف کا شکار نہتھی۔

مقاجد ترجے ہے ہے وہ مور پر بیار ترب کی ہے۔وہ چاہ کی کے دوہ ان سیاہ کا کہ جو نیز کی ہے۔ دوہ کی توں ہوں کہ مقارت کی استار کی ہے۔ اس کواس جھونیز کی ہے۔ نکالا گیا جس میں اسے باندھا گیا تھا اور اسے سیاہ فامول کے جوم میں لایا گیا جو دائر ہمنائے کھڑے تھے۔انہوں نے اپنے چہروں پر سرخ رنگ کیا ہوا تھا۔ ان کے عین درمیان میں ایک تھمبا تھا جس پر ہنوز ایک سفید فام کی لاش جھول رہی تھی۔وہ پہچان نہ تک کہ میدلاش اس کے سساتھی کی تھی۔

اس نے بعد میں بتایا کہ:۔

''ایک لمحے کے لئے میرادل دھڑ کنا بھول چکا تھا۔ مجھے یقین تھا کداب موت کے مندمیں جانے گی میری باری تھی۔'' اس کے بعداس کی مایوی غصے میں تبدیل ہو چکی تھی جب اس نے بید یکھا کدوہ جس شخص کو تھنچ کرلار ہے تھے وہ اس کا خاوند تھا۔ مسز فریز رنے کہا کہ:۔

''وواسے تھینچتے ہوئے دائرے میں میرے قریب ترلے آئے ۔۔۔۔۔ چارسیاہ فام ہاتھوں میں نیزے لئے اس کے مر پر کھڑے تتے ۔۔۔۔۔اس وقت مجھ پر بیدائشاف ہوا کہ وہ مجھے اس لئے یہاں پرلائے تتے کہ میں اپنی آئکھوں سے اسے ہلاک ہوتا ہوا و کھے سکوں ۔''

ایک لمحے کے لئے دونوں میاں ہوی کی آئکھیں چار ہوئیں۔مزفریز ریدکوشش کی کداس کی جانب ایک مسکراہٹ اچھالے تا کداس کا حوصلہ بڑھے۔اس نے اپنے ہاتھا پنے کا نینتے ہوئے ہونٹوں پرر کھے تا کداہے اپنا آخری بوسدروانہ کر سکے۔

مابعد کیپٹن فریز رمندے چیخ نکالے بغیر موت ہے ہم آغوش ہو گیاا دراس کے اس ممل درآمد کی وجہ سے اس کی بیوی کا سرفخرے بلند ہو گیا۔ وہ جانتی تھی کہ بیلوگ'' بہادر'' کے لیے کیاالفاظ استعال کرتے تھے۔لہٰذا اس نے با آواز بلنداس لفظ کو بار بارو ہرایااوراس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے خاوند کی لاش کی جانب بھی اشارہ کرتی رہی۔

کچھلحات تک خاموثی طاری رہی۔ بیرجابل سیاہ فام بہادری کوظیم خصوصیات میں سے ایک خاصیت تصور کرتے تھے۔اور وہ ای خصوصیت یعنی بہادری کوکیٹین فریز راوراس کی بیوی میں بخوبی د مکھے تھے جس کوانہوں نے ابھی ابھی بیوہ کیا تھا۔

ان سیاہ فاموں کے سردارنے احیا نک اپناہاتھ فضامیں بلند کیااور چلاتے ہوئے اپنی زبان میں پچھ کہا جس کے جواب میں گرلیس فریز رکو واپس اس کی تنگ و تاریک جیل میں لے جایا گیا .....مضبوطی کے ساتھ باندھا گیااوراند ھیرے میں اکیلا چھوڑ دیا گیا۔ دن گزرتے گئے .... تجسس بھرے دن .....غموں اورفکروں کے حامل دن .....روتے ہوئے اور مایوی کی حالت میں گزرتے چلے گئے۔ ا سے جبا پنے خاوند کی ہلاکت کامنظریاد آتا اوروہ منظر بھی اس کی نگاہوں میں گھوم جاتا جس کے تحت اس کے خاوند کو ہلاکت سے دو جار کیا گیا تھا تو وہ بے اختیار رونے لگ جاتی ۔ جیرانگی کی بات بیتھی کہ دہ ان سیاہ فاموں کے بارے میں اس تکتہ نظر کی حامل تھی کہ دہ بے چارے غیر مہذب اور وحثی مخلوق تھے جواجیمائی اور برائی کی تمیز سے عاری تھے اور وہ نفرت کی بجائے رحم دلی کے مستحق تھے۔

ایک دن جب وہ اس کے پاس آئے اس وقت دیبات میں کافی شور بر پاتھا۔جیسا کہ بعد میں معلوم ہوا کہ اس شورشرا ہے کی بنیا دی وجہ یقی کہ تین ملاح کسی نہ کسی طرح فرار ہونے میں کامیاب ہو چکے تھے۔

ایک مرتبہ پھروہ اے اس بڑے دائرے میں گھیٹ لائے جورات کے وقت ان سیاہ فاموں نے بنارکھا تھا۔ دائرے کی صورت میں کھڑے

یہ سیاہ فام چنے چلار ہے تھے اورشور مچار ہے تھے۔ ڈھول پیٹے جار ہے تھے۔ سیاہ فاموں کے اس دائرے کے مین وسط میں جو کھم بانصب تھا اس پرایک سفید
فام کی لاش جھول رہی تھی۔ اس مرتبہ جو لاش مسز فریز ر نے دیکھی تھی وہ جارج بک لینڈ کی لاش تھی ۔۔۔۔۔۔ وہ ایک کلرک تھا اور کیرولین میں عازم سفر ہوا تھا
تاکہ سڈنی کے گورز کے دفتر میں اپنے فرائنس سرانجام دے سکے۔ وہ مسٹر بک لینڈکو پہند کرتی تھی اورا سے یقین تھا کہ اس نے بھی انتہائی بہادری کے ساتھ
موت کو گلے لگایا ہوگا۔

اے بھی اس دائرے کے وسط میں لایا گیا .....اے یقین ہو چکا تھا کہ موت کو گلے ہے لگانے کی اب اس کی باری تھی۔وشٹی موسیق آ ہت۔ آ ہت۔دم توڑ چکی تھی اور دولھے آن پہنچا تھا جبکہ نیز ہے کا پہلا واراس کے جسم میں پیوست ہونا تھا۔

اس لمحہ.....جبکہ وہ وحثی خاموش تنصاور دائرے بنائے گھڑے اس کےخون کےانتظار میں تنصی....اس کمحےاس کے ذہن میں ایک ل امجرا۔

وہ آ گے کی جانب جھک گئی اوراپنے باز و باہر نکلتے ہوئے اس نے با آ واز بلندگا ناشروع کردیا۔

سفید فام عورت کوگاتے س کر سیاہ فام ہالکل خاموش ہو چکے تھے جیسے اس نے پہلے بھی گانا گایا نہ ہو۔اس وقت تک وہ جینے بھی گانے گا چکی تھی وہ تمام کے تمام اس کے ذہن میں گروش کر رہے تھے۔

اس کے بعداس نے رقص کرنا شروع کر دیا ..... وہ رقص جو وہ اپنی اوائل جوانی میں کرتی تھی جبکہ وہ وحثی خاموش کھڑے ا رہے تھے۔اس نے گانے گائے اور رقص کیاحتیٰ کہ وہ تھکن سے چور ہوگئی اور دائرے کے مین وسط میں ب حال ہوکر گریڑی۔

وہ پیمسوں کررہی تھی کہ ابھی نیز واس کی پشت میں پیوست ہوگا۔اگر چداس نے ایک بہتر پر فارمنس کا مظاہرہ کیا تھالیکن اے یقین تھا کہ اس کی میہ پر فارمنس اس کی موت کونہ ٹال سکتی تھی۔

لیکن انہوں نے فی الحال اس کی جان بخشی کر دی تھی۔اسے دو باراس کی جھو نپرٹری میں واپس لایا گیا۔وہ اپنی جھونپرٹری میں پڑی بیسوچتی رہے کہ نہ جانے اس کے ساتھ کیا معاملہ پیش آئے گا۔

اس دوران وہ وحشی ان ملاحوں کو دوبارہ گرفتار نہ کر سکے تھے جوفرار ہونے میں کا میاب ہو چکے تھے ۔۔۔۔ان میں شان ڈش ۔۔۔ گلبرٹن اور

تب ان وحشیوں کی آ واز وں کے ساتھ اسے انگریزوں کی آ وازیں بھی سنائی دیں۔ بیمحسوں کرتے ہوئے کہان آ واز وں میں سفید فاموں کی بھی آ وازیں شامل تھیں وہ باآ واز بلند چلائی تا کہا پنی موجودگی کا احساس ولا سکے۔کسی نے ٹھوکر مارکر درواز ہ کھولا اور جلد ہی وہ ایک برطانوی سپاہی کے مضبوط باز وؤں کی گرفت میں تھی۔

ان کے اس مقام ہے روا تگی ہے تبل ..... لیفٹیننٹ اوٹر نے انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے اس دیہات کے سرداراور سفید فاموں ک ہلاکت میں حصہ لینے والے دیگر سیاہ فاموں کیلئے سزائے موت تجویز کی جن پر کیپٹن فریز راور چھ سفید فاموں کی ہلاکت کا الزام تھا۔اس کے بعد دیہات کو آگ لگادی گئی اوراس دیہات کی بقایا آبادی جنگل کی جانب بھاگ نگلی۔

فروری 1837ءکوگرلیں فریزرسڈنی پہنچ چکی تھی۔اس کا ایک ہیروئن کی طرح استقبال کیا گیا تھا۔۔۔۔۔اس کے بعدوہ انگستان کے لئے عازم سفر ہوئی۔وہ جس جہاز میں سفر طے کررہی تھی وہ جہاز کیپٹن گرین کی زیر کمان تھا۔وہ اورگرین ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہو گئے اورانہوں نے کیپٹاؤن میں شادی رجالی۔

وہ لندن پڑنی چکی تھی .....اس کے پاس اپنی ہمت وجراًت اور اپنی مہم کے بارے میں بتانے کے لئے ایک داستان موجود تھی۔لیکن بجائے اس کے کہ اس کے آبائی وطن میں اس کی جراًت اور بہاوری کی داددی جاتی اسے محض اس لئے تنقید کا نشانہ بنایا گیا کہ اس نے اپنے خاونلد کی ہلاکت کے فور آبعدد وسری شادی رچالی تھی۔

.....**@**.....

کتاب گھر کی پیشکش

http://kitaabghar.com

کتاب گھر کی پیشکش

http://kitaabghar.com

#### كتاب گھر كى پيشكش*رلين ۋارلئات*اب گھر كى پيشكش

http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

1815ء اپنا اختتا م کو پینچنے کے قریب تھا ۔۔۔۔۔ اس دوران گریس ھور سلے ڈارلنگ ۔۔۔۔۔ ایک الی لڑی 23 برس بعد جس کا نام ایک ہیروازم کی علامت بن گیا تھا نے جنم لیا تھا۔ اس نے اپنی نانی کا ناکے گھر ہیں جنم لیا تھا جو بیم برگ دیہات ہیں مقیم تھے جو نار تھ تھم ہر بین ساحل پر واقع تھا جہاں پراس کا نانا جاب ھور سلے باغبانی کے فرائفس سرانجام دیتا تھا۔ ڈارلنگ فیملی کا حقیق گھر پراؤنز مین میں واقع تھا اورا پی بیٹی کی پیدائش سے ٹی ہفتے قبل ولیم ڈارلنگ بھی اس مقام پر مقیم ہو چکا تھا۔ لہذا گریس کا بچپن اس مقام پر گرز را تھا اور وہ سندر سے محبت کرتی ہوئی پلی بڑھی تھی۔ سندر بھی اس پر میر بان تھا اوروہ ڈارلنگ بھی اوران کے ہمسایوں کی گزر بسر کے اسباب فراہم کرتا تھا۔ وہ لوگ مائی گیر تھے اور سخت محنت اور جائفشائی سے کا مرتے تھے۔ وہ اس کا م ہیں اپنی پوری مہارت صرف کرتے تھے۔ کرتے تھے۔ وہ اس کا م ہیں اپنی پوری مہارت صرف کرتے تھے۔ اس کے باوجود بھی آگران کی شق سمندر کی طوفائی لہروں کی زو ہیں آ جائے یاباد مخالف کی زو میں آ جائے یا کسی اور سانحہ کا شکار ہوجائے تب بدلوگ تسمت کے رقم وکرم پر ہوتے تھے اوراس سانحہ کو خدا کی مرضی تصور کرتے ہوئے صبر وشکر سے کا م لیتے تھے۔ ان کی عورتیں بھی خدا کی رضا میں راضی سست کے رقم وکرم پر ہوتے تھے اوراس سانحہ کو خدا کی مرضی تصور کرتے ہوئے صبر وشکر سے کا م لیتے تھے۔ ان کی عورتیں بھی خدا کی رضا میں راضی سست کے رقم وکرم پر ہوتے تھے اوراس سانحہ کو خدا کی مرضی تصور کرتے ہوئے وہ جائے کے صدے دوچار تھے۔ لیکن وہ بھی بھی کی بھی

گریس ایک خوبصورت بڑگتھ۔ وہ اپنے بھائیوں سے قدر سے مختلف واقع ہوئی تھی۔ وہ جوں جوں عمر کے مدارج طے کرتی گئی توں توں وہ کھانی اور نمو نے کے علاوہ سردی سے گئے والی دیگر بیاری اول شکار ہوتی چلی گئی۔ اگر چہاس کی ماں اسے گھریلوٹو شکے استعمال کرواتی رہتی تھی جو کہ آزمودہ بھی تنے اور کارگر بھی تنے۔ اس کے بارے میں یہ قیاس کیا جاتا کہ وہ تپ دق جیسی مہلک بیاری میں جتلا ہو چکی تھی۔ اس کے بارے میں یہ قیاس کیا جاتا کہ وہ تپ دق جیسی مہلک بیاری میں جتلا ہو چکی تھی۔ اس کے بارے میں یہ قیاس کیا جو جلد ہی اس موت سے ہمکنار کرنے کے لئے کافی تھی۔ 19 ویں صدی کے ابتدائی دورائیے کے دوران ابھی طب نے اتنی ترتی سرانجا م نہیں دی تھی اور طبی علی جمعالج سرانجام طبی علوم سے زیادہ واقفیت حاصل نہ تھی لہذا معالج حضرات بیاری کے ابتدائی مدارج میں اس کی تشخیص سرانجام دینے اور مناسب علاج معالج سرانجام دینے اور مناسب علاج معالج سرانجام دینے سے قاصر تنے۔ اس لئے اس وقت یہ بیاری ہلاکت سے دوچار کرنے والی بیاری تصور کی جاتی تھی اور کوئی اس بیاری کانام لینا بھی گوارانہیں کرتا تھا۔

چونکہ گریس اکثر سردی لگنے کا شکار رہتی تھی لہٰذاوہ براؤ نزمین کے دیگر بچوں کے ہمراہ پرائمری اسکول جانے ہے بھی قاصر رہی اوران کے ہمراہ کھیل کودمیں حصہ لینے ہے بھی قاصر رہی۔اس کا متیجہ بیہ برآ مدہوا کہ دس برس کی عمر تک پہنچنے تک وہ ایک خاموش طبع نبگی بن چکی تی ۔۔۔۔اس کی زندگی میں محض ایک ہی دلچپیں کاعمل دخل تھا۔۔۔۔اوروہ دلچپی تھی سمندر۔۔۔۔۔سمندراس کی دلچپی کامحورتھا۔مسز ڈارلنگ ایک بہترین خاتون خانہ تھی۔لہٰذا آس نے اپنی بیٹی کواس کی چھوٹی عمر میں ہی گھریلو کا م کاج میں ماہر بنادیا تھا۔اسے بیسکھا دیا تھا کہ صفائی ستھرائی کیسے کرنی تھی ....کھانا کیسے تیار کرنا تھا .....گهریلوساز دسامان کی چیونی موثی مرمت کیسے سرانجام دین تھی .....اورگھریلو کام کاج میں کس طرح ہاتھ بٹانا تھا۔اگر چیگریس گھریلوامور کوسکھنے اورگھر بلوامورسرانجام دینے میں دلچیپی رکھتی تھی کیکن وہ اکثر سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کھڑ کی میں جا کھڑی ہوتی تھی اورسمندر کے یانی کو گھورنے لگتی تھی۔ m اس کی ماں اسے بیکارتے ہوئے کہتی تھی کہ: ۔ http://kitaabghar.com htt

'''گریس....تم کس خوابوں کی دنیامیں بستی ہو! کیاتم بھول چکی ہو کہتم نے جلانے کیلئے لکڑی لانی تھی یاا نڈے اسٹھے کرنے تحے بادروازہ بند کرناتھا۔"

لڑ کی جلد ہی اینے آپ کوقصور وارتصور کرنے لگتی اوراپنی مال کے حکم کی تعمیل سرانجام دینا شروع کر دیتی ۔ لیکن جب بھی بھی اے قدرے فرصت نصیب ہوتی وہ فوراً کھڑ کی میں بھاگ جاتی اور سمندر کی جانب دیکھنا شروع کر دیتی۔اگر دن خوشگوار ہوتا تب وہ گرم ملبوسات زیب تن کرتی اور اس جگہ کارخ کرتی جس جگہ کو چٹانوں کے درمیان اس نے اپنے بیٹھنے کے لئے مخصوص کررکھا تھااورا بنی اس مخصوص جگہ ہے وہ سمندر کا نظارہ کرتی۔ گریس کا جغرافیے کے بارے میں علم نہ ہونے کے برابرتھالیکن بہ بڑے بڑے جہازا ہے بچلے دکھائی دیتے تتھےاوروہ پیرجاننے کی مشتاق رہتی تھی کہان کارخ کس بندرگاہ کی جانب تھا.....ان کی منزل مقصود کون تی تھی۔اس کا خیال تھا کہان جہاز وں نے ان دور دراز کے مقامات پر جانا تھاجن کا ذکروہ کہانیوں میں سناکرتی تھی .....ان حیران کن مقامات پر جانا تھاجہاں پرگر ماگرم سورج باولوں سے عاری آ سان سے بیچے جھانکتا تھا۔ جب سمندر بھرا ہوا ہوتا اور طوفا نوں کی زومیں ہوتا تب گر لیں اپنی کھڑ کی ہے سمندر کے تیورد یکھتی کبھی بھارموسم اس قدرخراب ہوتا کہ سمندر میں کوئی کشتی نظرند آتی۔موسم کے تیوربھی بدلتے رہتے تھے۔کسی لمحے آسان پرسیاہ بادل چھائے دکھائی دیتے تھےاور دوسرے ہی لمحسورج بادلوں کی اوٹ ہے جھا نکنےلگتا تھااورا پی سنہری کرنیں زمین پر بھیرنے لگتا تھا۔ سمندر کا طوفان بھی جس قدرسرعت کے ساتھ آتا تھااسی قدرسرعت کے ساتھ ختم ہوجا تا تھا۔وہ ہوا کے گھوڑے پرسوار آتا تھااور ہوا کے گھوڑے پرسوار واپس چلاجا تا تھا۔

وقت گزرتا چلا گیااورمنز ڈارلنگ اپنی بیٹی کی سمندر کے ساتھ انتہائی وابستگی دیکھے کرفکرمند ہوتی رہی۔وہ اکثریہ کہا کرتی تھی کہ نوجوانی کی سرحدوں کوچھوتی ہوئی کسی لڑ کی کو بیزیب نہیں دیتا کہ وہ چٹانوں پر بیٹھ کریا اپنے گھر کی کھڑ کی سے سمندر کا نظارہ کرنے میں اپنابہت ساقیمتی وقت ضائع کرے ۔مسٹرڈارلنگ بھی اپنی ہیوی کے خیالات ہے متنفق تھا۔وہ کتابیں پڑھنے کا شوقین تھا۔لہٰذاوہ با آ واز بلند کتابیں پڑھ کراپنی بیٹی کوسنانے لگا۔ گر ایس بھی ذبانت سے بھر پورسوالات کرتی تھی لیکن اسے جب بھی موقع ملتاوہ سمندر .....سمندر کی لبروں کے بارے میں باتیں شروع کردیتی تھی۔ اس كاباب اس بوال كرتا تفاكد:

ں کرتا تھا کہ:۔ ''تم ان چیزوں کے بارے میں اتنا کچھ جاننے کا اشتیاق کیوں رکھتی ہو؟''

گریس انتہائی اطمینان کےساتھ جواب دیتی کہ:۔

"میں نہیں جانتی۔"

http://kitaabghar.com

۔ است کے دابستہ پیشے کیلئے تیار کررہی تھی۔اس کے والدنے اسے چپوسے شتی چلا ناسکھا دی تھی۔لیکن اس کے ساتھ ساتھا سے بار بار سیریاود ہانی بھی کروائی جاتی تھی کداسے بنیادی طور پر گھر میں مقیم رہنا چاہئے اور گھر پلوکام کاج میں دلچپی لینی چاہئے۔

چند ماہ بعد ولیم ڈارلنگ کونے لونگ اسٹون لائٹ ہاؤس کا گران مقرر کر دیا گیااوراس کے اہل خانداس نے گھر میں نتقل ہو گئے۔ گرلیں اس اونچی کمیں بھتی تھی جس کی کھڑ کیوں ہے وہ اپنے محبوب سمندر کا اس اونچی کمیں بھتی تھی جس کی کھڑ کیوں ہے وہ اپنے محبوب سمندر کا نظارہ کر سکتی تھی۔ اس کا مجھوٹا بھائی ولیم غیر سرکاری معاون گران کے فرائض سرانجام دیتا تھا۔۔۔۔۔اس وقت تک اس کی عمر 17 برس ہو پھی تھی۔ وہ اپنے باپ کے کام کائ میں بھی اس کا ہاتھ بٹانے لگی تھی۔۔

بچپن میں گریس سمندری طوفا نوں کو دیکھ کرخوش ہوتی تھی اور لطف اندوز ہوتی تھی جو کہ یک دم شدت اختیار کر جاتے تھے۔اب وہ ان طوفا نوں کی وجہ سے پریثان ہو جاتی تھی اور سہم جاتی تھی اور خوف وہراس کا شکار ہو جاتی تھی اور وہ ان افراد کے لئے دعا گوہو جاتی تھی جوسمندر پر موجو دہوتے تھے اور صبح وہ کھڑکی ہے جھا نکنے سے خوفز وہ رہتی تھی کہیں طوفان کی تباہی کے مناظر اس کی نظروں کے سامنے نہ آ جا کمیں۔

گریس ہمیشدا پے اہل خانہ کیلئے ناشتہ تیار کرتی تھی اور 6 ستبر کو وہ جب ناشتہ تیار کرنے کیلئے اٹھی تواس کے خواب و خیال میں بھی نہ تھا کہ آئندہ چوہیں گھنٹے اس کی زندگی میں کس قدرا ہم ہول گے۔آسان پر بادل چھائے ہوئے تھے۔نوجوان ولیم چند دنوں سے سمندر سے نزویک ایک و یہات میں مقیم تھا۔لہذا دو پہر کا کھانا کھانے کے بعد مسٹر ڈارلنگ لیمپ روم میں چلا آیا جبکہ گریس اوراس کی ماں اپنے گھریلوا مور نیٹارہی تھیں۔ بعد از دو پہر گریس کپڑے استری کر رہی تھی جبکہ اس کا باپ کمرے میں داخل ہوا اور کہنے لگا کہ ایک بڑے طوفان کی آمد آمدتھی۔

محسوں کیا کہا ہےا ہے باپ کے ساتھ اس سلسلے میں کچھ بحث مباحثہ سرانجام دینا جا بئیے ۔للبذااس نے اپنے باپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ:۔ ''ابا جان …… یقیناً طوفان نہیں آئے گا۔ کیونکہ چند لمحے پیشتر سورج نے بادلوں کے پیچھے سے جھانکنے کی کوشش کی تھی۔''

جوں ہی وہ یہ بات مکمل کر کئی اس دوران اسے ہارش کے برسنے کی آ واز سنائی دی اوراس کے ساتھ ہی اسے تندو تیز ہوا کے چلنے کا شور بھی سنائی دیا رمسٹرڈارلنگ کی پیشین گوئی درست ثابت ہوئی تھی۔ پانچ منٹ کے اندراندراس قدراند ھیراچھاچکا تھا کہ انہیں اپنا تیل کالیپ روشن کرنا پڑا اس کا باپ لیمپ روم میں واپس چلا آیا اور گریس کھڑکی ہے باہر جھا نکنے گئی لیکن اندھیرااس قدر بڑھ چکا تھا کہ اسے پچھ بھی دکھائی نہیں وے رہا تھا۔ بادل اس قدر جھکے ہوئے تھے کہ اندھیرا چھاچکا تھا اور بارش اس قدر تیز تھی کہ اسے سندرد کھائی نہیں وے دہا تھا۔

باہراس اندھیرے میں'' فارفارشائز''نامی بحری جہازطوفان کی زومیں تھا۔اس جہاز کا کپتان جان ھمبل ایک تجربہ کار کپتان تھااورا سے اپنے جہاز پر بھی از حدناز تھا جس میں 90 ہارس پاور کے دوانجن نصب تھے۔ بدشمتی سے جہاز کا بوائکر کسی نقص کاشکار ہو چکا تھا۔ بندرگاہ سے روانہ ہونے کے فوراً بعداس میں کسی تشم کانقص منظر عام پر آیا تھا اوراب جہاز طوفان کی زومیں بھی آچکا تھا۔ طوفان جب شدید ترصورت اختیار کر گیا تب سمندر کا پانی جہاز میں گھس آیا اور جہاز کا انجن روم پانی ہے بھر گیا۔ اب اے اپنے جہاز کو آگے دھکیلئے کے لئے باد بان کا سہارالیما تھا۔ اگر چہوہ ساحل اور ساحل کے خطرناک مقامات ہے بخوبی آگاہ تھا کیکن آوھی رات کے وقت طوفان بادو باراں اس قدر شدید تھا کہ لونگ اسٹون لائٹ اے نظر ندآ رہی تھی اور رہی بھی ایک چیزتھی جواس کے جہاز کو بچا سکتی تھی۔

جہاز کنٹرول سے باہرنگل چکا تھا۔اس جہاز میں مسافروں کےعلاوہ سامان تجارت بھی لدا ہوا تھا۔اس جہاز پرکل 63 افراد سوار تھے۔ 7ستمبر کی صبح سواچار بجے یہ جہاز ایک چٹان سے جائکڑایا۔

جہاز پرسوارعورتوں اورمردوں نے اپنی جانیں بچانے کی جدوجہدسرانجام دینی شروع کردی۔ چٹان اس قدر پھسلن کی حامل تھی کہلوگوں ک اکثریت اس سے پھسل کرسمندر کے پٹے بستہ پانی میں جاگری۔ جہاز پرسوارمحض 14 افراد زندہ پٹے سکے تھے۔

گرلین کواس سانچے کی خبر ہو پیکی تھی۔اس کولوگوں کی جیخ و پکار کی آ وازیں سنائی دے رہی تھیں۔لہذاس نے لیمپ روم کارخ کیا۔ اس نے اپنے باپ کومخاطب کرتے ہوئے کہا کہ:۔

" وہاں کچھ لوگ کسی حادثے کا شکار ہو چکے ہیں''

كان كياچك فيروا كي المنظيف المستحش المستحدث المس

''تم احتی ہو ....تم تصورات کی دنیامیں آباد ہو .....اگرایسے طوفان میں جہاز تباہی ہے ہمکنار ہوتب کسی کے زندہ بچنے کے کوئی امکان باقی نہیں رہتے''۔

اس نے اصرار کرتے ہوئے کہا:۔

''لکین میں نے ان کی آ وازیں ٹی ہیں''

مسٹرڈارلنگ نے اے اجازت فراہم کی کہ وہ دن کا اجالا ہونے پراس کھڑ کی میں کھڑے ہوکر باہر دیکھے اور سیجے صورت حال کا انداز ہ لگائے۔جب دن کا اجالا پھیلا تب گریس کو تباہ شدہ جہاز کا اگلاحصہ دکھائی دیا اور اس کے ساتھ چھٹے ہوئے لوگ بھی کسی قدرنظر آئے۔ گریس چلااٹھی کہ:۔

" بیچارے لوگ ..... ابا جان ہمیں ان لوگوں کی مدد کرنی چاہئے۔''

اس کے باپ نے سادگ سے پوچھا کہ:۔

'' کیسے؟ طوفاناس قدر بدتر ہے کہ اتنا بدتر طوفان پہلے کبھی نہ آیا تھا۔اس کا مطلب بیہ ہے کہ میں شالی سنڈر لینڈ لائف بوٹ سے رابط نہیں کرسکتا ۔۔۔۔۔اوراگر میں کسی نہ کسی طرح رابطہ کر بھی لوں تو وہ تباہ شدہ جہاز تک نہیں پہنچ سکتے ۔'' ''

گریس نے کہا کہ:۔

#### · د جمیں ان کی مدد کوضر ورپنچنا چاہیے''

اس کے باپ نے جواب دیا کہ:۔

اب دیا کہ:۔ ''ہم اس خراب موسم میں کس طرح ان کی مدد کو پہنچ سکتے ہیں''

« جمیں ضروران کی مدد کیلئے روانہ ہونا چاہئے''

وہ بار باریبی فقرہ دہراتی رہی۔اس کا باپ بالآ خررضا مند ہو گیا۔منز ڈارلنگ بھی ان کی مددکو تیار ہوگئی۔انہوں نے اپئی کشتی سمندر میں اتار نے کی تیاری کی اگرچہ ریکشتی ہوا کی شدت کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔

یے کشتی چارچپوؤں سے چلائی جانی تھی۔ولیم ڈارلنگ دوچپوسنجال کرکشتی کے درمیان میں بیٹھ گیا جبکہاس کے عقب میں گریس نے دوچپو سنجال لئے۔ بیسفرایک خطرناک سفرتھا۔ڈارلنگ ایک مضبوط اور توانا شخص تھالیکن وہ بھی دفت کا شکارتھا۔ بالآ خروہ منزل مقصود تک جا پہنچ لیکن اب مسئلہ بیتھا کہ چٹان پر کیسے از اجائے۔

اس موقع پربھی گرلیں نے جرائت اور بہادری کا مظاہرہ کیا اور مسٹرڈارلنگ کی ہرممکن مدد کی اور بالآخروہ تباہ شدہ جہاز کے پانچ افرادا پنی کشتی میں سوار کرنے میں کا میاب ہوچکے تھے۔کشتی پراس کی استطاعت ہے بڑھ کر بوجھ پڑچکا تھا۔لبنداانہیں لونگ اسٹون واپس جانا تھا اور اس کے بعد بقایا چارا فراد کولانے لئے دوبارہ واپس بلٹنا تھا۔خوش قسمتی ہے کشتی پرسوار ہونے والے افراد میں ہے دوافراد ملاح تھے۔وہ چپوچلا سکتے تھے اور بیہ ایک مججز ہتھا کہ وہ تمام لوگ بخریت واپس پنٹی چکے تھے۔

اینے بالوں کی ایک لٹ روانہ کرے۔

کیکن افسوں کہ گریس اس قد رخوشی برداشت نہ کرسکی اور وہ بستر ہے جا لگی۔ پچھ دیر بعدوہ ایک ہپتال میں زیرعلاج رہی کیکن ڈاکٹر اس کی بیاری کا سراغ نہ لگا سکے۔لہٰذاوہ واپس بمبرگ آن پینچی جہاں پر 1842ء میں اس نے اس مکان میں وفات یا کی جس میں اب ڈا کنانہ قائم ہے۔اس وقت اس کی عمر 26 برس تھی۔جوانی کی موت کسی المیے ہے کم نہیں ہوتی۔اس نے جوشہرت کمائی تھی وہ اس کے بریک ڈاؤن کا باعث ثابت ہوئی۔ مسٹر کراسٹر...... نارتھمبر لینڈ کالارڈ لیفٹینٹ .....اس نے لندن کے ایک معروف یارک میں اس کی یاد میں ایک درخت لگایا۔وہ درخت ہنوز قائم ہےاورلوگ اب بھی گریس ڈارلنگ عجائب گھر کارخ کرتے ہیں جو 1983ء میں بمبرگ میں قائم کیا گیاتھا۔کیکن اس بہادرترین خاتون کی بہترین یا دوہ اشتہار تھا جودی ٹائمٹر میں شائع ہوا تھا۔ بیاشتہار کچھاس طرح تھا کہ:۔ ''گرلیس ڈارلنگ کے ہالوں کی ایک ایٹ سونے کی ڈبیامیس محفوظ برائے فروخت ہے۔''

http://kitaabghar.com



#### کتاب کفر کی پیشکش شکنچه کتاب کفر کی پیشک

http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com ۔ تکنجہ ناول پاکستان میں ہونے والی تخریب کاری کے پس منظر میں لکھا گیا ہے ہمارے ہاں گذشتہ کچھسال ہے'' ٹریک ٹو ڈیلومیسی'' کاغلغلہ کچھز بادہ ہی زورشورے مجایا جار ہاہے۔ باور کیا جا تاہے کہ محبتوں کے جوزنگ آلود دروازے حکومتیں نہیں کھول سکیں وہ شایدعوام بلکہ عوام بھی نہیں دانشورخوا تین وحضرات اپنی مساعی ہے کھو لنے میں کامیاب ہوجا کیں گے۔ لیکن .....اسٹریک ڈیلومیسی کی آ ٹرمیس کیا گھناؤ ناکھیل رچایا جار ہاہے بھارتی انٹیلی جنس ایجنسیاں''بھولے بادشاہوں'' کوکس س طرح اپنے جال میں پھانستی ہیں اور ان سے کیا کام لیاجا تا ہے۔ یہی اس ناول کاموضوع ہے۔ ایک اور بات عام طور پر کہی جاتی ہے کہ پاکستان اپنے ہاں ہونے والے ہر واقعے کی ذمہ داری'' را'' پر ڈال دیتا ہے۔ یہ بات نس حد تک بچے ہے؟ کس حد تک جھوٹ؟ شایدان سوالات کے جواب بھی آپ کواس ناول کے مطالعے ہے مل جا کیں محبوّ ں کی آ ڑمیں منافقتوں کا دھندہ کون چلار ہاہے؟ دشمن کی سازش کیسے انجام یاتی ہے اور اس سازش کا شکار ہم انجانے میں کیسے بن جاتے ہیں میں نے یہی بتانے کی کوشش کی ہے۔ بیناول کتاب گھرے ایکشن ایڈونچر جاسوسی سیسیشن میں پڑھا جاسکتا ہے۔

### کتاب گھر کی پیشکٹراو**ک کاسفیرراجا**ب گھر کی پیشکش

http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

بہت سے یور پی لوگ راجا کے بارے میں یہ تصور رکھتے ہیں کہ کسی ہندوستانی ریاست کا حکمران ..... یا کسی ہندوستانی صوبے کا حکمران .....لیکن یہ ایک ایبا خطاب ہے جومشرق کے دیگر حصوں میں بھی استعال ہوتا ہے اوراس مخصوص صورت حال کے تحت بور نیوسراوک صوبے کے حکمران کی نشاند بی کرتا ہے .....ایک انگریز جس کا نام سرجیمز بروک تھا .....جس نے بور نیو کے سلطان کی گراں قدرخد مات سرانجام دی تھیں اوران خدمات کے اعتراف کے طور پر 1841ء میں اے اس خطاب سے نوازا گیا تھا۔

جیمز بروک انگریزوں کی اس نسل سے تعلق رکھتا تھا جن کے اندرمہم جوئی کا جذبہ ایک شعلہ بن کے جاتا رہتا ہے۔اس نے 1803ء میں سمرسٹ کے مقام پر جنم لیا تھا۔ وہ ایک دولت مندزمیندار کا بیٹا اوراس کی جائیداد کا وارث تھا۔اس کے فاندان کے ٹی ایک رکن ایسٹ انڈیا کمپنی میں اپنی خدمات سرانجام دے چکے تھے۔اسکول کی تعلیم حاصل کرنے کے بعداس کی بھی بیخواہش تھی کہ وہ ای کمپنی میں ملازمت کرے۔لیکن اس نے اپنی فوجی تربیت مکمل کرنے کے بعد فوج کی ایک رجمنٹ میں کمپیشن حاصل کرلیا۔ 1825ء میں وہ عازم ہندوستان ہوا اور ہندوستان میں اپنی آمد کے فوراً بعدا سے جس کا نام ہاگی ڈاتھا۔

بھا گی ڈا کے جدامجدالانگ پایانے 18 ویں صدی کے وسط میں بری بادشاہوں کی آخری سلطنت کی بنیا در کھی تھی۔ وہ اوراس کے جانشین ہند دستان میں برطانوی حکومت کیلئے در دسر ہے رہے تھے۔ یہ بادشاہ لا کچی تھے۔۔۔۔۔ مغرور تھے اور ہند وستان کے سرحدی صوبوں کو اکثر اپنے حملوں کا شانہ بناتے رہے تھے۔ وہ وہ ہاں کی فسلوں پر قبضہ کر لیتے تھے اور قصبوں اور دیہاتوں کی آبادی کو مجبور کرتے تھے کہ وہ ان کے ساتھ برما چلیں جہاں پر ان ہے مشقت کی جاتی تھی اوران کے کابل مالکان عیش وعشرت کی زندگی بسر کرتے تھے۔اہل برطانیہ نے کافی حد تک صبر وحمل کا مظاہرہ کیا تھا اور وہ کئی برسوں تک ان بری لوگوں کی حرکتوں کو برداشت کرتے رہے تھے لیکن جب شاہ بھا گی ڈانے 1824ء میں قصداً چاچر کی سرحد عبور کی اورا پئی معمول کی لوٹ مارسرانجام دی تب گورز جزل نے ان کے خلاف کارروائی کرنے کے احکامات صادر کردیے۔

جیمز بروک ایک فطری سپاہی تھااور بر ماکے خلاف سخت ترین مہم ہے اس نے بہت پچھ سیکھا تھا۔ اس نے جنگل کی لڑائی کامشکل ترین فن سیکھا۔ سب سے بڑھ کریدہ وان لوگوں کے دہنوں کو پڑھنے پر قادر ہو چکا تھا۔ وہ ان مشرقی لوگوں کے ساتھ کمل طور پر باہم روابط ہو چکا تھااور وہ اس سیکھا۔ سب سے بڑھ کر سے بڑھ کریے تھا در ہو چکا تھا اور وہ اس سکتا تھا اور وہ اس کی بن چکا تھا کرچنا طرف میں بہت کی سرائی ہوئی ہوئے ان لوگوں کو مفید اور کا رآ مدزندگی بسر کرنے کے شعور سے نواز ا جا سکتا تھا اور وہ اس کا مہر نہیں لا تا جا ہتا تھا کہ مرائی اور اس سے میں نہیں لا تا جا ہتا تھا کے وہ تھے۔ کے دور اور کا ان اس کا میں نہیں لا تا جا ہتا تھا کہ کو دور اوگ ان آ بائی باشندوں کو انسان سے ممترمخلوق سمجھتے تھے۔

1826ء کے آغاز میں بروک نے رنگ پور کے زدیک ایک گھسان کی جنگ میں حصہ لیا تھا۔ اس لڑائی میں وہ اس قدر شدید زخی ہوا تھا کہ اس کے روبصحت ہونے کے امکانات انتہائی کم تھے۔ وہ ایک مضبوط قوت ارادی کا حامل تھا اور بیاس کی مضبوط قوت ارادی کا کرشمہ تھا کہ وہ موت کے مند ہے نئی نظنے میں کا میاب ہو گیا تھا۔ اے انگلتان واپس بھیج دیا گیا تھا جہاں پروہ آہتہ آہتہ روبصحت ہور ہاتھا۔ تین برس بعدوہ کمل صحت یا بی ہے جمکنار ہو چکا تھا۔ وہ اس بات پر مضر تھا کہ سندر کی ہوااس کا کمل علاج سرانجام دے گی۔ لہذاوہ پھین کے بحری سفر پرروانہ ہو گیا۔ اس کا بیسٹر ایک تفریک حقیقے جہاں پرلوگ آباد تھے۔ لیکن مغربی معیار کے کا بیسٹر ایک تفریک حقیقے۔ بروک ان لوگوں اور ان لوگوں کی طرز زندگی کو جتنے قریب ہے دیکھتا تھا اس کے اندرا تنازیادہ جذبہ سرا بھارتا تھا کہ وہ ان لوگوں کوان کے غیر مہذب اور وحثی تھے۔ بروک ان لوگوں اور ان کو بیا ورکروائے کہ وہ اسٹے قدرتی تھا نف اپنی بہتری کے لئے استعال کے وہ ان لوگوں کوان کے غیر مہذب اور وحثی بین سے نجات دلائے اور ان کو بیا ورکروائے کہ وہ اسٹے قدرتی تھا نف اپنی بہتری کے لئے استعال میں لاکمیں۔

وہ اپنے متعلوم ہوا کہ اس کے مکمل منصوبے کے ہمراہ انگلتان واپس لوٹ آیا۔ واپس کی بنچنے پراہے معلوم ہوا کہ اس کے والد کی صحت بگڑر ہی تھی اور اسے اپنی جائیداد کی دیکھ بھال سرانجام دینے کا فریضہ بھی سرانجام دینا تھا۔ بالآ خراس کا باپ انتقال کر گیا اور بروک اس کی جائیدا واور ریاست کا وارث تھہرا۔ اس نے ریاست کے مناسب انتظام وانصرام کا بندوبست کیا اور بذات خود 1838ء میں دوبارہ مشرق کیلئے روانہ ہوا۔ بالآ خروہ اپنی عظیم مہم پرروانہ ہوچکا تھا۔

وہ بورینو کے ساحل پر پہنچ چکا تھا جہاں پر راجا مداہا ہم جو کہ حکمران سلطان کا پچپا تھا۔۔۔۔۔ وہ سراوک کے ثمال مغربی صوبے میں ڈیاک قبیلے کے بغاوت کچلنے میں مصروف تھے۔ بیعلاقہ ایک طویل کی بغاوت کچلنے میں مصروف تھے۔ بیعلاقہ ایک طویل ساحل کا حامل تھا۔ باغی لوگ چھوٹی چھوٹی تھوں میں سوار حملہ آ ورہوتے تھے اور پرامن آ بادی کو اپنا نشانہ بناتے تھے جو وسطی میدان میں آ باد تھے۔ اس میدان کے عقب میں گھنے جنگل میں لڑنے میں انتہائی مہارت کے حامل تھے۔ وہ برق رفتاری کے ساتھ جنگل میں چھپ جاتے تھے۔ ان کا ہتھیار کے حامل تھے۔ وہ دبلی چیپ جاتے تھے۔ ان کا ہتھیار درکری' تھا۔۔۔۔ ایک ختر جس کی دھارا نتہائی تیز ہوتی تھی اوران کو اس خترکو چلانے کی انتہائی مہارت بھی حاصل تھی۔وہ ظالم لوگ تھے اور کی بھی شخص کی طافت کا انداز داس امرے لگا یا تا تھا کہ اس نے دشمنوں کے کتنے سرقلم کئے تھے۔

مداہاسم اوراس کی سرکاری افواج اس وقت قابل رحم حالت کا شکارتھیں جبکہ جیمز بروک وہاں پہنچا تھا اورا ہے چہنچنے کے فور آبعداس نے اپنی خدمات پیش کردی تھیں۔اس نے اپنی امداو کی چیش کش اس وقت کی تھی جبکہ اس امداو کی فوری ضرورت محسوس کی جار بی تھی لہٰڈا راجہ نے امداو کی اس چیش کش کوفوراً قبول کر لی۔اس موقع پر میامداواس کے لئے بالکل ایسے بی تھی جیسے ڈو ہے کو شکے کا سہاراا گرچدا سے تیقی طور پر میدیقین نہ تھا کہ ایک انگریز ڈیاک اوگوں سے نہٹ سکتا تھا۔لیکن بروک بر ماکی جنگ میں حاصل کردہ تج بے کوشکے کا سہاراا گرچدا ہے جیقی طور پر میدیقین نہ تھا کہ ایک انگریز ڈیاک اوگوں سے نہٹ سکتا تھا۔لیکن بروک بر ماکی جنگ میں حاصل کردہ تج بے کوشیس بھولا تھا اوراس کے علاوہ جب وہ اپنے زخمی ہوئے کی وجہ سے تاویر گھر میں پڑار ہاتھا اس وقت بھی وہ اپنے زئین میں جنگل میں جنگ لڑنے کے مختلف کارگر طریقہ جات کے بارے میں سوچتار ہتا تھا اورغور وفکر

سرانجام دیتار ہاتھا۔اباس نے بہی طریقہ جات اتی مہارت کے ساتھ عملی میدان میں لاگو کئے تھے کہ ایک ماہ کے اندراندروہ سرکاری افواج کے ایک بہترین رہنما کے طور پر منظرعام پر آیا تھا۔ مداہاسم اوراس کے کمانڈر بلاخوف وخطراس کے احکامات کی تقییل کرتے تھے اوراس بارے میں اس سے کوئی سوال نہ کرتے تھے۔ بروک نے اپنی باشندوں جیسا طرز زندگی اپنا لیقا۔ موسم گرما سسموسم برسات سے خرضیکہ ہرایک موسم کے دوران وہ بے تھکان برسر پریکاراور دو بھی رہا تھا۔اس نے اپنی نیند بھی اپنی کر رہی تھی دور آبائی باشندوں جیسی خوراک کھاتا تھا اور ہروقت چوکنا اور ہا خبر رہتا تھاتا کہ بوشیار چوالک اور عیار وغمن کی ہرا یک چال کا مند تو ٹر بجاور کردیا تھا جو بخبر اور ویران علاقہ تھا۔ اب جواب دے سکے اوراے ناکام بنا سکے حتی کہ اس نے ڈیاک کواس پہاڑی علاقے میں محصور ہونے پر مجبور کردیا تھا جو بخبر اور ویران علاقہ تھا۔ اب ان کے پاس اس کے سواکوئی چارہ ویہ انہوں نے ان دونوں اس کے پاس اس کے سواکوئی چارہ ویہ انہوں نے بروک کے سامنے ہتھیار ڈال دیں۔ انہوں نے ان دونوں استی سے ایک انتخاب کرنا تھا۔ لہذا انہوں نے بروک کے سامنے ہتھیار ڈالنے کا انتخاب کیا۔

اس تمام ترقصے گی غیر معمولی اور انہونی بات بیتی کہ انہوں نے اس مجیب وغریب انگریز کے خلاف غم وغصے یا نفرت کا اظہار نہ کیا تھا جس نے انہیں اس طرز جنگ میں قدر خوش کہ اس کے انہیں اس طرز جنگ میں قدر خوش کہ اس کا انہائی ممنون تھا۔ اس نے صوبہ سراوک کا کنٹرول بروک کے حوالے کر دیا تھا اور اے راجہ کے خطاب ہے بھی فراز اتھا۔ 1841ء میں بورینو کے سلطان نے بھی اس کی منظوری دے دی تھی۔ اس وقت تک بروک علاقے میں بہتری کے کئی ایک اقد امات مرانجام دے چکا تھا۔ اس نے بالکل نے قانون مرتب کے تھا اور انتہائی کھی مرحلوں ہے گزرتے ہوئے ڈیاک کو امن وامان کے ساتھ دہنے کہ سرانجام دے چکا تھا۔ اس نے بالکل نے قانون مرتب کے تھا اور انتہائی کھی مرحلوں ہے گزرتے ہوئے ڈیاک کو امن وامان کے ساتھ دہنے کہ گرے بھی آشنا کیا تھا۔ پہلے وہ اپنی کرتو توں سے باز آنے پرآ مادہ نہ تھے لیکن ما بعد انہوں نے پہلیم کرلیا کہ راجہ کا مؤقف درست تھا اور اگروہ اس کی ہدائت پڑمل کرتے تو ان کی بقاد سلامتی کی ضانت مہیا ہو تکتی تھی اور ان کی زندگی آرام سے بسر ہو تکتی تھی۔

اس وفت سروک ایک ذرق علاقہ تھا۔اس علاقے میں چاول کےعلاوہ دیگراناج کی بھر پورفسل ہوتی تھی۔لیکن ان فصلوں کا بیشتر حصہ ضائع ہوجا تا تھا کیونکہ ان اشیاء کی طلب کوئی خاص زیادہ نہتی۔بروک نے گئی برس کی ان تھک کوشش کے بعداس صوبے کی برآ مدات کیلئے راہ ہموار کی ۔سراوک کی گئی ایک بندرگا ہیں تھیں جہاں پر بہترین ہوئیس موجودتھیں اور اب ان بندرگا ہوں پر بہت می تجارتی کمپنیوں کے جہاز تھبرنے گئے تھے۔اس کے نیتج میں صوبہ کی معاشی حالت میں بہتری آئی تھی اور اناج ضائع ہونے ہے بھی نے گیا تھا۔اب اس اناج کے بین الاقوامی خریدار دستا۔ بھے۔

تجارتی ترتی کی راہ میں ایک بڑی رکاوٹ وہ بحری ڈاکو تھے جو جزیرے کی بندرگاہوں کو اپنانشانہ بناتے تھے اور لوٹ مارکا ہازارگرم رکھتے تھے۔ یہاں کے آبائی باشندے انہیں سمندری خانہ بدوشوں کے نام سے پکارتے تھے۔ حقیقت میں وہ چینی لوگ تھے لیکن نسل درنسل انہوں نے اسی مقام پر جنم لیا تھا اور اسی مقام پر رہائش اختیار کئے رکھی تھی اور اسی مقام پر موت سے جمکنار ہوتے رہے تھے۔ لہذا وہ اس امرکو بھول چکے تھے کہ ان کا تعلق کس ملک سے تھا۔ وہ جو بچے درکارر کھتے تھے وہ خوراک تھی اور وہ حصول مقصد کی خاطر جزیرے کی اجناس پر بلہ بول دیتے تھے۔ وہ رات کے

آندھرے میں جہازوں کو بھی اپنی لوٹ مارکا نشاند بناتے تھے۔ بروک کا خیال تھا کہ جب تک ان بحری ڈاکوؤں سے نہ بنینا جائے اس وقت تک تجارتی ترقی کی را ہیں مسدودر ہیں گی اور تجارتی سرگرمیاں خاطر خواہ ترقی سے ہمکنار نہ ہو پا کمیں گی۔ للبذااس نے ان کے خلاف ایک مہم تفکیل دی۔ اس مہم میں کئی ایک برطانوی بحری کمانڈروں کی خدمات بھی حاصل کی گئیں تھیں جن میں سر ہیری کیپل نمایاں تھا۔ 1845ء تک اس کی کوششیں رنگ لا پکی تھیں اور صورت حال قابو میں تھی۔ بروک ان لوگوں کی ذہنیت سے بخو لی واقف تھا۔ اور اس کی سوچ درست تا بت ہوئی کیونگ 1847ء میں ان بحری ڈاکوؤں نے ڈیاک سے مدداور تعاون حاصل کیا۔ سسان لوگوں نے ڈیاک کو دوبارہ آ مادہ کرلیا تھا کہ وہ اپنے پرانے ہتھ کنڈوں پر لوٹ آئیں ۔۔۔۔۔۔ انہوں نے بورینو کے دار الخلاف کے کارخ کیا اور سلطان اور اس کی فوج پر چڑھائی کر دی۔ بروک نے امن وامان بحال رکھنے کے فوری اقد امات سرانجام دیے لیکن وہ جانتا تھا کہ بیمعاملہ ختم نہ ہوا تھا بلکہ زیر ڈیمن چلاگیا تھا۔

اس انجام دیے لیکن وہ جانتا تھا کہ بیمعاملہ ختم نہ ہوا تھا بلکہ زیر ڈیمن چلاگیا تھا۔۔ اس برس اس نے برطانوی حکومت نے لابان کا جزیرہ سلطان سے اس برس اس نے برطانوں حکومت نے لابان کا جزیرہ سلطان سے اس برس اس نے برطانوں کا ایک مختصر دورہ بھی کیا جہاں پر اس کا والباندا ستقبال کیا گیا۔ برطانوی حکومت نے لابان کا جزیرہ سلطان سے اس برس اس نے برطانوں کا کیا تھی جہاں پر اس کا والباندا ستقبال کیا گیا۔ برطانوی حکومت نے لابان کا جزیرہ سلطان سے

ائی برس اس نے برطانیے کا ایک مختصر دورہ بھی کیا جہاں پراس کا والہانہ استقبال کیا گیا۔ برطانوی حکومت نے لابان کا جزیرہ سلطان سے خرید لیا تھا اور انہوں نے بروک کو اس جزیرے کا گور زاور کمانڈر انچیف مقرر کر دیا۔ انہوں نے اسے بورینو میں کونسل جزل بھی مقرر کر دیا۔ نے عہدوں کے حصول کے بعدوہ دوبارہ عازم مشرق ہوا۔ ڈیاک کے دوقبیلوں سیرابس اور سکورن نے اودھم مچار کھا تھا۔ انہوں نے بحری ڈاکوؤں جیسا لاکھ ممل افتیار کررکھا تھا اور بندرگا ہوں اور جزیروں میں لوٹ مار کا بازار گرم کررکھا تھا۔ بروک نے اپنی پوری قوت کے ساتھ 1849ء میں ان کے خلاف کا دروائی کی اور اس دوران اس کی اپنے ہمسامیہ سلطان آف سالا سے بھی دوبار ملاقا تیں کیس اور اس کے ساتھ باہمی گفت وشنید سرانجام دینے کے بعدوہ اس کے ساتھ ایک معاہدہ طے کرنے میں کا میاب ہوگیا۔ اس معاہدے کے تحت اے شرپیند قبائل کو اپنی سلطنت سے نکال باہر کرنا تھا اور بحری ڈاکوؤں کے خلاف قرار واقعی کا دروائی سرانجام دیتی تھی۔

1850ء تک بروک کواپی محنت کا صله مانا شروع ہو چکا تھا۔ سراوک اب ایک بہتر ریاست کے طور پر منظر عام پر آئی تھی۔ بری ڈاکو بھی منظر ہے قائب ہو چکے تھے اور ڈیا ک بھی مائل بہ بہتری تھے۔ اب مزید ترقی کی راہیں کھل چکی تھیں اور تجارت بڑھانے مواقع بھی میسر آ چکے تھے۔ اس کے بعد ایک غیر متوقع دھچکالگا۔ 1851ء میں پارلیمنٹ کا ایک رکن جس کا نام جوزف ھیوم تھا اس نے ہاؤس آف کامن میں اپنی ایک تقریبے کہ دوران سرجم پر بروک پر پچھالزامات عائد کئے۔ بروک نے دس برس بیشتر ایک قانون متعارف کروایا تھا جس کے تحت ہرایک بالغ شہری کو حکومت کو سالا ندم معمولی سائیکس ادا کرنا ہوتا تھا جے ہیڈ ۔ ٹیکس کا نام دیا گیا تھا۔ بیٹل در آید برطانوی نو آباد یوں میں مروج تھا۔ جوزف ھیوم کی کو حکومت کو سالانہ معمولی سائیکس ادا کرنا ہوتا تھا جے ہیڈ ۔ ٹیکس کا نام دیا گیا تھا۔ بیٹل در آید برطانوی نو آباد یوں میں مروج تھا۔ جوزف ھیوم کی پہت پنائی کچھا درار کان بھی سرانجام دے رہے استعال کے لیے خصوص کر رکھا تھا لیکن اس نے اس قدم کئی اور الزامات بھی بروک پرعائد کئے۔ اس بیڈ ۔ ٹیکس کی رقم کافین کیا تھا اور اے اپنے استعال کے لیے خصوص کر رکھا تھا لیکن اس نے اس قدم کئی اور الزامات بھی بروک پرعائد کئے۔ بروک اس کی تقریر سے اس قدر دل برداشتہ ہوا کہ وہ فوری طور پرواپس انگلتان روانہ ہوگیا۔

جب وہ انگلتان واپس پہنچاتو پرلیں بھی اس ہنگاہے میں شامل ہو چکا تھااورا خبارات میں کئی ایک مضامین اور آرٹیکل چھپنے لگے تتھاور بروک کے جمائتیوں اورمخالفین کے بھی کئی ایک خطوط اخبارات میں شائع ہونے لگے تقے حالانکہ بیلوگ بور نیومیں بروک کی سرگرمیوں سے کممل طور پر آگاہ نہ تتھاور نہ ہی وہ ذاتی طور پر بروک کو جانتے تتھے۔ جب سے اس نے انگلتان کی سرزمین پر قدم رکھا تھا اس وقت سے وہ اخباری نمائندوں کے محاصرے میں تھا جواس سے انٹرویو کے متنی تتھے۔ لیکن بروک نے انہیں نظرانداز کر رکھا تھا۔ اس کی بجائے اس نے حکام سے رجوع کیا تھا اور ان سے درخواست کی تھی کہ اس معاملے کی غیر جانبدارانہ چھان بین کروائی جائے۔ کا بینہ میں بحث مباحثے کے بعدیدلائے ممل مرتب کیا گیا کہ ایک شاہی کمیشن قائم کیا جائے جومعاملے کی چھان بین سرانجام وے۔

میشن قائم کیا جائے جومعاملے کی چھان بین سرانجام وے۔

متذکرہ کمیشن نے سنگا پورمیں اپنی کا رروائی کا آغاز کیا۔ بروک نے اپنی صفائی میں تمام شواہدمہیا کئے ۔اس نے سراوک اور لا بان میں اپنی انتظامیہ کی کمل تفصیلات بھی کمیشن کومہیا کیں ۔اس کے مخالفین اپنے الزامات ثابت کرنے میں ناکام رہے۔

کمیشن نے اپنی رپورٹ میں بیان کیا کہ:۔

"سرجمز بروك كے خلاف كيس" ثابت نبيس كيا جاسكا".

کمیشن کی اس رپورٹ ہے گئی ایک عوامی نمائندوں نے بیز نتیجدا خذ کیا کہیشن کو بروگ کی پاکدامنی پرشبرتھالیکن کمیشن اسے اس لئے سزا نہ دے سکا کیونکہ اس کواس کے جرم کے شواہد مہیا نہ کئے گئے تھے۔انگلتان میں بھی بروک کے حمائنوں اورمخالفین کے درمیان زبانی کلامی جنگ شروع ہو پچکی تھی جس کے نتیجے میں حکام کو بیاعلان کرنا پڑا کہ وہ جزیرہ لا بان کا نیا گورنرمقررکررہے تھے اور دوسری بات بیکہ ہیڈ یکس بھی ختم کیا جارہا تھا۔

کچھ نہ کچھ ایسے لوگ بھی پائے جاتے تھے جوذاتی مفاد کے حصول کی جانب جھکا وُر کھتے تھے۔ بروک ایسے لوگوں کے خلاف بخت رویہ اپنانے کا قائل تھااوراس نے ایسےافراد کی تھلم کھلاندمت کرنے ہے بھی احز ازنہ کیا تھا۔ مقااوراس نے ایسےافراد کی تھلم کھلاندمت کرنے ہے بھی احز ازنہ کیا تھا۔

جوزف هيوم كامقصد كچھ بھى رہا ہوليكن اس كے مل درآ مدكى بدولت بروك كى صحت نماياں طور پرمتاثر ہوئى تھى كىيشن كے الفاظ كد: ـ

187 / 506

#### ''کیس ثابت نہیں کیا جاسکا''

اس کی روح کو کچو کے نگاتے تھے۔اگر چہ بظاہراس میں دباؤ۔کھیاؤاور تناؤ کےکوئی آ ٹارنظرنہیں آتے تھےلیکن بیسب پچھاسےاندر ہی اندرگھائل کررہاتھا۔ آہتہ آہتہ بیسانحہ اپنی موت آپ مرچکا تھااورلوگ اس سانحہ کو بھول چکے تھے....مشرق بعید کے علاوہ اس کے اپنے وطن میں بھی لوگ اس سانحہ کو بھول چکے تھے اور اس'' سفیدرا جا'' کے لئے تعریفی کلمات لوگوں کی زبان پر تھے۔ http://kitaabg

کیکن بحری ڈاوؤں نے نہ تو بروک کومعاف کیا تھا اور نہ ہی وہ اسے بھول یائے تھے کیونکہ بروک نے ان کی عملی سرگرمیوں کومعطل کر کے ر کھ دیا تھا۔ وہ پیجھتے تھے کہ بروک نے ان کوان کوان کی جائز طرز زندگی ہے محروم کر دیا تھا۔لہذا وہ خاموثی کے ساتھ وفت گزارتے رہے .....وفت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کے فم وغصے میں بھی اضافہ ہوتار ہا ۔۔۔جتیٰ کہ انہوں نے قابل ذکر قوت حاصل کر لی ۔۔۔۔اس کے بعد انہوں نے سراوک کے دارالحکومت کیو چنگ پراجا تک حملہ کر دیا .....انہوں نے بروک کا مکان مسار کر دیا اوراہے جلا کررا کھ کر دیا۔ بروک کو عارضی طور پر راہ فراراختیار کرنا پڑی کئیکن وہ جلد ہی واپس لوٹ آیا۔اس کے ہمراہ برطانوی بحری قوت تھی۔اس نے ان بحری ڈاکوؤں کا پیچیا کیااورایک مرتبہ پھرانہیں راہ فرار اختیار کرنے پرمجبور کر دیا۔ سراوک کے ڈیاک اب اتنے فعال نہ رہے تھے لیکن پہاڑوں میں ہنوز ایک یا دوگروہ ایسے موجود تھے جوآ مادہ بغاوت ہوتے رہتے تھے۔ بروک نے اپنی خرابی صحت ہے تبل دومزید بغاوتیں کچلیں تھیں۔اس کے بعدوہ خرابی صحت کی بنا پر واپس انگستان روانہ ہو گیا تھا تا كه اپنامعقول علاج كروانسكے \_ كے بيستان كان كان كان كے بيستان كان

جرانگی کی بات بیتھی کہاس مرتبہاس کا استقبال ایک ہیروکی مانند کیا گیا۔اس استقبال میں عوام نمایاں تھی۔وہ جلد ہی مغربی علاقے کی جانب روانہ ہو گیااوراینے ذاتی امورتر تیب دینے لگا۔اس نے اپنے کیریئر کا آغاز ایک دولت مند شخص کی حیثیت سے کیا تھالیکن اس کی دولت کا زیادہ حصہ سراوک کی ترقی کی نذر ہو چکا تھااور باقی ماندہ حصہ وکلاء کی فیسوں کی نذر ہو چکا تھا جنہوں نے شاہی کمیشن کے روبرواس کے مقدمے کی پیروی سرانجام دی تھی۔اس کی مالی حالت کے پیش نظرعوا می چندے کی مہم کا آغاز ہوااوراس قم ہے ڈیون شائز میں ایک ریاست خرید کراہے پیش کی عنی کیکن بدسمتی ہے وہ اس تخفے ہےاستفادہ حاصل نہ کرسکااوراس پر فالج کا شدید حملہ ہوااور وہ جلد ہی موت ہے جمکنار ہو گیا۔اس کے جانشین کے طوراس کا جفتیجا سراوک کا راجہ بنا۔۔۔۔اس کا نام سرچارلس بروک تھا۔۔۔۔۔اس کے بعداس کا بیٹا اس کا جائشین بنا۔۔۔۔۔اس کا نام سرچارلس وائیز بروک تھا۔ سینکاروں برس تک ان سفیدرا جوں نے دانش مندی کے ساتھ صوبے پر حکومت کی حتی کہ 1946ء میں ان کے تیسرے آخری جانشین نے سراوک برطانوی حکومت کے حوالے کرنے کے اقد امات سرانجام دیے۔

کتاب گھر کی پیشکش

http://kitaabghar.com

http://kitaabghar.com

کتاب گھر کی پیشکش

#### کتاب گھر کی پیشکش**غ**یر معمولی زائزاب گھر کی پیشکش

http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

رچرڈفرانس برٹن ..... برطانوی کونسل ..... مہم بھواور مشرقی امور کا ماہر ..... وہ پہلا یورپی نہ تھا جس نے بھیس بدلا اور مسلمانوں کے ہمراہ
مدینہ شریف اور مکہ شریف جیسے مقد شہروں میں مسلماج تجاج کرام کے ساتھ شرکت اختیار کی ..... لیکن اس نے 1853ء کے ججے بارے میں جو
کتا ہے تحریر کی اس میں نا قابل فراموش تفصیل اور مشاہدات شامل کئے گئے تھے۔ بید مشاہدات عرب رسم ورواج کے بارے میں تھے۔ یہی وجھی کہ بیہ
کتا ہے ایک گراں قدر تاریخی وستاویز کی حیثیت اختیار کرگئی تھی اوراپی طرز کی ایک مثالی کتاب ثابت ہوئی تھی۔ مکہ شریف کی زیارت کے نتیج میں
اے لا فانی شہرت حاصل ہوئی تھی جبکہ افریقہ میں اس کی اہم ترین مہم میں انتہائی کم ترولچیں کا مظاہرہ کیا گیا تھا۔

اے لا فانی شہرت حاصل ہوئی تھی جبکہ افریقہ میں اس کی اہم ترین مہم میں انتہائی کم ترولچیں کا مظاہرہ کیا گیا تھا۔

ام سے میں نہ ہوئی تھی جبکہ افریقہ میں اس کی اہم ترین مہم میں انتہائی کم ترولچیں کا مظاہرہ کیا گیا تھا۔

میں میں نہ ہوئی تھی جبکہ افریقہ میں اس کی اہم ترین مہم میں انتہائی کم ترولچیں کا مظاہرہ کیا گیا تھا۔

برٹن ایک عجیب وغریب شخص واقع ہوا تھا۔ اس کا دادا ایک پادری تھا۔ اے آئر لینڈ میں پادری مقرر کیا گیا تھا۔ وہ آئر لینڈ کی سرز مین ہے اس قدر مانوس ہو گیا تھا کہ وہ آئرش باشندوں سے بڑھ کر آئرش دکھائی دیتا تھا۔ اس کے بیٹے لیفٹینٹ کرٹل جوزف نیٹر ولی برٹن میں بھی یہی وصف پایا جاتا تھا۔ اس نے میک کر گر قبیلے کی ایک خاتون سے شادی کرتے ہوئے معالے کو مزید پیچیدہ تر بناویا تھا اور دچر ڈ جوان دونوں کی شادی کی نشانی تھا اسے بھی اپنی آبائی سرز مین سے کوئی دلچین نتھی بلکہ وہ بھی آئر لینڈ میں دلچینی رکھتا تھا۔ وہ اہل آئر لینڈ کے حقوق کا ایک بہت بڑا علمبر دار بھی تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ میک گر قبیلے کی تاریخ میں بھی دلچین رکھتا تھا۔ اور اس قبیلے کی شجاعت اور بہاوری کی کمبی کمبی داستانیں بیان کرنے میں فخرصوں کرتا تھا جو شجاعت اور بہادری انہوں نے انگریزوں کے خلاف دکھائی تھی۔

جبکہ اس کا باپ ابھی اپنی ملازمت میں ہی مصروف تھا مسز برٹن نے یورپ کا ایک دورہ کیا۔اس کے پہندیدہ ممالک میں فرانس اورا ٹلی شامل تھے۔رچرڈ بھی اس کے ہمراہ تھا۔ بہی وجتھی کہ وہ روا بی تعلیم و تربیت ہے محروم رہا تھا۔اس نے کافی عرصے تک مختلف اتالیقوں کی خدمات حاصل کی تھیں لیکن وہ ان سے خاطرخواہ استفادہ حاصل نہ کرسکا۔وہ جانتا تھا کہ اسے مختلف زبانوں پرعبور حاصل تھا۔ جب وہ من بلوغت کو پہنچا تب وہ فرانسیسی سے مدر اٹلی اور اسپین کی زبانیم روانی کے ساتھ بول سکتا تھا۔اس کے علاوہ اس میں سیاحت کے جراثیم بھی سرایت کر چکے تھے۔

اکتوبر 1841ء میں جبکہ اس کی عمر محض 19 برس تھی اس وقت اس نے ٹرینٹی کالج ...... آکسفورڈ میں واخلہ لے لیا۔وہ ایک روایتی طرز زندگی گزارنا پہند نہ کرتا تھا اور اس کے ساتھی طلباء اسے کسی ووسر سے سیار سے کی مخلوق تصور کرتے تھے۔وہ دبلا پتلا اور دراز قد کا حال تھا۔اس کی آئھوں کی چک نمایاں تھی۔ آکسفورڈ میں اس نے ایک انتہائی مختصر وقت گزارا تھا اور بیوفت کسی قدر قابل ذکر خصوصیات کا بھی حال نہ تھا۔وہ عربی زبان بھی سے دواس نہ تھا۔وہ عربی سیکھر ہاتھا۔کا کی جب کہ دواسے لندن روانہ کردیں تا کہ وہ ہندوستانی زبان سیکھ سکے۔وہاں پر معروف استاد فوربس موجود تھا اوروہ استاداس کی برق رفتار تی سے از صدخش اور متاثر ہوا۔

اکتوبر 1842ء میں برش ہندوستان کیلئے روانہ ہوا۔ اے بمبئی 18 ویں رجمنٹ میں کمیشن عطاکیا گیا تھا۔ اس وقت پیر جمنٹ ایسٹ انڈیا کمپنی کے زیر کمان تھی۔ فوج کی زندگی بھی اے محض ای قدر راس آئی جس قدرا ہے یو نیورٹی کی زندگی راس آئی تھی۔ برودہ میں اپنی تعیناتی کے دوران اے بیموقع میسر آیا کہوہ مشرقی زندگی اور مشرقی زبانوں کا مطالعہ سرانجام دے۔ وہ اپنی میس میں بھی بھی بھی بھی ابنی نظر آتا تھا اور اپنے دیگر ساتھی افسران کی طرح اپنا قارغ وقت مختلف مشاغل کی نذر نہ کرتا تھا بلکہ وہ اپنے برایک فاضل کمجے سے استفادہ حاصل کرتے ہوئے ہوئی بیس۔ فاری ساتھی افسران کی طرح اپنا قارغ وقت مختلف مشاغل کی نذر نہ کرتا تھا بلکہ وہ اپنے کو بیا حساس ہونے میں قطعا دیر نہ گئی کہ بینو جوان ان کے لئے کس قدر سود مند ثابت ہوسکتا تھا۔ لہذا انہوں نے اسے وادی سندھا ورا نڈس کے سروے کیلئے معاون مقرد کر دیا۔ اس دوران اے لوگوں کے ساتھ باہم روالیا ہونے کا موقع میسر آیا اور وہ ان لوگوں میں اس طور گھل لل جاتا تھا کہ اس کے افسران بالا بازاروں میں اسے پہیا نے سے قاصر رہتے تھے حتی کہ وہ اپنی اور وی بنانے میں کامیاب ہوگیا۔ وہ ارد لی جب اپنی افسران کیلے بازاد کی ہواتو اس نے اپنیا نے افر کو بلاکرا ہے باہم کی گیا وہ ادر کی جب اپنی اور اس کو بھی دی کہ وہ قوف بنانے میں کامیاب ہوگی کی وہ اس اس کے افسران بالا بازاروں میں اس نے پہیا نے افر کو بلاکرا ہے باہم کی گیا وہ کی گ

سات برسوں تک برٹن سندھ کے مسلمانوں کے درمیان بنتی خوثی رہااورا نتہا کی مختاط انداز میں ان کے رسم ورواج کا بغورمطالعہ کرتا رہا۔ اس کے علاوہ ان کی نقالی کرنے کی کوشش بھی سرانجام دیتارہا۔ان کی بول جال کی نقالی کرتا اوران کے ادب آ داب اورطورطریقوں کی بھی نقالی سرانجام دیتا تھا۔اے مہم جوئی کا از حد شوق تھااور ریشوق اسے چین سے نہ بیٹھنے دیتا تھا۔

1853ء میں برٹن مدیند شریف اور مکہ شریف کی زیارت کیلئے روانہ ہوا۔ اس نے بھیس بدل رکھا تھا۔۔۔۔اسے زبان پربھی عبور حاصل تھا۔ اس کے باوجود بھی سفر پُر خطرتھا۔ دن اور رات اسے مسلمان زائرین کے ساتھ گزار نے تتھاوروہ ایک لمجے کے لئے بھی آ رام کرنے کی جراُت نہیں کر سکتا تھا۔ اے مسلمانوں کے قوانین کی پابندی سرانجام دین تھی۔ اگر چہ برٹن نے بھیس بدل رکھا تھا لیکن اس کے اجنبی خدوخال اور ہاتھ دھوئے بغیر کھانا کھانے کا عمل کسی بھی وقت کسی کو بھی شک وشہے ہیں جتلا کر سکتا تھا اورا گراہیا ممکن ہوجا تا تواس کی فوری ہلا کت کا خدشہ تھا۔ یہ بھی سنا گیا تھا کہ ایک یا دو حاجیوں نے برٹن پراپے شے کا اظہار بھی کیا تھا لیکن برٹن کو اپنی جان بچانے کی خاطر ان کی جان لینی پرٹری تھی لیکن یہ کہانی ایک فرضی کہانی و کھائی و پی خاص ہوئی ہیں گئی پڑی تھی لیکن یہ کہانی ایک فرضی کہانی و کھائی و پی تھی جس نے مابعد جنم لیا تھا۔ یہ کتاب 1855 و میں شائع ہوئی تھی اور اس کی اشاعت کے کافی عرصہ بعداس نے بیا قرار بھی کیا تھا کہ اس نے اپنی زندگی میں کسی بھی شخص کو ہلاک نہیں کیا تھا۔

برٹن نہصرف ڈبٹی طور پر چوکنار ہابلکہ جسمانی طور پر بھی چوکنار ہااوراس نے دیگر زائرین کے ہمراہ اپناسفر بخو بی سرانجام دیااورکوئی بھی اس اجنبی کی شناخت نہ کرسکا۔وہ پہلاانگریز تھاجس نے مکہ شریف کی سرز مین پرقدم رکھا تھالیکن بدشمتی سے وہ اپنی تقیق مہم کی سرانجام دہی سے قاصر رہا کیونکہ صحرائی قبیلوں کے درمیان خونریز جنگ چھڑ پھی تھی۔لہذاوہ تجاج کرام کے ساتھ ہی واپس لوٹ آیا۔۔۔۔۔اس مغربی زندگی کی جانب واپس لوٹ آیا جے وہ ترک کر چکا تھا۔۔۔۔۔وہ دلبرداشتہ اور مالیس تھا۔

اس کے زرخیز ذہن نے جلد ہی راہ فرارا ختیار کرنے کامنصوبہ بنالیا۔ ہندوستانی حکومت صومالی لینڈ کے بارے میں فکرمند تھی کیونکہ اس ملک کے مخالف قبائلی بندرگا ہوں کو سکسل نشانہ بنار ہے تھے۔ یہ بندرگا ہیں یورپ اورمشرق کے درمیان تجارت کے ایک بڑے روٹ پر واقع تھیں۔ برٹن کو جب اس مسئلے کاعلم ہوا تو اس نے رضا کارانہ طور پراپٹی خدمات پیش کردیں اوراس امریز آ مادگی ظاہر کی کہ وہ ایک جماعت کے ہمراہ اندرون صومالی لینڈروانہ ہوگا اور بیدریافت کرے گا کہ وہاں پر کیا کچھ دقوع پذیر ہور ہاتھا۔لہذا کیپٹن ہے۔انچے ۔اسپیک کواس کا چیف معاون مقرر کیا گیا۔ اس کے علاوہ دومزیدافسراس کی معاونت کے لئے اس کے ساتھ روانہ کئے گئے۔ وہ 1854ء میں اپنی مہم پرروانہ ہوئے۔جلد ہی بیلوگ مشکلات کا شکار ہوگئے۔اگر چہاہل صومالیہ ذیرائع مواصلات ہے بظاہرمحروم تھے لیکن ان کی چھٹی حس نے انہیں بیہ باورکروا دیا کہ پچھاجنبی ان کی سرزمین پر قدم رکھ رہے تھے اور وہ اجنبیوں سے نفرت کرتے تھے۔جس کا نتیجہ بیڈ کلا کہ اس جماعت کوقدم قدم پرخطرات کا سامنا تھالہٰذا کیپٹن اسپیک نے جماعت کومتاط رہنے کامشورہ دیا۔اس کےاس مشورے ہے برٹن کا یارہ چڑھ گیااوراس کاغصہ آسان کو چھونے لگا۔وہ دن بھر کیپٹن اسپیک کے ساتھ گر ماگرم بحث کرتار ہااور رات کوکسی کو پچھے بتائے بغیر ہی غائب ہو گیا۔اس نے اپنا کوئی انتہ پینة نہ چھوڑ اکدوہ کہاں روانہ ہور ہا تھا۔ جار ماہ تک اس کے بارے میں کوئی خبر ندل سکی .....اس کے بعدوہ اچا نک آن ٹیکا۔اس کے جذبے جوان تھے۔وہ بیچیران کن خبر لایا تھا کہاس نے تن تنہا نہ صرف صحراکے پار دارالخلافے شہر ہرار کاسفرطے کیا تھا (بیعلاقے اس سے بیشتر کسی غیر ملکی نے نہیں دیکھا تھا بلکہ وہ دس روز تک وہاں پر مقیم بھی رہاتھا جس دوران اس نے بادشاہ کے ساتھ گفتگو بھی کی تھی۔ نیزوں سے سلح افرادلگا تاراس کے اردگر دموجودرہے تتے اور جب وہ) ملا قات فتم کرنے کے بعد اپنے اونٹ پر بیٹیا تب وہ سکے افراداس کے مزید قریب چلے آئے .....وہ نیزوں سے سکے تیار کھڑے تھے.....اوراس نے ان کی معیت میں اپنا واپسی کاطویل سفر طے کیا۔وہ سکے افراداس وقت غائب ہوئے جب انہوں نے اس جماعت کے کمپ سے آگ جلنے کا دھوال نمودار ہوتے دیکھا۔ پہلے پہل کیپٹن اسپیک اور دیگر ساتھیوں نے سیمجھا کہ برٹن من گھڑت کہانی سنار ہاتھالیکن ان کی جیرا تگی کی اس وفت کوئی انتہانہ رہی جب

برٹن نے اپنی کہانی کے بوت فراہم کے ۔ یہ بوت اس یا دواشت کی صورت میں سے جو بادشاہ نے اسے پیش کی تھی جس پر بادشاہ کے دستخط موجود سے اوراس دستاویز میں بیا قرار کیا گیا تھا کہ بندرگا ہوں پرخوف وہراس پھیلا ناموقوف کردیا جائے گابشر طیکہ صومالیہ کو پچے مراعات سے نوازا جائے ۔ ہرار تک طویل اور تنہا سفر اور مابعد وہاں سے واپسی کا سفراس مجم سے کہیں بڑھ کر تابل ذکر تھا جو ہم برٹن نے مقدس شہروں کی زیارت کے سلسلے میں سرانجام دی تھی ۔ لیکن برٹن ہنوز مطمئن نہ تھا۔ وہ اس امر پر اصرار کررہا تھا کہ اسپیک اور دیگر دونوں جونیئر افسران بھی اس کے ہمراہ ہرار روانہ ہوں اور وہ سب ال کر دوبارہ اس مقام کا رخ کریں اور اس مرتبہ یہ دورہ ایک سرکاری دورہ ہواور ان اقد امات کی تصدیق ممکن ہوسکے جو بادشاہ اور اس کے درمیان ذاتی حیثیت میں طے پائے تھے۔ لہذاوہ عازم سفر ہوئے ۔ لیکن انہوں نے ابھی زیادہ سفر طے نہیں کیا تھا کہ قبائی ان پر تملہ آورہ و گیا وردو جو نیئر افسران میں سے ایک افسراس حملے میں بلاک ہوگیا۔ اسپیک کو گیارہ زخم آئے اور برٹن بھی زخی ہونے سے نہ بی سکا۔ اس کے جبڑے زخی ہوئے تھے۔

برٹن نے اس مہم ہے واپسی کی راہ لی۔شہرت اس کی راہ دیکھ رہی تھی۔اس کی غیر حاضری میں زیارتوں کے بارےاس کی کتاب بھی حیب چکی تھی اور نقادوں نے اس کی قابل ذکر تعریف کی تھی۔ا ہے انٹرویو۔۔۔۔۔یپکچر۔۔۔۔۔بالوں کی لٹ عطا کرنے اور آٹو گراف دینے کی دعو تیس موصول ہو رہی تھیں اور برٹن شہرت کا زینہ ملے کر چکا تھا۔

ابھی وہ اپنے زخم ہے روبصحت ہور ہاتھا کداہے دو ہارہ فوج میں طلب کرلیا گیا۔اہے ہیٹ من کی ہاشی۔ ہاز وک کے ساتھ ال کر کرامین کی جنگ میں حصہ لینا تھا۔اے اگلے مجاز پر بھیجنے کی نوبت ہی ندآ نی تھی۔اس وقت اس کی خوشی کی کوئی انتہا ندر ہی جبکہ دفتر خارجہ نے بید درخواست کی کہ برٹن کی خدمات انہیں مستعار دی جائیں تا کہ اے ایک جماعت کی ہمراہی میں افریقۂ روانہ کیا جائے اور وہ وائٹ نیل کا سرچشمہ ( منبع ) وریافت کر سکے۔ بیکا م اس کی من مرضی کا تھا اور وہ پورے جوش ٔ جذبے اور ولولے کے ساتھ اس مہم کی تیاری میں لگ گیا۔

ان مشکل ترین حالات میں بھی برٹن نے ہار مانے ہے اٹکار کر دیا۔ اسپیک نے بھی اس کا ساتھ دیا مگر جماعت کے جونیئر ارکان سرایا

اس رات برٹن بخار کا شکار ہوگیا۔ اسپیک انتہائی جانفشانی کے ساتھ اس کی تیار داری سرانجام دیتار ہا۔ وہ اپنی بیاری کی وجہ ہے اس قدر کم رورہ و چکا تھا کہ اس نے محسول کیا کہ وہ مزید روبہ مل نہیں رہ سکتا تھا۔ وقت گزرتا جار ہاتھا اور اب 1858ء کا ماہ فروری آن پہنچا تھا۔ لہذا اس نے اسپیک کوآ کندہ لائے ملل کے بارے میں ہدایات دیں کہ اے مزید کیا کرنا تھا۔ انہوں نے ایک جھیل کوتو پالیا تھا لیکن میجھیل ان کی مطلوبہ جھیل نہتی ۔ ان کا خیال تھا کہ نیل کا حقیقی سرچشمہ جنوب مشرق کی جانب کہیں دورواقع تھا اور اس نے اس روٹ کا بھی پیتہ چلالیا تھا جس روٹ پرسفر کرتے ہوئے اس سرچشمہ تک پہنچنا مکن تھا۔ اسپیک نے اس کی ہدایات پر اپنے عمل درآ مدکومکن بنانے کا عہد کیا اور برٹن جب پسینے میں شرابور اپنے بستر پر کروٹیس بدل رہا تھا اس کا معاون اپنی جدو جہد میں معروف تھا جی کہ اس نے وکٹورید نایا زہ کو دریا فت کرلیا اور یہی نیل کا حقیقی سرچشمہ تھا۔

جب اسپیک فتح یاب ہوکرواپس پلٹا اور برٹن کو پیخ تخبری سنائی تب برٹن کے غصے کا کوئی ٹھکاندر ہا۔ وہ اس امر پراصرار کرر ہاتھا کہ حقیقت میں وہ بذات خود وہ شخص تھا جو اس کامیابی کاسبراا پے سر ہاند ھنے کا حقیقی حقدار تھا اور بیکہ اسپیک اس کا محض ایک شاگر دو تھا جس کے اس کی ہدایات پر عمل کیا تھا۔ اس نے اپ و فا دار معاون پر الزامات کی ہو چھاڑ کر دی اور ان دونوں افراد میں وہ لڑائی جھڑا ہوا جس کو دونوں افراد بھی نہ بھلا سکے۔ برٹن نے کامیابی کا سبراا پے سر باند ھالیا اور افریقت کے مغربی ساحل پر مزید مہمات جاری رکھیں حتیٰ کہ 1861ء میں اس کی 40 ویں سالگر ہ آن پنچنی ۔ اس برس س نے از اینل از نڈل سے شادی کرلی جو کہ ایک باوفا یوی ثابت ہوئی ۔ اس نے فوجی ملازمت کو خیر باو کہد ڈالا اور فارن سروس جو اس کرلی اور فرنانڈ و بی او میں کونسل کے عہدے پر فائز ہوگیا۔ 1871ء تک وہ اسی حیثیت میں برازیل اور دمشق میں اپنی خدمات سرا نجام دیتار ہا۔ اور 1890ء میں اپنی وفات تک اس عہدے پر کام کرتار ہا۔ اپنی فاضل وقت میں اس نے کئی ایک کتب بھی تحربے کیں ۔ ان میں سے کوئی کتاب بھی اس معیار کی حال نہ تھی جس معیار کی حال اس کی کتاب '' مکہ تریف کی زیارت' تھی۔

برٹن کی زندگی کے آخری ہیں برس انتہائی ناخوشگوار تھے۔ وہ نظم وضبط نفرت کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ حکام بالا کے ساتھا اس کے اختلا فات منظرعام پرآتے رہتے تھے ۔۔۔۔۔ وہ اپنے ساتھی اہلکاروں کے ساتھ بھی جارحاندرو بیروار کھتا تھا۔ محض اس کی بیوی اس کے ہیروازم پریقین رکھتی تھی اس نے اس کی سوانح حیات بھی تحریر کی تھی۔۔

http://kitaabghar.com

http://kitaabghar.com

#### كتاب گھر كى بيشا گُنكورواكى بازيابى گھر كى بيشكش

http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

کیمارچینی یاانڈین تا جرکئی اقسام کی داستانیں بیان کرتے رہتے تھے جو یورپی ماہر آ خار قدیمہ کے علم بیں بھی آتی رہتی تھیں۔اس کے علاوہ مغربی مقلرین کے علم بیں بھی ہے داستانیں آتی رہتی تھیں کو کی شخص بدو وکا کرتا تھا کہ اس نے بڑے بڑے بینارد کیھے تھے جو جنگل ہے بھی اونے تھے جبکہ دوسرا شخص بدو وکا کرتا تھا کہ وہ بدھ مت کے ایسے ذہبی اونے تھے جبکہ دوسرا شخص بدو وکا کرتا تھا کہ وہ بدھ مت کے ایسے ذہبی رہنماؤں سے ملاتھا جوایک خمیر بادشاہ کے مزار پرعبادت برانجام دیتے تھے اور چوتھا شخص بدو وکا کرتا تھا کہ وہ بدھ مت کے ایسے ذہبی وغیر برہنماؤں سے بھری پڑی تھی۔ دائش ورلوگ ان کہانیوں پر یقین ندر کھتے تھے اور انہیں تصوراتی ۔۔۔۔۔من گھڑت اور فرضی تھے گردانتے کے دوران فرانس نے کہوڈیا پرتسلط جمالیا جب بہت سے لیکن ان میں تجسس کا مادہ ضرور سرا بھارتا تھا اور جب 19 ویں صدی کے پہلے نصف دورانے کے دوران فرانس نے کہوڈیا پرتسلط جمالیا جب بہت سے فرانسی تاریخ دانوں اور ماہرین آ ثار قدیمہ نے تو م پن کاسفر طے کیا جو کہوڈیا کا دارالحکومت تھا۔ پچھلوگوں نے دریائے میکونگ تک بھی سفر طے کیا۔اس کے علاوہ پچھلوگوں نے دریائے میکونگ تک بھی سفر سطے کیا۔اس کے علاوہ پچھلوگوں نے دریائے میکونگ تک بھی سفر سطے کیا۔اس کے علاوہ پچھلوگوں نے گھرجنگل کے ذریع بھی سفر سرانجام دیالیت بھی نے انہیں پہا ہونے پر بجبور کردیا اور وہ خمیر سلطنت کی شان و شوکت کے اواس سے بڑھ نے بنان سکے جونگوگوں نے دریائے میکونگ تھے۔۔

تب 1860ء میں ایک ماہرعلم حشرات الارض جس کا نام ہمیزی موہاٹ تھا وہ تتلیوں کی تلاش میں توم پن آیا۔وہ براستہ جنگل ثمال کی جانب روانہ ہوا۔لیکن اپنے پیش روؤں کے برعکس اس نے کوئی خاص تیاری سرانجام نہ دی اور نہ ہی کوئی مزدور بھرتی کئے۔اس نے تن تنہا سفرسرانجام دیا۔اس کی ضرورت کی چنداشیاءایک بیگ میں پڑی اس کی بیشت پر جھول رہی تھیں۔اس کے پاس جواسلحہ تھاوہ ایک پستول اور ایک خبخر پر بمنی تھا۔ موہائے کے لئے جنگل کوئی اجنبی چیز نہتی۔ وہ برس ہابرس سے حشرات الارض کے نمونے اکھے کرنے کی غرض سے جنگلات کی خاک چھان رہا تھا۔

وہ جنگلوں میں پائے جانے والے بندروں کے کرتبوں سے بھی لطف اندوز ہوتا تھا جب وہ اس کے سرکے اوپر درخت کی ایک شاح سے دوسری شاخ
پر چھانگیں لگاتے تھے۔ وہ اپنے خنجر کے ساتھ جنگل میں اُگے ہوئے درختوں کی شاخیں گاٹ کاٹ کر اپنا راستہ بنا تا رہتا ہی کہ اے اپنی جدو جہد کا
پھل میسر آ گیا جبکہ اس نے اپنے آپ سے پچھ ہی دورایک خوبھورت تنی دیکھی۔ اس نے جلد ہی اپنا جال نکا لائیکن اسے دیر ہوچکی تھی اور تنی اس کی
پہنچ سے دورنگل چکی تھی۔ اس نے تنی کا چچھا کر ناشروع کر دیا۔ وہ تنلی کے تعاقب میں یہ بھول چکا تھا کہ جنگل گھنا تھا اور وہ ایک نا ہموار راستے پرچل رہا
تھا۔ اس کے بعدوہ کونے کی جانب مڑا اور کیا دیکھتا ہے کہ پھروں سے تغیر شدہ ایک عمارت سرا ٹھائے کھڑی تھی۔

موہاٹ اس ممارت کودیکھتے ہوئے نا قابل بیان احساسات کا شکار ہور ہاتھااوراس کے ذہن میں وہ داستانیں انجرر ہی تھیں جوتا جروں کی تسلیل بیان کرتی رہتی تھیں۔ لبنداوہ داستانیں بنی برحقیقت تھیں۔ وہ اس مقبرے کو بازیاب کرنے میں کا میاب ہو چکا تھا جوان لوگوں نے تعمیر کیا تھا جو تسلیل بیان کرتی رہتی تھیں۔ ان کے تعمیر کیا تھا جو 600 برس قبل اس مقام پر رہائش پذیر تھے اور حکمران تھے۔ وہ اپنے گھٹٹول کے بل جھک گیا اور ان کے ان دیکھے خدا سے بید عاکرنے لگا کہ وہ اسے بحفاظت واپسی کاسفر طے کرنے کی ہمت عطا کرے تا کہ وہ اپنی اس دریافت کے بارے میں دنیا کو بتا سکے۔ مابعد اس نے بیٹر برکیا کہ:۔

س "رنگ کورواٹ کود کی کرایے محسوں ہوتا تھا جیسے وہ اچا تک بربریت کی دنیا سے نکل کرمہذب دنیامیں آن بسا ہوا۔۔۔۔۔ ا نکل کرروشنی میں آن کھڑا ہوا ہو۔''

اس نے اس جگہ کوچھوڑنے ہے قبل اس عظیم الشان عمارت کا دوبارہ معائند سرانجام دیا۔ انسانی تغییر کے اس شاہ کارکوجنگل نے تباہ و ہرباد
کر کے رکھ دیا تھا۔ جگہ جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں ..... دیواروں میں خودرودرخت اگے ہوئے تھے اورانہوں نے دیواروں کوتو ڑکرد کھ دیا گیا۔ جنگلی
پھول جگہ جگہ اگے ہوئے تھے۔ اس کے برآ مدول میں پرندوں نے گھونسلے بنار کھے تھے۔ لیکن اس کے باوجود بھی انگ کورانسانی شاہکار کا منہ بواتا جُوت تھا۔ موہا نے جانتا تھا کہ بی تھارت ماہرین آٹار قدیمہ اور تاریخ دانوں کیلئے ایک گراں قدراہمیت کی حامل تھی۔ اس تھارت کی چاردیواری کے
باہراس کی ملاقات بدھ مت کے دینی رہنماؤں ہے ہوئی جنہوں نے اس بتایا کہ انہیں بھی محض اچا تک اس تھارت کا سراغ ملاتھا اور وہ اس کے قریب ہی آباد ہوگئے تھے۔وہ اے کسانوں کی ایک نز دیکی بہتی بھی لے گئے جودریائے ہم ریپ کے کنارے پر آباد تھے۔انہوں نے اس علاقے سے جنگل کا صفایا کر دیا تھااوروہ اس زرخیز سرزمین ہے بہترین فصلیں حاصل کر رہے تھے۔ان لوگوں سے اسے بیمعلوم ہوا کہ گریٹ جھیل تک پہنچنا کس طرح ممکن تھا جودریائے ٹوٹل سیب تک رہنمائی کرتی تھی۔

موہائے تو مین واپس لوٹ آیا۔ اس نے اپنے سفر کی روئیداد تحریک ۔ اس نے اس روئیداد کو متعلقہ حکام کے بالا کے حوالے کیا اور اس نے دار الحکومت بینچنے کے فور أبعد پہلا کام بہی سرانجام دیا۔ حکام نے بیر پورٹ بیرس روانہ کردی جہاں پر اس رپورٹ نے دلچیہی اور تجسس کو ابھا را اور چھ ماہ بعد ماہر آ ثار قد بمداور تاریخ دانوں کے علاوہ دیگر ماہرین پر مشتل ایک جماعت تو م پن آ ن پینچی اور بذر یعد دریا انگ کور کی جانب روانہ ہوئی۔

اس جماعت میں شامل افراد جوش 'جذبے اور ولو لے سے سرشار تھے۔ وہ اس قدیم عمارت کو اس کی اصلی شان و شوکت واپس لوٹانے کے جذبے سے سرشار تھے۔ وہ اس کے علاوہ انہوں نے دیگر ساز وسامان اور فوجی جو انوں کا جذبے سے سرشار تھے۔ وہ اس کی علاوہ انہوں نے دیگر ساز وسامان اور فوجی جو انوں کا تعاون بھی حاصل کیا تا کہ جسمانی مشقت کے کام کی شخیل بھی ممکن ہو سکے۔ اس کام کی تحمیل میں چالیس برس کا عرصہ صرف ہوا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے زمین کے بی فون شہر کو بھی بے نقاب کیا جو عبادت گاہ کی دیواروں سے باہر زمین میں فرن ہو چکا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے دیگر عبادت گاہیں اور دیگر شہر بھی دریافت کئے جوسلطنت خمیر کام کرنے تھے۔

#### "ميرى ايك خوابش جس كى مين يحيل حابتا بول-"

جب اس كے دربارى نے سوال كيا كہ: -"وه كون ى خواہش ہے جس كى آپ يحكيل چاہتے ہيں"

m دسباس نوجوان بادشاه نے جواب دیا کہ: http://kitaabghar.com http://

"میری خواہش بیہ کے میں اپنے سامنے ایک پلیٹ میں پہاڑوں کے بادشاہ کا کٹا ہواسرد مکھنا جا ہتا ہول"

اس کی اس خواہش کا تذکرہ سالنڈرا کے حکمران کے دربار میں بھی ہوا جوایک ہزار بحری جہازوں کے ہمراہ چینلا کی جانب روانہ ہوا اور اس نے دارالخلافے کوتا خت وتاراج کر کے رکھ دیا۔اس کے بعداس نے چہنلا کے درباریوں کو علم دیا کہ وہ دانش ورترین مخض کا انتخاب کریں اور جب انہوں نے اسے اپنے انتخاب سے مطلع کیا تب وہ نئے بادشاہ کو جاواوا پس لے گیا جہاں پراس نے اسے بادشاہت کے فن اور حکومت چلانے

ے فن کار بیت دک http://kitaabghar.com http://kitaabgha

وہ لڑکا ایک بہترین شاگرد ثابت ہوا۔لہٰذا ایک یا دوسال کے عرصے کے بعدا سے واپس اس کے گھر روانہ کر دیا گیا۔ وہ خمیر تخت پر جایاور مین II کی حیثیت سے تخت نشین ہوا۔ ورمین کا مطلب ہے" حفاظت کرنے والا" اوراس کی 60 برسوں پرمحیط حکمر انی کے دوران اس کا ملک عظمت کی منزلیں طے کرتا رہا۔اس نے اردگرد کی ہمسابیر باستوں کوا پنامحکوم بنالیا اورانہیں چہنلا کا حصہ بنا ڈالا۔اس نے اس تمام علاقے کومتحد کرتے ہوئے اے کمبوجا (کمبوڈیا) کا نام دیا۔وہ ایک ان تھک حکمران تھا اوراس کا پہلا دارالخلافدا تگ کورتھام تھا جو کدا نگ کورواٹ کے نز دیک واقع تھا۔ تب اس نے میدان کے پارٹفل وحرکت سرانجام دی اور ویسٹ بارے کے نز دیک ایک اورشہر بنایا جہاں پر وہ شان وشوکت کے ساتھ مقیم ر ہا۔اس نے خمیر بادشاہوں کے لئے بیمثال قائم کی کہ وہ لکڑی کی بجائے پھر یاانیٹیں استعال کریں۔اس نے اپناایک جدا گانہ طرز تغییرا پنایا تا کہ ان میںاس کی حکمرانی کاعکس نمایاں ہو۔

درمیانی عمر میں وہ جان ہو جھ کر سالنڈر کی اطاعت ہے دست بردار ہو گیا اور اس کی جانب ہے کسی خدشے کے پیش نظر اس نے اپنا دارالخلافہ بھی توم کولن کے شالی پہاڑی جانب منتقل کرلیا جہاں پراس نے قلعوں کا شہرآ باد کیا۔ یہاں پروہ اینے آپ کو محفوظ تصور کرتا تھااور 802ء میں اس نے ایک برہمن کوطلب کیا جو'' جادو'' میں ماہر تھااوراہے تھم دیا کہ وہ ایک عجیب وغریب تقریب کا اہتمام کرے جومکمل آزادی اور بے پناہ قوت کے حامل باوشاہوں کے مقدر کرے۔اس رسم کے بعد'' ویواراجا''اس سلطنت کا ندہب تھبرا.....یعنی بادشاہ کی بوجایا ہے۔

جایا ورمین کو بیقتریب راس آ گئی اور وہ خمیر سلطنت کوتھائی لینڈ کے کچھ حصوں ..... وہ علاقے جن کواب ہم ویتنام کے نام ہے جانے ہیں اورحتی کہ جنوبی چین کے بچھ علاقے تک وسعت پذیر ہوتے و مکھنے کیلئے زندہ رہا ۔۔۔ لیکن اپنے بڑھاپے کے دور کے دوران اس نے اپنا آخری وارالحکومت گریٹ جھیل کے نز دیک بنایا۔ وہ اسے پری ہارالا یا کہدکر پکارتا تھا۔ 850ء میں اس نے وفات یائی اور آئندہ ایک سوبرس تک کمبوجا پر کئ ایک بادشاہوں نے حکومت سرانجام دی۔ان میں سے ایک کا نام راجندراور مین III تھا۔اس نے یاسودھراپورشبرکوخوبصورتی سے نوازا تھا۔اس نے اس شہرے گھروں کو جیکتے ہوئے سونے کے ساتھ سجایا تھا اورمحلات کو قیمتی پتھروں کے ساتھ سجایا تھا۔ وہ 968ء میں موت سے ہمکنار ہو گیا تھا اوراس

کے بعدے 1150ء تک کمبوجا کوغیر معمولی حکمران میسرندآیا خا۔

آخری حکمران 1155ء میں موت ہے ہمکنار ہوا تھا اور اس کا بیٹا اس کا جانشین بنا تھا۔لیکن یہ نوجوان شنرادہ کڑبدھ مت تھا اور جب اس کے ایک کزن نے تخت کا دعویٰ کیا تب جایا ور بین نے رضا کا رانہ طور پر جلاوطنی اختیار کرلی بجائے اس کے کدا پنے رشتے دار کے ساتھ جنگ کرتا رہا۔ بدشمتی سے نیا باوشاہ حکومت پراپنی گرفت مضبوط نہ کر سکا اور جلد ہی کمبوجا سیاسی بدامنی کا شکار ہو گیا اور اس ووران اس کا انتقال ہو گیا اور تخت پر ایک اور نوجوان نے قبضہ کرلیا۔

جایا در مین VII ا 1181 میں تخت نشین ہوا تھا۔ اگر چاس وقت اس کی عمر 50 برس ہے زائد تھی کیکن وہ تو انائی ہے بھر پور تھا۔ اپ پیش روؤں کی طرح وہ بھی تقبیرات کا شوقین تھا۔ اس نے لوگوں کی ایک فوج نے دارالحکومت کی تغییر پرلگادی اورلوگوں کی ایک اور فوج ایک اور چھوٹے شہر کی تغییر پرلگادی اورلوگوں کی ایک اور فوج ایک اور چھوٹے شہر کی تغییر پرلگادی۔ اس نے کئی ایک دیگر خوبصورت مقامات بھی تغییر کروائے کیکن شایداس کا یادگار کام انگ کور تھام شہر کی تغییر نو تھا جوا نگ کوروائ کی مواث کی عبادت گاہ کے قریب تر واقع تھا۔ جایا ور بین تقریباً ایک سو برس کی عمر تک زندہ رہا۔ اس نے تمام ملک بیس سر کیس تغییر کروائیں اور سیاحوں کیلئے ریسٹ ہاؤس بھی تغییر کروائیں۔ دیسٹ ہاؤس بھی تغییر کروائیں۔

اس جیران کن حکمران کا دورحکومت شان و شوکت کی منہ پولتی تصویر تھا۔ اس کی موت کے بعد سلطنت کی قوت بتدریج کم ہوتی چلی گئی اور ہرطرف سے لیچائی ہوئی نظریں کمبوجا کی دولت پر پڑنے لگیں۔ گئی ایک تھائی حملے بھی ہوئے۔ کمبوجا کے تمام صوبے ایک ایک کر کے اس سے ملیحدہ ہوتے رہے جی کہ دویا اور اس کے بہت سے خزانے اپنے ہمراہ لے ہوتے رہے جی کہ والی حالے ہیں تھائی حملہ آوروں نے انگ کورتھام میں لوٹ مار کا باز ارگرم کر دیا اور اس کے بہت سے خزانے اپنے ہمراہ لے گئے۔ در بار نے تو م پن کی جانب راہ فرار اختیار کی جہاں پر انہوں نے اپنی سابقہ شان و شوکت بحال کرنے کی کوشش کی مگر ناکام رہ اور پہسلطنت کی تاریخ کا ریکار ڈمھش پھروں پر تحریر شدہ تھاجو پانچ صدیرسوں تک جنگل میں دے رہے تھے۔ بتدریخ عدم استحکام کا شکار ہوتی چلی گئی۔ اس سلطنت کی تاریخ کا ریکار ڈمھش پھروں پر تحریر کردہ تحریوں کا ترجمہ کروایا اور ان کو وہ تمام تر تاریخی معلومات فرانسیمی ماہرین کی خوشی کا کوئی ٹھاجب انہوں نے ان پھروں پر تحریر کردہ تحریوں کا ترجمہ کروایا اور ان کو وہ تمام تر تاریخی معلومات حاصل ہو کیں جن کے حصول کے وہ عرصہ دراز ہے تن تھے۔

فرانسینی ماہرین سالہاسال تک گری کی شدت میں اپنی جدوجہدمیں مصروف رہے۔انہوں نے ندصرف انگ کورواٹ اورانگ کورتھام کو بازیاب کیا اور بے نقاب کیا بلکہ دیگر عبادت گا ہیں اور شہر بھی دریافت کئے اور اب بادشاہوں کے کام کوان کی سابقہ شان وشوکت کے سایے تلے ویکھا جاسکتا ہے۔حال ہی میں بنکاک سے براہ راست پرواز کی مہولت دستیاب ہو پچکی ہے اور سیاح گرینڈ ہوٹل میں اقامت اختیار کرتے ہیں اور علاقے کی سیاحت سرانجام ویتے ہیں۔

۔۔۔⊕کتاب گمر کی پیشکش

http://kitaabghar.com

http://kitaabghar.com

کتاب کھر کی پیشکش

## كتاب گدركى بيشكن كينين و انجوكا باتهاب گدركى بيشكش

http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

آپ کوکیپٹن ڈانجوکا ہاتھ دیکھنے کے لئے سڈی۔بٹل۔ابس جانا ہوگا۔۔۔۔ جہاں پر فرانس فارن لیسجن کی نشانیاں اور یادگاریں ذخیرہ کی گئی ہیں۔ کیپٹن ان لا تعدا دلوگوں میں سے ایک تھا جواہینے ملک کی خدمات سرانجام وینا جا ہتے تھے۔۔۔۔دی لیبجن

اگر چەكىپٹن ۋانجوا يک فرانسیسی تقالیکن وہ لیسجن کا ایک رکن تقااوراس حیثیت میں آسٹریااورالجیریا کی مہمات میں لیسجن نے زیرسا میہ پرایا تھا۔

1863ء میں وہ فرانسیسی فارن لیسجے ن کی پہلی بٹالین کے ایڈ جونٹینٹ کے عہدے پر فائز تھا جو آسٹریامیں برسر پر پیارتھی....ایک فرانسیسی فوج جس میں تقریباً 40,000 پورپی وستے شامل تتھاور 13,000 آبائی معاون بھی شامل تھے۔

جب کیپٹن ڈانجو کی بٹالین وہاں پیچی اس وقت فرانسیسیوں کا رابطہ ویر کروز اور میکسیکوٹی کے درمیان بحال تھا۔لیکن بیرابطہ ..... بیہ مواصلاتی رابطہ گور پلاحملوں کی زومیں تھا۔ایک خصوصی فوجی قافلے کی حفاظت کی ذمہ داری تیسری کمپنی کے ذمہ تھی جوحال ہی میں یہاں پیچی تھی۔ بیہ قافلہ سونے چاندی کے سکے لارہا تھا۔اس وقت زرو بخار کی وہا پھیلی ہوئی تھی۔اس کمپنی کے افسران اس بیاری کی لیبیٹ میں آگئے تھے۔لہذا بیس کمپنی اپنے افسران سے محروم ہو چکی تھی۔

کیپٹن ڈانجوجو کہ کئی ایک غیرمکئی مہمات سرانجام دے چکاتھا اس کا بیفرض بنتا تھا کہ وہ رضا کارانہ طور پرآ گے بڑھے اورافسران سےمحروم اس محافظ دستے کی کمان سنجال لے لہٰذا کیپٹن ڈانجو نے ایسا ہی کیا۔اس کے نقش قدم پر چلتے ہوئے بٹالین کے دوجونیئر افسران بھی رضا کارانہ طور پرکیپٹن ڈانجو کا ساتھ دینے پرآ مادہ ہوگئے ۔ان کے نام لیفٹینٹ ولین اور سیکنڈ لیفٹینٹ موڈٹ تھے۔ٹمبرتین کمپنی کے افراو ملی جلی شہرت کے حامل تھے اوران کی تعداد 62 تھی۔

تنے اوران کی تعداد 62 تھی۔ ملک میں جا بجاجا سوس پھیلے ہوئے تنے اور سونے چاندی کے سکوں کی نقل دھمل جو کدا گلے محاذ وں پر برسر پریکارا فراد کوادا کئے جانے تنے گ خبر دشمن تک بھی پہنٹی چکی تھی۔اس کا نتیجہ بیڈ لکا کہ ان پر قبضہ جمانے کے فوری منصوبے تیار ہونے گلے۔ بیکام کرٹل میلان کے سپر دہوا جس نے جلدی سے ایک ملی چیل اور گھوڑ سوار فوج اکتھی کی جس کی تعداد 2,000 تھی جبکہ کیپٹن ڈانجوا وراس کی محافظ کمپنی کی تعداد کھش تمیں کے قریب تھی۔ کیپٹن ڈانجو حالات سے بے خبر 30 اپریل کی صبح اپنی کمپنی کے ہمراہ روانہ ہوا۔

وہ ناشتے کے لئے رکے تھے جب ایک سنتری کی نگاہ ایک میکسیکو کے گھوڑ سوار پر پڑی جوان کی جانب بڑھ رہاتھا۔ابھی وہ ان سے کافی فاصلے پرتھا۔درحقیقت یہ 800 اہل سیکسیکو پرمشتل فوج تھی جوکرتل میلان کی ذاتی کمان میں تھی۔ ۔ کیپٹن ڈانجونے اپنے آ دمیوں کو تھم دیا کہ وہ ہوشیار ہیں اور جوں ہی اہل سیکسیکوان کی فائز کی زومیں آئیں وہ فائز کھول دیں۔ دعمن اس ناگہانی آفت سے گھبرا گیاا دراس کی پیش قدمی ست پڑگئی۔

کینٹن ڈانجوکو یادآیا کہ وہ جس رائے ہے آئے تھے یہال ہے ایک میل کے فاصلے پراس رائے پرعمارت کا ایک ڈھانچہ کھڑا تھا جس کا ایک برآیدہ چارد یواری کا حامل تھا۔اس نے اپنے آ دمیوں کو بتایا کہ وہ اس عمارت کومور چہ بناتے ہوئے دشمن کا مقابلہ کرنا چاہتا تھا۔

للبذاوہ جلداز جلداس ممارت کی جانب روانہ ہوگئے۔دومر تبدانہیں رک کراپنے دشمن پر گولی چلانی پڑی جوان کے تعاقب میں تھا۔ بالآخر وہ منزل مقصود تک پہنچ چکے تھے۔

جب کیپٹن ڈانجواس ممارت میں مورچہ بند ہوا تب ایک نیاچینج اس کے سامنے مند کھولے کھڑا تھا۔ اس ممارت کی بالائی منزل پہلے ہی
اہل سیکسیکو کے قبضے میں تھی اوران کی تعداد کا اندازہ لگانا بھی مشکل تھا۔ کپتان نے وٹمن کی بالائی منزل پرموجود گی کونظرانداز کرتے ہوئے اپنی سپاہ کو
عظم دیا کہ وہ برآ مدے کے اندر مورچہ بند ہوجائے۔ اس نے اپنی مختصر تعداد کی حامل سپاہ کو برآ مدے میں مختلف مقامات پرمورچہ بند کیا۔ برآ مدے
میں جو بھی کھلی جگہ پائی گئی اس کواس سامان کے ساتھ پُرکرنے کی کوشش کی گئی جو دستیاب تھا اوراسی طرح برآ مدے کی دیواروں کے کمز ورحصوں کو بھی
مضبوط بنایا گیا۔

جب بیکا مکمل کرلیا گیا تو کیپٹن ڈانجو نے اپنی سپاہ کو بیتھم دیا کہ محارت کی بالا کی منزل اہل میکسیکو سے خالی کروائی جائے؟ جلدہی ہیہ بات واضح ہوچکی تھی کہ بھاری نقصان سے بچے ہوئے ایسا کرناممکن نہ تھا اوراس دوران اصل دیمن بھی نزدیک تر پہنچنا چلا جارہا تھا۔ یہ بھی دکھائی و سے رہا تھا کہ دیمن کی نفری تھوڑ وں سے بیچے اتر رہی تھی اوراب وہ بقایا راستہ پیدل طے کر رہی تھی۔ انہوں نے بھی اس برآ مدے میں داخل ہونے کی کوشش کی تھی اس برآ مدے میں داخل ہونے کی کوشش کی تھی اس برآ مدے میں داخل ہونے کی کوشش کی تھی اس برآ مدے میں داخل ہونے کی کوشش کی تھی اس برآ مدے میں داخل ہونے کی کوشش کی تھی اس برآ مدے میں داخل ہونے کی کوشش کی تھی اس برا میں ہونے کی نویدستار ہا تھا۔

میلان کی آ واز سنائی دی۔ وہ کیپٹن ڈانجو کی سپاہ کو ہتھیا رڈالنے کی تلقین کر رہا تھا اور دوسری صورت میں خطر ناک نمائے سے دوچار ہونے کی نویدستار ہا تھا۔

گیپٹن ڈانجو اتنی آ سانی سے ہار مانے کو تیار نہ تھا۔ اگر چواس کی سپاہ کے پاس پرانے فیشن کے ہتھیا رہونے کی نویدستار کی تھی زیادہ تھی لیا وہ وہ اوراس کی سپاہ دو ہارہ تھی زیادہ تھی ہیں ڈار ہے اور دوسری سورت حال سے وہ اوراس کی سپاہ دو چارتھی ۔ اس نے اپنی سپاہ کوثا بت قدم رہے کی تلقین کی اوران کو اپنے مور ہے میں ڈار ہے اور دیمن کے ساتھ مرسر پریکارہ ونے کی بھی تلقین کی ۔ سپاہ کوش جو آب میں جوش جو نے اور وہ جھیا دوبارہ ہتھیا رچھیکنے کے لئے کہا تو کیپٹن انجو نے خت الفاظ میں اس کی اس پیشکش کومستر دکر دیا۔

اٹل میکسیکو نے جلد ہی تمام اطراف ہے حملہ کر دیا اور دفاع پر مامور کیپٹن ڈانجو کی سپاہ ہلاک یا زخمی ہونے گئی۔تھوڑی ہی دیر بعد کیپٹن ڈانجو بھی ماراجا چکا تھا۔۔۔۔ ہلاک ہو چکا تھا۔۔۔۔اہے حملہ آوروں نے ہلاک نہیں کیا تھا بلکہ مکان کی بالائی منزل کی کھڑ کی ہے کسی نے اس پر گولی چلائی تھی اوروہ ای گولی کے لگنے سے ہلاک ہو چکا تھا۔

المساحد کیٹن ڈانجو کی سپاہ اپنے کمانڈرے محروم ہو چکی تھی لیکن اپنے بہا در کمانڈر کی ہلاکت کے بعد بھی ان کے حوصلے پست نہ ہوئے تھے کیونکہ لیفٹینٹ ولین نے ان کی کمان سنجال کی تھی اور اپنا دفاع جاری رکھا تھا۔

وشمن کومزید کمک پننچ چکی تھی۔ حیلے میں مصروف گھوڑ سواروں کواب ایک ہزار پیدل فوج بھی میسر آ چکی تھی۔ البذار شمن کے حملے میں بھی شدت آ چکی تھی اور دفاع پر مجبور سپاہ بیاس کی شدت ہے بھی ہے تاب تھی اور اس کے ساتھ ساتھ سورج کی تپش بھی بڑھ رہی تھی اور گرمی نا قابل برداشت ہوتی چلی جارہی تھی۔ان کی ہلاکتیں بھی بڑھ رہی تھیں اور دو پہر ہے پیشتر ہی لیفٹینٹ ولین بھی ہلاک ہو چکا تھا۔

اس کے بلاک ہونے کے بعد بھی کمانڈر کا عہدہ خالی نہ رہاتھا کیونکہ سیکنڈ لیفٹینٹ موڈٹ نے کمان سنجال کی تھی۔اس نے اپنی رائفل سنجال لی تھی اوراپنی سیاہ کے کندھے کے ساتھ کندھاملاتے ہوئے وشن کے ساتھ برسر پیکار ہو گیاتھا۔

اگر چانہوں نے حملہ آ وروں پراپی فائرنگ جاری رکھی تھی لیکن لمحہ بہلحہ حملہ آ وروں کے قدم آ گے بڑھ رہے تھے۔ برآ مدہ اب ہلاک شد گان سے بھر چکا تھا۔ان میں زخمی سپاہ بھی شامل تھی۔

اگرچہ حالات سازگارنہ تھے لیکن لیجنوی حملہ آوروں پراپنی فائرنگ جاری رکھے ہوئے تھے اوران کے حملے پسپا کررہے تھے۔اب پچھ میکسیکن برآ مدے کے انتہائی نزدیک پہنچ بچے تھے۔انہوں نے برآ مدے کے ایک ھے کے نزدیک گھاس بچوس کا ڈھیراکٹھا کرلیا تھا اوراس کوآگ لگادی تھی۔ برآ مدے میں محصور سپاہ ایک نئی مصیبت ہے دوجپار ہو چکی تھی۔لیکن اس کے باوجودانہوں نے ہمت نہ ہاری تھی۔

۔ بعداز دو پہرکزل نے دوبارہ ہتھیارڈالنے کے لئے کہالیکن کیپٹن ڈانجو کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہتھیارڈالنے سے انکارکر دیا گیا۔ دٹمن اگر چہ غیر منظم اور کم تربیت کا حامل تھالیکن وہ کثیر تعداد میں تھا۔لہذاوہ برآ مدے کے انتہائی قریب پینچنے میں کا میاب ہو چکا تھا۔ سینڈ لیفٹینٹ موڈٹ کے محض پانچ سپاہی زندہ بچے تھے۔وہ بھی بے جگری کے ساتھ دٹمن سے برسر پیکار تھے۔ پچھ ہی دیر بعدموڈٹ اور تین سپاہی ہلاک ہو چکے تتھا ورٹھن تین سپاہی ہاتی ہجے تھے۔

وٹمن کےخلاف بیا یک عظیم جدوجہدتھی۔وہ لوگ جواس جنگ میں کام آنچکے اگر چہوہ نہیں جانتے تھے لیکن بیا یک حقیقت تھی کہ گراں قدر خزانے کو بچانے کا ان کا بیمشن کامیابی ہے ہمکنار ہو چکا تھا اور بیخزانہ دشمن کے ہاتھ لگنے ہے محفوظ رہا تھا۔ آگے ہے بھاری فائزنگ کی آواز سننے کے بعد بیخزانہ فوجی چھاؤنی واپس بھیج دیا گیا تھا۔

ا گلےروز بھاری نفری اس مقام پر پہنچ چکی تھی جس مقام پر کیپٹن ڈانجواور کیے بعد دیگرے اس کے جونیئر کمانڈنگ افسران اور سپاہ نے داد شجاعت دی تھی۔اس نفری کوایک زخمی سپاہی ایسا بھی ملاتھا جو ہنوز زندہ تھااورا گرتھوڑی دیر تک اسے طبی امداد نہلتی تو یافییاً وہ بھی زخموں کی تاب نہ لاتے ۔ ہوئے ہلاکت کاشکار ہوجا تا۔اے آٹھ زخم کگے تھے۔خوش قسمتی ہے وہ زندہ نچ گیا تھااور وہ اس کارروائی کا چیثم دید گواہ تھا۔اس نے اپنے افسران اور ساتھی سیاہی کی بہادری کے کارناموں سے پر دہ اٹھایا تھا۔

میکسیو پرفوجی قبضے کے بقایا دورانے کے دوران فرانسیں فوجی دستوں کو بیا دکام جاری کردیے گئے تھے کہ وہ جب بھی اس مقام سے گزریں تو چندمنٹ کیلئے وہاں پر کیس اور سیلوٹ پیش کریں اور مناسب وقت پر اس مقام پرایک مستقل یاد گار بھی تقمیر کردی گئی تھی۔ یہ یاد گاران لوگوں کوخراج تحسین پیش کرنے کے لئے تقمیر کی گئی تھی جنہوں نے ڈٹ کروشمن کا مقابلہ کیا تھا اورا پنی جانوں کے نذرانے پیش کئے تھے۔

بیایک رواج بن چکاتھا کہ کیمرون میں سالانہ تقریب منعقد ہوتی تھی۔اس تقریب میں وہ فرانسیں شرکت کرتے تھے جومیکسیکو کے رہائش تھے۔اس کے علاوہ سیکسیکو کے افسران بھی اس تقریب میں شرکت کرتے تھے۔لیسجے نسوی جہاں کہیں بھی ہوتے وہ 30 اپریل کوخصوصی پریڈ کا انعقاد کرتے تھے اور اس پریڈمیں ان کاسینئر افسر کیمرون کی جنگ کا حال بیان کرتا تھا۔

سڈی۔بتل۔ایس میں سب سے بڑی تقریب منعقد ہوتی تھی ۔۔۔۔۔ پیٹین دن پرمشتل ایک تقریب ہوتی تھی جو 29اپریل سے شروع ہوتی تھی۔اگر چداس تقریب میں رنگارنگ پروگرام پیش کئے جاتے تھے لیکن اس تقریب کی خاص بات کیپٹن ڈانجو کا ہاتھ ہوتا تھا جو پریڈ میں شامل کیا جاتا تھا۔ یہ ہاتھ اس مقام سے ملاتھا جہاں پرکیپٹن ڈانجو بے جگری ہے لڑتے ہوا ہلاک ہوا تھا۔

درحقیقت کیپٹن ڈانجو نے اپنا آخری معرکدا یک مصنوعی ہاتھ پہنتے ہوئے سرانجام دیا تھا۔

http://kitaabghar.com

# کتاب گھر کی پیب<mark>گلریا کا آدم خور</mark>۔ گھر کی پیشکش

گلویا کاآدم خود برگش آری کے ایک سابق بریگیڈئیر جمشیدارجائپ خان کیانی کی آپ بیتی ہے، جے عبیدہ اللہ بیگ نے کہانی کی شکل میں تحریر کیا ہے۔ گلویا کا آدم خود ۴۰۰ کی دہائی کی ایک شکاری مہم ہے جوایک طرف اُس وقت کے راجھتان اور راجھتانی راجاؤوں کی آن بان کی خوبصورت تصویر چش کرتی ہے تو دوسری طرف تقتیم ہندوستان اور قیام پاکستان کی راہ میں آنے والی سیاسی ریشد دوانیوں اوران دیکھی قو توں کی پس پر دوساز شوں سے نقاب اُٹھاتی ہے۔ اس داستان میں بعض ایسے حقائق بیان کئے گئے ہیں جواس خطہ کے جغرافیائی نقشہ کو کسی اور بی رخ سے چیش کرتے ہیں۔ بیناول مشکاریات میں بعض ایسے میں پڑھا جاسکتا ہے۔

http://kitaabghar.com

## کتاب گھر کی سیجزل کسٹر کیلئے پہلی کھوپڑی کھر کی سیشکش

http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

وار بونٹ کریک کے نزدیک بیالگ گرم دو پہرتھی ..... بلیک ہلز کے جنوب میں ..... بیڈ لینڈز آف ڈاکوٹا میں .....امریکی سواروں کا پانچواں دستہ ..... جنزل ویسلے میرٹ کی زیر کمان اس ترتیب کے ساتھ کھڑا تھا جیسے لڑائی کے لئے انتہائی تیار ہو ۔تقریباً دوصد گز ہے بھی کم فاصلے پر شیونی جنگ بُواس اشارے کے منتظر تھے جس کے تحت وہ اپنے گھوڑوں کو بھگاتے ہوئے امریکی سپاہ پر حملہ آورہوں ۔

کیکن ان کا سردار ..... بیلو ہینڈ .....اپنے گھوڑے پرسوارا پی سپاہ کے سامنے گھوڑے کوآ گے اور پیچھے لے جار ہاتھا۔ بیلو ہینڈ نے جنگی لباس زیب تن کررکھا تھا۔

انڈین کا گھوڑے کو آگے اور چیجے حرکت دینے کامحض ایک ہی مطلب ہوتا ہے ۔۔۔۔۔ وہ کسی ایک سپاہی کو یہ چیلنج پیش کررہا تھا کہ وہ میدان میں نگلے اور ڈوئیل کڑے۔ جس شخص کو یہ چیلنج پیش کیا جارہا تھا وہ ایک نمایاں شخص تھا۔ اس نے لمبے بوٹ پہن رکھے تھے۔ سرخ شرٹ زیب تن کررکھی تھی۔ اس کے سرپرایک بڑا ساہیٹ بھی موجود تھا۔ اس کے بال لمبے تھے اور اس کے دونوں کندھوں پر چھول رہے تھے جس طرح عورتوں کے بال حجو لتے ہیں۔ اس کا نام بفلو بل کو ڈی تھا۔

کوڈی نے چیننے قبول کرلیا تھا۔اس نے اپنا گھوڑا بھگایااورا نڈین کی جانب رخ کیا۔جوں ہی اس نے بیٹل درآ مداختیار کیا توں ہی پیلو ہینڈ نے اپنے چیننے کود ہراتے ہوئے اپنا گھوڑا بھگاتے ہوئے کوڈی کی جانب رخ کیا تا کہاس سے مقابلہ کرسکے۔

دونوں گھوڑسوار برق رفتاری کے ساتھ ایک دوسرے کی جانب بڑھ رہے تھے۔ان کی رائفلیں ان کے سینوں کے سامنے تھیں اوران ک انگلیاں ٹریگر پررکھی تھیں اور کسی بھی لیمجے اسے دبائے کیلئے تیار تھیں۔ جب دونوں کے درمیان محض تمیں گڑکا فاصلہ رہ گیا تب کوڈی نے گولی چلا دی۔ گولی لگنے سے انڈین کا گھوڑ از مین پرڈھیر ہوچکا تھا ۔۔۔۔۔گولی اس کے سرمیں لگی تھی۔اس کے ساتھ ہی کوڈی کے گھوڑے کا پاؤں بھی ایک گڑھے میں جاپڑا اور وہ بھی نیجے آن گرا۔

کوڈی زمین سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی گرفت اپنی را تفل پر ہنوز مضبوط تھی۔ انڈین سردار کی گولی اس کے کان کے نزدیک سے گزر پھکی تھی۔ سرداراب سنجسل چکا تھا اوراپنے پاؤل پر کھڑا ہو چکا تھا۔ اس نے کوڈی کواپنی گولی کا نشانہ بنایا تھا۔ کوڈی نے بھی جوابی گولی چلائی۔ انڈین کے سینے میں گولی جا گلی اور وہ نینچ گرگیا۔ لیکن وہ ابھی ہلاک نہ ہوا تھا۔ جونمی وہ نینچ گرااس کی رائفل بھی اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ زمین تک پہنچنے سے بیشتر اس نے اپنی بیلٹ سے خیخر نکال لیا تھا۔ خیخر سورج کی روشنی میں چمک رہا تھا اور اس کی چمک کوڈی کی آئھوں میں پڑر رہی تھی۔ اس دور ان کوڈی بھی اپنی بیلٹ سے چاقو زمین پر گرتے ہوئے انڈین کی کوڈی بھی اپنی بیلٹ سے چاقو زمین پر گرتے ہوئے انڈین کی کوڈی بھی ہوگا ہوگی کی تھو تھو تھی پر گرتے ہوئے انڈین کی کوڈی بھی بیات سے چاقو زمین پر گرتے ہوئے انڈین کی کوڈی بھی بیات سے چاقو زمین پر گرتے ہوئے انڈین کی کوڈی بھی بیات سے جاتھ و زمین پر گرتے ہوئے انڈین کی کوڈی بھی بیات سے جاتھ و زمین پر گرتے ہوئے انڈین کی کوڈی بھی اپنی بیلٹ سے جاتھ و زمین پر گرتے ہوئے انڈین کی کوڈی بھی اپنی بیلٹ سے جاتھ و زمین پر گرتے ہوئے انڈین کی کوڈی بھی ان کوٹور کی بھی کوڈی کے لیے تھو کی کوٹور میں پر گرتے ہوئے انڈین کی کوڈی بھی اپنی بیلٹ سے جاتھ و زمیان پر گرتے ہوئے انڈین کی کوڈی بھی ہے کوڈی کی کوڈی کی کوٹور کیا تھا کیا تھا کی کوٹور کی کوٹور کی کوٹور کی کوٹور کی کوٹور کی کوٹور کیا تھا کی کوٹور کی کوٹور کیا تھا کی کوٹور کی کوٹور کیا تھا کی کوٹور کیا تھا کی کوٹور کیا تھا کیا کوٹور کیا تھا کی کوٹور کی کوٹور کیا تھا کی کوٹور کیا تھا کوٹور کیا تھا کوٹور کیا تھا کی کوٹور کی کوٹور کیا تھا کیا کوٹور کیا تھا کیا کہ کوٹور کیا تھا کی کوٹور کیا تھا کوٹور کیا تھا کیا کوٹور کیا تھا کی کوٹور کیا تھا کی کوٹور کی کوٹور کیا تھا کیا کوٹور کی کوٹور کیا تھا کر کوٹور کیا تھا کوٹور کیا تھا کوٹور کیا تھا کی کوٹور کیا تھا کوٹور کی کوٹور کیا تھا کوٹور کیا تھا کوٹور کیا تھا کی کوٹور کیا تھا کیا کوٹور کیا تھا کر کوٹور کیا تھا کی کوٹور کیا تھا کیا کوٹور کیا تھا کیا کر کوٹور کیا تھا کی کوٹور کیا تھا کوٹور کیا تھا کر کوٹور کیا تھا کی کوٹور کیا تھا کی کوٹور کیا تھا کر کوٹور کیا تھا کی کوٹور کیا تھا کی کوٹور کیا تھا کر کوٹور کیا تھا کر کوٹور کیا تھا کر کوٹور کیا تھا کر کوٹور کیا تھا کی

کہ جانب اچھال دیا۔انڈین کاخنجر کوڈی کوکوئی نقصان پہنچائے بغیراس کے کندھے کےاوپر سے گزر گیا جبکہ کوڈی کا پھینکا ہوا جا تو انڈین کے سینے میں پوست ہو چکا تھا۔ا گلے ہی کمحے کوڈی شیونی تک جا پہنچا تھااورا پنا جا تو اس کے سینے سے باہر نکال رہا تھا۔

ے دو چھ سایہ سے جو ہوں میں مصابی ہوں میں جا ہوں جاتے ہوں اس سے بیابرتھاں رہا تھا۔ جول ہی سردارموت ہے ہمکنار ہوا توں ہی بفلو بل کوڈی نے اس کی کھوپڑی کاٹ ڈالی۔اس کے بعداس نے انڈین کھوپڑی اپنے سر .

اورا اللهاتي بوك المندكيا: http://kitaabghar.com http://kitaa

#### '' بسٹر کے لئے پہلی کھویڑی''

سپاہ نے تالیاں بجا کمیں۔ فتح کے شادیانے بجائے گئے اور سپاہ انڈین کے تعاقب میں روانہ ہوئی لیکن وہ اپنے سردار کی ہلاکت کے باعث خوفز دہ ہو چکے تتھے۔للہذاانہوں نے لڑائی ہے مندموڑ لیااورراہ فراراختیار کرگئے۔

کھو پڑی ہنوز کوڈی کے ہاتھ میں تھی۔وہ شاہی نشست گاہ کی جانب مڑااور ملکہ کا آ داب بجالا یا۔دور سے بینڈ بجنے کی آ واز سنائی دے رہی تھی اور ہزاروں لوگ جنہوں نے سامعین کے ایک جموم کی صورت اختیار کر لیتھی تالیاں پیٹ رہے تھے۔

درج بالا ڈرامدلندن میں گریٹ ارل کورٹ امریکن ایگزیشن میں 1887ء میں ملکہ وکٹور بیکی جو بلی کی تقریبات کے دوران کھیلا گیا۔ اس ڈرامے کے کردار کا ڈیوائے یا پرائیویٹ سپاہی تھے۔ طاقت ورانڈین سردار حقیقی تھے۔اس میں سے بہت .....بفلوبل کی طرح .....حقیقت میں لڑائیوں میں حصہ لے چکے تھے اور دیگرا یسے معاملات میں بھی حصہ لے چکے تھے جو ڈرامے میں دکھائے جارہے تھے۔

بفلوبل ان مغربی ہیرومیں سے پہلا ہیروتھاجوا پنے زندگی کے دوران ہی شہرت کی بلندیوں تک جا پہنچاتھا۔وہ آج کل کے ٹیلی وژن کے کسی بھی مغربی ہیرو سے بڑھ کرمقبول تھا۔اس کی مقبولیت کی وجمھن واکلڈ ویسٹ شوہی نہتھا بلکہ ہزاروں وہ واکلڈ ویسٹ رسائل تھے جواس پر فیچر چھا ہے تتھاوروہ ناول اورڈرامے تھے جواس پرتحریر کئے جاتے تھے۔

بفلوبل کی حقیقی زندگی کس قدرمهم جوئی کی حامل تھی؟'' کسٹر کے لئے پہلی کھو پڑئ' کے بعد کس قدر کھو پڑیاں اتاری گئیں.....وہ کھو پڑی جس کوا تارینے کا مظاہرہ کوڈی ہررات اپنے ڈرامے میں کرتا تھا اور ہفتے کے روز ووبار کرتا تھا؟

ولیم فریڈرک کوڈی نے اسکاٹ کاؤنٹی (لودا) میں جنم لیا تھا۔وہ 1846ء میں پیدا ہوا تھا۔اس کا باپ ایک اسٹور چلاتا تھا۔اس نے اپنے بچپن کا زیادہ تر حصہ مقامی انڈین کے ساتھ دوستانہ ماحول میں تھیلتے ہوئے گزارا تھااوروہ اکثر ان کے کیمپوں میں بھی رہائش پذیر ہوجاتا تھا۔ان انڈین سے اس نے شکار کرنے کا طریقہ سیکھا۔۔۔۔۔۔گھوڑ سواری سیکھی اورانڈین کی کئی ایک مقامی زبا نیں بھی سیکھیں۔
جب اس کی عمر گیارہ برس ہوئی تب اس کا والدوفات پا گیا اور بل کونو کری تلاش کرنی پڑی۔ ویکن گاڑیاں اکثر اس کے گھر کے قریب جب اس کی عمر گیارہ برس ہوئی تب اس کا والدوفات پا گیا اور بل کونو کری تلاش کرنی پڑی۔ ویکن گاڑیاں اکثر اس کے گھر کے قریب سے گزرتی تھیں اور اس کی پہلی ملازمت بطور ویکن گاڑی قاصد تھی ہوتی تھیں ۔۔۔۔۔۔گوڑیاں اس کی بارٹی گاڑی کے گیتان کے لئے میمکن نہ ہوتا تھا کہ وہ اپنی بھایا پارٹی تک اپنے احکامات پہنچا سکے ماسوائے ایک قاصد کے جواس کے احکامات اس کی پارٹی

ابھی وہ اپنی پہلی ویکن گاڑی کے ساتھ اپنی خدمات سرانجام دے رہاتھا کہ ولیم کوڈی کو اخبارات کے ذریعے شہرت سے لطف اندوز ہونے کا پہلاموقع میسر آیا۔ ویکن پر دویا تین مرتبہ انڈین نے حملہ کر دیاتھا۔ ایک حملے کے دوران جبکہ ویکنیں رات کے وقت محوسفر تھیں اور وہ انڈین علاقے کی حدود سے جلداز جلد باہر نگل جانا جاہتی تھیں کہ لڑکے کی نظرایک انڈین پر پڑی۔ لڑکے نے انڈین کوگولی کا نشانہ بناڈ الا حالا نکہ وہ انڈین میہ سمجھ رہاتھا کہ وہ بخو بی چھیا ہواتھا وہ انڈین ہلاک ہوکر اپنی کمین گاہ سے بنچے آن گراجو کہ اس نے چٹانوں میں بنار بھی تھی اور گاڑی کے حکام از حد حیران ہوئے کیونکہ ان کے علم میں میہ بات نہتی کہ انڈین ان پر حملہ آور ہونے کے لئے قریب ہی کہیں چھیا بیٹھا تھا۔

جوں ہی گاڑی کیرنی کینچی .....نو جوان کوڈی کا بیکار نامہ قصبے کے ہرا یک فرد کی زبان پرتھا۔اس واقعہ کی خبر مغربی اخبارات تک بھی جا کینچی تھی جنہوں نے اس کڑکے کو' انڈین کا نو جوان ترین قاتل'' کے خطاب ہے نوازا تھا۔

پچھ عرصہ مزید گزر چکا تھا۔اب بل کی عمر 14 برس کے قریب جا پنچی تھی۔ بل نے فیصلہ کیا کہ وہ کولوداڈو کارخ کرےاورا پنی قسمت چکانے کی کوشش کرے۔لیکن اس کے ہاتھ پچھ بھی نہ آیا۔جلد ہی وہ تھک ہار گیا اور بھوک کے ہاتھوں دفت کا شکار ہو گیا۔اس نے سونے کی تلاش ترک کردیئے کا فیصلہ کیااور کہیں اور قسمت آزمانے کی ٹھانی۔

اس نے دریائے پلاٹی کی نشیمی جانب سفرشروع کیا۔ بیسفراس نے گھر میں تیار کردہ ایک کشتی پرسرانجام دیا۔ وہ مسوری پہنچنے کی جدوجہد میں مصروف تھالیکن کنساس کے نئے قصبے جیولس برگ کے نز دیک اس کی کشتی تباہی ہے ہمکنار ہوگئی۔ اس مقام پربل خوش قسمت واقع ہوا اور اسے فوراً ایک ملازمت ال گئی۔ اسے پونی ایکسپریس میں میں ایک رائیڈر کی ملازمت مل گئی۔ بیملازمت مغرب میں ایک سخت ترین اور خطرناک ترین ملازمت تصور کی جاتی تھی۔

یونی ایکسپریس سان فرانس کوتاسسی پی ڈاک لے جاتی تھی۔ یہی سفر برفیلڈائٹیج لائن (جنوبی روٹ) ہے 34 دن کا حامل سفرتھا۔ پونی ایکسپریس بیفا صلیمحض دس دن میں طے کرتی تھی۔ دوران سفراہے موسی حالات کے علاوہ انڈین کا سامنا بھی درپیش رہتا تھا۔اس کے علاوہ شاہراہ پرڈا کہ زنی کی واردا تیں سرانجام دینے والے افراد بھی اس کے لئے خطرے کا باعث ثابت ہوتے تھے۔اس گاڑی نے تیزترین سفراس وقت طے کیا تھا جبکہ صدر گنگن کا خطبہ استقبالیہ بینٹ جوزف ہے سان فرانسسکو پہنچا نامقصود تھا۔ یہ سفرسات دنوں اورستر ، گھنٹوں میں طے کیا گیا تھا۔

یہ فرمہ داری گھوڑوں پرسرانجام دی جاتی تھی۔گھوڑے دس تا پندرہ میل کے فاصلے پر تیار کھڑے ہوتے تھے۔ رائیڈز تین علیحدہ علیحدہ گھوڑوں پرسفر طےکرتے تھےاور دوسرے فر دکوڈاک کاتھیلاتھانے سے بیشتر تقریباً 35 میل کا سفر طےکرتے تھے۔

ستمبھی بھاراییا بھی ہوتا تھا کہ جب ایک رائیڈرا پی منزل پر پہنچتا تھا تو اس کے علم میں یہ بات آتی تھی کہ انڈین نے اس کو تباہ کر دیا تھا یا اس منزل پرموجود شخص کو ہلاک کر دیا تھایا و دفخص بیاری ہے دو چار ہو چکا تھا۔الیی صورت میں اس رائیڈرکواگلی منزل تک کا سفر بھی طے کرنا پڑتا تھا اور وہ ممکن حد تک تیز رفتاری کے ساتھ سفر طے کرتا تھا۔

ایک مرتبہ نوجوان بل کوڈی نے آرام کئے بغیر 322 میل کاسفر طے کیا تھا۔ وہ راستے میں کسی بھی مقام پررکا نہ تھا ماسوائے گھوڑے تبدیل کرنے کیلئے ۔۔۔۔۔ بیا یک طویل ترین سفرتھا جو کسی بھی پونی ایکسپرلیس رائیڈر نے انفرادی طور پرسرانجام دیا تھا۔اس مرتبہ پھراس نوجوان کا کا کارنامہ اخبارات کازینت بناتھااوراس کے کارناہے کی خبرساحل تاساحل پھیل گئے تھی۔

1861ء میں خانہ جنگی (سول وار) شروع ہو چکی تھی۔ 1863ء میں جبکہ اس کی عمر تھن 17 برس تھی .....بل کو ڈی نے فوج میں شمولیت اختیار کر لیا۔ پہلے اس نے بطور ڈاک رائیڈ رخد مات سرانجام ویں مگر مابعد 7 ویں کنساس رجمنٹ میں بطور ایک لڑکا سپائی خد مات سرانجام ویں مگر مابعد 7 ویں کنساس رجمنٹ میں بطور ایک لڑکا سپائی خد مات سرانجام دی تھیں۔ جنگ اپنے اختیام کو پنچی تب کو ڈی کنساس واپس لوٹ آیا۔ یہاں پر ریلوے لائن کی تغییر کا کام جاری تھا۔ اس تغییری سرگری میں تقریباً 1,200 افراد حصہ لے رہے تھے اور ان تمام افراد نے اپنی غذائی ضروریات بھی پوری کرناتھیں۔ ان ملاز مین کو تازہ گوشت فراہم کرنے کی خاطر خصوصی شکاری بھرتی کئے جاتے تھے۔ ان دنوں گھاس کے وسیع میدان ہوز جبینوں سے بھرے ہوئے تھے اور ان کا گوشت ان ملاز مین کو طمانیت بخشا تھا۔

یہ مقابلہ تین مرحلوں میں سرانجام پانا تھا۔ پہلا مرحلہ سے وقت شکار کا مرحلہ تھا۔اس مرحلے میں کوم شاک نے 26 تجھینسوں کا شکار کیا تھا جبکہ کوڈی نے 38 تجھینسوں کا شکار کیا تھا۔ دو پہر کے مقابلے کے مرحلے میں اسکور بیتھا:۔

کوم شاک:37 جبینسیں کوڈی:56 جبینسیں

m حتمی مرحلے کے دوران جوسورج غروب ہونے سے چند لمحے بیشتر اپنے اختنام کو پہنچاتھا .....اسکوردرج ذیل تھا:۔ السلور کوڈی: 69 بھینسیں کر سیر سے بھینس

كوم شاك:46 تجينسين

ایک مرتبه پیرکوڈی کا نام اخبارات کی شدسرخی بن چکا تھا۔تمام تر امریکہ کے اخبارات میں پینجرچپی تھی اور پہلی مرتبہ اے''بفلو بل'' کا نام دیا گیا تھا۔

اب وہ ایک شکاری کے طور پراس قدر نام کما چکا تھا۔۔۔۔۔اس قدرمشہور ہو چکا تھا کدا مریکہ کے کروڑپی اور یور پی شاہی خاندان کے افراد اس کی خدمات گراں قدرمعاوضے کے عوض حاصل کرتے تھے کہ وہ بھینسوں اور دیگر شکار کے سلسلے میں ان کی رہنمائی سرانجام دے۔اس نے کئی ایک علاقہ جات کے انڈین کے ساتھ دوئی قائم کر رکھی تھی۔ لہذااس کے شکاری اپنے دورے کا پچھ حصدانڈین دیبات میں بھی بسر کرتے تھے۔ بہت سے ڈیوک ....شنزادے یا کروڑپتی لوگ جب یورپ واپس روانہ ہوتے تھے تو وہ بیتصور کر رہے ہوتے تھے کہ وہ انڈین کے تمام ترامورے نیٹنے کے قابل ہو چکے تھے۔

بفلوبل اب مغربی رسائل کا ہیرو بن چکا تھا۔ اس کے بارے میں کہانیاں نیڈ بنٹ لائن تخلیق کرتا تھا جوایک معروف ناول نگاراورڈ رامہ نولیس تھااور نیویارک میں رہائش پذیرتھا۔ بنٹ لائن نے بفلو بل کے بارے میں کتبتح برکرتے ہوئے اورڈ رامے تحریر کرتے ہوئے اپنی قسمت کو خوب چیکا یا تھا۔ کوڈی کے جھے بھی قابل ذکر رائٹٹی آئی تھی۔

بنٹ لائن نے کوڈی کو بیمشورہ دیا کہ وہ اپنے اوپر تکھے گئے ڈراموں میں بذات خودادا کاری کے جو ہر دکھائے۔ کوڈی کوقطعا تجربہ نہ تھا کہ اسٹیج پرکام کس نوعیت کا حامل ہوتا تھا اور کس طرح سرانجام دیا جاتا تھا۔لیکن اسے 500 ڈالر نی ہفتہ کی پیش کش ہوئی تھی۔وہ اس پُرکشش پیش کش گڑھکرا نہ سکا۔

پہلی شب بل نے نیویارک میں اپنی ادا کاری سرانجام دی۔اےا پے اسکر پٹ کی ایک سطربھی یا دندر ہی تھی۔وہ گونگا بنااسٹیج کے عین وسط میں کھڑا تھا۔

> جب بیمسوں کیاجانے لگا کہ بیشوسانحہ کا شکار ہوکراپنے اختیام کو پہنچے گا .... تب تماشائیوں میں ہے کی نے پکارا کہ:۔ ''بل ..... ہمیں انڈین کے بارے میں پچھ بتاؤ۔''

البندا بل نے ایسا ہی کیا۔ اس نے ان شکاروں کے بارے میں بتایا جووہ اب تک کر چکا تھا اوران لا تعداد حیوانوں کے بارے میں بتایا جنہیں وہ ہلاک کر چکا تھا۔ جب اس نے اس امر کا مظاہرہ کیا کہ وہ ایک انڈین حملے میں کس جراُت کا مظاہرہ کر چکا تھا۔ اس نے جب اپنے ریوالور کے ساتھ وحشیوں کے تصوراتی مجمعے کونشانہ بنایا تو تماشائی اٹھ کھڑے ہوئے اورز ورز ورسے تالیاں پیٹنے لگے۔

اس کے بعد تماشانی کھیل بھول چکے تھے۔ بل کی فی البدیہ پر فارمنس دہرائی جانے گلی کیکن تصوراتی انڈین کی بجائے ادا کارانڈین کے جلیے میں چیش ہوتے تھے اور بہی سب پچھ ابعد بفلو بل وائلڈویسٹ شوکی بنیاد بنا رسین جلدہی اسٹیجا پئی شان وشوکت کھوچکی تھی اور بل بھی واپس چلاآ یا تھا۔
سول وار کے خاتے تک بہت سے لوگ ججرت کررہے تھے اور مغرب ہیں آ باد ہورہے تھے بالخصوص انڈین اور ڈاکوٹا ہیں شیونی اس امر
کے خالف تھے۔ وہ آ مادہ جنگ ہوئے مگر شکست ان کا مقدر بنی۔ 1868ء کا معاہدہ طے پایا اور اس معاہدے کے تحت ان کی زمینوں کا کافی زیادہ
حصدان کے ہاتھ سے نکل گیا محض بلیک ہلز کا علاقہ انڈین کی تحویل میں رہ گیا تھا اور اس علاقے کو اس وقت تک کیلئے انڈین کی تحویل میں دے دیا گیا تھا۔
تھا۔''جب تک دریا بہتا اور سورج چکتارہے گا''۔

جب جزل کسٹرنے بلیک بل میں فوجی مہم سرانجام دی اوروہاں پرسونے کے ذخائر دریافت کئے تب انڈین کے ساتھ جنگ ناگزیر ہوگئی۔ حکومت نے انڈین سے بلیک بل کاعلاقہ خریدنے کی پیشکش کی۔انڈین نے پیہ کہتے ہوئے انکارکر دیا کہ:۔ ''وواپنے آباؤاجداد کی ہڈیاں نہیں نچے سکتے۔''

انہوں نے جنگ کی دھمکی دے دی۔

جزل کروک نے انڈین کو تھم دیا کہ وہ واپس پلٹ جا کیں۔اس نے مزید کہا کہ آگر وہ واپس نیس پلیس گے تب ان پرتملہ کیا جائے گا اورائیس فرنڈ کے زور پر ایسا کرنے پر مجبور کیا جائے گا۔ بہت سے انڈین نے ان احکامات کونظر انداز کر دیا۔ان کے جنگی رہنما ٹسنگ بل اور کر بزی ہارس تھے گھوڑ سواروں کی فوج وریائے پاؤٹورروانہ کی گئی جہاں پر انڈین نے ڈیرے ڈال رکھے تھے۔ سخت سردی تھی .....وجہ حرارت نقط انجما دے 60 درج نیچے تھا ....سپاہ کوشکست کا سامنا کرنا پڑا اوروہ پسپائی اختیار کرنے پر مجبور ہوگئے۔ کرٹل رینا لڈجو کہ اس مہم کا کمانڈر تھا اس کا کورٹ مارشل ہوا۔

اب یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس وقت تک انتظار کیا جائے جنگ کہ موسم کی شدت میں کی واقع ہوجائے اور موسم قدرے گرم ہوجائے اور اس کے بعد انڈین کم سے کوشانہ بنایا بعد انڈین کو واپس دھکلنے کے منصوبے پڑھل در آ مدکیا جائے۔ یہ منصوبہ تھکیل دیا گیا اور حملہ آ ور ہوگا جبکہ جزل گین شال مغرب کی جانب سے تملہ آ ور ہوگا جبکہ جزل گین شال مغرب کی جانب سے تملہ آ ور ہوگا۔ اس دوران جزل کرک .... بیریم کمانڈر براہ راست دریائے پاوڈر کیکمپ کی جانب پیش قدی کرے گا۔ 17 جون 1876ء کوکرک کوروز بڈ

ای ماہ کے دوران بفلو بل کا تھیل واشنگٹن میں جاری تھا۔اس نے ہرا یک کوجیران کر کے رکھ دیا تھا.....ادا کاروں اورتماشا ئیوں کو بھی ....ومیکسیکن طرز کے لباس میں ملیوس اسٹیج کی زینت بنا.....ایک ٹیلی گرام لہرائی اور چلا یا کہ:۔

"میں جنگ پر جار ہاہوں ..... میں مغرب کی جانب روانہ ہور ہاہوں اور جنگ کا حصہ بننے جار ہاہوں"

سے میٹلی گرام جزل شیرارڈن کے ہیڈ کواٹر سے تھی جس میں اسے ہدایت کی گئی تھی کہ وہ 5 ویں گھوڑسوار دستے میں رپورٹ کر ہے جو کہ ڈینور کے قریب موجود تھا۔

بل خوثی ہے اس قدر دیوانہ ہو چکا تھا کہ اپناا سٹیج کا لباس تبدیل کرنے کے لئے بھی ندرکا۔ جب وہ گاڑی پرسوار ہوااس وقت بھی وہ اسٹیج کے لباس میں ملبوس تھا۔ جب وہ 5 ویں گھوڑ سوار دستے کے ہیڈ کواٹر پہنچا تو اس کے جلیے کی جانب کچھ نگا ہیں جیرا نگی کے عالم میں اٹھیں لیکن اس پر کوئی تبھرہ نہ کیا گیا۔

22 جون کو بفلو بل اور 5 وال گھوڑ سوار دستہ باغیوں کے خفیہ ٹھکا نوں کی تلاش میں تھا۔ تقریباً ایک ماہ کی جدوجہد کے بعد بھی وہ ان ٹھکا نوں کوڈھونڈ نے میں کامیاب نہ ہوسکے تھے۔ جولائی کے وسط میں سپاہ اپنے ہیڈ کواٹر واپس پہنچ چکی تھی جوفورث لارا می میں واقع تھا۔

اس وفت پیاطلاع موصول ہوئی تھی کہ 800 شیونی جنگجوا ہے ٹھکانوں نے نکل کرسٹنگ بل میں شمولیت اختیار کرنے کے لئے روانہ ہو مقت رکز ایسان کر سرائر سنزی کا کہ کہ مطاب تا وہ بھی پہنچنے سے مال میں سران پر سے

رہے تھے۔ بیا حکامات جاری کئے گئے تھے کہان کوان کے مطلوبہ مقام تک چینچنے سے ہرحال میں روکا جائے۔ نقش کی مدال نے کے اسے فاریل کی سے عالی اضح میں بفاریل کو اسے ان قصر سخیل وقت کھی کے اسے دیا ہے۔

نقثوں کی پڑتال کرنے کے بعد بفلو بل اور دیگرعملہ ( واضح رہے کہ بفلو بل کواس علاقے ہے بخو بی واقفیت بھی ).....اور جزل میرٹ اس نتیج پر مینچے کہانڈین سے بلیک بل کے جنوب میں کسی مقام پر ٹہ بھیڑ ہو سکتی تھی۔

میرٹ نے جس مقام کا انتخاب کیا تھاوہ مقام فورٹ لا رامی کے شال مشرق میں 86 میل کی دوری پرواقع تھا۔ جوں ہی گھوڑسواروں کا

5 واں وستہ پنی طویل پیش قدمی سرانجام دینے کی تیار یوں میں مصروف تھا توں ہی پیاطلاع موصول ہوئی کہ جنزل کشراور 7 ویں گھوڑ سوار دینے کا لکل بگ ہارن کی گڑائی میں انڈین نے تکمل صفایا کر دیا تھا۔ جوں ہی 5 ویں دینے کوئی کرنے کا سکنل ملاتو اس دینے نے اپنے جینڈے بلند کے اور انہوں نے شال کی جانب پیش قدمی شروع کی .....ان کے دلوں میں اپنے ساتھیوں کی موت کا بدلہ لینے کا جذبہ شدت کے ساتھ سرا ٹھا اور یہ جذبہ ہرا یک سپائی کے دل میں موجز ن تھا۔ دن ڈو بنے تک 17 ویں بفلو بل اور''ک' سمپنی کا لیفٹینٹ کنگ مطلوبہ مقام پر اپنی پوزیشن سنجال چکا تھا اور انڈین کے انتظار میں تھے۔ جنوب مشرق کی جانب ہے انڈین کی آ مدمتو قع تھی۔ دیگر فوجی جوسواروں کی سات کمپنیوں پر مشمل تھے وہ انتہائی محفوظ مقام پر چھے بیٹھے تھے۔

صبح 5 بجے انڈین آتے دکھائی دیے۔شیونی کی بڑی پارٹی یقیناً ینہیں جانتی تھی کہان کی سرکو بی کے لئے سپاہ موجود تھی۔لیکن وہ جس عمل درآ مدکا مظاہرہ کررہے تھے اس سے میصوس ہوتا تھا کہ وہ جنوب مغرب میں کسی چیز میں دلچیسی رکھتے تھے۔ بیرویکن ٹرین تھی۔

وہ دستے جوٹرین کے آگے جارہے تھے دہ اس امرے بے خبرتھے کہ شیونی ویکھے جا چکے تھے۔ ویکن ٹرین ہے آگے جانے والی سپاہ اس جگہ کی تلاش میں تھے جہاں پر 5 ویں دستے نے کہپ نگار کھا تھا۔ انڈین بھی فوجی دستے کے دوسپاہ کو دکھے چکے تھے۔ سات انڈین پرمشمل ایک چھوٹی کی جماعت دیگر انڈین سے جدا ہوکر اس پہاڑی کے سامنے گھوڑوں پرسوار چلی جارہی تھی جہاں پر بفلو بل اور لیفٹینٹ کنگ حالات پرنظر رکھے ہوئے تھے۔ وہ لوگ دونوں سپاہ کو ہلاک کرنا چاہتے تھے۔

کوڈی نے اس موقع کوفنیمت جانااورانڈین مشرق کی جانب سےانڈین کی آیدمتوقع تھی۔دیگرفوجی جوسواروں کی سات کمپنیوں پرمشمتل

تھےوہ انتہائی محفوظ مقام پر چھپے ہیٹھے تھے۔ صبح 5 ہجے انڈین آتے دکھائی دیے۔شیونی کی بڑی پارٹی یقیناً پنہیں جانتی تھی کدان کی سرکو بی کے لئے سپاہ موجود تھی لیکن وہ جس ممل

درآ مد کا مظاہر ہ کرر ہے تھے اس سے بیمحسوس ہوتا تھا کہ وہ جنوب مغرب میں کسی چیز میں دلچیسی رکھتے تھے۔ بیدویگن ٹرین تھی۔

وہ دستے جوٹرین کے آگے جارہے تھے وہ اس امرے بے خبر تھے کہ شیونی دیکھے جاچکے تھے۔ ویکن ٹرین سے آگے جانے والی سپاہ اس جگہ کی تلاش میں تھے جہاں پر 5 ویں دستے نے تیمپ لگار کھا تھا۔ انڈین بھی فوجی دستے کے دوسپاہ کود کھے تھے۔ سات انڈین پرمشمنل ایک چھوٹی سی جماعت دیگر انڈین سے جدا ہوکر اس پہاڑی کے سامنے گھوڑ وں پرسوار چلی جارہی تھی جہاں پر بفلوبل اور لیفٹینٹ کنگ حالات پرنظر رکھے ہوئے تھے۔ وہ لوگ دونوں سپاہ کو ہلاک کرنا چاہتے تھے۔

کوڈی نے اس موقع کوغنیمت جانااورانڈین کونیست ونا بود کرنے کاارادہ ظاہر کیا۔اس نے جنزل میرٹ سے درخواست کی جواس منظر پر خمودار ہو چکا تھااوراس کے ہمراہ گھوڑسواروں کی ایک مختصر جماعت تھی جو پہاڑی کے پیچھے چچپی ہوئی تھی کہاسےان سات انڈین پرحملہ آور ہونے کی اجازت فراہم کی جائے۔لہٰذا جزل میرٹ نے اسے اجازت فراہم کردی۔

بغلوبل اب بڑی شدت کے ساتھ پہاڑی کی چوٹی پر کھڑ الیفٹینٹ کنگ کے اشارے کے انتظار میں تھا۔اس افسر نے کسی جلد بازی کا مظاہرہ نہ کیا۔اس نے اس وقت تک انتظار کیاحتیٰ کہ انڈین کے قدموں کی چاپ اس کے کانوں میں سنائی دینے لگی اوراس کے بعداس نے اشارہ

🕻 دے دیا۔اس وقت وہ انڈین ایک سوگز سے کم فاصلے پر تھے۔

بفلوبل نے اپنے گھوڑے کوایڑ لگائی اور اپنے مختصر دستے کے ہمراہ نعر وہ ارتا ہواان جیرت زدہ انڈین کے سرول پر جا پہنچا۔ ان میں سے ایک انڈین رک گیا۔ پہاڑی کی چوٹی ہے ایک گولی آئی اور اس انڈین کے گھوڑے کی کاٹھی پر جا لگی۔ اس کے بعد انڈین کی بڑی جماعت کی جانب سے فائر نگ شروع ہوگئی۔ ہزاروں انڈین پہاڑی کی جانب بر صف گئے۔ جزل میر نے بھی اپنے سیاہ کو برسر پرکار ہونے کے احکامات جاری کردیے۔

اس دوران بفلو بل انڈین کی مختصر جماعت کی جانب بڑھ رہا تھا۔ وہ اور انڈین آپس میں ایک دوسرے تقریباً 30 گز کے فاصلے پر تھے جبکہ انہوں نے بیک وقت ایک دوسرے پر گولیاں برسانا شروع کردیں۔ کوڈی کی گولی انڈین کی ٹا نگ میں ہیں جبکی تھی اور اس کا گھوڑ ابھی زمین بوس میں ہور ہا تھا۔ انڈین کی ٹا نگ میں ہونی چکی تھی اور اس کا گھوڑ ابھی زمین ہوں ہور ہونے گرا ہے کوڈی کے گھوڑے کا پاؤں ایک گڑھے ہیں ہور ہا تھا۔ انڈین کی ٹو کی کوڈی کے گھوڑے کا پاؤں ایک گڑھے میں جا پڑا اور وہ بھی نیچ گرگیا۔

سے کوڈی نے سوچاشا بداس کے گھوڑ ہے کو گولی لگ چکی تھی۔ لہٰذاوہ گھوڑ ہے انجھل پڑا۔اس نے اپنی رائفل تھام لی ..... جوں بی انڈین اٹھ کراپنے پاؤں پر کھڑا ہوں کوڈی نے گولی چلا دی اورانڈین موت ہے ہمکنار ہو چکا تھا۔ کوڈی اس کی جانب دوڑا .....اس کے سر ہے جنگی ٹوپی اتاری اور جوں بی گھوڑ سوارانڈین کی بڑی جماعت کی جانب پیش قدمی کررہے تھے .....وہ چلااٹھا کہ:۔

"جزل *سٹر کیلیے پہ*لی کھو پڑی"

جب گھوڑسوارد سے آگے بڑھ گئے تو کوڈی کے علم میں بیہ بات آئی کہ انڈین نے ایک سنہری بالوں والی عورت کی کھوپڑی پہن رکھی تھی۔ اس امر نے بفلو بل کواس قدر ناراض کردیا کہ وہ مردہ انڈین کی کھوپڑی اس کے سر پرواپس رکھنے پرآ مادہ ہو گیا۔اس سے پہلے بیہ خیال اس کے ذہن میں ندآیا تھا۔

مابعداس انڈین کی شناخت کر لی گئی تھی۔ایک انڈین اسکاوٹ نے اس کے نام کا ترجمہ'' بیلو ہیئر'' کیا تھا۔ بیوہی نام تھا جوانڈین نے جزل کسٹرکودے رکھا تھا۔ بیآ نجمانی جزل کی تو ہیں تھی۔لہذا بفلو بل نے اس نام کوتبدیل کر کے'' بیلو ہینڈ'' کردیا۔

یبلو ہینڈاس دن جزل کسٹر کے لئے واحد کھو پڑئ تھی۔انڈین کے خلاف کارروائی کے احکامات فوری طور پرصادر کر دیے گئے تھے۔ انڈین ابھی کافی فاصلے پر تھے۔جب انہوں نے فوجی دستوں کواپٹی جانب بڑھتے دیکھا تو وہ پیچھے کی جانب مڑے اور راہ فرارا فتلیار کرگئے کیونکہ ایسا کرنے کیلئے ان کے پاس کافی وقت موجود تھا۔وہ ہرایک سمت میں پھیل گئے ۔۔۔۔۔انہوں نے اپنااسلحہ،اپنے کمبل اور دیگر جنگی ساز وسامان بھی پھینک دیا کیونکہ بیان کے بھاگئے کی راہ میں ایک بڑی رکا وٹ تھا۔

اس کے بعدانڈین بھی سٹنگ بُل میں اسٹھے نہ ہوئے بفلو بل نے 1917ء میں وفات یائی۔

http://kitaabghar.com

http://kitaabghar.com

کتاب گھر کی پیشکش

#### کتاب گھر کی پیشکٹر **ٹ**ر*کراں کا افٹ*اب گھر کی پیشکش

http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

دنیا بھر کے لوگ ریڈ کراس کی کارگزار ہوں ہے بخوبی واقف ہیں۔ ریڈ کراس زماندامن اور زمانہ جنگ کے دوران بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرتی ہے۔ اس کے علاوہ جب بھی بھی بن نوع انسان کو خطرات آن گھیری تب بھی ریڈ کراس فعال ہوجاتی ہے اور بنی نوع انسان کی خدمت میں مصروف ہوجاتی ہے۔ جنگ کے دنوں میں بھی اس کی خدمات نا قابل فراموش ہوتی ہیں اور گران قدرا بھیت کی حامل ہوتی ہیں۔ بین خرف ذخی سیاہ کیلئے باعث رحمت فابت ہوتی ہے۔ بیجنگی قید یوں کی بھی خبر گیری کرتی ہو اور جنگی قید یوں کی بھی خبر گیری کرتی ہواور جنگی قید یوں کی بھی خبر گیری کرتی ہواور جنگی قید یوں کی بھی خبر گیری کرتی ہواور جنگی قید یوں کی بھی خبر گیری کرتی ہواور جنگی مار خداخو استہ کوئی سانحہ پیش قید یوں کے تبادلوں میں بھی اپنا کردار سرانجام ویتی ہے۔ زماندامن میں بھی اس کی خدمات نا قابل فراموش ہوتی ہیں۔ اگر خداخو استہ کوئی سانحہ پیش آئے استہ کوئی قدرتی آ فت منظر عام پر آ جائے تو ریڈ کراس فورا موقع پر پینچتی ہے اور اپنی کارروائی میں مصروف ہوجاتی ہے۔ کئی ایک لحاظ سے ریڈ کراس ہاری روز مرہ زندگیوں کا ایک حصہ بن چکی ہے۔ اس نے کئی ایک مقامات پر اپنے دفاتر قائم کر رکھے ہیں جو ہاری مصروف ترین مرکوں پر حادثات کے واقعات سے نیٹتے ہیں۔ اس کے علاوہ بیا ہتدائی طبی امداد کی تربیت بھی فراہم کرتی ہے۔

ہم ریڈ کراس کی موجودگ کے اس حد تک عادی ہو چکے ہیں کہ ہم میں سے پچھالوگ بیہ جاننے کی خواہش رکھتے ہیں کہ ریڈ کراس کا آغاز کیسے ہوااوراس کے آغاز کی ذمہ داری کس پرعائد ہوتی ہے۔

اس نے اپنے وضع کردہ پروگرام پراپنے عمل درآ مدکومکن بنایا اوراس کے یو نیورٹی کے پروفیسر بھی اس سے بالکل ای طرح خوش تھے جس طرح اس کے اسکول کے اسا تذہ اس سے خوش تھے۔ ان کی میرائے تھے کہ بیزوجوان غیر معمولی صلاحیتوں اور قابلیتوں کا حامل تھا۔ للبذا جب وہ فائنل ائر میں پہنچا تب میپیٹین گوئیاں کی جانے لگیس کہ وہ طب کے کس شعبے میں خصوصی تعلیم حاصل کرے گا۔لیکن اس نے کسی جھی شعبے میں خصوصی تعلیم حاصل کرنے پرآ مادگی ظاہرنہ کی ۔ اس کی گریجوائیشن کی تقریب میں اسے کئی ایک انعامات سے نواز اگیا۔ اس کے باپ کی بھی بیٹو اہش تھی کہ وہ

کے طب کے کسی خاص شعبے میں خصوصی تعلیم حاصل کر کے اپنا نام کمائے اور طب کے شعبے میں خصوصی مہارت حاصل کرتے ہوئے ایک قابل ذکر ماہر طب کہلائے جس کے لئے سوئٹزرلینڈمشہورتھا۔اس کی مزیدتعلیم کےحصول کیلئے رقم کا کوئی مسئلہ در پیش نہ تھا کیونکہ اس کا باپ اس کے تعلیمی اخراجات بخوبی برداشت کرسکتا تھا۔ لہذااس نے جین ہنری کو یہ پیشکش کی کدوہ مزید تعلیم جاری رکھ سکتا تھا۔

سے کین جین ہنری نے اپنے باپ کاشکر بیادا کیا کہ اس نے اسے مزید تعلیم حاصل کرنے کی پیش کش کی تھی۔اس نے اس خواہش کا بھی اظہار کیا کہ مزید تعلیم حاصل کرنے کی بجائے وہ سپتال میں فاضل تجربہ حاصل کرے گا اور دیگر گریجوایش کی نسبت زیادہ عرصے تک ہسپتال میں تجربہ حاصل کرے گا.....وہ جنرل پر پیٹیشنر بننے کا خواہاں تھا۔اس کا خیال تھا کہ وہ ایک شرمیلا اور کم گونو جوان تھا اور وہ اس امر پریقین رکھتا تھا کہ ڈاکٹر کی حقیقی ذ مدداری غریبول اور ضرورت مندول کی مدد کرنا تھا ....ان لوگول کی مدد کرنا تھا جوجسمانی یا ڈپٹی معذوری کا شکار تھے ....ان بے شارافراد کی مدد کرنا تھا جوائی مدد آپ کرنے کے قابل نہ تھے۔

اس کا باپ اس کے رویے ہے خوش ندتھا۔ وہ ایک کا روباری شخص تھا اور اے اس بات سے شدید دکھ پہنچا تھا کہ اس کے بیٹے نے اس ک فراخ دلانه پیشکش کومستر دکردیا تھا۔اس نے اپنے خیالات کا ظہار کرتے ہوئے کہا تھا کہ:۔

'' مسئلہ بیہ ہے کہ جین ہنری زندگی کومشالیت پہندنظریے کے تحت دیکھتا ہے''۔

اس کی بیوی نے آ ہنتگی کے ساتھ جواب دیا کہ:۔

''جو ہاں ہیز چ لیسٹالوزی کی طرح۔''

''جو ہاں ہیز چ لیسٹالوزی کی طرح۔'' لیسٹالوزی زیورخ کا ایک مشہور ماہرتعلیم ہوگز را تھا جس نے اپنی تمام تر زندگی ایسے اسکول کھو لنے کے لئے وقف کررکھی تھی جس میں بچے اس کے نظریقة تعلیم اور طرز تعلیم ہے مستفید ہوتے تھے۔

لبذااس كے باپ نے اس كى مال سے اتفاق رائے كرتے ہوئے آ جسكى كے ساتھ كہا كد:۔ کا اے دھا کی ایستنگ "بان لیا اوزی کی طرح '' اے کھا کی ایستنگش

البذاجين ہنري كے باپ نے اسے طب كے شعبے ميں خصوصي تعليم حاصل كرنے يرمجبور نه كيا۔ جين ہينري نے سپتال ميں تجربه حاصل کرنے کے بعدا پی طبی پر پیش شروع کر دی لیکن جلد ہی اس کے صبر کا پیاندلبریز ہو گیا۔ جنیوا ایک خوشحال شہر تھااور چونکہ اہل سوئٹز رلینڈ صاف ستھرے اورصفائی پہندلوگ تھے جوصفائی ستھرائی اورحفظان صحت کی اصولوں پرقر ارواقعی توجہ دیتے تھے۔لہٰذا ایسے ماحول میں جراثیموں کے پرورش یانے کاسوال ہی پیدانہیں ہوتا تھا۔جین ہنری جس طرح کا کام سرانجام دینے کا خواب دیکھتا تھاوہ کام یہاں پرموجو دنہ تھا۔۔۔۔لہذاوہ سرحد پارکرتے ہوئے اٹلی جا پہنچا اوراس کے قصبے سوفقی رینومیں آباد ہو گیا۔

اس کی زندگی نے ایک بالکل ہی مختلف تصویر پیش کی۔اس کی پر پیٹس ایک ایسے مقام پرتھی جوایک بسماندہ مقام تھا۔ یہاں کے مکان مچھوٹے چھوٹے تنےاور بیمقام ایک گنجان آبادمقام تھا۔لوگوں کوانتہائی جدوجہدے واسطہ پڑتا تھا۔الی صورت حال کے تحت بیاریاں کثرت کے ساتھ پھیلتی تھیں اور جس وقت اس کی عمرتمیں برس ہوئی اس وقت وہ ایک دن میں 14 یا 15 گھنٹے کام سرانجام دیتا تھا۔ اس کے مریض اس سے محبت کرتے تھے اور مقامی حکام اس سے نفرت کرتے تھے۔ وہ اسے ایک ایساغیر ملکی تصور کرتے تھے جو مداخلت ہے جاکا مرتکب ہور ہا تھا اور تھلم کھلا ان کی شکایت کررہا تھا کہ انہوں نے اپنے شہر یوں کونظر انداز کررکھا تھا اور ان کی فلاح و بہود سے غافل دکھائی دیتے تھے۔ وہ ڈونانٹ کوقدر کی نگاہ سے نہ در یکھتے تھے۔ وہ ان کی فلاح و بہود سے غافل دکھائی دیتے تھے۔ وہ ڈونانٹ کوقدر کی نگاہ سے نہ در یکھتے تھے۔ وہ اس نے حکام کے احتجاج کونظر انداز کررکھا تھا اور اپنے کام میں مشغول تھا۔ اسے اٹلی کے گئی ایک ڈاکٹر وں کا تھاون بھی حاصل تھے جو اس کی تعریف کرتے نہ تھکتے تھے۔ وہ اس کی صاف گوئی اور بے باکی سے بھی از حد متاثر تھے۔

ال دوران جین ہنری ڈونانٹ ان تھک خدمات سرانجام دیتارہا حتی کہ جباڑائی اپنے جوہن پڑھی اس وقت وہ میدان جنگ روانہ ہوجا تا تھا۔ اور کسی خطرے کی پرواہ نہ کرتا تھا۔۔۔۔۔ وہ زخمیوں کی تیارداری کرتا تھا۔۔۔۔ لمحہ برلحہ موت کی جانب بڑھنے والوں کوزندگی کی جانب واپس لوٹانے کی جدوجہد کرتا تھا۔۔۔۔ جولوگ رینگنے کے قابل ہوتے تھے ان کوعلاج معالیج کی غرض ہے محفوظ مقامات تک پہنچا تا تھا۔ اتنی کثیر تعداد میں لوگ اس کی توجہ کے ستحق تھے کہ اس کے لئے یہ ممکن نہ تھا کہ وہ ہرایک کی مدد کیلئے آگے ہڑھے اور جب لڑا ئیاں اپنے اختیام کو پہنچ چکی تھی تب بھی سینکڑ وں زخمی زمین پر دراز تڑپ رہے تھے۔ان کے اردگر دلاشیں بھری ہوئی تھیں جوان کے ساتھیوں یاان کے شمنوں کی تھیں۔ان کی چیخ دیکار ہرایک سمت پرسنائی دیتی تھی۔

ڈونانٹ دن رات خدمات سرانجام دے رہاتھا۔اس کے ہمراہ کچھ رضا کاربھی تتھ۔وہ لوگ اپنے رہنماؤں کوکوں رہے تتھے جنہوں نے اپنی سیاہ کوئسمپری کی حالت میں مرنے کے لئے چھوڑ رکھا تھا۔

طلوع فجر ہوچکتھی....۔ ڈونانٹ تھکا ماندہ تھا....۔اس کے پاؤں اس کا بوجھ اٹھانے سے قاصر دکھائی دے رہے تھے کیکن ہنوز بہت سے افراداس کی توجہ کے مستحق تھے۔وہ جانتا تھا کہ ایک مختصر سا آ رام اس کے لئے کس قدر ضروری تھا تا کہ وہ تازہ وم ہوسکے اور دو بارہ خدمت خلق میں مصروف ہوسکے۔

ا گلے ہفتے ڈونانٹ نے 24 گھنٹے خدمات سرانجام دیں۔ وہ محض کھانا کھانے کیلئے پچھے وفت مختص کرتار ہایا پھراو نگلنے کے لئے چندلمحات تک اپنی سرگرمیاں معطل کرتار ہا۔ اس نے اپنے وفت کی تقسیم سرانجام دے رکھی تھی۔ اپنے وفت کواس نے سیاہ اور بے گھر مریضوں میں تقسیم کررکھا تھاجن کے لئے وہ خصوصی فرمدداری کا مظاہرہ کرتا تھا۔اس نے علاقے کے تمام ترطبی ماہرین سے بھی اپیل کی اوراس طرح اسے مزید طبی ماہرین کے جواس کے ہمراہ خدمت خلق میں مصروف ہوگئے۔وہ اخبار ان نمائندوں کی نگاہوں میں بھی آچکا تھا اور جلد ہی تمام تریورپ کے اخبارات میں سولفرینو کے مصائب زدہ افراد کے بارے میں آرٹیل شائع ہونے لگے۔مقامی حکام اس دن کوکوس رہے ہے جس دن سوئنز رلینڈ کے اس ڈاکٹر نے ان کے قصبے میں قدم رکھا تھا۔لیکن وہ اس کی شخصیت اوراس کی مقبولیت اور شہرت کے ہاتھوں فٹکست کھانے پرمجبور تھے۔

1862ء میں جنیوا میں ایک کتا بچے شائع ہوا تھا۔ اس کتا بچے کا مصنف جین ہمنری ڈونا نٹ تھا۔ اس کتا بچے کا عنوان''ان سوینیئر ڈی
سولفرینو'' تھااس کتا بچے میں ان زخمی افراد کے مصائب کی داستان بیان کی گئی تھی جن کومیدان جنگ میں سسک سسک کر مرنے کیلئے چھوڑ و یا گیا تھا
اور انہیں طبی المداوفراہم کرنے کے بارے میں سوچا بھی نہ گیا تھا۔ اس کتا بچے میں جنگ کی ہولنا کیاں اور تباہ کاریاں بیان کرنے کے علاوہ شہری
آبادی پراس کے بدا اثرات کا جائزہ بھی چیش کیا گیا تھا۔ اس کتا ہے مصنف نے اس بات پرزوردیا تھا کہ مستقل سوسائٹی جات قائم کی جائی چاہئیں
جوز خیوں کی تگہداشت سرانجام دیں اور بہتجو پر بھی چیش کی گئی کہ اس کار خیر کیلئے رضا کاروں کی خدمات حاصل کی جائیں۔ مصنف نے بیذ کر بھی
کیا تھا کہ اے یقین تھا کہ وہ ایک سوسائٹی جات کے قیام کواپنی زندگی میں دیکھ سکے گا۔

ڈونانٹ کی استحریکا خاطرخواہ نتیجہ نکلا اور اس نے لوگوں کواز صدمتاثر کیا۔ یہ کتا بچہ اس قدر کثیر تعداد میں فروخت ہوا کہ اس کا مصنف نہ صرف جیران رہ گیا بلکہ وہ لوگوں کاشکر گزار بھی ہوا۔ اب یہ موضوع جنیوا کا ایک اہم موضوع بن چکا تھا ..... جنیوا ایک ایبا شہرتھا جو مفاد عامدے کونشن جات کے لئے مشہور تھا۔ اس کے بعد ڈونانٹ کو ایک اعزاز بخشا گیا۔ وہ اعزاز بینھا کہ ایک بین الاقوامی سوسائٹی کے صدر ایم ۔ گیسٹو مونیئر نے دونانٹ کو دعوت دی کہ وہ سوسائٹی کے آئندہ منعقد ہونے والے اجلاس بیں شرکت کرے اور اپنے خیالات اس کے اراکین پر واضح کرے کیونکہ سوسائٹی کا صدر ڈونانٹ کی پیش کر دہ تجاویز سے از حدمتاثر ہوا تھا۔

یا جلاس ڈونانٹ کی زندگی میں ایک سنگ میل ثابت ہوا۔اس نے اپنے خیالات کا اظہار خوبصورت انداز میں کیااورسولفرینو کے المیے کو بھی بیان کیا کہ سوسائٹ کے ارکان از حدمتاثر ہوئے اورانہوں نے متفقہ طور پر بیہ فیصلہ کیا کہ فوری طور پر ایک کمیشن قائم کیا جائے جواس امر کا مطالعہ کرے کہ جنگ کے دوران زخمی ہوئے والے افراد کی حالت زار کوکس طرح بہتر بناناممکن ہوسکتا تھا۔اس کمیشن کے لئے جن ارکان کا انتخاب کیا گیا وہ درج ذیل تھے:۔

☆جزل ڈیوفور.....کمانڈرانچیف سوئٹزرلینڈافواج

ایک گیسٹومونیئر ایکرچین ہنری ڈونانٹ

http://kitaabghar.com

کتاب گھر کی پیشکش

m نخذا كثر لؤس إييا http://kitaab

🖈 ڈا کٹرتھیوڈ ورمنور

اس کمیشن کا بنیادی کام پیرتفا که وه ایک ڈرافٹ ایگر بمنٹ تیار کرے جونیشتل کمیٹیوں کی تشکیل کی بابت ہوجوآ رمی میڈیکل سروس کے ساتھ تعاون کریں اوراس کوامدا دفراہم کریں .....اوراس کام کی سرانجام دہی کے لئے وہ رضا کارگروپ تشکیل دے اوران کوتر بیت فراہم کرے۔اس کمیشن کے انفرادی اراکین نے دیگرممالک کے دورے کئے تا کہ ان کواپنے مقصدے آگاہ کرسکیس اور 1863ء کے موسم خزاں میں انہوں نے جنیوامیں ایک بین الاقوای اجلاس طلب کیا۔۔۔۔۔اس اجلاس میں 36 ماہرین شامل تھے اور مختلف حکومتوں کے دفو دہھی شامل تھے۔ یہ کا نفرنس 26 تا 29 اکتوبر جاری رہی۔اس اجلاس کے دوران ریڈکراس کے بنیا دی اصولوں پر اتفاق رائے ہوااور کمیٹیوں کو یہ ہدایات کی گئیں کہ وہ اپنی تمام تر توانائی دیگرمما لک کواس امر یر قائل کرنے میں صرف کریں کہ وہ این بیشنل سوسائٹی جات تھکیل دیں جوریڈ کراس کی تحریک کیلئے تقویت کا باعث ثابت ہوں۔

بیالیکمشکل کام تھا گرحمینی وقت ضائع کرے بغیراس کام کی سرانجام دہی میںمصرف ہوگئی۔ان کےراستے میں کئی ایک مشکلات حائل ہوئیں کیکن وہ ان مشکلات پر قابو یانے میں کامیاب ہوئے۔اس تمیٹی کے ارکان نے ملک ملک کا سفر کیا.... حکومتی نمائندوں ہے انٹرویو کئے .... مختلف حکومتوں نے ان کےاس اقدام کوسراہااوران کی کاوش کوقدر کی نگاہ ہے دیکھااوراس تحریک میں شامل ہونے کی خواہش کا بھی اظہار کیا جتی کہ شہنشاہ نپولین III بھی اس اسکیم کا ایک بہت براحمایتی بن گیا۔

اس کے بعد ممیٹی نے سوئٹزلینڈ فیڈرل کونسل ہے رابطہ قائم کیا اور اس ہے درخواست کی کہ 8اگست 1864 ء کوجنیوا میں ایک سفارتی کا نفرنس منعقد کی جائے .....اس کا نفرنس میں مختلف حکومتوں کے 26 نمائندوں نے شرکت کی تھی۔اس کا نفرنس کے دوران جنیوا کنونشن منظرعام پرآیا تھا۔ریڈکراس کوایک بین الاقوامی درجہ حاصل ہوا اوراس کے بنیادی اصول وضع کئے گئے۔زخیوں کوعزت بخشی جائے گی....فوجی اہپتالوں کوغیر جانبدارتصور کیا جائے گا .....طب سے متعلق افراداورطبی ساز وسامان اورادویات وغیرہ کو تحفظ فراہم کیا جائے گا۔لہٰذاریڈ کراس کی انٹزیشنل تمیٹی سركارى طور يرقائم كى كنى ....اس كى علامت سفيد جيندا قراريايا جس يرسرخ كراس نمايان تفايه

ابھی بہت ساکام کرنا باقی تھااورا بنی باقی ماندہ کمی زندگی کے دوران جین ہنری ڈونانٹ نے اس ادارے کی اصلاح کیلئے از حد کوشش سرانجام دی جواس کی پیش کردہ تجویز کے تحت قائم ہوا تھا۔ ہرسال ..... ہر ماہ .....اس ادارے میں بہتری واقع ہوتی چلی گئی اوراس میں مناسب ترامیم بھی متعارف کروائی جاتی رہیں .....بہتری کی نت نئ تنجاویز متعارف کروائی جاتی رہیں اور تربیت کے مزید مراکز بھی کھولے جاتے رہے۔ ڈونانٹ نے ریڈ کراس کی مختلف ممالک میں قائم شاخوں کے از حد دورے سرانجام دیے اوراس کی جدوجہد کا نتیجہ بیہ برآ مدموا کہ ہزاروں لوگوں نے رضا کارانہ طور پراپنی خدمات پیش کیں اوراس کے ساتھ عطیات میں بھی خاطرخواہ اضافہ ہوا۔ جلد ہی ریڈ کراس کی خود مختار سوسائٹی جات تھکیل پا گئیں۔اس سلسلے میں انٹر پیشن الاقوامی ) تمیٹی نے اہم کر دارا دا کیا۔اس کی ذمہ داری پیقی کہاس امر کی بقین دہانی حاصل کرے کہ جنیوا کنوشن کے اصولوں پر بختی ہے عمل درآ مدکومکن بنایا جارہا تھا اور کسی بھی خلاف ورزی کی ندمت کرتے ہوئے اس کورو کے۔

اگلی صدی تک دنیا کے تقریباً تمام مما لک جنیوا کنونش میں شامل ہو چکے تھے جس پرنظر ثانی کی گئی اور 1916ء میں اس کواپ ٹو۔ڈیٹ کیا گیا جبکہ ہیگ میں 1907ء میں اس کے قوانین کو بحری جنگ پر بھی لا گوکر دیا گیا۔

د نیامیں بہت کم افرادا ہے ہوتے ہیں جوایک شان داراور ہمیشہ قائم رہنے والی یادگاراس د نیامیں چھوڑ جاتے ہیں جیسے جین ہنری ڈونانٹ نے ایک شانداراور ہمیشہ قائم رہنے والی یادگار چھوڑی تھی۔

🗝 کتاب گمر کی پیشکش

http://kitaabghar.com

http://kitaabghar.com

کتاب گھر کی پیشکش

## کتاب گھر کی پیاڈاکٹر برنارڈ ومیدانِ عمل میں گھر کی پیشکشر

http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

ایک صدی پیشتر کے انگلتان میں ایک چیز قابل غورتھی .....وہ کمل تقسیم تھی جس کواسرائیلی'' دوتو میں'' کہتے تھے .... صاحب ثروت اور غریب غربا ..... محض چندافراد نے نظراندازی کی اس دیوار پر چڑھنے کی کوشش کی جس نے ان جیسے صاحب ثروت لوگوں کوغریب غربا کی دنیا ہے الگ کررکھا تھا۔ان چندلوگوں میں ایک اہم ترین شخصیت لارڈ شافٹز بری کی تھی۔

 ۔ اس نوجوان استاد ۔۔۔۔جوکہ بذات خودطب کا ایک طالب علم تھانے لڑ کے کی درخواست قبول کرنے سے انکار کر دیااورا سے سمجھایا کہ اسے اپنے گھر کی راہ لینی چاہئے وگر نہ اس کی والدہ اس کے ہارے میں فکر مند ہوگی لیکن جب لڑکے نے اپنے استاد کو بتایا کہ اس کی مال تھی نہ ہاپ تھا جو اس کے ہارے میں فکر مند ہوتا ۔۔۔۔ تب اس نوجوان استاد نے فوراً نیچے سے دریافت کیا کہ:۔

http://kitaabghar.ແລະກຸ່ງ ກາງ http://kitaabghar.com

101

"تمہارے دوست کدھر ہیں؟"

استاد کو یقین تھا کہ اگر بچے کے والدین موجود نہ تھے تولا زماّ و کسی نہ کسی کی سرپرتی میں ضرور رہتا ہوگا۔ ''میرا کوئی دوست نہیں ہےاور میرا کوئی دوست نہیں ہےاور میرا کوئی ٹھکا نہ بھی نہیں ہے۔''

تھامس برنارڈونے یک دم بیسوچا کہ بچے جھوٹ بول رہا تھااوراس نے لڑکے سے مزید سوالات کئے اوران سے بھی اس نے یہی نتیجہ اخذ کیا کہ بچے جھوٹ بول رہاتھا:۔

" گذشته رات تم کهان سوئے تھے؟"

لڑکے نے جواب دیا کہ:۔

'' مارکیٹ کے قریب واقع سفیدخانہ گرجامیں سویا تھا''

استادنے دریافت کیا کہ:۔

"تم وہاں تک کیے جا پہنچے تھے؟"

لڑکے نے جواب دیا کہ:۔

''میری ملاقات ایک لا کے ہے ہوئی تھی وہ مجھےا پئے ساتھ وہاں پر لے گیا تھا۔''

استادنے دریافت کیا کہ:۔..http://kit

" کیاتمہارطرح اور بھی ایسے بچے موجود ہیں جن کے گھریا دوست نہیں ہیں؟"

لڑےنے جواب دیا کہ:۔

"جى بال سر بہت سے ایسے بچے موجود ہیں"۔

لڑکاان سوالات سے خوش ہور ہاتھااور برنارڈوسوچ رہاتھا کہ ضرور دال میں پچھکالا ہے۔وہ بیجا ننا چاہتا تھا کہ کیالڑکا واقعی جھوٹ بول رہا تھا۔لہٰڈااس نے کڑکے کے ساتھ ایک سودا کیا۔اس نے لڑکے وگر ماگرم کافی کی پیشکش کی اور رات گزارنے کی جگہ کی بھی پیشکش کی۔اس کے جواب میں لڑکے نے اسے اپنے جیسے دیگر بچوں کی ان خفیہ جگہوں کے بارے میں بتایا جہاں پروہ اپنی راتیں بسرکرتے تھے۔ اس کے بعد برتارڈواس دی سالہ جم جاروی کوواپس اسکول لے آیا اور حسب وعدہ اے ندصرف کافی دلائی بلکداس کے ساتھ کچھ کھانے کے لئے بھی دلایا۔ جم نے جب وہ سب پچھ ہڑپ کرلیا جواس کے سامنے کھانے کے لئے رکھا گیا تھا تب اس نے اپ استاد کے کئی ایک سوالات کے جواب دیے شروع کئے کہ کس طرح اس کی مال اسے سے جدا ہموئی اور کس طرح اس کا باپ اس سے جدا ہموا۔ اس کے علاوہ اس نے ان مصائب کی واستان بھی سنائی جن سے وہ اس وقت تک گزر چکا تھا۔ اس دوران آوگی رات بیت چکی تھی اوراؤ کے کی رنٹے والم سے بھر پورداستان بھی اپنے اختہا م کو بہتی چکی تھی۔ استاد اور شاگر دونوں سرورات میں ایک مرتبہ پھر باہر نکلے۔ جم اپنے استاد کو پرانے کپڑوں کی ایک مارکیٹ میں لے گیا۔ وہ خالی اسٹالوں سے گزرتے ہوئے ایڈوں سے بی ہموئی ایک اور ٹریٹ جا پہنچ ۔ جم بڑی آسانی کے ساتھ اس دیوار پر چڑھ گیالیکن استاد بدقت اس دیوار پر چڑھ سے کررتے ہوئے ایڈوں سے بی ہموئی ایک اوبعد وہ سب پچھ بیان کیا جو پچھ اس نے جھت پردیکھا تھا:۔

''کھلی چھت پر پریشان حال لڑکوں کا ایک گروہ موجود تھا۔ وہ سب کے سب سور ہے تھے۔ میں نے ان کا شار کیا۔ ان کی تعداد گیار تھی۔ وہ بچھے ایسے انداز میں پڑے سور ہے تھے جس طرح بہت ہے گوگ نے گئے آگ کے سامنے بیٹھے ہوئے دکھے ہوں گے۔ سردی ہے بچئے کیلئے بچھے بچھ بی میں جڑے پڑے تھے اور پچھ علیحدہ علیحدہ پڑے سور ہے تھے۔ انہوں نے کیٹر وں کے نام پر چیتھڑ ہے بہن رکھے تھے۔ ان میں ایک لڑکا بڑی عمر کا حال تھا۔ اس کی عمر 18 برس کے قریب تھی لیکن دیگر بچھ تھے۔ ان میں ایک لڑکا بڑی عمر میں 19 اور 14 برس کے قریب تھی لیکن دیگر بچھ تھے۔ ان میں ایک لڑکا بڑی عمر میں 19 اور 14 برس کے درمیان تھیں۔

دیگر بچھ تھے عمر وں کے حامل تھے ۔۔۔۔۔ میر اخیال ہے کہ ان کی عمر میں 19 اور 14 برس کے درمیان تھیں۔

''اس دوران بادلوں کی اوٹ سے جا ندنمودار ہو چکا تھا۔ اور اس کی روشنی ان بچوں کے چہروں پر پڑر ہی تھی اور میں نے ان ان کے چہروں سے تیکے والے رنے والم سے بیا ندازہ لگا لیا تھا کہ وہ بچے واقعی بے گھر تھے اور مصیبت کے مارے تھے۔ ایسا دکھائی ویتا تھا جیسے خدا نے میرے اوران کے درمیان پڑے پر دے کو ہٹا دیا ہو۔۔۔۔۔ اس مصائب اور دنے والم چھیا ہوا تھا''۔۔

جول ہی تو جوان برنارڈ وان سوئے ہوئے بچوں میں کھویا ہوا تھا اس دوران جاروس جواس کے پاس کھڑا تھا اس نے بیپیش کش کیا کہ کیا وہ ان بچوں کو جگاد ہے۔لیکن برنارڈ ونے اسے ایسا کرنے سے منع کر دیا۔اس لمحےوہ ان بچوں کی کوئی مدنہیں کرسکتا تھا۔ا بچوں کی بہبود کیلئے کوئی نہکوئی منصوبہ ذریخورلا سکے۔فی الحال وہ محض جم سے نیٹ سکتا تھا۔

لہذاوہ جم کواپنے ساتھ والیس لے آیا تا کہ وہ باقی ماندہ رات اس کے اپنے کمرے میں گزار سکے اور اگلے روز اس نے اس لڑکے کی رہائش کا بندو بست بھی کر دیا جنہیں وہ جم کی رہنمائی میں اس رات جھت پر پڑے دیکھ چکا تھا۔

الکین ابھی تک اس کے ذہن میں ''برنارڈ وھومز'' جیسا خیال نہیں آیا تھا۔ وہ ہنوز طب کا ایک طالب علم تھا۔ وہ تمام تر دن کے دوران لندن کے مہیتال میں مطالعہ سرانجام دیتا تھا اور اپنے فاصل اوقات میں ان مصائب زدہ بچول کی پچھ ند پچھ خدمت کرسکتا تھا۔ پچھ عرصہ پیشتر اس کی مید خواہش تھی ۔۔۔۔۔اور اب بھی اس کی میخواہش برقر ارتھی ۔۔۔۔کہ وہ بطور طبی مشنری چین جائے۔اس نے ابھی تک مینیں سوچا تھا کہ اس مصیبت کے http://kitaabghar.com

۔ مارے بچوں کا کیا ہے گاجب اس کی تعلیم وتربیت کمل ہوجائے گی اوروہ چین روانہ ہوجائے گا۔اس دوران وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی توجہ مصیبت کے مارے ان بچوں کی جانب مبذول کروانا چاہتا تھا اورا گلے چند ہفتوں کے دوران دووا قعات وقوع پذیر ہوئے جس نے اسے دوالی چیزیں دیں جن کی اس کوحصول مقصد کے لئے از حدضر ورت تھی:۔

ہے۔ ان بچوں کے مصائب امیر آ دمیوں کے علم میں لا نا

🖈 غريبول كااعتاد حاصل كرنا

وہ ایک مشنری کانفرنس میں شرکت کررہا تھا اور اس کا نفرنس کا ایک مقرر وقت مقررہ تک نہ پہنچ پایا تھا۔ لبذا چیئر مین نے اسے ہدایت کی کہ
اس مقرر کی جگہ وہ خطاب کرے اور ان کوغریب غربا کے اسکولوں کے بارے میں بتائے۔ نوجوان برنارؤ و پہلے تو یہ موں ہی نہ کرسکا کہ قدرت اسے
ایک موقع فراہم کررہی تھی اور وہ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان مصائب ز وہ بچوں کے حق میں آ واز اٹھا سکتا تھا لبذا وہ خوف و ہراس کا شکار
ہوگیا۔ وہ غریب بچوں کوزیو تعلیم ہے آ راستہ کرنے نے نہیں انچکیا تا تھا ..... کیونکہ بیا لیک ایس امر تھا جے وہ اکثر سرانجام دیتار بتا تھا ..... لیکن اسے شرم
محسوس ہورہی تھی کہ وہ ایک بڑے اجلاس میں تعلیم یا فتہ افراد سے خطاب کرے ..... بہی وجہ تھی کہ وہ خوف و ہراس کی لیسٹ میں تھا۔ تاہم چیئر مین کو
اس کے تعاون کی از حد ضرورت تھی اور وہ اس پر دباؤڈ ال رہا تھا کہ وہ ضرور خطاب کرے اور بالآخر برنارڈ و خطاب کرنے پر رضامند ہوگیا۔ لہذا اس
نے غرب غربا کے اسکولوں کے بارے میں سامعین کو بتانا شروع کیا اور ان بچوں کے بارے میں بھی سامعین کو بتایا جنہیں وہ بے یار وہ دگار کھل
حجیت پر سوتے و کھے چکا تھا۔

حیت پرسوتے ویلیے چکاتھا۔ ان تھائق کو جان کرسامعین حیران رہ گئے اگر چانہوں نے اتنی جرات کا مظاہرہ ندکیا کہ وہ آگے بڑھتے اورا پنامشتر کہ تعاون پیش کرتے لیکن ان میں سے ایک فردمنظر پر آیا اور اس نے اپنے تعاون کی پیش کش کی۔ بیا بک لڑکتھی۔ وہ دیگر سامعین کی مانند بہترین لباس میں ملبوس نہجی لیکن وہ غربت کی ماری ہوئی بھی نہتی۔ جم اور دیگر بچوں کے ساتھ اگر اس کا موازنہ کیا جاتا تو اس کا لیا بھاری تھا۔ وہ ایک ملازمت پیشار کی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا پیکٹ دیا۔ بیہ پیکٹ اس نے نوجوان طب کے طالب علم کوتھا دیا۔ اس نے اس طالب علم کو بتایا کہ اس میں پچھر قم تھی جواس نے مشنری فنڈ کیلئے جمع کی تھی۔ اس نے کہا کہ:۔

"جب میں نے آپ کی بات بی تومیں نے محسوں کیا کہ مجھے بیر قم آپ کودینی چاہئے تا کہ آپ اسے غریب بچوں پرخرج کر سکیں''

یہ پہلا چندہ تھاجوا ہے اس مقصد کے لئے عطا کیا گیا تھا۔اس پر بیامرواضح ہو چکا تھا کہ وہ اپنے کام کومزید آ گے بڑھا سکتا تھا۔ لوگوں کا اعتاد حاصل کرنا اسے مہنگا پڑا تھا۔اس نے مشنری کے جوکام اپنے ذمہ لگار کھے تھے ان میں سے ایک کام یہ بھی تھا جس دن اسے غریب غربا کے اسکول میں پڑھانا نہیں ہوتا تھا اس دن وہ بائبل فروخت کرتا تھا اور ایسے مقامات پر اور ایسے گا ہکوں کے ہاتھ بائبل فروخت کرتا تھا جن سے بیتو قع نہیں کی جاسکتی تھی کہ وہ اس امر کی جانب راغب ہوں گے .....مثلاً شراب خانوں وغیرہ میں .....ایسے بی ایک موقع پر اس نے ایک ۔ شراب خانے کارخ کیا جس میں نوجوان لڑکوں اورلڑ کیوں کا ایک جوم تھا جوشور شرابہ کررہے تھے۔ان کی توجہ حاصل کرنے کی خاطر وہ ایک میز پر چڑھ گیا جو کمرے کے وسط میں رکھی تھی اور آ واز لگانے لگا کہ:۔

#### ی اور آ واز لگائے لگا کہ:۔ ''فئی انجیل کی قیمت ایک پینی جبکہ پرانی اور نئی انجیل دونوں کی قیمت تین پینی''

نوجوانوں کے بچوم نے اس خلل اندازی کو گوارانہ کیا اور اے اس کے کام ہے روکنے کی کوشش کی۔ اس نے بھی مزاحت سرانجام دی۔ للبذا نوجوانوں نے اس سے خلاصی حاصل کرنے کی غرض ہے اس میز کوالٹ دیا جس پروہ کھڑا تھا۔ اب صورت حال بیتھی کہ وہ فرش پر پڑا تھا اور میز اس کے اوپر پڑی تھی اور کچھ نوجوان اس میز پر چڑھ گئے اور قص کرنے گئے۔ اس شراب خانے کے مالک نے پولیس بلوالی تھی اور پولیس نے برنارڈ وکی نوجوانوں سے خلاصی کروائی اور اے اس کے گھر بھیج دیا اور نوجوانوں کے سرغنہ کو گرفتار کرلیا۔ برنارڈ وکی دوپسلیاں ٹوٹ چکی تھیں اور اے برنارڈ وکی نوجوانوں سے خلاصی کروائی اور اے اس کے گھر بھیج دیا اور نوجوانوں کے سرغنہ کو گرفتار کرلیا۔ برنارڈ وکی دوپسلیاں ٹوٹ چکی تھیں اور اس سے دریا فت کیا کہ کیا وہ مقدمہ درج کروانے کا ارادہ رکھتا تھا تو اس نے بیہ کہتے ہوئے ان کے خلاف مقدمہ درج کروانے کا ارادہ رکھتا تھا تو اس نے بیہ کہتے ہوئے ان کے خلاف مقدمہ درج کروانے سے افکار کردیا کہ:۔

''میں بذات خودمداخلت کا مرتکب ہوا تھا اور میں نے بیسب پچھا پی صوابد ید کے تحت کیا تھا''۔ جب بیجواب ان نوجوان کے علم میں آیا تو وہ از حد پشیمان ہوئے اوراس سے اظہار ہمدردی کیا۔ برنارڈو نے مابعد تحریر کیا کہ:۔ '' مجھے یقین تھا کہاس واقعہ کی بدولت مجھ پرمشر قی لندن کے اس حصے کے مزید درواز کے کھلیں گے اور مجھے اس قماش کے حامل لڑکوں اورلڑ کیوں پر اثر انداز ہونے کے عظیم مواقع میسر آئیں گے ۔۔۔۔۔ایسے مواقع جو مجھے ان نوجوانوں کو سال ہاسال تعلیم وتربیت دینے سے بھی میسر ند آسکتے تھے۔''

اس نے مشنری کے اجلاس کے دوران جو پچھا سے خطاب ہیں بیان کیا تھااس کی خبر لارڈ شافٹر بری تک بھی پڑتے پچگی تھی۔ البذااس نے برنارڈ دکو کھانے پر مدعو کیا تا کہ اس معاملے ہیں اس سے مزید معلومات حاصل کر سکے اوراس رات کھانے سے فارغ ہونے کے بعد بید دونوں افراداور لا تعداد دیگر افراد جو کھانے پر مدعو سے ایک چھوٹے سے جلوس کی شکل میں بلگر گیٹ کی جانب رواند ہوئے۔ وہ صند وقوں کے ایک بہت بر سے ڈھر کی جانب بڑھے جسے ترپال سے ڈھانپا گیا تھا اور صاف فلا ہر تھا کہ لارڈ شافٹر بری اور اس کے دوست اس امر سے نا آشنا تھے۔ کہ ترپال کے اندران صند وقوں علاوہ اور کیا پچے موجود تھا۔ اس نے ترپال کے اندرا پا ہاتھ ڈالا اور ایک صند وقوں علاوہ اور کیا پچے موجود تھا۔ اس نے ترپال کے اندرا پا ہاتھ ڈالا اور ایک چھوٹے سے بچے کو با ہر سے بینی برنارڈ و جانبا تا کہ اس ترپال کے اندر سوئے ہوئے دیگر بچوں کو بھی برتا مدکر سے اس لائے کہ ان مرار چن کا نام ارچن ساتھ کو کی ذیاد تی دیار گئی اور اسے جے بینیں دیے تا کہ وہ اس ترپال کے اندر سوئے ہوئے دیگر بچوں کو بھی برتا مدکر سے اس لائے کہ نام ارچن سے تھوڑی بی دیر میں اس نے ترپال سے 73 بچوں کو برتا مدکیا جو نیند سے مخور تا تھوں سے لارڈ شافٹر بری کو دیکھ رہے اور بیسوج رہے تھے کہ نہ جانے وہ انہیں کو تم کی سرا سے نوازے گا۔

لارڈ شافٹر بری نے آنسوؤں ہے لبریز آنکھوں کے ساتھان بچوں کی جانب دیکھااور کہا کہ:۔

#### "مام لندن کوان بچوں کے مصائب کی خبر ہونی چاہیے"

اس کے بعدوہ ان تمام بچوں کوایک نز دیکی کافی شاپ میں لے گیا جس کے بارے میں برنارڈ وجانتا تھااورگر ما گرم کافی ہےان بچوں کی ننع کی۔

اس کے بعد برنارڈ وکواس عظیم شخصیت کا تعاون بھی حاصل ہو گیا۔لین ابھی اے دیگرلوگوں کے علم میں بیرتھا کُق لانے کے لئے بہت پچھ سرانجام دینا تھا اورعطیات بھی اکشے کرنے تھے۔اس نے ایک فدہبی رسالے میں ایک آرٹیکل تجریکیا اور اس آرٹیکل کے جواب میں اے 90 پونڈ کے عطیات وصول ہوئے۔ اس عظیے ہے وہ اس قابل ہوا کہ غریب غربا بچوں کے اسکول کے لئے ایک کمرہ کرائے پر لے سکے جو پہلے ہے زیر استعال کمرے ہے قدرے بڑا ہواور مابعد اس نے گئ ایک چھوٹے چھوٹے مکانات بھی کرایے پر حاصل کئے جواس اسکول کے بالمقابل واقع تھے۔ ان مکانات میں اس نے گئ ایک کلاسوں کا اجراء کیا۔ اس نے بچوں کو تعلیم و تربیت کے ساتھ دستگاری کی تعلیم فراہم کرنے کا بندوبست بھی کیا اور عیسائی عقیدے کی تعلیم فراہم کرنے کا بندوبست بھی کیا اور عیسائی عقیدے کے تعلیم و تربیت کی تعلیم و تربیت کی تعلیم و تربیت کے ساتھ دستگاری کی تعلیم فراہم کرنے کا بندوبست کیا۔وہ اسے عیسائی عقیدے کی تعلیم و تربیت کی فراہم کو بندوبست کیا۔وہ اسے عیسائی عقیدے کی تعلیم و تربیت کی فراہم کی کھی بندوبست کیا۔وہ اسے عیسائی عقیدے کی تعلیم و تربیت کی مقال کے تعلیم و تربیت کی فراہم کو کا بندوبست کیا۔وہ اسے عیسائی عقیدے کی تعلیم و تربیت کی فراہم کی کھیم و تربیت کی فراہم کی کھی بندوبست کیا۔وہ اسے عیسائی عقیدے کی تعلیم و تربیت کی فراہم کی کھی بندوبست کیا۔وہ اسے میں کا تعلیم و تربیت کی فراہم کی کو بیت کی وہ کو بندوبست کیا۔وہ اسے عیسائی عقیدے کی تعلیم و تربیت کی فراہم کی کھی بندوبست کیا۔وہ اسے وہ کی مورد کی تعلیم و تربیت کی فراہم کی کھی بندوبست کیا۔وہ اسے وہ کو مورد کی تعلیم و تربیت کی فراہم کی وہ کی بندوبست کیا۔وہ اسے وہ کو مورد کی وہ کی وہ کی وہ کی دور سے کا تعلیم و تربیت کی فراہم کی وہ کی وہ کیا دور سے دور سے دور سے کر بیت کی فراہم کی وہ کی وہ کی وہ کی وہ کی وہ کی وہ کی دور سے کی وہ ک

#### "اليث اينذ كم سنِ مشن"

ے نام سے پکارتا تھا۔ ابھی وہ ان مفلس اورمختاج بچول کے لئے گھر کے بارے میں سوچنے سے کوسوں دورتھا اور اس نے اس کارخیر کو اپنے نام کے ساتھ منسوب کرنے کے بارے میں بھی بھی نہسوچا تھا۔

······

#### کتاب گھر کی پیشکش

http://kitaabghar.com

کتاب گھر کی پیشکش

http://kitaabghar.com

# کتاب گھر کی پیشکش خرسویز کی تغیرتاب گھر کی پیشکش

http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

یه پہلاموقع تھا.....تاریخ کا پہلاموقع جبکہ مسلمانوں اورعیسائیوں کی مذہبی سروس مشتر کہ طور پرمنعقد کی جار ہی تھی پورٹ سیدریت کی محض ایک پڑتھی .....ایک بندرگاہ کے علاوہ ویئر ہاؤس اور فیکٹر یاں بھی موجودتھیں .....اور ان کے درمیان نائٹ کلمبیں .....اور کسینو وغیر ہمجی موجود تھے۔

اس مقام پر دنیا کے قطیم ترین حکمران نہر سویز کے افتتاح کی تقریب میں شرکت کرنے کے لئے موجود تھے ..... بلکہ ایوجن شہنشاہ ..... پرشیا کا ولی عہد ..... ہالینڈ کاشنرادہ .....اور تمام تریورپ کی معروف شخصیات بھی موجود تھیں۔ ساحل پر خیمے نصب تھے ....عیسائی اور مسلمان خدا ہے دعا گوتھے کہ وہ ان پراپنار حم فرمائے۔

اگرچہوائسرائے اساعیل عملی طور پردیوالیہ ہوچکا تھائیکن اس نے اس تقریب کے اہتمام میں کوئی کسرا ٹھانہ رکھی تھی۔

لیے پڑے گئے میرفتے کی گھڑی تھی۔اس کی عمر 65 برس تھی اور گذشتہ پندرہ برسوں ہے۔۔۔۔۔ جب سے اساعیل کے پچانے نہرسویز کی تقمیر کی فرمدداری سونچی تھیں ہے گئے نے نہرسویز کی تقمیر کی فرمدداری سونچی تھی ۔۔۔۔۔ اس خواب کو حقیقت میں بدلنے کے لئے بہت میں مشکلات کا سامنا کیا تھا۔اب می فلیم شاہکار کممل ہو چکا تھا۔اس نے ورٹ سیدتا نہرسویز ان جہازوں گی اس قطار کی سربراہی سرانجام دین تھی جنہوں نے پہلی مرتبہ نہرسویز سے گزرنا تھا۔ بیسر براہی اس نے شہنشاہ کی کشتی میں سوار ہوکر سرانجام دین تھی جس کا نام ایل ۔ایگل تھا۔

ایل۔ایگ بخوبی اور بحفاظت اساعیلیہ پہنچ چکی تھی ..... ہزاروں افراد تالیاں پیٹ رہے تھے ....اس مقام پروائسرائے نے اس تقریب کے لئے ایک محل تغییر کروایا تھااور قصبے کے باہر 25,000 عرب بھی موجود تھے۔

تین روز بعد جہازوں کی ایک قطار نہر سویز کی جانب بڑھی ..... بیہ مقام کسی دور میں ایک غیراہم دیہات تھالیکن اب اس کی نقذ ریب بدل چکی تھی اور شاہی کشتی ایل ۔ایگل کے کپتان نے مابعدا پنی لاگ۔ بک میں اپنے تاثر ات قلمبند کئے اورلیسپز اور ملکہ نے بھی اس پر دستخط ثبت کئے ۔ کارہائے نمایاں اپنے اختتام کو پینی چکا تھا۔ جہاز نہر سویز کے راہتے شال کی جانب محوسفر ہو تھے تھے۔ ملکہ بھی واپس فرانس روانہ ہو پھی تھی۔ جہاں پر جنگ اور جلاوطنی اس کی منتظر تھی لیسپنر جو کہ محرر سیدہ رنڈ واقعا۔۔۔۔۔۔اس نے ایک نوجوان لڑکی ہے شادی رچائتھی (اس شادی ہے اس کے ہاں 12 بچوں نے جنم لیا تھا) ۔۔۔۔۔ وہ اپنے دن مبارک بادوں کی ٹیلی گراموں کو پڑھنے میں گزارتا تھا۔ یہ ٹیلی گرامیں اے دنیا بھر سے وصول ہور ہی تھیں۔۔۔۔۔ وہ اس کے ساتھ ساتھ اپنی جدو جہد۔۔۔۔۔ان تھک جدو جہد کے برسوں پر بھی اپنی نظر دہراتار ہتا تھا۔

یں سروہ ہیں سے موسط کو تھی ہوں بہوں بہوں بہوں بہوں پر میں ہوں پر میں سروہ ہوں پر میں سروہ ہوں ہے۔

بلورایک نوجوان ..... جوش جذب اور ولو لے کا حامل ..... ذبین اور جفاکشن .....اس نے اپنے باپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے باپ جیسا پیشہ بی اپنایا تھا .....اس نے فرانسیسی کونسلرسروں میں خدمات سرانجام دی تھیں ....۔ 1830ء میں وہ الیگزینڈ ریامیں واکس کونسل تھا کہ نہر مویز کا منصوبہ کی تجویز نپولین کے ماہرین نے 30 برس قبل پیش کی تھی ....اس کوسونپ ویا گیا۔لیسپنر ایک تصوراتی ذبین کا حامل تھا۔

فی الحال نہرسویز کا منصوبہ ایک قابل عمل منصوبہ دکھائی ندویتا تھا مگر قسمت لیسپنر کے منتقبل کی کا میابی کی بنیا در کھر ہی تھی ۔ وہ ایک انجینئر نہ تھا اور نہ بی ایک سرمایہ کا رتھا ۔ برسوں بعد یہی نوجوان تحت تھا اور نہ بی ایک سرمایہ کا رتھا۔ برسوں بعد یہی نوجوان تحت شین ہوا تھا۔

1849ء تک لیسپز اپنے کیر بیڑے وابستہ رہا مگر مابعد وہ ستعفی ہو گیا۔اس کے بعد پانچ برس تک نہرسویز کامنصوبہاس کے ذہن میں گردش کرتار ہا۔ تب1854ء میں مصرکا آخری وائسرائے بھی موت ہے ہمکنار ہوا تب مجد سیدنے تخت سنجال لیا۔

لیسپز نے فوراً مصرروانہ ہونے کی تیاری شروع کر دی تا کہ اپنے دوست کو بہ نفس نفیس مبارک بادپیش کر سکے۔اس نے محدسیدے میہ رعائت بھی حاصل کرلی کہ وہ ایک بین الاقوامی کمپنی تھکیل دے گاجونہر سویز کی تقبیر کا کام سرانجام دے گی۔

اس کے بعدلیسپنر نے جوش جذب اور ولو لے کے ساتھ کام کا آغاز کیا۔ وہ بخو بی جانتا تھا کہ اس کی راہ میں مالی اورسیاس رکا وٹیس آئیں گی۔ پہلے اس نے منصوبے کے فئی پہلوکوز برغور رکھا۔اس نے اس سے بیشتر اس طرز کے ان منصوبوں کوز برغور رکھا جو پایڈ بھیل کو پہنچ چکے بتھے اور اس منتیج پر پہنچا کہ نہر سویز کا منصوبہ آلیک قابل عمل منصوبہ تھا۔لیکن کیا ماہرین اس کے ساتھ اتفاق کریں گے ؟

سال کے اختتام سے قبل کیسپز سروے سرانجام ویے میں مصروف تھا۔ وائسرائے نے اسے تین فرانسیسی انجینئر مستعارو یے تھے..... اس کے علاوہ اس کے پاس 60 اونٹ بھی تھے۔ان میں تین اونٹوں پر پانی لا دا ہوا تھا۔ دوماہ بعد بالآخر فیصلے کی گھڑی آن پنچی تھی۔اوریہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ نہر کی تغییر ممکن تھی۔

اس کے بعد پہلی سیاس رکاوٹ منظرعام پر آئی۔ترکی کےسلطان سے اس منصوبے کی منظوری درکارتھی کیونکہ مصراس کی برائے نام فرمال روائی میں تھااور برطانوی سفیرنے ترکی کےسلطان پر بے بناہ دباؤ ڈالا تھا کہ وہ اس منظوری کوعطا کرنے سے انکار کردے۔ برطانیہ کے سفیر کا نام لارڈ شائ فورڈریڈ کلف تھا۔للبذالیسپز فوراً انگلستان روانہ ہوا۔

لندن میں اس نے حکام سے بات چیت کی .....اس سلسلے میں کئی ایک اعتراضات اٹھائے گئے ..... بیداعتراض بھی شامل تھا کہ

ہندوستان کی جانب نیامختصرراستہ برطانیہ کے مخالفین کے زیراٹر بھی آسکتا تھا۔ تین برس تک بیمعاملہ زیرالتوارہا۔اس دوران لیسپز نے اپنی توجہ بڑے مسئلے کی جانب میڈول کروائے رکھی ۔۔۔۔۔ترکی کے سلطان کی منظوری کے بغیر بین الاقوامی سرمایہ کاروں کی توجہ میڈول کروانا ناممکن تھا اور یہ بھی ممکن تھا کہ سید بھی اپنی عطا کردہ رعائت واپس لے لیتا۔اب ہرا یک چیز برطانیہ پرانحصار کرتی دکھائی دیتے تھی لیکن برطانیہ کا نکتہ نظر کس طرح تبدیل کیا جائے؟

برطانیا پنا نکتہ نظر تبدیل کرتے نظر نہیں آتا تھا لبندالیسپز نے انگریز عوام کی ہمدردی حاصل کرنے کی کوشش کی۔اس نے لیکچرٹو رسرانجام ویے ۔۔۔۔۔کاروباری افراد کے ساتھ انٹرویوسرانجام دیے اور ہروہ پرا پیگنڈا کیا جووہ کرسکتا تھا۔لمحہ بہلحہ وہ کامیابی کی جانب بڑھ رہا تھا۔ بہت سے لوگوں نے اس منصوبے میں دلچپری کا اظہار کیا تھا۔اس کے بعدلیسپز نے ترکی کے سلطان کے ساتھ ڈبانی معاہدہ کیا۔اس کے علاوہ اس نے سید سے اپنے لئے اورا پنی کمپنی کے لئے مزیدا ختیارات حاصل کئے۔

اس منصوبے کے لئے 200 ملین کا سرمایہ در کارتھا۔ اتنا کثیر سرمایہ اکٹھا کرنا ایک مشکل امرتھا۔ فرانس میں حصص بٹو بی فروخت ہو چکے تھے جبکہ 85,000 حصص برطانیہ ..... آ سٹریا .....روس اورامریکہ کیلئے مخصوص تھے جو کہ ان ممالک میں فروخت نہ ہوسکے تھے۔

25اپریل 1859ء کو پورٹ سید کے قریب کام کا آغاز ہوا۔ برطانوی حکومت مخالفت پر کمربستے تھی۔ فرانسیبی خاموش تھے۔ سلطان بھی تغمیراتی کام کوفیر قانونی قرار دے رہاتھا۔ سیدنے بھی لیسپز کی قانونی حیثیت فتم کردی .....اس کے پراجیکٹ اوراس کی کمپنی کی قانونی حیثیت بھی فتم کردی ارچند ہفتوں بعدوہ بیمطالبہ کررہاتھا کہ تمام ترتغمیراتی کام بند کردیا جائے۔

در حقیقت اس نهر کا پورامنصوبه خطرے کا شکار تھا اور اس وقت تک پایی تخیل کونہ پہنچ سکتا تھا جب تک حکومت فرانس اس منصوب کی پشت پناہی نہ کرتی۔ اس موقع پرلیسپنر کی ملکہ ایجوجن کے ساتھ رشتے داری معاون ثابت ہو سکتی تھی۔ اس نے ملکہ سے درخواست کی کہ وہ نپولین کو قائل کرے۔ کئی اور وجو ہات بھی موجود تھیں جن کی بنا پر بالآخر فرانس کو اپنی پالیسی تبدیل کرنی پڑی۔ لہذا سید پر دباؤ بڑھ چکا تھا اور جلد ہی اس نے ہزاروں کی تعداد میں اپنے فلاحین (مصری دیباتی یا کاشت کار) نہر کے کام پر جبری مزدوروں کے طور پرلگادیے۔ لیسپنر اور اس کے ماہرین بھی روبہ عمل ہوگئا ورلیسپنر اپنے کام کی راہ میں جائل رکاوٹیس دور کرنے کے مل میں بھی ہرا ہرشر کیک رہا۔

1862ء تک نہر کی کھدائی کا تقریباً نصف کام کمل ہو چکا تھا کہ سیدوفات پا گیا۔اس کا بھتیجاا ساعیل بطور وائسرائے اس کا جانشین بنا۔ اس دوران سیای نشیب وفراز بھی آتے رہے لیکن لیسپز اپنے کام میں ڈٹار ہا۔ 1866ء میں لیسپز نے کہا تھا کہ:۔

'' ہم اس قدر قوت اور تو انائی کے ساتھ اپنے کام کی سرانجام دہی میں مصروف رہے کہ تھیراتی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی ۔''

نہر کی کھدائی کے کام کیلئے ساٹھ الیم مشینیں رو ہمل تھی جوخصوصی طور پراس کام کے لئے ڈیزائن کی گئی تھیں۔وہ ایک ماہ میں 20لا کھ مکعب فٹ ریت کی کھدائی سرانجام دیتی تھیں۔ یہ تمام تر کام بہترین انتظامی صلاحیتوں کا متقاضی تھا بالخصوص اس وقت جب کہ غیر ملکی کاریگر بھی اس کام پر لگائے گئے تتھے.....اور اس منصوبے کی لاگت بھی بے تحاشیتھی....۔اس کی لاگت اس کی تخمینۂ کردہ لاگت سے دوگئی ہے بھی زائد ہوچکی تھی۔

کام کی پخیل تک مزید کی غیر معمولی رکاوٹ کا سامنا نہ کرنا پڑا تھا اور کام بخو بی پاید پخیل تک پہنچ چکا تھا۔ نہر کے افتتاح کے لئے دعوت ناسے تقسیم کئے جانچے تھے۔ ماہ تمبر شروع ہو چکا تھا اور اساعیل پانچ صد باور پی اور ایک ہزار خادم پورپ سے انجھے کرنے ہیں مصروف تھا تا کہ اس کے مہمانوں کی آؤ بھٹت کرسکیں۔ تب افتتاح سے بندرہ روز قبل ایک اور مسئلہ آن پڑا ۔۔۔۔۔ شلوفہ کے علاقے میں ایک بخنی چٹان کاعلم ہوا ۔۔۔۔ یہ چٹان جہازوں کی گزرگاہ کو غیر محفوظ بناسکتی تھی ۔ لیسپز اور اساعیل کا گرا حال تھا۔ دونوں بھا گم بھاگ موقع پر جا پہنچے ۔ لیسپز کا مطالبہ تھا کہ کثیر تعداد میں گن پاؤڈر قاہرہ سے متقوایا جائے تا کہ اس چٹان کو اڑا یا جا سکے اور ناکامی کی صورت میں ایپ آپ کو اڑا یا جا سکے ۔ لیکن بالآخر چٹان کھڑ ہے گئرے کرتے ہوئے اڑادی گئی اور 19 نومبر کوفر دی نندڈی لیسپز کی آئے تھوں میں خوشی کے آنسو تیر رہے تھے۔

نہرسویز فرانس کی ایک غیرمعمولی کا میا بی تھی اوراس کا میا بی میں واحد فرانسیسی ہاتھ تھا جس نے کا میا بی گی راہ میں حائل ہرر کا وے دور ک تھی۔اس نہر کی تعمیر سے بنی نوع انسان کو بہت میں ہولتیں میسر آئیں اور سفر کے راستے مختصر ہوگئے۔



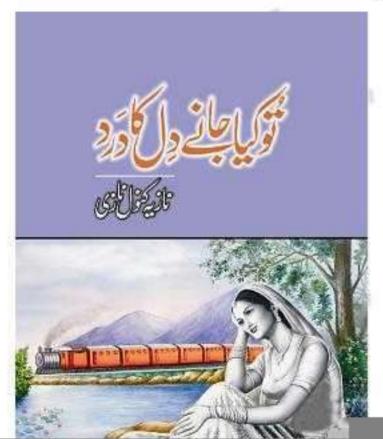

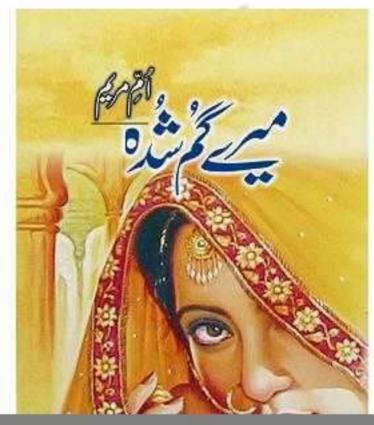

# كتاب كدرك كى سارك نامى بحرى جہازى داستان كى بيىشكش

http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

ساحل کے جس مقام پر''ٹام کا کافی ہاؤس' تھا وہاں پر چائے گی فروخت کیلئے ایک ڈپوکھل چکا تھا اورملکہ این کے دور میں یہاں پر ایک نایاب اورفیشن ایبل مشروب فروخت ہوتا تھا جس کی قیت ہیں تاتمیں شلنگ ہوتی تھی۔فیشن ایبل خواتین میسرزٹوننگ ہاؤس میں چائے کے چھوٹے چھوٹے پیالوں میں اس مشروب سے لطف اندوز ہوتی تھیں۔ چائے سے بھی اہل ثروت حضرات ہی لطف اندوز ہوتے تھے ۔۔۔۔۔ان میں خوش وضع ۔۔۔۔فیشن ایبل اور دولت مند تاجر شامل تھے۔

ہے گئی پتی برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کے جہاز ول کے ذریعے انگستان لائی جاتی تھی۔اس کمپنی کی چین کے ساتھ تجارت میں اجارہ داری تھی۔اس کمپنی کے جہاز سبک رفتار تتھا درسال میں محض ایک چکر ہی لگاتے تتھ۔ان کا نام'' چائے کے جہاز''تھا۔

1832ء میں یہ کمپنی اپنی تجارتی اجارہ واری تھو بیٹھی اور یہ تجارت ہراس کمپنی کے لئے کھل چکی تھی جس کے پاس مناسب جہاز تھے۔اس کے نتیج میں لمبے لمبے بحری جہاز بنائے گئے جو کہ انسانی وست کاری کا مند بولٹا نمونہ تھے۔اگر چہان جہاز وں کو'' تیزرو جہاز'' کا نام دیا گیا تھا۔ یہ ایک مقبول نام تھا گرایک فنی نام نہ تھا۔ بنیادی طور پر بینام اس جہاز کے لئے مناسب تھا جو تیز تر رفتار کے لئے بنایا گیا ہو۔اگر چہ بیعضر بھی اہم تھا لیکن دیگر عناصر بھی زیرغورر کھنے چاہئیں تھے۔

بہر کیف ایک تیزروجہاز ایک بہتر جہاز تھا۔اس کا ڈیز ائن اوراس کی تقبیران اسباق کے نتیجے کے طور پرمنظرعام پرآ کی تھی جو کا میا ہوں اور ناکا میوں سے سیکھے گئے تھے۔

ان میں ہے کچھ جہازوں کے نام آج بھی زندہ ہیں۔مثلاً اریل .... ٹی پنگ سیرا کا .... فائیری کراس .... ٹائے ٹانہ وغیرہ۔وغیرہ۔ ان میں سب ہے مشہور'' کٹی سارک' نتھا۔

ان دنوں بحری جہاز بہترین ناموں کے حامل تھے۔مثلاً ہیرلڈ آف دی ڈان' ۔۔۔۔۔کریسٹ آف دی ویو۔۔۔۔۔سمندروں کا تھران وغیرہ۔ وغیرہ ۔۔۔۔۔اس وقت اس جہاز کا نام'' کٹی سارک' ایک عجیب وغریب نام دکھائی ویتا تھا۔ بینام برنز کی ایک نظم سے لیا گیا تھا۔ اس نظم کا وہ مصرعہ کچھ اس طرح تھا کہ:۔۔

، حرب میں سیسے جب بھی تم مدنوشی کروگے تم اس جانب راغب ہو گے یا'' کئی سارک'' تنہارے ذبن میں گردش کرےگا۔ کٹی سارک ...... یامخضری شرٹ ...... وہ شرٹ تھی جونو جوان دوشیز ہنمنی نے پہن رکھی تھی .....جس کا پیچھا ٹام اوشانٹر کرر ہاتھا جواس نظم کا وتھا۔

ليكن جهاز كوبينام كيون ديا گياتها؟

اس بارے میں کیچیجی معلوم نہ ہوسکا تھا۔ حتیٰ کہولس نے بھی اس سلسلے میں کیچھ نہ بتایا تھا۔

جب بیے جہاز تیار ہوگیا تب 15 فروری 1870 ء کو پیلندن سے عازم سفر ہوا۔ اس کے سفر کا آغاز زیادہ خوشگوار نہ تھا اور اس جہاز کا کہتان جارج موڈی جلد ہی پریشانی کا شکار ہوگیا۔ اس نے اس جہاز سے کافی زیادہ تو قعات وابستہ کررکھی تھیں لیکن ہوا سازگار نہتی جس کی وجہ سے جہاز کی رفتار کم رہی تھی۔ اس کے علاوہ بھی چھوٹے موٹے گئی ایک حادثات پیش آئے تھے اور جہاز لندن سے روانہ ہونے کے 104 روز بعد منزل مقصود پر پہنچا تھا۔ اگر چہ بیا ایک اچھاد ورانیے نہتھا مگر کسی بھی لحاظ ہے ایک بُرادورانیے بھی نہتھا۔ جہاز کا بیسفرا تناا ہم نہتھا۔ ہاں البتہ گھر کی جانب واپسی کا سفر زیادہ اہمیت کا حامل تھا جبکہ اس بھی کی چائے لدی ہوئی تھی۔ اس وقت اس جہاز نے بیٹا بت کرنا تھا کہ وہ ایک تیزرو جہاز تھا یا نہیں تھا۔

یہ جہاز26 جون کوشنگھائی ہے روانہ ہوا۔۔۔۔ یہ پہلا تیز رفتار جہازتھا جواس بیزن میں عازم سفر ہوا تھااور کپتان موڈی بیڈا بت کرنا چاہتا تھا کہاس کا نیا جہازتھرمو پاکل نامی جہاز کاریکارڈ تو ڈسکتا تھا۔اس کو یہ بھی علم تھا کہاس کا حریف جہازتھرمو پاکل ایک ماہ بعداس کا پیچھا کرنے والاتھا۔ ایک مرتبہ پھر ہواساز گارنہ تھی جس کی وجہہے جہاز کی رفتار متاثر ہوئی تھی اور یہ جہاز 13 اکتوبر کولندن واپس پہنچا تھا۔اس نے اس سفر میں 110 دن صرف کئے تھے۔ یہی سفرتھرمویائل نامی جہاز نے محض پانچے یوم کم کی مدت میں طے کیا تھا۔

کٹی سارک نامی جہاز 10 نومبر کودوبارہ چین کے سفر پرروانہ ہوا۔اس مرتبہ ہوا ساز گارتھی۔لہذا جہاز کی رفتار برقر ارربی۔جول ہی ہیہ جہاز اپنی منزل مقصود کے قریب پہنچا تو اس کی ٹربھیٹر''ٹیپنگ''نامی جہاز ہے ہوئی جواس ہے 17 روز پیشتر لندن سے روانہ ہوا ٹربھیٹر''ٹاکیٹا نیا''نامی جہاز ہے بھی ہوئی جواس ہے 12 روز قبل لندن ہے روانہ ہوا تھا۔ چونکداس موقع پروفت اہم نہ تھالہذا تینوں خوبصورت جہاز کئ روز تک ایک دوسرے کی رفافت میں سفر طے کرتے رہے۔

1872ء میں اس کی واپسی کا سفرایک دلچیپ سفرتھا کیونکہ اس سفرنے اسے بیموقع فراہم کیا تھا کہ اپنے حریف'' تھرمو پائل'' نامی جہاز کے ساتھ تیز رفتاری کا مقابلہ کرے اور بیٹا بت کرے کہ کون ساجہاز بہترتھا۔

تیز رفتاری کے اس مقابلے نے کپتان موڈی اور اس کے حریف کپتان کو بے انتہا جوش 'جذب اور ولولہ بخشا تھا۔ کپتان موڈی کے حریف کپتان کا نام کیمبال تھا۔ بید دنوں کپتان شہرت یا فتہ کپتان تھے۔ بیہ مقابلہ بالکل ای طرح تھا جس طرح دوجیکی دنیا کے دوبہترین گھوڑوں کی دوڑ کے مقابلے میں حصہ لے رہے تھے۔ دونوں جہازوں کی تیاری میں کثیر رقم خرج ہوئی تھی۔ اگر چہتر موپائل اپنے حریف سے بڑھ کرشہرت کا حامل تھا۔
دونوں جہازا کی بی دن شکھائی سے روانہ ہوئے تھے لیکن دھند کی وجہ سے آئیس تین روز تک رکنا پڑا تھا۔ جب دھندصاف ہوگئ تب دونوں جہاز عاز مسفر ہوئے۔ بھی ایک جہازا گے نکل جاتا اور بھی دوسر اجہازا گے نکل جاتا۔ بالآخر تھرموپائل اپنے حریف سے آگے نکل گیا۔ چار روز یور کئی سارک بھی اس کے سامنے تھا۔ بھی بھار دونوں جہازا کی دوسر سے کونظر آ جاتے تھے اور دونوں جہازوں پر جوش 'جذبہ اور دلولہ دید نی تھا۔ جس وقت وہ انجر پوائٹ سے حاوا پنچے اس وقت ان دونوں کیائم میں محض دو گھنٹوں کا فرق تھا۔ اس کے بعد کئی سارک نے اپنی برق رفتاری دکھائی اور 40 میل آگے نکل چکا تھا۔

بدشمتی ہے دوران سفرموڈی کا اپنے جہاز کے مالک کے بھائی کے ساتھ جھگڑا ہو گیا تھا۔وہ اپنی صحت میں خوشگوار تبدیلی لانے کی خاطر اس جہاز میں سفر کر رہاتھا۔ یہ بچھناا نتبائی آسان ہے کہ کپتان موڈی وہنی دباؤ کا شکار تھا۔۔۔۔۔اس کے جہاز کو بھی خطرہ تھا کیونکہ وہ خرابی کا شکار ہو چکا تھا اور وہ دوڑ کے مقابلے کے دباؤ کا بھی شکار تھا اور جب رابرٹ واس مشتعل ہوا تو موڈی ہے بھی برداشت نہ ہوسکا۔ اس کا نتیجہ یہ لکلا کہ موڈی نے جہاز کی کمان سے استعفیٰ پیش کردیا۔ ایک اور بحری سفر کیلئے کپتان مورکوکٹی سارک کی کمان سو نپی گئی۔ میہ کپتان بھی اپنے میدان میں بہترین شہرت کا حامل تھا۔لیکن وہ حقیقت میں ایک عمررسیدہ مختص تھا۔للہٰذاوہ زیادہ دیرتک اس عہدے پر قائم ندرہ سکا۔

اس کے بعد کپتان ٹپ ٹافٹ کواس جہازی کمان سونی گئے۔ یہ کپتان۔ کپتان مورے کم عمر کا حال تھا۔ لیکن یہ کپتان جہازول کی دوڑکا قائل نہ تھا۔ وہ مقابلہ بازی کے رجمان کا حال نہ تھا۔ لیکن اس کے زیر کمان جہاز نے گئی ایک تیز رو جہازوں کا زماندا پے اختتا م کو کپنی رہا تھا۔ جب کپتان سرانجام دے چکااس وقت آ ہت آ ہت یہ چھیقت واضح ہوتی چلی گئی کہ اب چائے کے تیز رو جہازوں کا زماندا پے اختتا م کو کپنی رہا تھا۔ جب کپتان شرانجام دے چکااس وقت آ ہت یہ گئی اور اس کے نائب کپتان نے جہاز کی کمان سنجالی تو اے چائے کی کھیپ حاصل کرنے بیل ناکا می ہوئی۔ بالآخر اس نے کہ ٹائٹ فی ٹن کے حساب سے چائے جہاز پر لا دی جو کہ انجانی کم معاوضہ تھا۔ اس نے کئی ایک بندرگا ہوں کے چکر لگائے اور اس کے علم میں یہ بات آئی کہ چائے کی تعیام ترکھیپ اسلم کے اپنی آگئی ۔ بندرگا ہوں کے چکر لگائے اور اس کے علم یہ یہ بات آئی کہ چائے کی تمام ترکھیپ اسلم و وں نے اٹھائی تھی۔ ابندا مجوراً وہ کو کلہ لے کر جاپان روانہ ہوا اور مابعد سٹر نی والی آ گیا۔ اس نے بھی ایک میں ہوئی اس نے بخوا کو کا اور ان گئی سارک کا کپتان والی تھی گئی گئی سارک کا کپتان والی تھا۔ وہ دیگر کپتانوں سے باکھی مختلف واقع ہوا تھا جنہوں نے اس سے تبل کی سارک کی کپتانی کے خوا تھا۔ کہا تھا نہ کہاں ان انج کے سامل پر جہازے فرار ہونے بیل کا سامنا کرنا پڑا جبکہ علما کا ایک نگر ورکن موت سے ہمکنار ہوگیا اور اس کے بیسب بچھ پرداشت نہ ہوسکا۔ لبندا ایک رات اس نے جہاز سے چھا نگ لگا دی اور سے سندر کے پانی میں گم ہوگیا۔

چکا تھا اور تقریباً باغیانہ ماحول قائم ہو چکا تھا۔ کپتان ولاس سے بیسب بچھ پرداشت نہ ہوسکا۔ لبندا ایک رات اس نے جہاز سے چھا نگ لگا دی اور سے سندر کے پانی میں گم ہوگیا۔

سنگاپور میں جہاز کوایک نیا کپتان میسر آیا۔۔۔۔اس کا نام کپتان بروس تھا۔۔۔۔۔وہ اپنازیادہ وقت شراب نوشی اور گلوکاری کی نذر کرتا تھا۔اس کی قیادت میں ایک مرتبہ بیرقابل فخر جہاز سامان کی کھیپ کی تلاش میں ادھراُدھر مارا مارا پھرتار ہا۔ بالآخراپر میل 1882ء میں نیویارک میں بروس پر بیاری کاشد پدھملہ ہوااور اسے جہاز کی سربراہی ہے معزول کردیا گیا۔ جہاز کا ایک نیا کپتان مقرر کیا گیا۔اس کا نام بھی مورتھااور جب اس نے جہاز کا معائد کیا تو وہ خوفز دہ ہوگیا۔ بروس کی زیر قیادت جہاز بری طرح فکست وریخت کا شکار ہوا تھا اور اس کے کئی حصوں کی مرتب ہونے والی تھی اور کئی حصے تبدیل ہونے والے تھے۔لہذا کٹی سارک کواس کی سابقہ صورت حال پر بحال کرنے میں کافی زیادہ لاگت صرف ہونے کا اختال تھا۔

جہاز واپس انگلتان پہنچ چکا تھااور''اولڈ وائٹ ہیٹ' بیرجانتا تھا کہابا چھے دن بیت چکے تھے۔لہٰذااس نے جہاز کی کم ہے کم مرمت کےاحکامات صادر کئے ۔ بیرجہاز مرمت کے بعد دوبارہ عازم سفر ہوا۔ جون 1883ء میں بیرجہاز لندن واپس پہنچ چکا تھا۔

اس کا اگلاسفر نیوکیسل کی جانب تھا۔اس پر عام سامان تجارت کی کھیپ لدی تھی اوراس کے واپسی کے سفر کے دوران پہلی مرتبہ اس پراون کی کھیپ لدی تھی۔اس جہاز نے 82 دن میں اپناسفر طے کیا اور گھر واپس پہنچ گیا۔ ہرکوئی جران تھا خصوصاً ولس کی جرا تگی قابل دیو تھی۔ا گلے سفر کے دوران اس نے اون کی کھیپ کے ہمراہ 79 دن میں اپناسفر طے کیا۔اگر چہ سے جہاز اون کی باربرداری کے لئے ڈیزائن نہیں کیا گیا تھا بلکہ چاہے ک

۔ بار برداری کے لئے ڈیزائن کیا گیا تھالیکن بیاون کی بار برداری میں بھی غیر معمولی کا میابی ہے ہمکنار ہوا تھا۔ کپتان مورکی اب تبدیلی ہو چکی تھی اور جہاز کی کمان کپتان رچرڈ ووڈ گٹ کوسونپ دی گئی تھی۔ یہ کپتان کئی سارک کو لے کر 3 اپریل 1886ء کواپنے پہلے سفر پرروانہ ہوااوراس کی زیر کمان آ ئندہ چند برس خوشگوارترین برس ثابت ہوئے۔اس جہازئے گئی ایک ریکارڈ قائم کئے جوہنوز قائم میں لیکن تیز روجہاز وں کا دوراپنے اختشام کو پہنچ ر با تفار بوڑ هاولس اس حقیقت سے بخو بی واقف تھا کدان جہاز وں کا دوراب آ ہستہ آ ہستہ تم ہور ہاتھا۔ للبذااس نے کی سارک کو بیجنے کا فیصلہ کیا۔ جلد ہی یہ جہاز پرتگالیوں کے ہاتھ فروخت کر دیا گیا۔انہوں نے اس کا نام''فریرا''رکھا جبکہ اس جہاز کا پرانا حریف جہاز تھرمو پائل بھی پرتگالیوں کے ہاتھ فروخت کرویا گیا تھا۔اس کا نام انہوں نے'' پیڈرونونز''رکھا تھا۔کٹی سارک آئندہ پچپس برسول تک محوسفرر ہا۔ایک دوسرے نام

اورا یک دوسرے ملک کے جھنڈے تلے محوسفرر ہا۔ 1914ء تا 1918ء کی جنگ کے دوران بھی وہ بحفاظت اپناسفر طے کر کے واپس آچکا تھااور 1922ء میں وہ ماضی کی ایک یادگار بن چکا تھا.....اگرچەاس كىكىشش ہنوز باقى تھىلىكىن اب د نيابدل چىكى تھى اور يەجهاز بدلتى د نيا كے بدلتے ہوئے تقاضوں پر پوراندا تر تا تھا۔ 1952ء میں'' کٹی سارک تحفظ سوسائی'' وجود میں آئی اور آج میہ جہازگرین وچ کی زینت بنا ہوا ہے ..... یہ ہنوزخوبصورت اور پُر وقار د کھائی دیتا ہے۔۔۔۔ یہ بحری سفر کے ان حیران کن دنوں کی یاد ہے جو ہمیشہ کیلئے بیت چکے ہیں اور بھی واپس نہ آئیں گے۔





# كتاب كورك الشيناك إيونك استون كودهوند نكالا كي بيسكش

http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

بیا کتوبر 1869ء کی ایک شب تھی۔ نیو یارک ہیرلڈ کے معمر مالک کا بیٹا جیمز گورڈن بینٹ جونیئر گرینڈ ہوٹل پیری میں اپنے بیڈروم میں موجود تھا۔ دروازے پر ہلکی می دستک سنائی دی اوراجازت ملنے پر ایک نوجوان کمرے میں داخل ہوا۔

بینٹ نے نوجوان سے دریافت کیا کہ:۔

کتاب گھر کی پیشکش "تم کون ہو؟"

m فوجوان نے جاہدیا کہ:http://kitaabghar.com http://kita

"میرانام اشیناہے۔"

بین نے جواب میں کہا کہ:۔

"اوه المساحة المساكنة المستعدلين

یہ نمائندہ خصوصی تفاجوا سپین کی خانہ جنگی کی رپورٹنگ سرانجام دے رہا تھااور بینٹ نے اسے طلب کیا تھا۔ بینٹ نے جلد ہی اصل معاملے کی جانب آتے ہوئے کہا کہ:۔

"تهاراكياخيال بكدليونك اسٹون كهال پرموجود موسكتا ب؟"

نوجوان نے جواب دیا کہ:۔

کتا ہے کھا کے پیسا ''مر ۔۔۔ میں اس بارے میں کچھیں جانتا'' کھا کے پیسکس

بینے نے چرسوال کیا کہ:۔

http://kitaabghar.com ''کیاتمہارےخیال میں وہ زندہ ہوگا؟''

نوجوان نے جواب دیا کہ:۔

"اس كازنده موناعين ممكن بھى ہےاورممكن نبيں بھى ہے۔"

بیند نے جواب دیا کہ:۔

aghar.com "میراخیال ہے وہ زندہ ہے اور میں تنہیں اس کی تلاش میں روانہ کررہا ہوں۔'' aghar.com لہٰذا صحافت کی ونیا کی ایک عظیم مہم کا آغاز ہوا۔ لیونگ اسٹون ایک معروف طبی مشینری کے علاوہ ایک عظیم مہم بُو بھی تھا۔اس نے تقریباً

ی پیشکش

نصف افریقہ دریافت کیا تھا اورانگلتان اورا مریکہ کے لاکھوں لوگ اس کے نقش قدم پر چلنا فخرمحسوں کرتے تھے....اس کے بارے میں بیہ قیاس تھا کہ وہ تاریک براعظم کے وسط میں کہیں نہ کہیں موجود ہوگا ..... بشرطیکہ وہ ہنوز زندہ تھا۔ 1865ء میں وہ تیسری مرتبہ افریقہ گیا تھا اور گذشتہ چار برسوں سے کسی بھی سفید فام نے اسے اپنی آ تکھوں سے نہ دیکھا تھا۔ بیا فواہ گردش کررئی تھی کہ وہ ہلاک کردیا گیا تھا لیکن اس کی جانب سے موصول ہونے والے خطوط اس افواہ کی نفی کرتے تھے۔اس کے بعد اس کی جانب سے خاموثی چھائی رہی اور گذشتہ بارہ ماہ سے لیونک اسٹون کے بارے میں کوئی اطلاع نہ تھی۔۔۔۔۔اس کی بعد اس کی جانب سے خاموثی چھائی رہی اور گذشتہ بارہ ماہ سے لیونک اسٹون کے بارے میں کوئی اطلاع نہ تھی۔۔۔۔۔اس کی مرگرمیاں کیا تھیں۔ بینے نے اس کی تلاش کی ٹھائی تھی اور اس مقصد کیلئے اس نے اسٹیلے کا انتخاب کیا تھا۔

مینے نے اسٹیلے کوخاطب کرتے ہوئے کہا کہ:۔۔

''تم جو کچھ بہتر سیجھتے ہووہ می کچھ کرولیکن لیونگ اسٹون کو ہر حال میں تلاش کرو۔۔۔۔اس کو ہر حال میں ڈھونڈ نکالو۔'' بینٹ نے مزید کہا کہ:۔

'' رقم کا کوئی مسئلنبیں ہے۔۔۔۔اس مہم کے لئے ایک ہزار پونڈ کی رقم وصول کرلو۔۔۔۔اگر بیرقم کم پڑجائے تبتم مزیدایک ہزار پونڈ وصول کر سکتے ہو۔۔۔۔۔اگروہ بھی کم پڑجا کیں تبتم مزیدا یک ہزار پونڈ وصول کر سکتے ہو۔۔۔۔لیکن لیونگ اسٹون کو ہر حال میں تلاش کرنا ہوگا۔''

درج بالاالفاظ الشینظ کے کانوں میں گوئے رہے تھے جب وہ پریس سے روانہ ہوا۔ البتہ بینٹ کو بیاحساس ندتھا کداس نے اس مہم کیلئے کس قدر موز وں شخص کا انتخاب کیا تھا۔ اگر چہ الشینظ اپنے آپ کو ایک امر کی شہری کہتا تھا لیکن وہ ایک امر کی شہری ہرگز نہ تھا۔ اس نے 1841ء میں شالی ویلز میں جنم لیا تھا۔ وہ الزبتھ پاری ..... جو ایک قصاب کی بیٹی تھی ..... اور جان رونالٹ ..... جو ایک کسان تھا کا غیر قانونی بیٹا تھا۔ اس کے والدین نے اس کی پرورش اور تکہداشت کے فرائفس سرانجام نہ دیے تھے اور چھ برس کی عمر میں بیغیر ضروری بچے خوف و ہراس اور تنہائی کا شکار ہو کررہ گیا تھا۔ اس کے بعداس نے اپنے رشتے داروں کارخ کیا جنہوں نے اسے مختلف کام دھندوں پر لگائے رکھا جتی کہ وہ ستر ہ برس کی عمر کو جا پہنچا۔ اب اس نے ایک کیبین بوائے کی حیثیت سے لیور پول تا نیوآ ر لینز کا بحری سفر طے کیا۔

 وہ اس مقام تک رسائی حاصل کرنا چاہتا تھا جس مقام پر لیونگ اسٹون کی موجودگی کے بارے میں آخری بارسنا گیا تھا۔لیکن بید مقام ساحل ہے 750 میل دوری پر واقع تھا اور اس مقام تک رسائی حاصل کرنے کی غرض ہے ایک اہم مہم سرانجام دینے کی ضرورت در پیش تھی۔ بینٹ کی طرف سے فی الحال کوئی رقم موصول نہ ہوئی تھی اور اسٹینے کی جیب میں محص 80 پونڈ کی رقم موجودتھی۔لیکن اس نے امریکن کوسل ہے ایک بردی رقم بطور قرض حاصل کرلی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے اسٹے سفر کا اصل مقصد بھی ان سے چھیایا تھا۔

اس کے بعداشینلے اپنی مہم کی تیاری سرانجام دے چکا تھا ۔۔۔۔۔ وہ دو برس تک کا سامان رسدا پنے ہمراہ لے جانا چاہتا تھا ۔۔۔۔۔ اسلحہ۔۔۔۔۔ کپڑے ۔۔۔۔۔ خیمے۔۔۔۔۔ ادویات ۔۔۔۔ کھانا پکانے کے برتن ۔۔۔۔ خوراک جنتی زیادہ وہ اپنے ہمراہ رکھ سکتا تھا۔ اس کے علاوہ اشینلے نے آٹھ بڑار ڈالرکی متعامی کرنسی بھی اپنے ہمراہ رکھی کیونکہ وہ جانتا تھا کہ رقم کی ادائیگی کے بغیر قبائلی سرداراہے اپنے علاقے ہے گزرنے کی اجازت فراہم نہیں کریں گے اوراس کی مہم ناکا می کا شکار ہوکررہ جائے گی۔

بالآخر رخت سفر باندھ لیا گیا۔ 70 پونڈ کا وزن ایسا تھا جے سر پراٹھاناممکن تھا ....سامان رسد کا تمام تر ہو جھ چھٹن تھا۔البذا دوصد مقامی مزدور بھرتی کئے گئے اوراس کے علاوہ دوسفید فاموں کی خدمات بھی حاصل کی گئی تا کہان کی معاونت سے بھی مستفید ہوناممکن ہوسکے۔

لا تعدادگدھے بھی اکٹھے کئے گئے۔ ماہ مارچ میں بیقا فلہ عازم بحری سفر ہوا۔ ساحل پر مزید مزدور بھرتی کرنے پڑے تھے۔اس طرح مزید وقت صرف ہو گیااور عازم سفر ہونے سے پیشتر قافلے کو پانچ حصول میں تقسیم کیا گیااورا شینے بذات خود قافلے کے وسط میں رہا۔اس دوان موسم برسات بھی شروع ہو چکا تھا۔ دریا بھی بچر چکے تتھے اور علاقۂ بھی دلدل کی لپیٹ میں تھا۔

سروں ہو چھا تھا۔ دریا ہیں بچر سے تھا اور علاقہ بی دلدل کی پہیٹ یں تھا۔ لیکن جب بیقا فلہ روانہ ہوااس وقت اہل قافلہ کے جذبے جوان تھے۔ان کی خواتین اور مولیثی بھی ان کے ہمراہ تھے۔مزدور ہا آ واز بلند گانے گارے تھے۔ ہنمی خوشی بیقا فلہ روانہ ہوا۔

اندرون علاقہ جانے کے ٹی ایک راستے تھے لیکن اشینلے نے مغرب کی جانب سے سفر طے کرنے کا فیصلہ کیالیکن بیا یک سخت زین راستہ ٹابت ہوا۔ بیعلاقہ جلد ہی ہارشوں کی زومیں آ گیا اور دلدلوں کا حامل بن گیا۔ اس علاقے میں حشرات الارض کی بھی بہتات تھی جوانسانوں اور مویشیوں کو کاٹنے تھے اور بیلوگ شدید بخار کی لپیٹ میں آ جاتے تھے۔

لہٰذاسفرمشکل ترین تھا۔لیکن اسٹینے کو دیگر مشکلات کا بھی سامنا تھا۔مقامی افراد کواس مہم ہے کوئی دلچپی نہھی۔ان کومٹس رقم کمانے ہے ولچپی ٹھی۔ان کومٹس رقم کمانے ہے ولچپی تھی ہے ہوئے ہے موقع کی تلاش میں رہتے تھے کہ وہ جوسامان اٹھائے ہوئے آئھ بچا کراسے لے کرغائب ہوجا کیں۔جب سفرزیا دہ مصائب سے دو جارہوا تب مقامی لوگ ساتھ چھوڑ گئے اورا گلے آٹھ ماہ کے دوران اسٹینے باتی ماندہ افراد کوا خلاقی طور پر متحدر کھنے میں کا میاب ہو سکایا پھر ڈنڈے کے زور پر متحدر کھنے میں کا میاب ہو سکا۔

پچھلوگ راہ فرارا فتیار کر بچکے تھے۔۔۔۔۔ پچھلوگ چیک کاشکار ہو بچکے تھے۔۔۔۔ پچھ پچیش کاشکار ہو بچکے تھے یاملیریا کاشکار ہو بچکے تھے۔۔۔۔۔ کچھلوگ موت ہے ہمکنار ہو بچکے تھے۔۔۔۔۔مقامی سر دارا پنے علاقوں سے گزرنے کامنہ ما نگامعاوضہ وصول کررہے تھے۔۔۔۔وحثی قبائل قافلے کولو شخے

كانظار مين تنصيب يتمام ترمصائب اس قافل كودر پيش تنے۔

قافے کے آغاز سفرے دس میں تک کے سفر کے دوران قافے کی راہ میں گی ایک دریاحائل ہوئے۔ان دریاوک کوعبور کرنے کی غرض سے جانوروں پرسے بوجھا تارنا پڑتا تھا اور دریاعبور کرنے کے بعد دوبارہ یہ بوجھان پرلا دنا پڑتا تھا۔اس کے بعد قافے نے ایک ہا قاعدہ روٹ اپنا لیا تھا۔ یہ وہ روٹ تھا جے عرب تا جراستعال کرتے تھے۔ یہ راستہ دیہا توں میں سے گزرتا تھا جہاں سے خوراک اور پانی میسر آجا تا تھا۔ یہ مقامات بیاریوں کا گھر تھے اور جلد بی اسٹینلے کے دوگھوڑے ہلاک ہو چکے تھے اور اس کے قافے کے ٹی افراد بیار پڑتھے تھے۔

کئی روزتک قافلہ جنوب مغرب کی سمت سفر طے کرتا رہااور تب مغرب کی جانب عازم سفر ہوا۔ وہ ایک متاثر کن قصبے سے گزرے اس کا نام زمبا ہونی تھا (آج کل بیجد بیدمور وگورو کے نام سے جانا جاتا ہے )۔ اس سفر کے دوران قافلے کے بہت سے افراد بمع اسٹینے ملیریا کا شکار ہوگئے۔ بیمقام نسل درنسل عرب تاجروں کی آ ماجگاہ تھا اوران کے مزدورگندگی کے حامل تھے اورا سٹینے بخار کی شدت میں مبتلا اپنے خیصے میں پڑا تھا اور کیڑوں مکوڑوں کی فوج اس پرحملہ آورتھی۔

دوماہ تک مصائب برداشت کرنے کے بعد بالآخر بیقافلہ اساگرا کے پہاڑوں کے پارپہنچ چکا تھا۔اس مقام پراس قافلے نے اپنے تحفظ کی خاطرا کیسے عرب قافلے میں شمولیت افتیار کر لی تھی۔لیکن بیمشتر کہ قافلے مخالف قبیلے کے حملے کی زدمیں آچکا تھا جبکہ اسٹیلے دوبارہ بخار کا شکار ہوچکا تھا' چونکہ اس کے پاس سلح افرادموجود متھ لہنداا سے وشمن کے نیزوں کا کوئی خوف نہ تھا۔

لیکن اس کی مہم کی شکل ترین گھڑی ابھی ہاتی تھی ۔۔۔۔۔اس مہم کی مشکل ترین آ زمائش ہنوز ہاتی تھی۔ تابوڑ کے مقام پر ۔۔۔۔۔ یہ بینے جیسل ٹانگا کے مشرق میں دوصد میل کے فاصلے پر واقع تھا۔۔۔۔۔اس مقام پر اشینظ ایک انتہائی بری خبر ہے دو چار ہوا ۔۔۔۔۔ یہ علاقہ جنگ کی لیدے میں تھا۔۔۔۔۔
ایک افریقی سردار میرام و کے ساتھ جنگ جاری تھی جس نے اوجیجی کی جانب جانے والے قافلوں کی ناکہ بندی کررکھی تھی۔اشینظ نے اپنے آ دمی عربوں کو ساتھ جنگ جاری تھی جس نے اوجیجی کی جانب جانے والے قافلوں کی ناکہ بندی کررکھی تھی۔اشینظ نے اپنے آ دمی عربوں کے ساتھ تل کرافریقی سردار کے خلاف جنگ کرسکیں ۔۔۔۔۔ان میں سے بہت ہے آ دمی مارے گئے۔اشینظ ایک مرتبہ پھر بخار کی لیدے میں آ چکا تھا۔ اس کے بعد افریقی سردار میرام و نے تابوڑ کے مقام پر جملہ کر دیا۔اشینظ بھی آخری معرکے کے لئے تیار تھا اوروہ میرام و کے ہتھے چڑھنے سے بال بال بچا تھا۔۔

اب وہ ایک ایسے علاقے میں پہنچ کچکے تھے جہاں پرشکار وافر تعداد میں موجود تھا اور کھانے پینے کی کوئی قلت نہھی۔اگر چہ اشینلے دو ہارہ

بخار کی ز دمیں تھالیکن اس کے باوجودوہ میمسوس کرر ہاتھا کہ بالآ خروہ اوجیجی کےمقام پر پہنچ جائے گا۔

ليكن كياليونگ اسثون اس مقام پرموجود تفا؟

کافی دنوں کے بعدا یک دیبات میں اس نے سفرانجام دینے والے چند دیگرافراد سے سیافواوئ تھی کدایک سفید فام اس سے پچھ دوری سے ۔۔۔

http://kitaabghar.com http://kitaabghar.ei

اگر چہ پینجر درست ثابت نہ ہوئی تھی کیکن بینجرین کرا کی مرتبہ اسٹینے کا دل اپنی پوری رفنار کے ساتھ دھڑ کا تھا۔اس غیر آباد علاقے میں مخالف قبیلوں کی جانب سے ہنوز خطرہ تھا۔ بیعلاقہ جنگلات اور دلدل کا حامل تھا۔ ایک مقام پراسٹینلے گردن تک دلدل میں دھنس گیا تھا۔ معالف تعلیم کو میں میں میں میں جھی سے میں میں میں میں میں میں میں ایک میں ہوئی ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

کٹی ہفتے مزیدگز رچکے تھے۔وہ ابھی تک اوجیجی ہے ساٹھ میل دور تھے .....ایک افریقی قافلہ جومخالف سمت ہے آ رہا تھااس نے بیہ بتایا تھا کہ انہوں نے بھوری داڑھی کا حامل ایک سفید فام دیکھا تھا جوابھی ابھی اس مقام پر پہنچا تھا۔

m داشینلے نے اپنی ڈائزی میں تحریر کیا کہ:۔/:http://kitaabghar.com http://

''ئمرے ۔۔۔۔۔ یہ لیونگ اسٹون ہے۔۔۔۔اسے لاز مالیونگ اسٹون ہی ہونا چاہئیے۔۔۔۔۔وہ کوئی دوسرا شخص نہیں ہوسکتا۔۔۔۔لیکن اب ہمیں جلداز جلد سفر طے کرنا چاہئیے۔۔۔۔کہیں ایسانہ ہو کہ ہمارے چہنچنے کی خبراس تک جا پہنچے اور وہ وہاں سے بھاگ نکلے

....

تیزی سے سفر طے کرتے ہوئے قافلہ جلد ہی ایک اور مسئلے کا شکار ہو گیا۔ واہا قبیلے کا نام نہاد بادشاہ جس کے علاقے ہے قافلے نے گزرنا تھا۔۔۔۔۔ وہ بھاری معاوضے کا مطالبہ کررہاتھا۔۔۔۔اشینلے کومنہ ہا نگامعاوضہ ادا کرنا پڑا۔

لیکن ابھی اسے پانچ مزید دیبات عبور کرنے تھے اور یہاں پر بھی بھاری معاوضے کی ادائیگی درکارتھی جواشینے کے بس کی بات نہتی ۔ اگر وہ معاوضے کی ادائیگی درکارتھی جواشینے کے بس کی بات نہتی ۔ اگر وہ معاوضے کی ادائیگی سے اٹکار کرتا تب وحثی قبائل اس کا قافلہ تہس نہس کر کے رکھ دیتے ۔۔۔۔۔ایس سیک ہی انجم البدل موجود تھا کہ اس علاقے سے راہ فرارا ختیار کی جائے ۔۔۔۔۔اورائیک رات ہے اٹد جرے میں ۔۔۔۔ دو منحرف غلاموں کے تعاون کی بدولت وہ اوراس کے آدمی میدانوں اور پہاڑیوں سے گزرتے ہوئے بالآخر واہا کے علاقے سے راہ فرارا ختیار کرنے میں کا میاب ہو چکے تھے۔

اس کے بعدوہ ایک خوبصورت وادی میں پہنچ چکے تھے۔اس وادی میں جنگی پھلوں کے درخت وافر مقدار میں موجود تھے۔اس کے علاوہ خوبصورت پھول بھی اس وادی کاحسن بڑھار ہے تھے۔اس وادی کے آگے اوجیجی کا مقام تھا۔اورا یک پہاڑی کی چوٹی سےاشیلے کے جیل ٹا نگا نا ٹیکا کا اولین نظارہ کیا۔اشینلے کی خوشی کی کوئی انتہا نہتی۔

لیکن لیونگ اسٹون؟اسٹینلے نے دھڑ کتے ول کے ساتھ اپنے ایک خادم کو حکم دیا کہ وہ اس کا نیاسوٹ نکالے .....اس کے جوتے چکائے .....اس کی نئی پگڑی تیار کرے .....کہ:۔

. چلائے:۔

"یہ۔۔۔۔یہو۔۔۔۔ہاتا!" ن ن کتاب گھر کی پیشکش

اجا كك استيك وايك آوازسنا كى دى: \_

http://kitaabghar.coiْنُ مَنْ يَرِّسُ الْهُ http://kit

اورا شینلے کے مؤکر آواز کی جانب دیکھا .....ایک مقامی باشندہ چیکتے ہوئے دانتوں کی ایک قطار کے ہمراہ اس کی جانب دیکھ رہاتھا۔ اشینلے نے یو چھا کہ:۔

ورتم كون مو؟"

مقامی باشندے نے جواب دیا کہ:۔

laabghar.com ميرانام سوي التي المين واكثر ليونك استون كالملازم بول و http://kitaab

ب گھر کی پیشکش

سوی واپس بھا گاتا کہاہیے آتا کومہمانوں کی آمد کی اطلاع کر سکے اور قافلہ بھی لیونگ اسٹون کے گھر کی جانب چل پڑا جہاں پرلوگوں کا ایک ہجوم پہلے ہی جمع ہو چکا تھا۔ایک دبلا پتلا بھوری داڑھی کا حامل شخص ہا ہر ذکلا۔

اشینے کے ملازم نے کہا کہ:۔

""سر.....کیامیں ڈاکٹرصاحب کی زیارت کررہا ہوں۔"

اں لیح اشینلے غیریقینی صورت حال کا شکارتھا۔ ڈاکٹر برطانوی جزیروں کا ایک تعلیم یافتہ شخص تھا جہاں پراشینلے نے بہت ہے مصائب جھیلے تھے۔ وہ سوچ رہاتھا کہ کیا ڈاکٹر اس کا استقبال کرنا پیند کرےگا؟

بہر کیف اشینلے ہے معجزات سرز دہوئے تھے۔اس نے ایک تھن مہم سرانجام دی تھی.....اس نے سامان رسد سینکڑوں میل تک اپنے ہمراہ اٹھایا تھا....۔کئی مرتبہ موت کی آئکھوں میں آئکھیں ڈالی تھیں ۔لیکن ہنوزاہے یقین نہ تھا۔ مابعداس نے پیچریز کیا کہ:۔

om ''میں نہیں جانتا کہ وہ کیسے میر ااستقبال کرےگا۔۔۔۔لہٰذا میں نے وہی پچھ کیا جو پچھ میرے برز دلا نداور جھوٹے وقارنے میرے لئے تجویز کیا۔۔۔۔میں قدم بردھاتے ہوئے اس کی جانب بڑھا۔۔۔۔اپٹاہیٹ اتارااور کہا کہ:۔ ''میراخیال ہے کہ آپ ڈاکٹر لیونگ اسٹون ہیں۔''

لیکن ڈاکٹر نہ صرف مہر بانی کے ساتھ پیش آیا بلکہ اس نے اظہار تشکر بھی کیا اوراس امر کونظرا نداز کر دیا کہ اشینے نیویارک ہیرلڈ کا نمائندہ تھا۔ اشینے نے اگلے چند ہفتے ڈاکٹر کے ساتھ گزارے اوراس نے محسوس کیا کہ افریقہ کی تحقیق تفتیش سرانجام دینے کا شعلہ ڈاکٹر کے ول میں پوری شدت کے ساتھ بھڑک رہاتھا اور بیشعلہ ماند پڑتا دکھائی نہ دیتا تھا۔



# کا است کو رسیزهلی مان نے شہرٹرائے دریافت کرلیا ہے سند

http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

زم وگرم ہوا میں کچھ نہ کچھ ضرور پنہاں تھا۔۔۔۔ کچھالی چیز پنہاں تھی جوتر کی کی بجیب وغریب خوشبو سے بھی بڑھ کرتھی۔کوئی نہ کوئی چیز آج اسے سے باورکروار بی تھی کہ ماہ مکی کے اس گرم دن وہ کچھ نہ کچھ ضرور پالے گاجس کے پانے کی جدوجہدوہ گذشتہ کی برسوں سے کررہا تھا۔ اورا میک جزمن باپ کا بیٹا تھلی مان کیا ٹابت کرنا چاہتا تھا؟ مابعدا پٹی زندگی کے آخری ایام میں اس نے سے واضح کیا کہ:۔ ''میں نے شاہ پرائم کے کمل افسانوی خزانے کو پایا۔۔۔۔ایک افسانوی شہر کا افسانوی بادشاہ۔۔۔۔جوا یک کممل افسانوی دور میں

http://kitaabghar.com/بأثنيذيرباِ#http://kitaabghar.com

ہنیر ہے۔۔۔۔۔ 1873ء کی موسم بہار کی اس صبح۔۔۔۔اس روئے زمین پران چندافراد میں سے ایک تھا جواس امر پریفین رکھتے تھے کہ عظیم یونائی شاعر کی'' ٹروجن وار'' کی داستان۔۔۔۔ جوٹرائے کے شاہ پرائم اور یونانیوں کے درمیان لڑی گئی تھی۔۔۔۔ایک عورت کی محبت میں لڑی گئی بیلڑائی محض ایک فرضی داستان نیتھی۔ بہت سے تاریخ وانوں کے نزد یکٹرائے ایک افسانوی نام تھا اور پرائم بھی ایک افسانوی کردارتھا۔ان کے بقول بیہ ایک افسانوی اوررومانوی قصدتھا جوصد یوں سے گردش کررہاتھا۔

لیکن شلی مان اپنے بجپن ہی ہے اس قصے کوایک حقیقی واقعہ تصور کرتا تھااوراس کے نز دیکٹرائے بذات خود بھی حقیقی شہرتھا۔ایک عظیم شہر جوز مانے کی گرد تلے جھپ چکا تھا۔

ترکی کے ساحل کے قریب وہ اپنے آپ سے مخاطب تھا کہ:۔

خدا بہتر جانتا ہے .... بڑک بھی شایدنہیں جانتے کہ کسی دور میں اس مقام پرایک عظیم شہرآ بادتھا ....اس کے آٹاراس کی تمام تر دولت سمیت زمین کے اندر چندفٹ کی گہرائی میں مدفون ہیں۔''

یمی وجیتھی کدانہوں نے اپنے کام پر ہرطرح کی پابندی عائد کررکھی تھی حتیٰ کہ معرفخص امین آفندی جو کام کی تگرانی سرانجام دیتا تھا....وہ بھی بمشکل بیلچے کے ایک سرے سے دوسرے تک کوجا نتا تھا۔اس کی ذمدداری پیتھی کہ وہ اس امر کی یقین دہانی کرے کہ کوئی بھی چھوٹی چیز .....اگر چہ وہ بے وقعت ہی کیوں نہ ہو.....وہ منیر چ شلی مان کی جیب کے علاوہ کی اور کسی جیب میں نہیں جانی چاہئے۔

فی الحال زیورے کم قیمت کی حامل جھوٹی موٹی اشیاء ہی دریافت ہوئی تھیں اور بیدر یافت اس کے مزدوروں کی فوج نے سرانجام دی تھی۔ تمام تر اشیاء مائیز کم شدہ تہذیبوں کا مدفن تھا۔ کوئی جگہ ایسی نتھی جہاں ہے کوئی ندکوئی قدیم ظروف دریافت نہ ہوا ہو .....اوران میں ہے کوئی بھی دریافت بقول ماہرین آٹارقد بمدمیہ ٹابت نہ کرتی تھی کہ ااس کا تعلق ٹرائے کے تقیم بادشاہ کے تقیم کل سے تھا۔

کیکن ہنیر چھلی مان بہتر جانتا تھا۔۔۔۔ بھاڑ میں جائیں تمام ماہرین آ ٹارقدیمہ۔۔۔۔اس نے بیفقرہ ہزاروں باراپنے ول میں دہرایا تھا۔۔۔۔ اس کے مزدوروں نے ایک لمبی چوڑی خندق کھودی تھی اور ابھی ابھی وہ اس کی کھدائی کے کام سے فارغ ہوئے تھے۔وہ سوچ رہاتھا کہ ماہر آ ثار قدیمہ بیہ نہیں جانتے تھے کہ وہ اس امرکو ثابت کرسکتا تھا کہ ایک جرمن اس میدان میں بھی کامیابی ہے ہمکنار ہوسکتا تھا جس میدان میں وہ نا کام ہوئے تھے۔ اس نے خندق ہے نگاہ او پراٹھائی .....اپنی نوجوان نئی یونانی بیوی صوفیہ کی جانب دیکھا۔سرسے یاؤں تک اس کا جائزہ لینے کے بعدوہ مسکرانے لگا۔وہ ایک خوبصورت عورت بھی اوراس ہے محبت بھی کرتی تھی اوریہ دوحقائق ایسے تھے جنہوں نے باہم مل کراہے بیتوانا کی بخشی تھی کہ وہ این بات کوثابت کر سکے۔ جب تک اس کی بینئ اورخوبصورت بیوی اس کی زندگی میں داخل نه ہوئی تقی اس وقت تک وہ اکثر مایوی اور آزردگی کا شکار ر ہتا تھا۔اب وہ خوش باش رہتا تھا۔اب اسے ہر چیز کامل دکھائی دیتی تھی۔

پیخندق تقریباً نومیٹر گہری تھی .....28 فٹ گہرائی کی حامل تھی اوراس میں قدرے روشنی دکھائی دی تھی۔ کوئی چیز ایک لمحہ کے لئے چیکتی دکھائی دیتی تھی اور پھرغائب ہوجاتی تھی۔اس نے اپنے سنہری فریم کی حامل عینک اتاری۔اس کے شیشے صاف کئے اوراہے دوبارہ اپنے چہرے پرسجالیا۔ اس کے بعدوہ اس قدرزورے ہانیا کہ صوفیہ نے چونک کراس کی جانب دیکھا۔

وہ اس کے خزانے کو نہ در مکی سکی تھی۔

وه دوباره بانپ رہاتھا.....وه اس طرح ہانپ رہاتھا جس طرح پانی ہے باہر مچھلی تڑتی ہے....اس کے بعدوہ کسی قدر بولنے کے قابل ہوا

http://kitaabghar.com ''انبیں روکوصو فیہ۔۔۔۔۔انبیں روکو!''

صوفيدنے دريافت كيا كد:

''روکوں....گر کے روکوں؟'' نش هلی مان نے جواب دیا کہ:

"مزدورول كوروكو .....اب انبيل روك دو-" http://kitaabgha اس نے مزید کہا کہ:۔

' دنہیں ان کے گھروں کوروانہ کردو''

صوفيہ نے پوچھا کہ: انہوں ان کے گھر روانہ کردوں ..... مگر کیوں؟ اور کیسے؟"

m هلی مان چلایا که: به http://kitaab http://kitaabghar.com

"صوفيه جيسامين كهدر باهون ويسے بى كرؤ"

گھر کی پیشکش

ب گھر کی پیشکش

صوفیہنے جواب دیا کہ:۔

"ٹھیک ہے۔''

هلی مان نے مزید کہا کہ:۔

الله عام ۱۵۲۰ مز دورول کو بتاد و که به پیڈو ہے ۔۔۔۔ یعنی آرام کا وقت ہے ۔۔۔۔ اورانہیں جلدی سے بتادو۔''

صوفیہ نے پوچھا کہ:۔

" وه کبیں گے کہ کیول آرام کا وقت ہے؟

هلی مان نے کہا کہ:۔

'' انہیں بتادو کہ آج میری سالگرہ ہےاور مجھے ابھی ابھی یہ یاد آیا ہے۔۔۔۔۔انہیں لازی طور پر آرام کی غرض سے چلا جانا چاہیے ۔۔۔۔۔اور میں انہیں اس آرام کے درانیے کی بھی ادائیگی کروں گا''

اس نے اپنے کند سےاچکائے اور سیڑھی چڑھنے لگی تا کہ سطح زمین تک پہنٹے جائے۔تھوڑی دیر بعد مزدور چھٹی منارہ بے تتے اورادھراُدھرمٹر گشت کررہے تتے اوراپنے آپ کومبار کہاد دے رہے تتے اوراس غیر ملکی کی حماقت پر ہنس رہے تتے جے ابھی ابھی اپنی سالگرہ یاد آئی تھی اوروہ اس سالگرہ کی وجہ سے اپنی رقم ضائع کررہا تھا۔

اگروه بيرجانيخ كەمئىرى ھىلى مان كيا كچھ پار ہاتھا.... كچھ كھونېيں رہاتھا.... تب وہ بھى بھى اس جگەسے ندملتے۔

یہاں سے نومیٹر نیچے ایک دھاتی صندوق مدفون تھا جوایک مربع مٹرسائز کا حامل تھا.....اس کا بالا کی کنارہ ٹوٹا ہوا تھا.....ایسامعلوم ہوتا تھا کہاس کےاندر بادشاہ کاخزانہ سونے اور جاندی کی شکل میں موجود تھا۔

ھٹی مان نے بیخزانہ سیٹنا شروع کر دیا۔۔۔۔۔اس نے اپنی بیوی کوواپس گھر بھیجا کہ وہ گھر سے اپنی بڑی شال لے آئے۔اس نے بیخزانہ اس شال میں چھپایااوراپنے کرائے کے گھر میں لے آیا۔

آج ماہرآ ٹارفند بمداور تاریخ دانوں کو بدیقین ہے کہ شکی مان نے جوٹرائے دریافت کیا تھا۔۔۔۔۔ وہ هومر کے دورکا ٹرائے نہ تھا۔۔۔۔۔ بلک اس کے دور کے بہت بعداس مقام پرایک شہر بسایا گیا تھااورٹلی مان بذات خود کامل یقین کا حامل نہ تھا۔لبذا وہ اکثر دہرا تار ہتا تھا کہ''اس نے ایک افسانوی ہا دشاہ کا افسانوی خزانہ دریافت کیا تھا''۔۔۔۔۔اس کا بہ کہنااس کے شک وشیمے کے اظہار کے لئے کافی تھا۔

لیکن ہیز چھلی مان کی ٹرائے کی دریافت .....اگر چہوہ مابعد بسنے والاٹرائے تھا ..... آ ٹارقد بیر کی ایک عظیم ترین مہم تھی۔ پیشلی مان کس قتم کا مختص واقع ہوا تھا؟

اوراس نے اپنازندگی کا ایک بڑا حصہ کیوں اس مشغلے کی نذر کیا تھا؟ کیونکہ شلی مان کوخزانے کی قطعاً ضرورت نہتھی....اس کی قسمت پہلے ہی اس کی یاوری کر چکی تھی.....اس کی قسمت کئی ہار چہک چکی تھی ۔ ایک لحاظ ہے۔۔۔۔۔انسانی داستان ۔۔۔۔۔اس کی زندگی ۔۔۔۔اس کی دریافت کی نسبت ایک مہم جوئی ہے۔۔۔۔اورایک مزید ہات پیھی کہ وہ ایک خوش قسمت محض واقع ہوا تھا۔۔

اس نے 6 جنوری 1882ء کو جرمنی کے مشرقی حصے میں جنم لیا تھا جو کہ پولینڈ کی سرحدے زیادہ دورنہ تھا۔اس کا باپ ...... بہیز چ کی پیدائش سے پچھ بی عرصہ بعدا کیکے چھوٹے ہے دیبات کا پاوری مقرر ہو گیا تھا۔اس دیبات کا نام اینکر شاجن تھا۔وہ ایک پروقاراور قابل قدر پادری نہ تھا۔ کیونکہ تمام تر دیباتی ہیں جانتے تھے کہ اس کے اپنی بیوی کی پچن کی خادمہ کے ساتھ تا جائز تعلقات استوار تھے۔دیباتی اس وقت تک خاموش رہے جب تک اس کی مظلوم بیوی موت ہے ہمکنار نہ ہوگئ .....اس کی وفات کے بعد وہ شتعل ہو گئے۔لہذا اے ائیکر شاجن کے پادری کے عہدے کو خیر باد کہنا پڑا بلکہ اے اس عہدے معزول کردیا گیا۔

عبدے کوخیر بادکہنا پڑا بلکہا ہے اس عبد ہے معزول کر دیا گیا۔ اس تمام ترقصے میں جوافراد مصائب کا شکار ہوئے وہ یا دری ہلی مان کے بچے تھے۔ وہ اپنی اسکول کی تعلیم کوخیر باد کہنے پرمجبور ہوگئے اور کام کائ کی تلاش میں مصروف ہو گئے تا کہا ہے پید کا دوزخ مجرسیں .....روح اورجسم کا رشتہ برقر اررکھ سیس۔ جینر چ نے ایک کریانے کی دوکان میں ملازمت اختیار کرلی۔

عین ممکن تھا کہ وہ اپنی تمام زندگی کریانے کی اس دوکان پر ملازمت سرانجام دیتے ہوئے گزار دیتالیکن ایک دن ایک ایسا حادثہ پیش آیا کہ اسے اس ملازمت کوخیر بادکہنا پڑا۔ اس نے ایک بھاری بکس اٹھایا ہوا تھا کہ اس کا ناتوان پھیپھڑا جواب دے گیا۔ وہ بھاری بکس اس کے ہاتھ سے چھوٹ کرینچ گر گیا اور اس میں بندسامان ادھراُ دھر بکھر گیا اور پچھسامان ضائع بھی ہو گیا۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کے کمزور پھیپھڑ ہے کریانے کے اس بھاری کام کوسرانجام نہ دے سکتے تھے ۔۔۔۔۔اوراگروہ زبردئتی اس کام کے ساتھ منسلک رہاتو وہ موت کے مندمیس چلا جائے گا۔

لہٰذاوہ ہمبرگ کی جانب روانہ ہوا۔ دوران سفر وہ روسٹاک میں رک گیااور بک کبیپتگ کے کام کی تربیت حاصل کی۔اس نے جس کام کوٹھن چندروز میں سیکھ لیا تھااس کی جگدا گر کوئی اورلڑ کا ہوتا تو وہ اس کام کو کم از کم ایک برس میں سیکھ پاتا۔

پہلے پہل اس کو بیکام سودمند دکھائی نہ دیا۔ کیونکہ کسی بھی آجرنے اسے کام نہ دیا۔ قسمت ایک مرتبہ پھراس پر مہر بان ہوئی۔ اس کی ملاقات ایک مہر بان شخص سے ہوئی جوایک بحری جہاز کا ما لک تھا۔ اس نے اسے پیشکش کی کہ وہ برائے نام کرامیا واکرتے ہوئے دینز ویلاتک کاسفر طے کرسکتا تھا اور وہاں پراپٹی قسمت جیکانے کاجتن کرسکتا تھا۔

لین بے بحری جہاز ڈروتھاا پے سفر کے آغاز میں بی جابی کی زدمیں آگیااور بھارے ہیرو نے اپنے آپ کوٹیکسل کے ساحل پراوند سے
مند پڑا پایا جبکہ جہاز میں موجودہ دیگر افرادلقمدا جل بن چکے تھے۔وہ مجزانہ طور پر زندہ فکا گیا جبکہ اس کے دیگر ساتھی اس قدرخوش قسمت واقع نہ
ہوئے تھے۔وہ ایسٹر ڈم چلا آیا تھااور یہاں پرایک قاصد کی ملازمت اختیار کرلی۔وہ جانتا تھا کہ قسمت کی دیوی دورکھڑی اس پرمسکرار بی تھی۔
اس نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنی مدد آپ کرے گا اور اس وقت تک اپنی جدوجہد جاری رکھے گا جب تک وہ اس کا میا بی کو اپنے گلے سے نہ لگا لے جس
کامیا بی کا وہ مستحق تھا۔ اس نے پہنے بچانے کی غوض سے ایک سے ترین مکان میں رہائش اختیار کی۔ اس نے ولندیزی اور انگریزی دونوں زبانیں

سیکھنی شروع کردیں۔

جے ماہ کے اندراندروہ ان زبانوں پرعبور حاصل کر چکا تھا۔اس کے بعدوہ فرانس۔ پر ٹگال۔اٹلی اورا پین کے دورے کر چکا تھا۔ 21 برس کی عمر میں وہ اس قابل تھا کہ ایمبسٹر وم کے کسی بھی اہم ترین دفتر میں داخل ہوکر بیدویوی کر سکے کہ اسے سات زبانوں پرعبور حاصل تقااوروہ ایک بہت بہتر تنخواہ کی حامل ملازمت کامستحق تھا۔ ہرشروڈ رنے اس نوجوان کا امتحان لیااورا سے ملازمت کی پیشکش کردی۔ دوبرس کے بھی کم عرصے کے بعدا سے روس بھیج دیا گیا تا کہ وہ سینٹ پیٹر میں فرم کی نمائندگی سرانجام دے سکے۔اس وقت تک شلی مان روی زبان پر بھی عبور حاصل کر چکا تھا۔اس نے روس میں جومہمات سرانجام دیں ان مہمات کو یہاں پر بیان کرناممکن نہیں ....لیکن ہم بیضرور بیان کر سکتے ہیں کہاس نے نه صرف اپنی فرم کی نمائندگی سرانجام دی بلکه دیگر فرمول کی بھی نمائندگی سرانجام دی اوران فرمول سے نصف فیصد نمیشن وصول کرتے ہوئے اپنی قسمت چیکائی۔بیاس کی بدشمتی تھی کہاس دوران اس کی شادی ایک خوبصورت اڑکی ایکاٹریناہے ہوئی۔

ابھی وہ خوش تشمتی اور بدشمتی کے درمیان بھکو لے کھار ہاتھا کہ اے اس کے بھائی کی وفات کی خبر موصول ہوئی۔لڈونگ کچھ برس پیشترنئ دنیا کی جانب عازم سفر ہوا تھا.....وہ کیلی فورنیا گولڈرش کے ساتھ منسلک ہوااور ہنیر ج سے بھی بڑھ کراپنی قسمت چیکائی۔ 25 برس کی عمر میں سکرامیفو میں اس نے وفات یائی تھی۔ ہینر ج نے فیصلہ کیا کہ وہ اس مقام پرضر ورجائے گا اور اپنے بھائی کی قبربھی دیکھے گا اور عین ممکن تھا کہ اس دوران اے ا پی قسمت چکانے کے مزید مواقع میسر آجاتے۔

لبذاوه عازم سفر ہوا۔وہ 1851ء کی سان فرانسسکو کی آ گ دیکھنے کیلئے بروقت وہاں پر پہنچ چکا تھا۔ مابعداس نے تحریر کیا کہ:۔ ''لوگوں کی چیخ ویکاراوراند هیری رات میں شہرے جلنے کے مل نے اس سانحہ کوانتہائی افسوس ناک بنادیا تھا۔''

اس نے سکرامینو کی واحد فائز پروف عمارت میں پناہ لے رکھی تھی۔اس نے سونے کے برادے کی خرید کا دھندا شروع کر دیا تھا۔نو ماہ کے قلیل عرصے کے دوران ایک مرتبہ پھراس کی قیت چیک اٹھی تھی اوروہ گھر کی جانب روانہ ہو چکا تھا۔

ایکاٹرینا کے ساتھ اس کی حالت قابل رحم تھی للبذا اپنازیاد ہ تروقت قدیم یونانی دنیا کے مطالعہ میں گزارنے لگا۔اےاس موضوع میں از حد ولچین تھی۔اس نے کئی زبانوں میں اس موضوع کا مطالعہ سرانجام دیا۔اس نے نہ صرف قدیم یونان کا مطالعہ کیا بلکہ جدید یونان کا بھی مطالعہ کیا۔ اس دوران اس نے کریمن جنگ کی بدولت تیسری مرتبدا پی قسمت جیکائی۔

جول جوں اس کی قسمت یا وری کررہی تھی توں توں ایکاٹرینا کے ساتھ اس کی نفرت بڑھتی جارہی تھی اور قدیم یونان ہے اس کی محبت بڑھتی جار ہی تھی۔اس نے محسوس کیا کہاب وقت آن پہنچاتھا کہوہ یونان کارخ کرے۔لہذاوہ عازم یونان ہوا۔وہ یونان کی خوبصورتی اوراس کی تاریخ سے از حدمتاثر ہوااوروہ جانتا تھا کہ جوں ہی وہ اس قدیم سرز مین پر پہنچا تھا اس کے کاروباری اموراور دل کے امورا سے پکارر ہے تھے.....کہا ہے واپسی کی راہ اختیار کرنی چاہیجے http://kitaabghar.com http://kitaabgh

شایددل کے امورایک غلط اصطلاح ہے ۔۔۔۔کیونکہ اپنے سفروں کے دوران شلی مان پیجان چکاتھا کہ وہ بہ آسانی ایک امریکی سے طلاق

حاصل كرسكتا تھا۔ لبنداوہ وہاں چلاآ يا اور طلاق حاصل كرلى اوراس كے بعد البيفنزواليس چلاآيا۔

اوراس نے ایسا بی کیا۔۔۔۔۔اگر هلی مان شہرٹرائے اوراس کے خزانہ کو دریافت نہ کرتا تو ہم میں سے کوئی بھی اس خوش قسمت ہوڑ ہے کے بارے میں نہ جان سکتا۔ اگر چہوہ شہراوراس کا خزانہ شہرٹرائے کے بعد آباد ہونے والا شہراوراس کا خزانہ تھا تب بھی بیا یک جیران کن دریافت تھی اور اہم تزین دریافت بھی تھی۔۔

> وہ کس طرح اپنا خزانہ محض اپنے تک ہی محدودر کھ سکتا تھا؟ وہ کس طرح اس خزائے کولالجی تر کوں ہے محفوظ رکھ سکتا تھا؟

بے شک بیان کا ملک تھائیکن وہ اس خزانے کو ان کے ہتھے پڑھنے ہے کس طرح محفوظ رکھ سکتا تھا؟

اس کے دل کی دھڑکن تیز تر ہو چکی تھی .....وہ اور صوفیہ اس خزانے کو اپنے گھرلے گئے اور اس کو اپنے گھر بیس چھپالیا۔ اس کے بعد آئندہ ہفتوں کے دوران وہ تھوڑا تھوڑا کر کے اس خزانے کو اپنے دوستوں کے گھروں میں فتقل کرتے رہے جہاں پر اس خزانے کو فن کیا جاتارہا۔

برسوں بعد شلی مان نے بیتمام خزانہ ایک مقام پر اکٹھا کیا۔ بلاآ خروہ اس قابل ہو چکا تھا کہ اس خزانہ کہد سکے۔ لیکن اسے اس دولت کی قطعا ضرورت نہتی ..... وہ محض اس دولت کو دریافت کرنے کا اعزاز پانا چاہتا تھا ..... معومز کے ٹرائے کو دریافت کرنے کا اعزاز حال کرنا چاہتا تھا ..... اس افسانوی شہر کو دریافت کرنے کا اعزاز پانا چاہتا تھا ..... معرض کے ٹرائے کو دریافت کرنے کا اعزاز بانا چاہتا تھا ..... اس افسانوی شہر کو دریافت کرنے کا اعزاز پانا چاہتا تھا ..... اس افسانوی شہر کو دریافت کرنے کا اعزاز پانا چاہتا تھا ..... اس افسانوی شہر کو دریافت کرنے کا اعزاز پانا چاہتا تھا ..... اس افسانوی شہر کو دریافت کرنے کا اعزاز پانا چاہتا تھا ..... اس افسانوی شہر کو دریافت کرنے کا اعزاز پانا چاہتا تھا ..... اس افسانوی شہر کو دریافت کے تھے۔ ولی عہد شہرادہ ولیم جلد ہی قیصر ولیم آلابن چکا تھا ..... اس دونوں کے اس کے خزانے بران کے بچائے گھا ..... اس افسانوی شہر کو دریافت کے تھے۔ ولی عہد شہرادہ ولیم جلد ہی قیصر ولیم آلابن چکا تھا ..... اس دونوں کے اس کے خزانے بران کے بچائے گھا ۔... اس دونوں کے اس کے خزانے بران کے بچائے گھا ۔... اس دونوں کے اس کی خزانے بران کے بچائے گھوٹھا کے دوریافت کے دوریافت کے دوریافت کے دوریافت کو دریافت کے دوریافت کے دوریافت کو دوریافت کو دریافت کے دوریافت کی دوریافت کے دوریافت کے دوریافت کو دریافت کے دوریافت کے دوریافت کی دوریافت کے دوریاف

242 / 506

کتاب گھر کی پیشکش

اعز از میں ایک تقریب منعقد کی۔ 1890ء میں ہلی مان موت ہے ہمکنار ہو گیا تھا۔وہ اس اعتماد کے ساتھ موت ہے ہمکنار ہوا تھا کہ اس کی یاد ...... اس کے خزانے ..... ہمیشہ قائم رہیں گے۔



#### کتاب گھر کی پیشکش

http://kitaabghar.com

### کتاب گھر کی پیشکش

http://kitaabghar.com

### ﴿أُردُو تَانَيْنَكُ سُرُوسٍ﴾

اگرآپ اپنی کہانی مضمون، مقالہ یا کالم وغیرہ کسی رسالے یا ویب سائٹ پرشائع کروانا چاہتے ہیں لیکن اُردوٹا کینگ میں دشواری آپ کی راہ میں حائل ہے تو ہماری خدمات حاصل کیجئے۔

🖈 باتھ ہے کہ موئی تحریکین کیجئے اور ہمیں بھیج دیجئے یا

این تحریر ومن اردویس ٹائی کر کے ہمیں بھیج دیجے یا

🖈 اپناموادا پنی آواز میں ریکارڈ کر کے ہمیں ارسال کرد بجئے یا

🖈 موادزیادہ ہونے کی صورت میں بذریعہ ڈاک بھی بھیجا جاسکتا ہے

اردومیں ٹائپ شدہ مواد آپ کوای میل کردیا جائے گا۔ آپ دنیا میں کہیں بھی ہوں، ہماری اس سروس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ادا لیکی کے طریقہ کاراور مزید تفصیلات کے لئے رابطہ کریں۔

فون تمبر 0092-331-4262015, 0300-4054540

ای کیل: harfcomposers@yahoo.com

http://kitaabghar.com

کتاب گھر کی پیشکش

http://kitaabghar.com

## کتاب گھر کی پیشکفادر ڈیمن اور کوڑھی۔ گھر کی پیشکش

http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

جوزف ڈی ویسٹر کی عمراس وقت 19 برس تھی جب اس کی مثالی مہم کا آغاز ہو چکا تھا۔ اس کا تعلق بلجیئم سے تھا اور وہ لووین کے نزدیک رہائش پذیر تھا۔ اس کے والدین نے اسے ایک کٹررومن کیتھولک بنایا تھا۔ وہ اکثر جیران ہوتے تھے کہ وہ کون سااختیار کرے گا اور اب جبکہ اس کی اسکول کی تعلیم اپنے اختیام کو پہنچ چکی تھی بیسوال مزید اہمیت اختیار کرتا جارہا تھا کہ وہ کون ساپیشا اختیار کرے گا۔ اس کے والدین اور دیگر اہل خانہ کا خیال تھا کہ اسے وہ پیشا اختیار کرنا چاہیے جس پیشے میں اس کی جسمانی قوت کا عمل وظل ہواور اس کے اس جذب کی تشکین بھی ممکن ہوجس کے تحت وہ اپنے ہاتھوں سے کام سرانجام پیند کرتا تھا۔ وہ لوگوں کے ساتھ باہم روا ابلار بہنا پہند کرتا تھا اور لوگوں کو تھے میں بھی خصوصی مہمارت رکھتا تھا۔۔۔۔۔لہذا اس کا کام لوگوں سے متعلق ہویا انتظامیہ سے کام انتظامیہ سے اس کا کام اوگوں نے بیا میں کے کہ وہ چیز وں سے متعلق ہویا انتظامیہ کی ہویا انتظامیہ سے متعلق ہویا انتخار کیا ہویا دیا ہویا کی دوہ چیز وں سے متعلق ہویا انتخار کیا ہویا کی دوہ چیز وں سے متعلق ہویا انتخار کیا ہویا کی دوہ چیز وں سے متعلق ہویا انتخار کیا ہویا کیا دوہ کے کام دوہ پیش کہ ہویا کیا ہویا کیا کہ کو کے گئی ہویا کی دوہ چیز وں سے متعلق ہویا کیا دوہ کے اس کے کہ دوہ چیز وں سے متعلق ہویا کیا دوہ کے کہ دوہ چیز وں سے متعلق ہویا کیا در کرتا تھا کہ کو کیا گئی کے کہ دوہ چیز وں سے متعلق ہویا کیا گئی کو کو کیا گئی کے کہ دوہ چیز وں سے متعلق ہویا کیا گئی کے کہ دوہ چیز وں سے متعلق ہویا کیا کہ کو کیا گئی کے کہ دوہ چیز وں سے متعلق ہویا کیا کہ کیا گئی کے کہ دوہ چیز وں سے متعلق ہویا کیا کہ کیا گئی کیا کہ کیا گئی کے کہ کی دوہ چیز وں سے متعلق ہویا کیا کہ کیا گئی کیا کہ کیا کہ کیا گئی کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کیا کہ کی کیا کہ کی کیا کیا کہ کی کیا کہ ک

بیاس کی 19 ویس مالگرہ کا دن تھا۔ اس دن اس کا باپ اے اس درس گاہ لے گیا جہاں پراس کا بھائی ایک پاوری بغنے کی تربیت حاصل کر دہا تھا۔ اس کا باپ جانتا تھا کہ دونوں بھائی ایک دوسرے ہے بہت پچھ کہنا سننا پہند کریں گے لہذا اس کے باپ نے کہا کہ وہ دات کے کھانے تک ان دونوں کو اکٹھا رہنے کا موقع فراہم کر رہا تھا۔۔۔۔۔۔ وہ دونوں دات کا کھانا اکٹھا تناول کریں اور اس دوران گپ شپ ہے دل بہلائیں جبکہ اس دوران وہ بذات خودا یک نزد کی تصبے میں اپنے دوستوں ہے ملا قات کی غرض ہے جار ہاتھا اور واپس پر جوزف کو اپنے ہمراہ گھر واپس لے جائے گا۔ لیکن جب وہ واپس آیا تا کہ جوزف کو اپنے ہمراہ واپس گھر لے جا سے تو اس کی حمرت کی کوئی انتہا ندر ہی جب اے یہ معلوم ہوا کہ یہ نو جوان مختلف منصوب رکھتا تھا۔ جوزف نے کہا کہا گراس درس گاہ کا ناظم اے اجازت فراہم کردے تو وہ اس درس گاہ میں مقیم رہے گا۔ اس کے باپ نے اس سے دریافت کیا کہ:۔۔۔ موزف نے کہا کہا گراس درس گاہ کا ناظم اے اجازت فراہم کردے تو وہ اس درس گاہ میں مقیم رہے گا۔ اس کے باپ نے اس سے دریافت کیا کہ:۔۔

"اس اچانگ فیصلے کی کیا دیتھی۔" http://kitaabghar.com جوزف نے جواب دیا کہ:۔

يە فىصلەلىك اچانك فىصلەندىقا ..... بلكەاس فىصلے كوظا بركرنے كالحدا جانك آن پہنچا تھا

جوزف میہ کہنے میں بچکچاہٹ سے کام لےرہاتھا کہ وہ ایک پا دری بننا جا ہتا تھا۔اس بچکچاہٹ کی وجہ پیھی کہ پا دری بننے کے لئے اسے اپنی ماں اوراپنے گھر کوخدا حافظ کہنا تھا۔اب اگروہ اس درس گاہ میں محض قیام کرنے کاارادہ کرتا۔۔۔۔تب وہ اس تکلیف وہ لیجے سے پچ سکتا تھا۔

البذاوہ چار برس تک اس درس گاہ میں مقیم رہااور وہی تربیت حاصل کرتا رہا جوتر بیت اس کا بھائی حاصل کر رہا تھا اورتب اس نے ایک اور دلیرانہ قدم اٹھایا۔اس کا بھائی ۔۔۔۔۔اپنی تربیت کے تھیل پر۔۔۔۔۔رضا کارانہ طور پراس مشنری میں شمولیت اختیار کر رہاتھا جو بحرا لکامل کے جزیروں میں

' اپنی خدمت سرانجام دینا چاہتی تھی۔اس کے علم میں بیہ بات آئی کہ دیگر نوجوان پا دریوں کے ہمراہ ھونولولوروانہ کیا جار ہاتھا بالخصوص سینڈو چ جزیروں پر ..... بینو جوان جذباتی حد تک جانے کیلئے مچل رہاتھا۔اس کی اس خواہش کواس وقت شدید دھیکالگاجب وہ بیار پڑ گیا۔وہ اس قدرشدید بیارتھا کہ اس کواپنی روانگی ملتوی کرنا پڑی .....اس نے اکتھے عازم سفر ہونے کا اراد ہ ترک کر دیا۔ دونوں بھائی ایک وسرے کے اس قدر قریب تھے کہ جوزف جانتاتھا کہاس کے بھائی کوئس قدرسکون میسرآئے گااگروہ اس کی جگہروانہ ہوجائے اوراس نے ایسا کرنے کی درخواست بھی پیش کردی اگر چہاس کی تربیت ہنوزادھوری تھی اور کممل نہ ہوئی تھی ۔جیران کن بات میتھی کداس کی خواہش کوشرف قبولیت بخشا گیا تھا۔

سینڈوج جزیرے (ان میں ہے آج کل ایک جزیرہ ہوائی کے نام ہے جانا جاتا ہے) اس لئے سینڈوج جزیرے کہلاتے تھے کے کپتان کک نے اپنے ایک سر پرست کے نام پران جزیروں کا نام رکھا تھا۔۔۔۔۔ارل آف سینڈوچ ۔۔۔۔ کپتان کک نے ان جزیروں کو 1768ء میں دریافت کیا تھا۔آئندہ برسوں کے دوران اہل ہوائی نے اہل یورپ کا پہلا دوستانہ استقبال سرانجام دیا۔ یور پی تاجروں نے اس جزیرے کا رخ کیا تھا۔۔۔۔انہیں یہ جزیرےایک آسان اور کہل منڈی دکھائی دیے تھے۔اس کےعلاوہ یہ جزیرے بدامنی کی آ ماجگاہ بھی تھے۔آتشیں اسلحہاورالکو ل تازہ یانی اورخوراک کے بدلے میں بہآ سانی دستیابتھی ....اس کےعلاوہ خوبصورت لڑ کیاں بھی بخو بی دستیابتھیں۔اہل یورپ نے اہل جزیروں کوجو بدترین چیزعطا کی وہ یور پی بیاریاں تھیں جن ہےاہل جزیرےاس سے قبل آشنانہ تتھاوریہی وجتھی کہوہ ان کے خلاف مزاحمت کے حامل نہ تتھ۔ ایک سوبرسوں کے دوران سینٹروج جزیروں کی آبادی میں 90 فیصد کمی واقع ہوئی تھی .....یہ آبادی 400,000 ہے کم ہوکم 40,000رہ گئی تھی۔

کیکن تضویر کا دوسرارخ بھی تھا۔اگر چہتصویر کا بیرخ ان برائیوں کی تلافی نہیں کرتا تھا جو برائیاں پورپی تہذیب نے متعارف کروائی تھیں۔اہل بورپ کےان جزیروں پرقدم رکھنے ہے پیشتر ان جزیروں پر جوطرز زندگی رائج تھی وہ بھی ایک خوشگواراورمعصومیت بھری طرز زندگی نہ تھی۔قبائلی جنگ وجدل اس طرز زندگی کا ایک حصہ تھااور بہت سے ظالمانہ قوانین مروج تھے۔۔۔۔ بالحضوص وہ قوانین جوقبائلی سرداروں کو تعظیم سرانجام ندوینے کی یاداش میں لا گوہوتے تھے۔ایک مخص جس کا ساریسردار پر پڑجا تا تھایااس کے سامنے سردار کا نام لیاجائے تووہ اپنے آپ کوز مین بوس کرنا بھول جاتا تھا۔۔۔۔اس کوسزائے موت ہے نوازا جاتا تھا۔ وہ خواتین جواس تتم کی خوراک استعال کرتی تھیں جو بتوں کو پیش کی جاتی تھی ان کو بھی سزائے موت یا دیگر سخت سزاؤں سے نوازا جاتا تھا۔ایک مشنری کی بیوی نے ایک چھوٹی می لڑ کی سے دریافت کیا کہ:۔

" تم اپنی ایک آگھے کس طرح محروم ہو گی تھی؟"

اس کڑی نے جواب دیا کہ:۔

''میں نے ایک کیلا کھایا تھا۔'' ایسے ظالمان درسم ورواج اوراہل پورپ کی متعارف کردہ برائیوں کے باوجود بھی ان مشنر یوں نے جنہوں نے 1820ء میں یہاں پہنچنا شروع کیا تھا یہاں کے لوگوں کودوستانہ پایا تھا۔ http://kitaabghar.com http://k

بے شک اس کی ایک وجدان کا قدرتی ماحول تھا۔ جب جوزف ڈی ویسٹر ( یا فاورڈیمن .....اس کا نیاندی نام ) ھونولولو پہنچا تو وہ نیلگوں

سمندر کی خوبصورتی .....بزے کی بہتات ..... پھولوں کی خوشبو .....مسکراتے ہوئے لوگوں کی خوبصورتی ہے متاثر ہوئے بغیر ندرہ سکا۔اس قد رخوش کن ماحول میں رہنا اے از حد پہند آیا اوراس کی انتہائی خوشی کا باعث ثابت ہوا۔اے ان لوگوں میں رہتے ہوئے اوران کے درمیان رہ کرا پنا کا م سرانجام دیتے ہوئے از حدخوشی ہوتی تھی۔اے بیہ جان کربھی از حدخوشی ہوئی کہ بیلوگ جوق در جوق عیسائیت قبول کررہے تھے اوران کے بادشاہ نے انہیں متحد کرنے اور قبائلی جنگوں کو بند کروانے میں اہم کردارادا کیا تھا۔اس نے ظالمانہ قانون بھی منسوخ کرویے تھے اور مشنریوں کو بید وقوت دی شمی کہ دہ اس کی عوام کی روحانی تربیت سرانجام دیں۔

دی برس گزر بچے تھے اور ایک نیا چیلنی ورپیش تھا۔ جس طرح اس موقع پر جبکہ اس کا بھائی بیار پڑا تھا اور وہ جانتا تھا کہ اے اس کی جگہ سنجانی چاہئے بالکل ای طرح فا در ڈیمن نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ جو پہر بھی سرانجام دے رہا تھا وہ کافی ندتھا۔ منی 1873ء کے ایک روز وہ بشپ کے ہمراہ جزیرہ مائی کا دورہ کررہا تھا اور بشپ دیگر ایے جزیروں میں مصروف تبلیغ تھا جہاں پر ابھی تک مشنریاں فاطرخواہ نتائے ہے مستفید ندہوگی تھیں۔ ملوکی ایک تھلگ جزیرے کے طور پر رکھا ہوا تھا اور ملوکی ایک تھلگ جزیرے کے طور پر رکھا ہوا تھا اور اس میں کوڑھی آباد تھے۔ یہ کوڑھیوں کا جزیرہ تھا۔ دیگر جزیروں میں اگر کوئی کوڑھی پایا جاتا تو اے جزیرہ بدر کرتے ہوئے ملوکی جزیرے روانہ کر دیا جاتا ہوا۔ اس جزیرے میں جوکوڑھی آباد تھے۔ یہ کوڑھی کی اس خوابش تھی ہو ایک کوڑھی کی مشاری کوئی پرسان حال ندتھا۔ وہ بے بی اور بے چارگی کی زندگی بسر کرتے تھے۔ بھی بھی بھی ارپورہائش اختیار ندکرتے تھے۔ بھی بھی بھوا چند ڈاکٹر اس جزیرے کا چکرکوئی ندکوئی ندکوئی ندکوئی پردوانہ کرتے تھے۔ بھی کھار چند ڈاکٹر اس کرا سے کوڑھیوں کے اس جزیرے میں ایک مشنری روانہ کرنی چاہئے جوان کی گھیدا شت اور دیے بھال سرانجام دے لیکن مشنریاں دیگر جزیروں میں ایخ اسے نوٹھی کوڑھیوں کے اس جزیرے میں ایک مشنری کواس جزیرے کی جانب روانہ کرنے سے قاصر رہا تھا۔

فا درڈیمن نے اسے بیہ باور کروایا کہ مشن میں کچھ نے لوگ بھرتی ہو کر پہنچ رہے تھے۔اس نے مزید کہا کہ:۔ ''ان میں ہے کوئی ایک میری جگہ سنجال سکتا تھا۔''

 جب سورج نکل آیا اور وہ اس قابل ہوا کہ وہ جزیرے کے اردگر دگھوم سکے اور اس جگہ کا معائنہ کرسکے جو کہ اب اس کامسکن تھی .....اس نے سوچا کہ شاید میری بقایاز ندگی ای جگہ پر بی گزرجائے گی ....اس نے جو پچھودیکھاوہ درج ذیل تھا:۔

'' تقریباً 80 کوڑھی سپتال میں داخل تنے اور دیگر کوڑھی وادی میں مقیم تنے۔انہوں نے درخت کی شاخیں کاٹ کراپنے لئے جھونپڑیاں بنار کھی تھی جن پر گھاس پھوس کی چھتیں ڈالی گئے تھیں''

بلند سے۔اس مقام پرآ بادلوگوں کی قابل رحم حالت کی بدولت اس جگہ کوزندہ لوگوں کے قبرستان سے تعبیر کیا جاتا تھا۔'' ملو کی جزیرے میں اپنے ابتدائی ایام کے بیتا تر ات اس نے چند برس بعد تحریر کئے تھے۔اس وقت تک وہ کئی ایک اصلاحات سرانجام دے چکا تھا۔ان اصلاحات کی جانب اس نے اپنی فوری توجہ مبذول کروائی تھی۔ نئے مکانات .....بہتر خوراک .....مناسب طبی امداد ..... پانی ک مناسب فراہمی ..... شراب نوشی پر پابندی وغیرہ ۔وغیرہ ۔فادرڈیمن کے بس کی بات نتھی کہ وہ ان مریضوں کی صحت یابی کیلئے کوئی جتن کرتا کیونکہ ان دنوں اس مرض کا شافی علاج موجود نہ تھا۔لیکن وہ ان کی زندگی میں مثبت تبدیلیاں لانے کا خواہاں تھا۔

آ غاز میں فادر ڈیمن کو خاطر خواہ کامیابی نصیب نہ ہوئی۔ایک جانب تو وہ حکومت کا تعاون حاصل کرنے میں نا کام رہاجو کہ پانی کی فراہمی اور مناسب اوویات کی فراہمی کیلئے اسے درکار تھااور دوسری جانب کوڑھی شراب نوشی ترک کرنے پرآ مادہ نہ تھے۔انہوں نے فاور ڈیمن کی اس تجویز کوبھی مستر دکر دیا تھا کہ وہ اپنے لئے بہتر رہائش گاہوں کی تغمیر کے سلسلے میں ان کا ہاتھ بٹا کیں۔لیکن ایک برس بعدا کیک خوفنا کے طوفان فادر ڈیمن کی مددکو آن پہنا۔ اس طوفان کی وجہ سے ان کی شکتہ جمونیر یاں تہس نہیں ہوگئیں اور انہیں نئی اور بہتر رہائش گا ہیں تغییر کرنا پڑیں۔ فاور ڈیمن بہت پہلے سے جانتا تھا کہ اسے اس سلسلے میں کیا کرنا تھا کیونکہ وہ بذات خود ایک اچھا تر کھان ہونے کے علاوہ تغییرات کے امور کے بارے میں بھی بخو بی جانتا تھا اور وہ اس سلسلے میں عملی تعاون فراہم کرسکتا تھا۔ اس نے اس موقع سے فاکدہ اٹھاتے ہوئے حکومت سے درخواست کی کہ اسے تغییراتی کوئی فراہم کی جائے۔ اس کے علاوہ ویگر تغییراتی سامان بھی مہیا کیا جائے۔ اس وقت ہنگا کی صورت حال کا سامنا تھا اور جزئرے کی تمام آبادی کو کھٹے آسان سلے گزارا کرنا پڑر ہاتھا۔ وہ بارش میں بھی بھیگتے ستے اور حکومت کولاز فا کچھے بنیادی اشیاء فراہم کرنا تھیں ۔ لوگوں نے بھی عطیات فراہم کے اور تغییراتی کام فاور ڈیمن کی گرافی میں شروع ہوا اور ان لوگوں نے بھی فاور ڈیمن کے ساتھ تعاون کیا جواب اس کے بہتر پیروکار بن چکے فراہم کے اور تغییراتی کا مواور کوئی کی امداد کی فراہمی کے حجہ اس جزیات بیارہ ہوئے۔ البنا چند برسوں بعد فاور ڈیمن میتے کر کرنے کے قابل تھا کہ:۔

" مجھے یہ کہتے ہوئے خوشی محسوس ہوتی ہے کہ مقامی حکومت اور اس جزیرے میں آبادلوگوں کے تعاون کی بدولت ہم کامیا بی ہے ہمکنار ہوئے تھے۔"

فادرڈیمن کے بقول وہ لحد سنگ میل کی حیثیت رکھتا تھا جب کوڑھی اس پڑ کمل اعتماد کرنے گئے بتھے اور وہ جو پچھ سرانجام دینے کی کوشش کر رہا تھا اس سلسلے ہیں اس کے ساتھ آ مادہ تعاون تھے ۔۔۔۔۔اور بیصورت حال اس وقت منظر عام پر آئی جب کوڑھیوں نے بیٹ محسوس کیا کہ وہ بھی ان میں سے ایک بن چکا تھا۔ شروع کے برسوں میں ان کی مخالفت مجھ میں آئی تھی کیونکہ فا درڈیمن ایک خوبصورت اور تندرست نو جوان تھا اور وہ سب لوگ خطرناک بیماری کا شکار تھے۔ لیکن ان لوگوں کے ساتھ دس برس کا عرصہ گزارنے کے بعد ۔۔۔۔۔ دس برس ان کے درمیان رہتے ہوئے اپنی خدمات مرانجام دینے کے بعد اس میں بھی ان کی خطرناک بیماری کی علامات ظاہر ہونے گئی تھیں اور بیلوگ جان چکے تھے کہ وہ بھی ان میں سے ایک تھا۔ لہٰذا وہ اس کے دوست اور جمایتی بن چکے تھے۔۔

''جب بھی میں اپنے لوگوں میں تبلیغ سرانجام دیتا تھا۔۔۔۔ میں ان کو یہ کہہ کرمخاطب نہیں کرتا تھا کہ''میرے بھائیؤ' کہم کرتے ہو۔۔۔۔ بلکہ میں پچھاس طرح مخاطب ہوتا تھا کہ'' ہم کوڑھی۔۔۔۔'' چونکہ بید درست تھالبذاوہ اس سے محبت کرتے تھے۔اگر بید درست نہ ہوتا تو اس طرح مخاطب کرنے کا کوئی فا کدہ نہ تھا۔اوروہ اپنی زندگی تہ خوں برنجے ہیں۔ میں رہزا کہ خشر سی ساتھ بیافلہ میں ا

ے آخری پانچ برسوں میں انتہائی خوشی کے ساتھ داخل ہوا۔

کتاب گھر کی پیشکش

http://kitaabghar.com

http://kitaabghar.com

کتاب گھر کی پیشکش

# کتاب گھر کی پیشکش کیٹن ویبکتاب گھر کی پیشکش

http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

اگر 1870ء میں کوئی الی تدبیرا بجاد ہوئی ہوتی جو سرت اورخوشی کی پیائش سرانجام دینے پرقادر ہوتی تو وہ ہمیں ہتاتی کہ جس پہلے محف نے انگلش چینل تیر کرعبور کیا تھی اس کا دل کس قدرخوشی اور سرت سے لبرین تھا۔ ایسے تمام افراد کے نام یا در کھنا تو ممکن نہیں اور ہم میں ہے محض چندلوگ ہی ایسے ہوں گے جوفوری طور پر ان ناموں کو یا دکر سکیں لیکن ان میں سے ایک یا دونام ..... جیسا کہ پیٹن ویب ذہمن پر کمل طور پر چھایار ہتا ہے۔

بہت برسوں تک اس کے نام کے چر ہے گھر گھر میں تھے۔ ہر گھر میں اس کا نام جانا جاتا تھا اور اس کی تعظیم سرانجام دی جاتی تھی۔ اگر چہ اس دور میں آج کل کے دور کی طرح تشہیر کے مواقع دستیاب نہ تھے لیکن اس کے باوجود بھی کیپٹن ویب نے خاصی شہرت کمائی تھی۔

آج کل اس امر پر یقین کرنا ایک انہونی بات دکھائی دیتی ہے کہ ایک وقت ایسا بھی تھا جب تیر کرچینل کوعور کرنا اتناہی دشوار تھا جتنا دشوار

آج کل اس امر پریفین کرناایک انہوئی بات دکھائی دیتی ہے کہ ایک وفت ایسا بھی تھاجب تیر کرچینل کوعبور کرناا تناہی دشوار تھاجتنا دشوار مونٹ ایورسٹ کی چوٹی سرکرنا تھا ..... یاستاروں تک رسائی حاصل کرنا دشوارتھا۔ جب کیپٹن ویب اس چینل کو تیر کرعبور کر چکااس کے بعد بھی کئی افراد نے بیکا میابی حاصل کرنے کی کوشش کی۔

1870ء کے آغاز میں ۔۔۔۔۔سات میل تک تیرا کی ۔۔۔۔ایک جانی بیچانی شوقیہ (غیر پیشدور) تیرا کی سرانجام دینے والے ایک خاندان کے رکن ۔۔۔۔۔ جانسن کی فکست وریخت پرختم ہوئی تھی ۔۔۔۔۔اس وجہ سے لمبے فاصلے تک تیرا کی سرانجام دینے کا مشغلہ خطرے سے دو چار ہوتا دکھائی دیتا تھا۔اس مشغلے کے حامی اس اطلاع سے پُرامید تھے کہ:۔

''جنوبی سمندر کے اہل جزیرہ نے تیرا کی کوحصول مسرت کی ایک تدبیر کے طور پر اپنار کھا ہے۔۔۔۔۔ خشکی ہے درجنوں میل تک تیرا کی ۔۔۔۔۔اگرچہ اس آب وہوا میں جوہم ہے یکسر مختلف ہے۔''

تقریباً دس برس بعد کیمیٹن ویب کی فتح ..... بیدا یک بهت بڑا کار ہائے نمایاں شار ہوا جب ہوریس ڈیون پورٹ نے جنو بی سمندر تا ریڈ تیرا کی سرانجام دیاورواپس بھی پلٹا.....دونوں طرف کا بیافاصلہ تقریباً 11 میل بنتا تھا۔

ویب کے دور میں تیرا کی کے مقابلے گفش ایک میل کے فاصلے تک کی تیرا کی تک محدود تھے۔ یہ مقابلے ویلش ہارپ ..... ہنڈن میں سرانجام پاتے تھے .....ان مقابلوں کا ریکار ڈ 29 منٹ 25½ سینڈ تھا۔ یہ ریکار ڈ ہیں برس تک قائم رہا تھااور کوئی تیراک اس ریکار ڈ کوتو ڑنے میں کامیاب نہ ہوا تھا۔ لینڈراور ہائیرون لمبے فاصلے کی تیرا کی کے ہیرو تھے۔

m 1875ء کے موسم گرما گے آغاز میں جب ویب نے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا کہ:۔ http://kitaabgha '' جلد ہی وہ چینل کے پار تیراکی کی کاوش سرانجام دےگا ۔۔۔۔۔اوروہ بیکارنامہ کسی مصنوعی مدد کے بغیر سرانجام دےگا'' اس کے اس اعلان کے ساتھ ہی تمام تر انگلتان میں خوشی کی ایک لہر دوڑگئے۔ تیر کرچینل کوعبور کرنا ایک کار ہائے نمایاں تصور کیا جاتا تھا۔ مصنوعی مدد کے بغیر تیرا کی سرانجام دینے کا ذکر اس لئے کیا گیا تھا کہ ایک امریکی ماہر جس کا نام کیپٹن بوائے ٹن تھا اس نے حال ہی میں مخصوص تیرا کی کالباس پہن کر 22 گھنٹوں میں اس چینل کو تیر کرعبور کیا تھا۔

ویب کے بارے میں یہ تصور کیا جارہا تھا کہ وہ اس کارہائے نمایاں کوسرانجام دیے میں کامیاب ندہو سکےگا۔ کیپٹن میں تھیے ویب برطانوی تجارتی بحریہ کا ایک افسر تھا۔ اس نے جنوری 1848ء کو آئر کن گیٹ کے مقام پر جنم لیا تھا۔ سات برس کی عمر میں اس نے تیرا کی کافن سکھ لیا تھا۔ جہاز'' کان وے' میں دوران تربیت اس نے اپنے ایک ساتھی کوڈو بنے سے بچایا تھا۔ 14 برس کی عمر میں اس نے بحری تجارتی سروس میں شمولیت اختیار کر لی تھی اور ہیں برس کی عمر تک چنچنے سے قبل اس نے جہاز کے نائب کپتان کا شرفیکیٹ ھاصل کر لیا تھا اور 28 برس کی عمر میں اس نے جہاز کے کپتان کا شرفیکیٹ بھی حاصل کر لیا تھا۔

اس تجربے نے ویب کے حوصلے بلند کردیے متھا دراہے یقین تھا کہ وہ چینل کو تیر کرعبور کرنے میں ضرور کا میاب ہوجائےگا۔ 1875ء کے موسم گرمائے آغاز میں اس نے تربیت حاصل کرنا شروع کردی۔اس نے جوآ زمائش تیرا کی سرانجام دی ان میں سے ایک تیرا کی 18 میل کے فاصلے پرمحیط تھی ۔۔۔۔۔ ڈوور تاراس گیٹ۔۔۔۔۔ایک اور تیرا کی 19 میل کے فاصلے پرمحیط تھی ۔۔۔۔ بلیک وال تاگر یوسینڈ۔۔۔۔۔دریائے تھیمز میں ۔۔۔۔اس کے علاوہ ایک اور تیرا کی 11 میل کے فاصلے پرمحیط تھی اس نے چینل عبور کرنے کی پہلی کوشش 12 اگست 1875ء کوسرانجام دی لیکن وہ اپنی اس کوشش میں کامیاب نہ ہوسکا۔۔

ا پنی دوسری کوشش کے دوران اس نے 6 گھنٹے۔ 48 منٹ اور 30 سیکنڈ تک تیرا کی سرانجام دی اور 13½ میل کا فاصلہ طے کیا۔ یہ ایک قابل ذکر کوشش تھی لیکن ہنوز چینل کوعبور کرنے کی راہ میں کچھر کا وٹیس باقی تھیں لیکن 1875ء میں وہ اپنے مقصد میں کا میاب ہو چکا تھا۔ اس برس ماہ اگست میں 12 بجکر 55 منٹ پروہ کا رہائے نمایاں سرانجام دینے کیلئے تیار کھڑا تھا۔اس کا قد 5 فٹ 8 اپنی تھا۔اس چھاتی کی پیائش 43ا پختھی اوراس کا وزن 412 اسٹون تھا۔ دو کشتیاں بھی تیارتھیں۔ایک کشتی میں ریفری سوارتھا۔اس ریفری کا تقرر ویب کےاصرار پر کیا گیا تھا۔ریفری اس امر کی گارٹی تھا کہ سب پچھیقی تھا۔ دوسری کشتی میں ایک نوجوان تیراک سوارتھا۔اس کےعلاوہ ڈرائیور بیکر بھی سوارتھا جس کی عمر 16 برس تھی تا کہا گریمیٹن ویب کسی دفت کا شکار ہوتو اس کومد دفراہم کی جاسکے۔

12 بھبر 56 منٹ پر ویب نے چینل میں چھلانگ لگا دی۔ تیراکی کے پہلے 15 کھنٹوں کے دوران صورت حال مناسب رہی۔ پانی کا درجہ حرارت 65 درجے تھا۔ دو پہر کے بعد صورت حال قدرے غیر مناسب صورت کا شکار رہی لیکن ویب نے سر دی گھنے کی قطعا شکایت نہ کی اور اپنی جدو جہد جاری رکھی اور چینل عبور کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے 21 گھنٹے اور 45 منٹ سمندر میں گزارے اور اس دوران اس نے 24% میل کا سفر سطے کیا۔ انگلش چینل انتہائی بہا دری کے ساتھ فتح کرلی گئی تھی اوراس فتح کا ہیرو بھی ایک انگریز ہی تھا۔ ویب کوخراج تحسین چیش کیا گیا اور اخبار کے قارئین کو بھی اس کار ہائے نمایاں کی ایک ایک تفصیل ہے آگاہ کیا گیا۔

http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com



# دچال (شیطان کا بیٹا)

انگریزی اوب سے درآ مدایک خوفناک ناول علیم الحق حقی کا شاندارا ندازییاں۔ شیطان کے پجاریوں اور پیروکاروں کا نجات دہندہ شیطا<mark>ن کا بیٹا۔ ج</mark>ے بائبل اور قدیم صحیفوں میں بیسٹ (جانور) کے نام سے منسوب کیا گیا ہے۔ انسانوں کی وُنیا میں پیدا ہو چکا ہے۔ ہمارے درمیان پرورش پار ہا ہے۔ شیطانی طاقتیں قدم قدم پہ اسکی حفاظت کر ہی ہیں۔اسے وُنیا کا طاقتورترین شخص بنانے کے لیے مکروہ سازشوں کا جال بنا جارہا ہے۔معصوم ہے گناہ انسان ، دانستہ یا نادانستہ جو بھی شیطان کے بیٹے کی راہ میں آتا ہے،اسے فوراً موت کے گھاٹ اتار دیاجا تاہے۔

وجال ..... یہودیوں کی آنکھ کا تارہ جے عیسائیوں اور مسلمانوں کو تباہ و ہر باداور نیست و نابود کرنے کامشن سونیا جائے گا۔ یہودی کس طرح اس دُنیا کا ماحول د جال کی آمد کے لیے سازگار بنار ہے ہیں؟ د جالیت کی کس طرح تبلیغ اور اشاعت کا کام ہور ہاہے؟ د جال کس طرح اس دُنیا کے تمام انسانوں پر حکمرانی کرے گا؟ 666 کیا ہے؟ ان تمام سوالوں کے جواب آپ کو بیناول پڑھ کے ہی ملیس گے۔ ہمارا دوئ ہے کہ آپ اس ناول کوشروع کرنے کے بعد ختم کر کے ہی دم لیس گے۔ د جال ناول کے تینوں جھے کتاب گھر پر دستیاب ہیں۔

## کے اسکار کے 1879ء میں پاٹا گونیا کوعبور کرنے کی مہم

http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

كاغنوان دياتها تركى بييشكش كتاب كحركي بيشكش

لیڈی فلورنس .....اس کا خاوند.....اوراس کے دو بھائیوں کے علاوہ اس مہم میں ان کا ایک دوست بھی شامل تھا جس کا نام بیئر بوہم تھا۔ بیئر بوہم نے اس مہم کے دوران مختلف اسکیج وغیرہ تیار کرنے کے فرائض سرانجام دینے تھے۔اس کے علاوہ اس نے اپنے ایک ملازم کوبھی اس مہم میں اپنے ساتھ رکھا تھا ....محض ایک ملازم جس نے تمام تر جماعت کی خدمات سرانجام دیناتھیں۔

28 وتمبرکوانہیں بورڈ کیس ہے روانہ ہوئے دو ہفتے گز رچکے تتھاور وہ پر نام بکو پہنچ چکے تتھاوراس کے بعد جلد ہی وہ برازیل کی دیگر دو بندرگا ہوں تک جا پہنچے تتھے۔ یہاں پرانگریزوں کی اس جماعت نے چند گھنٹے میر وتفریح کی نذر کرنے تتھے۔مونٹ ویڈیو کینچنے پر ..... جہاں پر وہ چند روز بعد جا پہنچے تتھے....لارڈ کوئیز بیری اس وعدہ کے ساتھ ان سے جدا ہو گیا تھا کہ وہ سفر کے کی اسکلے مرحلے پر ان ہے آن سلے گا (لیڈی فلورنس نے اس امرکا کوئی ذکرنہیں کیا تھا کہ وہ سفر کے کسی مرحلے پر ان ہے آن ملاتھا یانہیں )

یاٹا گونیا پہنچ کرلیڈی فلورنس نے اپنی ڈائزی میں درج ذیل تحریکھی کہ:۔

" بیمقام اجاز .....وبران اورخوفناک دکھائی دیتا تھا .....میدانوں کا ایک تسکسل .....کسی بھی جگه پرکوئی درخت دکھائی نددیتا تھا .....ایک ایسامقام جواس دنیا کامقام ہرگزنہیں لگتا تھا۔ایساد کھائی دیتا تھا جیسے ہم کسی اور کر وارض پر پہنچ چکے تھے۔"

وہ ایک چھوٹی می آبادی تک پہنچ کیا تھے۔ بیہ مقام سینڈی پوائٹ کہلا تا تھا۔ چونکہ بیعلاقہ گندگی کا حامل تھالہذا یہ جماعت اس علاقے میں زیادہ وقت گزار ناپئدنہ کرتی تھی۔ وہ محض اتنی دیر تک اس علاقے میں موجو در ہے جب تک انہوں نے 50 گھوڑے اور خچر .....اور کثیر تعداد میں کتے نہ خرید لئے ..... شکار کی غرض ہے کتوں کا حصول ناگزیر تھا اور شکار ہی کی بدولت انہیں اپنی خوراک کا ایک بڑا حصہ حاصل ہونے کی امید تھی۔
انہیں چارا یہے گائیڈوں کی خدمات بھی درکار تھیں جواندرون شہر کے بارے میں علم رکھتے تھے۔ انہیں عارضی طور پر دوگائیڈ میسر آ گئے اور وہ اس علاقے ہے روانہ ہوگئے۔ اِن کی اگلی منزل راس نیروتھی جو کہ تھش پندرہ میل کی دوری پر واقع تھی جہاں پر انہوں نے خیمہ ذن ہونا تھا اور اپنے سامان اور لیے دورائے تک ساتھ نبھانے والے گائیڈوں کا انتظار کرنا تھا۔

وہ 24 گفتے جوانہوں نے سیر وسیاحت اور تفری وغیرہ میں گزارے ..... وہ گفتے اس جماعت کیلئے تمام ترمہم کے انتہائی پُر لطف گفتے تھے۔ راس نیرو پہنچنے کے بعدوہ ساحل کے ساتھ ساتھ چہل قدمی کرتے رہے۔ مابعدوہ ایک پہاڑی پر چڑھ گئے۔ اس پہاڑی پر انہوں نے اپنے فیمے نصب کئے ..... ککڑی اکتفی کی اور آ گ کا ایک بڑا الا وُروشن کیا۔ اس آ گ کے گرد بیٹے کروہ لطف اندوز ہوتے رہے اور آ رام کرتے رہے۔
انہوں نے محض مزید 24 گھنے گزار نے تھے۔ جب بقایا جماعت ان کے ساتھ آ ن ملی تب انہوں نے اپنے فیمے اکھاڑے اور ہموار اور
خالی میدان میں سفر طے کرنا شروع کیا جو کہ آ بناؤں اور کارڈلرا پہاڑوں کے درمیان واقع تھا۔ گھوڑ سواری کے پیلیات طویل اور تھا دینے والے
تھے۔ گرم ہوانے ان کے چر چھلما کررکھ دیے تھے۔ ان کے سفر کی صورت حال بدتر ہوتی چلی جاری تھی۔

'' بیرجیب وغریب بات ہے۔۔۔۔۔ شکاراس وقت کس قد راطف دیتا ہے جبکہ کسی کا ڈنراس شکارکا مرہون منت ہو''۔

اگر چہ خوراک کی جانب سے صورت حال امیدا فزاتھی لیکن دیگر مسائل در پیش تھے۔ چھر انہیں از حد نگ کرتے تھے۔ چھر وں کی وجہ سے وہ سونے سے قاصر رہتے تھے۔ جنگل بلیاں بھی ان کے لئے ایک مسئلہ بنی ہوئی تھی اور انہیں ان بلیوں کے ساتھ بھی لڑائی سرانجام دینی پڑتی تھی۔

ان کی زندگی کا خوفنا ک ترین لمحداس وقت منظر عام پر آیا جب انہوں نے وسیج میدان میں اچا تک بھڑک اٹھنے والی آگ کی دیوار کواپئی جانب بڑھتے ہوئے پایا۔ مابعد لیڈی فلورنس نے اپنی کتاب میں تحریکیا کہ ان کی زندگی کا خوفنا ک لمحہ وہ تھا جب انہوں نے اپنے آپ کوآ گ کی لہیٹ میں پایا۔ چند منظوں کے اندراندر میدان دھوئیں سے بھر چکا تھا۔ جھاڑیوں اور خشک گھاس کوآگ گ چکی تھی اور وہ جانے تھے کہ وہ اس قدر تیزی کے ساتھ آپ بھاگ سکتے تھے کہ آگ گ گرفت سے بچ سکیں۔ ان کی آخری امید کی کرن یہی تھی کہ وہ اپنے منداور سرڈھانپ لیں اور برق رفتاری کے ساتھ آگ کی دیواراس طور عبور کرلیس کہ آگ ان کے کیڑوں کوندلگ پائے۔

لیڈی فلورنس نے مابعداس واقعے کو یا دکرتے ہوئے کہا کہ:۔

''جونہی میں نے اپنے گھوڑے کو آگ کی دیوارعبور کرنے کے لئے آگے بڑھایااس وفت آگ نزدیک ہے نزدیک ترپہنچ چکی تھی۔ مجھے تخت تپش محسوس ہورہی تھی اور میراسر چکرانے لگا تھا۔ میرا گھوڑا پہلے تو ہچکچایا مگر مابعد آگ کی دیوارعبور کرنے کی غرض ہے آگے بڑھ گیااور چشم زدن میں ہم بید یوارعبور کرنچکے تھے لیکن پیش سے یُراحال تھا۔ آگ کی اس دیوار کوعبور کرنے کے بعد مجھے جس سکون کا احساس ہواا ہے میں زندگی بھرنہ بھلاسکوں گی۔۔۔۔اب ہوانسبتاً صاف تھی اور آگ میرے پچھے رہ گئے تھی۔''

یلحدانتہائی خوفناک اور دہشت ناک ہونے کے علاوہ ٹراترین لمحہ تھا .....اس واقعے کے چندروز بعد تک بھی وہ مایوی اورآ زردگی کا شکار رہے۔لیکن آ ہستہ آ ہستہاس کی حالت بہتر ہوتی چلی گئی۔

اس کے بعد بارش شروع ہو چکی تھی۔ان کے کپڑے بھیگ چکے تھے۔ان کی خوراک اور آگ جلانے والی لکڑی بھی بھیگ چکی تھی۔ایک رات وہ گیلے کپڑوں کے ہمراہ سردی میں ہی سونے کیلئے دراز ہو گئے۔ بارش کے ساتھ ساتھ دھند بھی پڑر ہی تھی۔ بارش اور دھند کافی دنوں تک انہیں پریٹان کرتی رہی اور بالآ خربارش بھی رک گئی اور دھند بھی غائب ہوگئی۔

اگلی صبح حسب معمول لیڈی فلورنس سب سے پہلے ہیدار ہوئی۔اسے اپنی آئکھوں پریفین ہی نہیں آ رہا تھا کہ دھند غائب ہو پیکی تھی اور زمین سورج کی روشنی میں چیک رہی تھی۔وسیع وادی میں سرسبز گھاس پیھلی ہوئی تھی اور زرد پھول لہرار ہے تھے۔وادی کے آخر میں پہاڑیاں تھیں جو درختوں سے بھری ہوئی تھیں اوران کے پیچھے برف پوش پہاڑوں کا سلسلہ تھا۔

لیڈی فورنس نے اپنے ساتھیوں کو جگایا تا کہ وہ بھی اس کی خوثی اور سکون میں شریک ہوسکیں اور جتنی جلد ممکن ہوسکا خیمے ایک مرتبہ پھر نصب کئے گئے اور ایک مرتبہ تمام ترجماعت آگے کی جانب چل دی۔ وہ ان پہاڑوں کے اس قدر قریب جانا چاہتے تھے جن کی تحقیق و تفتیش کیلئے وہ آگے تھے۔ ان کے گائیڈیدائکشاف کررہ بھے کہ اس سے قبل وہ بھی اس قدر دور دراز مقام تک ندآئے تھے۔ تاہم جب یہ جماعت پہاڑی نالے کو عبور کرتی ہوئی ایک اور وادی میں پنچی تو اس وادی میں انسانی زندگی کے وئی آٹارنظر ندآ رہے تھے اور اس وادی کے پرندے سے سنہری ہرن اور جنگلی گھوڑے اس طرح ان انسانوں کو گھور رہے تھے جیسے انہوں نے پہلی مرتبہ کی انسان کی شکل دیمھی ہو۔

اس جنت میں یہ جماعت کافی دیرتک خیمہ زن رہی تا کہ وہ ان پہاڑوں کی تحقیق آفقیش سرانجام دے سکے۔ایک پہاڑی نالہ عبور کرتے ہوئے وہ ایک جنگل میں پڑنچ بچکے تھے۔اند جیرا گہرا ہو چکا تھا۔لہذا انہیں اپنی تحقیق آفقیش اگلے روز تک ملتوی کرنا پڑی۔اس جنگل کے پیچھے مزید میدان تھے۔ جب جماعت نے اس جنگل کوعبور کیا تو انہوں نے اپنے آپ کو نیلے پانی کے ایک ساحل پر پایا اورائی جھیل کے مین درمیان میں ایک چھوٹا ساسر سبز جزیرہ واقع تھا اور مہم جوافراد نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا اور کہا کہ وہ استے وورتک پڑنچ بچکے تھے جتنی دورتک وہ پڑنچ سکتے تھے۔

http://kitaabghar.com

# کے است کا کین لینڈ آئس۔کیپ کو پہلی مرتبہ عبور کرنے کی مہم

#### http://kitaabghar.com

#### "موت ..... يا گرين ليندُ كامغربي ساحل!"

یہ وہ نعرہ تھا جس کے پس منظر میں فریڈٹ جوف نان سین ..... ناروے کا ایک مہم جوا پنی ایک ابتدائی مہم پر روانہ ہوا تھا.....گرین لینڈ آئں۔ کیپ کوعبور کرنے کی مہم ..... یہ 1888ء کا برس تھااوراس وقت اس کی عمر محض 27 برس تھی۔

جب نان سین نے اس مہم کوسرانجام دینے کا فیصلہ کیا تھا اس وقت تک اس کوسی نے عبور نہ کیا تھا۔ دیگر بہا درمہم جواگر چہ کوشش سرانجام دے چکے تھے لیکن وہ اے عبور کئے بغیر ہی واپس لوٹ آنے پرمجبور ہو گئے تھے۔ان میں ایڈورڈ وائمپر اور رابرٹ براؤن بھی شامل تھے۔ پچھ کاوش اس وقت نا کامی کاشکار ہوگئ تھی جبکہ مہم جواور حصول مقصد کے درمیان ایک سومیل سے بھی کم فاصلہ حائل تھا۔

نان سین کا خیال تھا کہ وہ جانتا تھا کہ اس ہے قبل اس مہم پرروانہ ہونے والے افراد کیوں ناکامی کا شکار ہوئے تھے۔ تاہم تمام تر سابقہ مم جوتجر بہ کارتھےاور در کارساز وسامان ہے بھی لیس تھے لیکن وہ اپنی مہم کے آغاز ہے قبل ہی مات کھا چکے تھے۔انہوں نے جس راستے کاانتخاب کیا تھا وہ کئی ایک خطرات کا حامل تھا۔انہوں نے مغربی ساحل کی آبادی کواپنے چیچے چھوڑ دیا تھااوروہ تھکے ماندےانجائے مشرقی ساحل پر جاپہنچے تھے جہاں \*\*\*\* سریر سے سے منا پررسد برقر ارد کھنے کی بہت کم امیر تھی۔

نان سین کے نز دیک مشرق ،مغرب کراسنگ زیادہ بہتر راستہ تھا۔وہ مشکلات اور خطرات کا مقابلہ کرنے کیلئے بخو بی تیار تھالیکن اس کے باوجود بھی مختاط انداز اپنانے کا قائل تھا۔

البذامشر تی ساحل ہے آغاز کرتے ہوئے وہ اور اس کی جماعت بیرجانتی تھی کہوہ جوقدم بھی اٹھا ئیں گےوہ قدم انہیں ہے آباد ساحل ہے دور لے جائے گا جبکہ آبادی کا حامل مغربی ساحل آ ہستہ آہستہ ان کے نزدیک تر آتا چلا جائے گا۔گاڈ تھاب.....گرین لینڈ کا دارالخلافہ مغرب میں واقع تھا۔ان کی بقا کارازای امر میں پوشیدہ تھا کہوہ آ گے کی جانب بڑھتے رہیں اورواپسی کا قطعاًارادہ نہ کریں۔

اس کی تیاری میں بھی اس کےاسی منصوبے کی جھلک نمایاں تھی۔اس کی جماعت میں اس کےعلاوہ یانچے مزیدا فراد شامل تھے جن کے نام درج ذیل تھے:۔ نعر کی پیشکش کتاب گھر کی پیشکش

(1)اوڻوسورڙرپ

(2) کر محیین ثرانا ( http://kitaab

(3)اولف ڈائٹ رچ سن

http://kitaabghar.com

いし(4)

(5) بالثو

اس مہم کا آغاز 15 اگست کو ہوا اور دویا تین میل کا سفر طے کرنے کے بعدوہ سطح سمندرے 500 فٹ کی بلندی پر جا پہنچے تھے۔اس مقام پر انہوں نے رات گزارنے کے لئے اپنا پہلاکھپ لگایا۔

اس کے بعد انہوں نے دودن تک لگا تارسفر طے کیااور مابعدا کی طوفان کی زدمیں آجانے کی وجہ سے انہیں اپناسفر موقوف کرتا پڑا۔اس کے بعد جب بھی بھی کمی موقعہ پر انہیں اپنے خیموں میں مقیم ہونا پڑتا تب وہ کوئی کام سرانجام نہ دے سکتے تھے۔ نان سین نے راشن میں کافی زیادہ تخفیف کردی تھی۔وہ چاہتا تھا کہ سی بھی ہنگا می صورتحال سے نیٹنے کے لئے راشن کا زیادہ سے زیادہ ذخیرہ موجود ہونا چاہئے۔

21اگست تک وہ 3000 فٹ کی بلندی تک پہنچ چکے تھے۔ برف لوہے کی ما نند سخت تھی۔وہ زیادہ سے زیادہ تین یا چارمیل کا سفر طے کر یائے تھے۔

23اگست کوانہوں نےخصوصی جدوجہدسرانجام دی اورنومیل کاسفر طے کیائیکن اگلے روز سخت برف کی بجائے نرم برف ان کے سفر کی راہ میں رکاوٹ بن گئی اوران کی رفتار کافی ست پڑگئی۔اییا دکھائی ویتا تھا جیسے وہ رینگ رہے ہوں اور نان سین ہرایک میل کی مسافت طے کرنے کے بعد انہیں راشن سے نواز تا تھا تا کہ وہ اپنی جدوجہد برقر ارر کھ کیس۔

لبندااس انجانی سرزمین پرگوریلاطرز کی حامل پیش قدمی جاری رہی۔وفت کی بچت کے پیش نظرانہوں نے بیہ فیصلہ کیا کہ وہ رات کا کھانا دوران سفر ہی تیار کرلیا کریں تا کہ وہ سفرختم کرنے کے بعد کھانا تیار ہونے کے انتظار سے محفوظ رہ سکیس اور سفرختم ہوتے ہی گر ما گرم کھانے سے لطف اندوز ہو سکیس ۔لہذا برف گاڑیوں میں سے ایک برف گاڑی پراسٹور کھ دیا گیا۔

جب وہ 600 فٹ کی بلندی تک جا پہنچے تو انہوں نے اس مقام کو ہموار پایا اور نان سین نے بیمشورہ دیا کہ ان کواپٹی برف گاڑیوں پر باد بان باندھ لینے چاہئیں تا کہ چلنے والی ہواہے استفادہ حاصل کرناممکن ہوسکے۔ بین کر بالثوہنے لگا اور کہنے لگا کہ اس نے آج تک برف پر باد بان کے ذریعے سفر کرتے ہوئے کسی کونییں دیکھاا ورنہ ہی سنا ہے۔

لیکن میر کہنے کے بعدوہ بھی اس کام میں ہاتھ بٹانے لگالیکن ان کا پیمنصوبہ کامیابی سے ہمکنار نہ ہوسکا۔

ان کے سفر کے دوران الی را تیں بھی آئیں جب ان کو بیضد شد پیدا ہوا کہ ان کا خیمہ تندو تیز طوفان کا مقابلہ نہ کرپائے گا اوراس کا شیرازہ بگھر جائے گا اوران کو کئی ایک الی صبحوں کا بھی سامنا کرنا پڑا جبکہ ان کی برف گاڑیاں برف میں دھنسی ہوتی تھیں اوروہ بدفت ان کو برف سے نکالتے تھے۔ 6,500 فٹ کی بلندی پروہ سورج کی چیک ہے بالمقابل ہوئے جس کی تپش نا قابل برداشت محسوس ہورہی تھی۔انہوں نے چشموں کے علاوہ سرخ رایشی نقاب بھی اوڑھ لئے۔

اس کے بعدٹرانالنگڑا ہوگیالیکن وہ کیم تمبرتک آ گے بڑھتے رہےاور 7,930 فٹ کی بلندی تک جا پہنچے۔وہ برف کے وسیع ترین سمندر

ترکی پیشکش

میںاکلے تھے۔

ان کی برفگاڑیاں زم برف پر بخو بی رواں دواں نتھیں اور سفر مشکل ترین صورت حال اختیار کر چکا تھا۔ کئی مرتبہ وہ برف کے طوفان کی ز دمیں آ چکے تھے۔وہ معمولی خوراک پرگز ارہ کرتے ہوئے بیتمام تر مصائب برداشت کررہے تھے۔

12 ستبرتک وہ 8,250 فٹ کی بلندی تک پہنٹی چکے تھے۔انہوں نے بیٹیخمینٹدلگایاتھا کہ مغربی ساحل 75 میل دورہوسکتا تھا۔دودن کا مزید سفر طے کرنے کے بعد بھی انہیں ساحل کے کوئی آٹارنظرندآئے۔

روانا کہنےلگا کہ:۔

### " مجھے نبیں یقین کہ ہم بھی ساحل تک پہنچ یا کیں گے۔

نان سین نے کہا کہ:۔

" تتم درست كبتے مول كيونكه تم ايك پرانے احتى مؤ"

یہ کن کرسب لوگ ہننے گئے۔ایک اور دن جبکہ نان سین کچھ سائنسی حساب کتاب لگانے میں مصروف تھا تو ہالٹواس سے پوچھنے لگا کہ:۔ ''روئے زمین پرکوئی میہ کیسے بتا سکتا ہے کہ بیا لیک سرے سے دوسرے سرے تک کس قدر دوری پرواقع ہے جبکہ کسی نے اسے عبور ہی نہیں کیا؟''

اس کے بعد صورت حال مائل بہ بہتری ہوتی چلی گئی اور ان کی برف گاڑیاں اپناسفر طے کرنے لگیں۔ دوروز بعد ہالٹو یک دم چلااٹھا کہ:۔

"سامنے زمین نظر آ رہی ہے۔"

اوروہ واقعی درست کہدر ہاتھا۔ تمام لوگ از حدخوش تھے اورانہوں نے سکٹ ......کھن ..... جام اور گوشت سے لطف اندوز ہوتے ہوئے اپنی اس خوشی کو دوبالا کیا۔ سر دی ہنوز شدید ترین تھی اور نان سین کی انگلیاں جم چکی تھیں ۔لیکن اگلی مسبح گاڈ تھاپ کے جنوب کا تمام تر علاقہ ان کی آئکھوں کے سامنے تھا۔

جنوب کی جانب مڑنے سے پیشتر انہوں نے خوب ڈٹ کرناشتہ کیا۔غیرمحدودمقدار میں چائے پی اور پنیر کےعلاوہ بسکٹ کھائے اور اپنا سفرجاری رکھا۔

بالآخر برف کاسمندرعبورکرنے کے بعدان کواپنے پاؤں تلے زمین محسوس ہوئی توان کی خوشی کا کوئی ٹھکا نانہ تھا۔انہوں نے ایک خوشگوار رات بسر کی اوراپنے باتی ماندہ سفر کی منصوبہ بندی سرانجام دی۔ بالآخروہ گاڈتھاپ پہنچنے میں کا میاب ہو چکے بتھےاورانہیں اسکیموؤں کی جھونپڑیاں نظر آرہی تھیں ۔وہ گرین لینڈ آئس ۔کیپ کوعبورکر چکے تھے۔



### کتاب گھر کی پیشکشخواہوں کا *حجرا*تاب گھر کی پیشکش

http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

سطح زمین پرریت کے سمندر جنہیں ہم صحرا کہتے ہیں بنی نوع انسان کے لئے کشش کا باعث بنتے رہے ہیں۔ حضرت انسان آتش دان کے قریب براجمان ہوکران کے بارے میں کتابول کا مطالعہ کرتا ہے۔ لوگ ان معد نیات کا ذکر کرتے ہیں جوان صحراؤں کے نیچے دفن ہیں محض چندا یک سر پھرے مہم جوایسے ہیں جوان صحراؤں کی خاک چھانے اور ان کی تحقیق وتفتیش میں دلچیسی رکھتے ہیں۔ بیان مہم جو حضرات کی جدوجہدتھی جس کے نتیج میں تقریباً دنیا بھر کی صحرا کمیں فتح ہو چکی ہیں۔

یہ سے دائیک روی مہم جوکا منتظر تھا جس نے اسے عبور کیا تھا۔ اس روی مہم جوکا نام تلوائی میخائل لووج پر بڑی والسکی تھا۔ روس کے گئی ایک نامورمہم جو تھے لیکن پر بڑی والسکی شایدان سب سے بڑھ کوظیم تھا۔ وہ ایک ماہر سروئیر تھا اور اس نے ایشیائی روس کے گئی ایک سفر سطے کے تھے جو تھیں تا مورم ہم جو تھے لیکن پر بڑی والسکی کوئی ایک سفر سے کتھت سرانجام دیے گئے تھے۔ روی اکیڈ بی آف سائنس اس کے کام سے انتہائی مطمئن تھی۔ اس اکیڈ بی نے پر بڑی والسکی کوئی ایک مہمات پر روانہ کیا تھا اور اس نے بیم مہمات کامیا بی کے ساتھ سرکی تھیں۔ سرائے گو پی کوعور کرنے کی خواہش بھی اس کے دل بیس مجلی رہی تھیں۔ بر بڑی والسکی کو اپنے اس پر اجیکٹ کے بارے میں زیادہ معلومات حاصل نتھیں۔ وہ محض اتنا جانتا تھا کہ اس کی بیم ہم اس کے لئے کس قدر دشوار اور سخت خابت ہوسکتی تھی۔ اس کا سفر ایک لیے جو دور اپنے پر محیط ہوسکتی تھا اور وہ جانتا تھا کہ اس کی ایم محمل اسٹر ایک لیے جو دور اپنے پر محیط ہوسکتی تھا اور وہ جانتا تھا وہ سرکاری اجازت اور سرکاری ابداد کی فراہمی کے بغیر اس مہم کی منصوبہ بندی سرانجام نہیں دے سکتا تھا۔ ان نے گئی ایک ایک ایک اگر فیوں وہ ان اواروں کی جانب سے جواب کا منتظر تھا دوسری کے بارے بیل کو وہ اس نے اور ان سے دوابط قائم کرر کھے تھے جو با قاعد گی کے ساتھ صحرائے کی ذکری جھے کو عبور کرتے رہتے تھے اور ان سے معلومات حاصل طرف اس نے ان اوگوں سے روابط قائم کرر کھے تھے جو با قاعد گی کے ساتھ صحرائے کی ذکری جھے کو عبور کرتے رہتے تھے اور ان سے معلومات حاصل کے اس نے ان اوگوں سے روابط قائم کرر کھے تھے جو با قاعد گی کے ساتھ صحرائے کی ذکری جھے کو عبور کرتے رہتے تھے اور ان سے معلومات حاصل

کرنے میں مشغول رہاتھا۔ان لوگوں میں ترکی ۔۔۔۔ چینی ۔۔۔۔ بنتی وغیرہ شامل تنے ۔۔۔۔ان سب لوگوں میں ایک قدرمشترک تھی۔۔۔۔وہ سے کہ وہ صحرائے گوپی پر ہات کرنا پسندند کرتے تنے ۔وہ کہتے تنے کہ بیصحراایک بُری جگھی ۔ان کے بقول اس صحرامیں صحرائی بھوت ناچتے تنے اور رات کے وقت غیر مانوس آ وازیں سنائی دیتی تھیں ۔وہ اس سے زیادہ بچھنیں جانتے تنے کہ بیصحرا شیطان کی سلطنت تھی ۔وہ محض اس لئے آ مادہ تنے کہ اس صحرا کوعبور کرنے سے انہیں ضروریات زندگی میسر آ سکتی تھیں۔۔

ان معلومات کی روشنی میں پر بچی والسکی اس یقین کا حامل ندتھا کہ پرلوگ اس کا ساتھ دیں گے اور اس کے ہمراہ اس افسانوی صحرائے گوپی کی تحقیق تفتیش سرانجام دیں گے۔ اس وقت اس کی خوشی کی کوئی انتہا ندرہی جب اے ایک اکیڈی کی جانب سے خط موصول ہوا۔ اس اکیڈی نے اس کے منصوبے میں انتہائی دلچیسی کا اظہار کیا تھا اور اس کے سفر کے اخراجات بر داشت کرنے کی بھی پیش کش کی تھی۔ اس نے جلد از جلدا پٹی تیاریوں کا آغاز کر دیا۔ اس نے ایک چھڑے کا اظہار کیا تھا اور اس کے سفر کے اخراجات بر داشت کرنے کی بھی پیش کش کی تھی۔ اس نے جلد از جلدا پٹی تیاریوں کا آغاز کر دیا۔ اس نے ایک چھڑے کا بندوبست کیا جس میں اس کا ساز وسامان لا داجا سکے۔۔۔۔۔ اس نے ٹین شان کو عبور کرنے کا فیصلہ کیا۔ جب وہ جو الما۔ اٹا کے شال مشرق میں واقع تھا اور دس مقام سے ٹن شان کو عبور کرنے کا فیصلہ کیا۔ جب وہ پہاڑوں کی دور در از سمت پہنچ جاتا تب اس کا سفر غیر واضح اور مہم ہوسکتا تھا کیونکہ صحرائے گوپی کے بارے میں درست معلومات دستیاب نہ تھیں اور اس کا متعلقہ ساز وسامان اور لواز مات اس کے معاون ثابت ہو سکتے تھے لیکن اسے زیاد ور آنھا راسے وجدان پر کرنا تھا۔

پریگی والسکی نے جب اپنے سفر کا آغاز کیا اس وقت موسم خوشگوارتھا لیکن جلدی تندوتیز ہوا چلنے تگی۔ یہ ہوا شال کی جانب سے چلنے گئ تھی۔
وہ بذات خوداور اس کی مال واسباب تھینچنے والی گاڑی ریت ہے بھر چکی تھی اور ریت نے ان کے نتھنے بھی بند کردیے تھے اور وہ بندآ تکھوں کے ساتھ ڈگرگانے پر مجبور تھے۔ جوں ہی رات ہوئی تو درجہ ترارت صفر ہے بھی کافی نیچے گرگیا اور اس نے سفر ملتوی کرنے اور قیام کرنے کا فیصلہ کیا کیونکہ در پیش صوت حال کے تحت سفر جاری رکھنا حماقت کے سوا بچھ بھی ندتھا۔ اس کے ہمراہ سفر کرنے والانز کی ملازم بھی اپنے مالک کے بستر میں گھس گیا۔
پہلے تو پر بیکی والسکی خوش ہوا کہ اس کے بستر میں گھنے کی وجہ ہے اسے فاضل گر مائٹ میسر آئی تھی لیکن جلد ہی کیڑوں وں کی بلغار نے
اسے بے چین کر دیا۔ یہ کیڑے ترکی ملازم کے اس کوٹ سے تملہ آور ہور ہے تھے جو بھیٹر کی کھال سے بنایا گیا تھا اور اس نے اسے زیب تن کر رکھا
اسے بے چین کر دیا۔ یہ کیڑے ترکی ملازم کے اس کوٹ سے تملہ آور ہور ہے تھے جو بھیٹر کی کھال سے بنایا گیا تھا اور اس نے اسے زیب تن کر رکھا
تھا۔ لہذا پر بچکی والسکی نے ایک بے سکون رات بسر کی ہے جو جو بھیٹر کی کھال سے بنایا گیا تھا اور اس نے اسے زیب تن کر رکھا
چل رہی تھی۔ فضا میں ریت رچی بی ہوئی تھی۔ انہوں نے خرابی موسم کے باوجود خلجا کی جانب سفر جاری رکھا اور پر بچکی والسکی اس کھتے نظر کا حال بن
چکا رہی تھی۔ فضا میں ریت رچی بی ہوئی تھی۔ انہوں نے خرابی موسم کے باوجود خلجا کی جانب سفر جاری رکھا اور پر بچکی والسکی اس کھتے نظر کا حال بن

وہ خلجا پہنچ بچکے بتھے۔ یہاں کے لوگ اپنی د نیا میں مت تھے۔ وہ کسی بھی اجنبی کوشک کی نگاہ سے دیکھتے تھے اور پر بچی والسکی ٹن شان عبور کرنے کے بارے میں ان سے کسی شم کی معلومات حال کرنے اور ان کو اپنے ہمراہ مزدوری کی پیش کش کرنے سے قاصر تھا۔ اگر وہ کسی شخص سے مخاطب ہوتا تو اس کا ساتھی بھا گم بھاگ آن پہنچا جیے شیطان اس کے پیچھے لگا ہو۔ لہذا اس نے بیفصلہ کیا کہ چندروز اس مقام پر قیام کیا جائے ..... ان لوگوں کے ساتھ روابط بڑھائے جا کیں اور ان سے معلومات حاصل کی جا کیں۔ اس کا بیمنصوبہ کارگر ثابت ہوا۔ ایک بھتے کے اندر اندراس نے

حصول مقصد کیلئے گئی ایک آ دمی رضامند کرلئے تھے۔ان لوگوں کی دواقسام تھیں۔ پہلی تتم کے لوگ کمینے واقع ہوئے تھے۔وہ کم سے کم کام کے ٹوش زیادہ سے زیادہ معاوضہ حاصل کرنے کے خواہاں تھے اور دوسری تتم کے لوگ اگر چہ بہتر کام کرتے تھے لیکن ان میں ایک خامی موجودتھی کہ وہ مالک کی قیمتی اشیاء پر ہاتھ صاف کرنا اپنا فرض بچھتے تھے۔

ٹن شان کوعبور کرنے کا سفرا کیلے مشکل سفر قابت ہوا۔ ان پہاڑوں کی بظاہر پُرسکون شکل وصورت اپنے اندر بہت کی مشکلات چھپائے ہوئے تھی۔ اس کی گئی ایک ڈھلوا نیں انہائی خطر ناک تھیں۔ ان کے درول تک رسائی مشکل تھی اوران سے ہوااس قدر تیزی کے ساتھ گزرتی تھی کہ چاقو کی دھارکیا تیز ہوگی۔ پر بچی والسکی کو فدشہ تھا کہ ان مشکلات سے گھبرا کراس کے آدی واپس نہ پلٹ جا کیں ۔ لہذا اس نے اپنی پوری قوت صرف کرتے ہوئے انہیں واپس جانے ہے روکا۔ انہول نے جس راستے کا انتخاب کیا تھا وہ ایک نہ ختم ہونے والا راستہ دکھائی ویتا تھا۔ ہالآخر بیراستہ اپنے اختتا م کو پہنچ چکا تھا۔ اس رات انہوں نے ایک چھوٹی می وادی میں قیام کیا۔ ان کی قیام گاہ کے نزدیک ایک ندی بھی بہدری تھی جہاں سے انہوں نے بیٹھا اور صاف شفاف پانی حاصل کیا۔ اس کے علاوہ اس جھیل سے انہیں چھلی بھی دستیاب ہوئی۔ وہ جانتے تھے کہ وہ اب صحرائے گوپی سے محض دودن کی مسافت کے فاصلے پر تھے۔ پر بچی والسکی نے فیصلہ کیا کہ انہیں خوب آرام کرنا چاہئے ۔ مزدور بھی خوش تھے اور انہوں نے زیادہ وقت سوکرگز ارا۔ لیکن اس نے بذات خودالما۔ اٹا ہے ایک بہتر روٹ تجویز کرنے پوغور وخوص سرانجام دیتے ہوئے وقت گز ارا۔

وہ ایک بہادر خض تھا اور خطرات سے کھیانا بخوبی جات تھالیکن اس کے باوجود بھی ڈراسہا پڑار ہاجی کہ طلوع فجر ہوگئی۔

اگلی سے اسے ایک تا فلہ دکھائی دیا۔ اس قافلے میں بارہ اونٹ شامل سے۔ ان سب اونٹوں پرسامان تجارت لا دا ہوا تھا۔ ان اونٹوں کے پیچھے چھڑے نے بھی نے کھیے نے کہ نے اسے سب کچھ واضح طور پر دکھائی دے رہا تھا۔ حتی کہ وہ یہ بھی امتیاز کرسکتا تھا کہ کون سامز دور ترکی تھا اور

کون سامز دور چینی تھا۔ لیکن جوں بی بی قافلہ اس کے نزویک پہنچا تو یک دم غائب ہوگیا۔ پر بچی والسکی کی جرائی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ تب وہ آگے بڑھا اور اس راستے کی جانب روانہ ہوا جس راستے ہے اسے بیقا فلہ آتے ہوئے دکھائی دیا تھا۔ لیکن بید کھی کر اس کی جرت کی کوئی انتہا نہ رہی کہ زمین پر نہتو اونٹوں کے قد مول کے نشانات موجود سے اور نہ بی چھکڑ ول کے پہیوں کے نشانات موجود سے اس تھا کہ دیوں سے اس قافلے کے بارے میں دریافت کیا۔ وہ کہنے گئے کہ یہا کے دیر بھا۔ سسا کے ایسافریب جس کا مظاہرہ صحوائے گوئی اکثر کرتا تھا۔

۔ اوگ ان تہدخانوں میں پناہ لیتے تھے۔ تھیے ہے بعد ترفان پہنچ بچکے تھے۔ ترفان کے ہرا یک گھر میں تہدخانے موجود تھےاور گرمیوں کے موسم میں اوگ ان تہدخانوں میں پناہ لیتے تھے۔ تھیے ہے ہاہرا یک ندی بہتی تھی جہاں سے پینے کے لئے پانی بخو بی دستیاب تھا۔ ترکی گڑھوں پر پانی لا دکر لے جارہے تھے۔ وہ لوگ مبح سورے سے لےکردن گیارہ بجے تک محنت مزدوری کرتے تھے۔

اس کے بعد دوبارہ بعد از دوپہرا پنی مخت مزدوری کا آغاز کردیے تھا ور رات گئے تک محت مزدوری سرانجام ویے رہتے تھے۔

جلد ہی پر بجی والسکی کو مزدور میسر آگئے اور وہ جنوب کی جانب روانہ ہوگیا۔ یہ ایک لمبا اور تھکا دینے والا سنر تھا۔ وہ اپنا سفر طے کرتے ہوئے لوپ نور کے نفلتان جا پہنچ تھے۔ یہ جگہ تر فان سے بالکل مختلف واقع ہوئی تھی۔ لوگ جھونپر ٹیوں میں آباد تھے۔ پر بجی والسکی نے یہ انداز لگایا کہ کہ کی دور میس یہاں پر آیک پروقار شہر آباد رہا ہوگا۔ اسے یہاں کے مقامی باشندوں سے کی تشم کی کوئی بھی مفیر معلومات حاصل نہ ہوکیس۔

کہ کو در میں یہاں پر آیک پروقار شہر آباد رہا ہوگا۔ اسے یہاں کے مقامی باشندوں سے کی تشم کی کوئی بھی مفیر معلومات حاصل نہ ہوکیسی۔

در حقیقت پر بجی والسکی لوپ فور کے مقام پر اپنا سنر ختم کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ لیکن اب اس کے من میں بیخواہش چکل رہی تھی کہ وہ مشرق کی جانب کیا یوک وان کا سنر بھی طفر کر سے سب یہ ایک جینی فوجی فوجی کا مشرقی دروازہ تھا۔ مزدوروں کے ساتھ کا فی بحث مباحث اور آئیس رشوت دینے کے بعد بالآخر پر بچی والسکی آئیس مزید سفر پر آمادہ کرنے میں کا میاب ہو چکا تھا۔ لہذا ہے جماعت ایک اور صحر الی سفر پر روانہ ہو گئی ہے۔ ایک مرتبہ پھر اپنا روپ بدل لیا۔ اس کی سیاہ ریت میں تبدیل ہوچکی تھی۔ اگر چہدریت بھی دکھائی دیتی تھی لیکن رات کو درجہ ترارت صفر تک جا بہنچتا تھا لیکن رات کو درجہ ترارت صفر تک جا بہنچتا تھا لیکن رات کو درجہ ترارت صفر تک جا بہنچتا تھا لیکن رات کو درجہ ترارت صفر تک جا بہنچتا تھا۔ تی تھیجتن وا نگ پہنچ کی تھے۔

تھا۔وہ کلتانی تصبین وا نک بی چیے تھے۔ صحرااب کی ایک نخلتانوں میں تقسیم ہو چکی تھی۔ان نخلتانوں ہے گزرتے ہوئے وہ کیا یوک وان پہنچ چکے تھے (بھوتوں کا دروازہ)۔وہ شہر میں داخل ہو گئے۔اس کامشن مکمل ہو چکا تھا۔وہ اپنی مہم بخو بی سرانجام دے چکا تھا۔اس کا طویل سفر بالآ خراپنے اختیام کو پہنچ چکا تھا۔اس نے صحرا گویی کی لامحدود وسعت پرایک نظر ڈالی اور آ ہستہ آ ہستہ گنگنانے لگا کہ:۔

ے جاتا ہے۔ ''خوابول سے بھر پور.....وہ صحرا.....'

http://kitaabghar.com

.....**@**}.....

261 / 506

کتاب گھر کی پیشکش

http://kitaabghar.com

کتاب گھر کی پیشکش

http://kitaabghar.com

http://kitaabghar.com

## کتاب گفتا کے سکنوس کے مقام پڑل کی دریافت کے بیشکش

#### http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

یونانی تاریخ کے بارے میں اکثر بیکہا جاتا ہے کہاس تاریخ کا آغاز 800 قبل اڈسے میں ہواتھا۔اس کاقبل از تاریخ کا دورقصوں کہانیوں اورروایات کا ایک دورتھا۔۔۔قبل از تاریخ ایسے قصبے تھے جو مابعد تہذیب کے کھنڈرات تلے دب چکے تھے۔۔۔۔لیکن ان میں سے بہت کم ایسے تھے جن کو بازیاب کیا جاچکا تھا۔۔۔۔وریافت کیا جاچکا تھا۔ کمیا حقیقت میں ان کا کوئی وجودتھا۔۔۔۔یا کیا وہ محض قصے کہانیاں اورروایات تھیں؟

1834 وہیں قدیم کوس کا مقام دریافت کیا گیا تھا۔۔۔۔ بیکریٹ میں واقع تھا۔ بیمقام کینیڈا سے چارمیل کے فاصلے پرواقع تھا۔اس کا کوسس ہونا ثابت ہو چکا تھا۔۔۔۔ قبل از تاریخ کا ایک عظیم شہر۔اس شہر کو دریافت کرنے والے مہم جوکو پُر جوش خراج تحسین پیش کیا گیا۔۔۔۔ بالحضوص جزیرہ کریٹ پر جہاں پرایک قدیم تہذیب نے جنم لیا تھا اور عرصہ درازقبل صفحہ ستی سے مٹ چکی تھی۔۔۔۔کنوسس کی دریافت اس تہذیب کو دریافت کرنے کے سلسلے کی پہلی کڑی تھی۔

19 ویںصدی کے دوسرے نصف جھے کے دوران کئی ایک کھنڈرات دریافت کئے گئے۔ آ ہت آ ہت قدیم دنیا کے بارے میں انسانی علم میں وسعت پیدا ہوتی چلی گئی۔

لکین ابھی بیصدی اپنے اختتا م کونہ پنجی تھی کہ آرتھر اپونز نے اپناعظیم الثان کا م شروع کردیا تھا۔ اس نے نہ صرف کنوس کے مقام پرعظیم الثان کل کی کھدائی کا کام شروع کردیا تھا جو شاہ منس کا کل تھا بلکہ اس کے ایک بڑے جھے کی تعیر نو کے کام کا بھی آغاز کردیا تھا تا کہ بن نوع انسان قدیم دنیا کا بجو بدد کیے سکے۔ ہاتھی دانت کی میزیں جن پرسونے کی پائش چڑھائی گئے تھی .....ظروف .....اورسب سے بڑھ کرا ہم دریافت بیتھی کہ بیت قدیم اوٹی کھے پڑھ بھی سکتے تھے۔ ہمیشہ بھی تصور کیا جاتا تھا کہ فونیشین جو کہ بعد میں آنے والی نسل تھی .....انہوں نے کھائی کے ممل کو ایجاد کیا تھا۔ اب ایونز نے بیدریافت کیا تھا کہ کرٹین ..... 'مینونز'' .....و وانہیں مینونز کہنے کو ترجے دیتا تھا۔... بھی لکھائی کے اس عے اور انہوں نے فونیشین کے دوف ابجدا بچاد کیا تھا۔ فونیشین کے دوف ابجدا بچاد کیا تھا۔

بدشمتی ہے آ رخرابونز اس امرے واقف نہ تھا کہ وہ مینونز کی تحریروں کا ترجمہ کس طرح کرے کیونکہ کھدائی کے دوران اے لا تعداد تحریریں میسرآ کی تھیں جو کہ مختاط انداز میں تحریر کی گئے تھیں۔

لیکن ابھی بہت کچھ دریافت ہور ہاتھا۔ ہر روز کوئی نہ کوئی نئی چیز دریافت ہور ہی تھی اورمینون کی تہذیب کی عکاسی کررہی تھی اوراس پرنئ روشنی ڈال رہی تھی۔لہٰذا آرتھرایونزنے قدیم تحریروں کے بارے میں فکر مند ہونا چھوڑ ویااوران اشیاء کی جانب متوجہ ہوا جو ہرروز دریافت ہورہی تھیں۔ پیشتر اس کے کہ ہم اس امر کی جانب متوجہ ہوں کہ ایونزنے کیا کچھ دریافت کیا اوران قدیم تحریروں سے کس طرح آشائی حاصل کی جو اسے دریافت ہوئی تھیں ..... آ ہے ہم آ ٹارقد بہہ کے اس عظیم ماہر پرایک نظر ڈالیس۔ یقیناً اس کی وراثت اس کی پشت پناہی کررہی تھی کیونکہ اس کا والدسر جان ایک معروف ماہر آ ٹارقد بہہ تھا اور سکوں کو پر کھنے کا بھی ماہر تھا۔ باپ بیٹے دونوں کو خاندانی دولت کا تعاون بھی حاصل تھا۔ اس دولت کا کثیر حصہ ڈکن من چیپر ملز کا مرہون منت تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ زندگی بھرا ہے پہندیدہ مشاغل میں مصروف رہے تھے اگر چہ بیہ مشاغل انہیں مالی فواکد سے مستفید کرنے کے حامل نہ تھے۔

بیلز کا ہاروے چلا آیا جہاں پراس نے'' ہارووین'' کی ایڈیٹرشپ کے فرائض سرانجام دیے۔ ہاروے سے وہ براس نوز کا لجے آ آیا۔ خاندانی دولت اوراس کی اپنی گئن اے گوشنجن یو نیورٹی لے گئی۔اس کے بعداس نے سیاحت سرانجام دینا شروع کر دی۔اس نے بوسنیا۔۔۔۔۔ فن لینڈ اورلیپ لینڈ کے سفرسرانجام دیے اور ما خچسٹر گارڈین کیلئے آرٹیل بھی تحریر کئے۔۔

1884ء میں جبکہ اس کی عمر 33 برس تھی اے ایش مولین میوزیم ......آ کسفورڈ میں نگران کی ملازمت کی پیش کش ہوئی۔ اس ملازمت کے دوران سفر کے وسیع مواقع متوقع تھے۔ للبندااس نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا۔ اگلے دس برس کا دورانیہ اس نے سفر طے کرتے ہوئے گزارا۔ اس نے تمام تریونان اور مشرق وسطی کے اور 1894ء میں سلطنت ترکیہ کے قانون کے مطابق وہ کریٹ میں کیپ ہالہ کی ایک ریاست کے حصص خرید نے کی اہلیت کا حامل بن چکا تھا .....کریٹ ان دنوں سلطنت ترکیہ کا ایک حصہ تھا۔ اس ریاست کی حدود کے اندر قدیم کئوسس کے کھنٹررات واقع تھے جن کی جانب ابھی تک کس نے توجہ نہ دی تھی۔

چند برسوں تک اس نے اس ریاست میں کسی بھی سرگرمی کا مظاہرہ ندکیا۔لیکن جب ترکی نے اس جزیرے کو خالی کردیا تب پیجزیرہ کممل طور پراس کے قبضے میں آگیا۔اس کو بیانداز ندتھا کہاس کا بیرقبضہ اے کس طرح مستفید کرسکتا تھا۔

اس نے ایتھنٹر میں واقع برطانوی آثارقد بیرے ایک اسکول کے تعاون کے تحت اپنے کام کا آغاز کیا۔ کام کا فی سہل وکھائی دے دہاتھا۔
جلد ہی بیدائکشاف ہو چکا تھا کہ قابل ذکر قدیم اشیاء برآ مد ہوں گی۔ جوں ہی کھدائی گہرائی کی حامل ہوئی ...... ایک گل ...... بیگل بقینا شاہ
مینوز کامحل تھا۔ عظیم بادشاہ کامحل ..... چھا کیڑے رہے طبیم دریافت ہوا۔ بیکل مربع شکل کا حامل تھا۔ اس میں ایک دربار بھی تھا اور لا تعداد
ہال بھی تھے۔ اس میں ایک چھوٹا ساکوسل چیمبر بھی تھا جس میں تخت رکھا تھا۔ اس کے ساتھ ایک ہاتھ روم بھی مسلک تھا۔ محل میں پانی کی فرا ہمی کا ایک
ہمترین نظام بھی موجود تھا۔ دیواریں تصاویر کے ساتھ سے ان تصاویر میں مردوں ..... بیلوں کے علاوہ بیلوں کی لڑائی کی
تصاویر بھی شامل تھیں۔ مٹی اور پھر کے مرتبان بھی دریافت ہوئے تھے۔ ان پر رنگ روغن کیا گیا تھا۔ ایک میزیں بھی دریافت ہوئی تھیں جن پرمینون
تحریس رقم تھیں۔

لیکن اس تمام تزعمل میں خاصا وقت صرف ہواتھا۔ ہفتے مہینوں میں اور مہینے سالوں میں تبدیل ہو چکے تھے۔ جیرا کن دریافتیں منظرعام پر آئی تھیں اور کل بھی انتہائی جیران کن حیثیت کا حامل تھا۔ کیا کوئی شخص اپنی زندگی کے دوران اس قذر عظیم محل تغمیر کرواسکتا تھا؟ ایونزنے بیمحسوس کیا کہ اگراس محل کومحفوظ بنانا تھا تو اس کی تغمیر نوسرانجام دینی انتہائی ضروری تھی۔

یکام برس ہابرس تک جاری رہا۔ 1903ء میں لندن میں کنوس کے خزانوں کی پہلی نمائش کا اہتمام کیا گیا تھا۔ایونز نے انتہائی مختاط انداز میں حقائق انتھے کئے اوراینی رائے بھی مرتب کی۔ 1921ء میں اس کی تحریر

کتیا ہے گھر کے پیدشکن "دی پیلس آف مینوں ایٹ کنوس "کھر کے پیدشکن ایک

يعني

http://kitaabghar.ورس مين ميتون کاکل", http://kitaabghar.com

منظرعام پرآئی۔ 1921ء میں اس کی پہلی جلد شائع ہوئی جبکہہ 1936ء میں دیگر تین جلدیں منظرعام پرآئیں۔

سرآ رتھرایونزنے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ کنوس میں کھدائی۔ تغییر نواور دیگر سرگرمیوں میں گزارنے کے علاوہ اپنی کثیر دولت بھی اس کام میں صرف کر دی تھی۔ 1926ء تک وہ اس قابل ندر ہاتھا کہ اپنامالی تعاون جاری رکھ سکے۔ لہندااس نے یونانی حکومت کے ساتھ ایک معاہدہ کیا کہ اس کام کواپتھننز میں واقع آ ٹارقد پر یہ کے برطانوی اسکول کے حوالے کر دیا جائے۔

کیکن مینون تہذیب .....تاریخ میں اس کی دلچیں از حدزیادہ تھی۔للبذااس نے نز دیک ہی واقع شاہی مقبروں کی جانب اپنی توجہ مرکوز کر والی۔اس کے ساتھ ساتھ اس نے اس امر کی جانب بھی نگاہ رکھی کے عظیم بادشاہ مینوں کے کل کے ساتھ کیا کچھ وقوع پذیر ہور ہاتھا۔

ایونزنے 1941ء میں وفات پائی۔اس کی 90 ویں سالگرہ میں ابھی تین روز ہاتی تھے کہ وہ موت ہے بمکنار ہو گیا۔لیکن مرنے کے بعد بھی اس کا نام زندہ رہا کیونکہ دریافتوں کا سلسلہ اس طرح جاری رہا۔ حتیٰ کہ دوسری جنگ عظیم میں اس مقام پر جرمنی کے قبضے کے دوران بھی کام کا سلسلہ جاری رہا ۔۔۔۔۔جرمنوں نے بھی اس کام میں دلچپی کا اظہار کیا اورانہوں نے انتہائی گئن کے ساتھ کام جاری رکھا۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران کنوسس کوکوئی نقصان نہ پہنچا تھا۔

آ رتھرایونز کے دورہے بہت پہلے بھی کریٹ ماہرین آ ثارقدیمہ کی توجہ کا مرکز بنار ہاتھا بالخصوص انگریز ماہر آ ثارقدیمہ اس میں از صدد کچھی لیتے تھے۔رابرٹ پاشلے نے 1837ء میں ایک دلچسپ کتاب شائع کی تھی ۔۔۔۔۔ بیوہ برس تھاجب ملکہ وکٹوریے تخت شین ہوئی تھی۔اس کتاب کواس نے ''ٹریول ان کریٹ''

mوي http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

"كريث كاسفر"

كاعنوان دياتهابه

سرآ رتھر کا مقصد۔۔۔۔۔اس کی مہم تلاش کرنے کی مہم تھی اوراس نے ایسی کامل صورت حال کے تحت اس تلاش کوممکن بنایا کہلوگ جیران رہ گئے۔اس نے انتہائی مہارت کے ساتھ مرمت کا کام بھی سرانجام دیا۔

اگرچہ آنے والے برسوں کے دوران مزید دریافتیں ممکن ہوسکیں گی لیکن جزیرہ کریٹ کے مقام کنوسس پرعظیم بادشاہ کا جوکل دریافت ہو چکا ہے اس سے بڑھ کرجیران کن دریافت کی امیز ہیں کی جاسکتی۔



#### دوسری فصل

ا کثرخواب ہے ہوتے ہیں۔وہ انسان کو نیند میں اس کی بھولے ہوئے ماضی بلکہ سنتقبل کی تصویر بھی دکھاتے ہیں۔خواب میں وہ ماضی میں گم شدہ اپڑی شخصیت کی شناخت بھی کرسکتا ہے۔قدرت بھی بھی انسان کوایسے موقع فراہم کرتی ہے علیم الحق حقی نے ایک بار پھرایک نہایت منفر دموضوع پرقلم اُٹھایااورتخلیق پائی ریے کہانی ۔۔۔۔دوسری فصل جسکی بُنیا دہندوؤں کے عقیدہ آ واگون ( دوسرا چنم ) پررکھی گئی ہے۔ ناول

ووسرى فصل كو ف ول سيشن مين و يكها جاسكتا ہے۔

کتاب گھر کی پیشکش

#### کتاب گھر کی ہاشگرولی کا آتشلی کتار کی پیشکش

کتاب گھر آپ کے لئے لایا ہے مشہور سراغ رساں شرلاک ہومز کا ناول'' باسکرولی کا آتثی کتا''۔ بیناول مشہور رائٹر سرآ رتھر کوئن ڈائل کی شہرہ آفاق کتا ہے گئے اس ناول پر اب تک اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ہوئے گئے اس ناول پر اب تک ہالی وڈکی کئی فلمیں اورڈ رامے بن چکے ہیں۔ سرآ رتھرنے شرلاک ہومز کا کردارا تھاروی صدی ہیں متعارف کروایا تھالیکن اس کی مقبولیہ اندازہ اس بات ہے کرلیس کے ایک صدی ہے ذائد عرصہ گزرنے کے باوجود بیرکردار جاسوی ناول پڑھنے والوں ہیں آج بھی ا تناہی مقبول ہے۔ اس ناول کو کتاب گھرکے جاسوسی نیاول سیکشن میں دیکھا جاسکتا ہے۔

## ایکنس لی وس کی سینائی مسودے کی تلاش

http://kitaabghar.com

ساحت کے میدان میں بھی خواتین نے اپنے آپ کومردول کے ہم پلہ ثابت کیا تھا جتی کہ اس دور میں بھی جبکہ ریصور کیا جاتا تھا کہ عورت ایک کمز ورمخلوق تھی .....اس دور میں بھی قابل ذکرخوا تین میری گنگز لی اور میسٹر اسٹان ہوپ اس تصور کوغلط ثابت کرنے پرتلی ہوئی تھیں ..... کچھم جوخوا تین بھی موجودتھیں۔مثال کےطور پر گرٹروڈ بیل اور روسیٹا فوربس وغیرہ۔وغیرہ۔۔۔۔یہخوا تین بالحضوص صحراؤں میں دلچیپی کی حامل تھیں ۔سیاحت کی دلدادہ بہت ی خوا تین ان دیکھی دنیا کو دریافت کرنے میں دلچیپی رکھتی تھیں۔

معض چندا کیے خواتین ندہب ہے متاثر تھیں مثلاً ایکنس لی وس' ایکنس اور اس کی ہمشیرہ مارگریٹ تعلیم یافتہ اور تہذیب یافتہ وکٹورین خوا تین تھیں۔ایکنس سیموئیل کی وس کی بیوی تھی۔وہ کارپس کرٹی۔ کیمرج میں لائبر رین تھا۔اس کےعلاوہ وہ سیاحت کا بھی شوقین تھا۔ ماگریٹ نے جیمر گبسن سے شادی کی تھی۔وہ بھی مشرق وسطی میں ایک سیاح تھا۔

دونوں بہنیں عین جوانی میں بیوہ ہوگئ تھیں۔انہوں نے بھی اپنے خاوندوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اکٹھے سیاحت سرانجام دینا شروع کر دی تھی۔وہ ان سرزمینوں کے سفر طے کرتی تھیں جن کا ذکر ہائبل میں آیا تھا۔مثلاً فلسطین ....مصر.... یونان اور قبرص وغیرہ۔وغیرہ....ان کے دور میں خوا تنین کیلئے ان علاقوں کا سفرانتها کی کشن سفروا قع ہوا تھا۔

ان دونوں بہنوں کے ہمراہ یونانی مفکرین بھی تھے جوقدیم اورجدید دونوں اقسام کی زبانوں پرعبورر کھتے تھے۔ 1891ء میں ایکنس کے علم میں یہ بات آئی کہشامی زبان میں غیرمطبوعہ مسودے مونٹ سینائی پرواقع سینٹ کیتھرائن کی خانقاہ میں موجود تتھے۔للہذا دونوں بہنوں نے جزیرہ نماسینائی کاطویل سفر طے کرنے کامنصوبہ بنایا ..... پیمقام بائبل میں ایک مقدس مقام گردا نا گیا تھا۔

ایکنس اس تکته نظری حامل تھی کہاہے نہ صرف مقدس سرز مین کی زیارت کرنے کا موقع میسر آ رہاتھا بلکہ شاید بیموقع بھی میسر آ رہاتھا کہ وہ دنیا کو ہائبل کے ان مسودوں ہے بھی روشناس کروا سکے جوصدیوں ہے محو کئے جاچکے تھے اور سینائی گی ایک خانقاہ کی گرد آلودالماریوں کی زینت بنغ ہوئے تھے۔

اینے آپ کواس مہم کے لئے تیار کرنے کی غرض ہے اس نے کوئیز کالج ۔ کیمرج میں شامی گرائمر کا مطالعہ سرانجام دیا اوراس امر کی تربیت حاصل کی کہ قدیم حروف ابجد گوئس طرح نقل کرنا تھا۔عربی اورعبرانی دونوں زبانوں پرعبورحاصل کرنے کے بعدا بیکنس کوشامی زبان سیکھنے میں کسی

وثوارى كاسامنا غدكرنا پرادا http://kitaabghar.com http://kitaabg

رونوں بہنوں نے مسودوں کے صفحات کی فوٹو بنانے کے فن میں بھی دسترس حاصل کی۔

ا پنی تمام تر تیاریاں کھمل کرنے کے بعدانہوں نے قاہرہ کارخ کیا۔ یہاں پروہ عجائب گھر میں فرعونوں کی ممیوں (مسالہ لگا کرمحفوظ کی گئی لاش) کود کچھ کراز حدمتا تر ہوئیں۔ قاہرہ میں انہوں نے اپنا زیادہ وقت صرف نہ کیا اور سینائی کا رخ کیا۔ سیاحت کی دلدادہ ان بہنوں کے بہت سے دوست تھے۔ ان

ہ ہوہ ہیں ، ہوں ہے بہا روزوں سے بہا روزوں کو اپنا گائیڈ اور ترجمان مقرر کیا اگر چرزبانوں کے معاطع میں وہ بذات تربیت یافتہ اور ماہر محس ۔ انہوں نے معاطع میں وہ بذات تربیت یافتہ اور ماہر محس ۔ انہوں نے یونانی چرچ کے ان حکام کے نام سفار شی خطوط بھی حاصل کے جن کے ماتحت جزیرہ نما سینائی کی اس فانقاہ کے راہب ہے۔ جنوری 1892ء کے آخر میں انہوں نے اپنی مہم کا آغاز کیا۔ انہوں نے نہر سویز عبور کی اور تب اونٹوں کی سواری اختیار کی ۔ بیاونٹ حنا نے فراہم کے تھے۔ انہوں نے بیام کے درختوں کے قریب اپنے خیے نصب نے فراہم کے تھے۔ انہوں نے بینائی کے مغربی ساحل کا سفر طے کرنا شروع کیا۔ پہلی رات انہوں نے پام کے درختوں کے قریب اپنے خیے نصب کے ۔ مقامی باشندوں نے انہیں خوش آمد بید کہا۔ اگر چہان کا خیمہ آرام دہ قعالیکن اس کے باوجود بھی وہ رات بھر بے چینی کا شکار رہے کیونکہ ہوا اس فقد رہیز چل رہی تھی کہ انہیں خدشہ تھا کہ کہیں ان کا خیمہ بی نداڑ جائے۔ وہ رات بھر جاگے رہے اورضی ساڑھے چے بھے سخر کی تیار یوں میں معروف قدر تیز چل رہی تھی کہ نیڈ اس قدرست واقع ہوئے تھے کہ انہوں نے اونٹوں پرسامان لا دنے میں تین تھی تھے صرف کردیے تھے۔

ان دونوں بہنوں کا پنے گائیڈوں کے ساتھ کچھامور پراختلاف تھا۔ایک اختلاف اتوار کے دن پرتھا۔ بیلوگ اتوار کے روز سفر طخ ہیں کرناچا ہتے تھے .....وہ اے آرام کا دن تصور کرتے تھے۔

ا گلےروزبھی انہوں نے اپناسفر جاری رکھااور بالآخروہ سینائی کی پہاڑیوں تک جاپیٹچے۔ بیعلاقہ باغات اور پام کے درختوں کا حامل تھا۔ انہوں نے ایک ندی کے کنارے دو پہر کا کھانا تناول کیا۔ایک لڑ کی جس نے نقاب پہن رکھا تھاان سے ملاقات کیلئے آن پیچی۔وہ ان لوگوں کو جانتی تھی کیونکہ وہ اپنے سفر کی گذشتہ منزل پراس کے خاوند سے ل چکے تھے۔

> اس عربی لڑکی نے ان دونوں انگریز خواتین کوجیرا نگی کے ساتھ دیکھا۔ اس نے یوجھا کہ:۔

http://kitaabghar.com "كيابينواتين بين http://kitaabghar.com

اب گھر کی پیشکش

وہ ان کے بے نقاب چہرے دیکھ کرانہیں خواتین تسلیم کرنے پر تیار ندتھی۔اس نے ان دونوں انگریز خواتین کے ساتھ بات چیت کی اور ان خواتین کے علم میں بیہ بات آئی کہ تین برس قبل اس عربی لڑکی کی شادی ہوئی تھی۔اب اس کے دو بچے تتھے۔

انہوں نے نخلستان کی دوسری جانب اپنے خیمے نصب کر لئے تھے۔اب وہ لوگ مونٹ سینائی سے زیادہ دور نہ تھے۔وو پہر کوان کی ملاقات ڈاکٹر گروٹ سے ہوئی۔وہ ایک اینگلوجرمن مشنری تھا جو بینٹ کیتھرائن کی خانقاہ میں سردیوں کے مہینے گز ارر ہاتھا۔

ا گلےروز دونوں پہنیں اوران کا قافلہ بینٹ کیتھرائن کی خانقاہ تک پہنچ چکا تھا۔ بیخانقاہ 5 ویں صدی میں قائم کی گئ تھی۔اس کی تقبیرا یک جنگی قلعے کی طرز پر کی گئے تھی۔اس کی بیرونی دیواریں کافی قدیم تھیں جبکہ اس کے اندرونی کمرے کسی قدرجدید تھے۔ خانقاہ کے نگران اور لائبر رین نے ان کا خیر مقدم کیا۔انہوں نے خانقاہ کے نگران کورینڈل ہیرس کا خطبھی پہنچایا۔وہ ایک انگریز مفکر تھا اوراس نے کچھ برس پیشتر اس خانقاہ کا دورہ کیا تھا۔ خانقاہ کے نگران نے اس خط کوخوشی خوشی پڑھااوراس تحریر کو بھی پڑھا کہ:۔ دد سے مصرور کی مصرور کیا تھا۔ خانقاہ کے نگران نے اس خط کوخوشی خوشی پڑھااوراس تحریر کو بھی پڑھا کہ:۔

''جب ہم دور دراز کےممالک میں حقیقی دوستوں کے حامل ہوں تب بیدد نیااس قدروسعت کی حامل دکھائی نہیں دیتی۔''

انہوں نے جلد ہی لائبر بری میں اپنے کام کا آغاز کیا اور مسودوں کی فوٹو گراف تیار کرنے میں ایک ماہ صرف کیا۔ یہ مسودے چارانجیلوں کے تھے جن کوشامی زبان میں 200 بعداز مسیح میں ترجمہ کیا گیا تھا۔ بینائی مسودہ بائبل سے متعلق ایک اہم دریافت تھی۔

انہوں نے خاصی ہے آ رامی کی حالت میں وفت گزارااور ہے آ رامی کی حالت میں بی اپنا کام سرانجام دیا۔وہ رات اپنے خیے میں بسر کرتے تتھاور درجہ حرارت صفر سے بنچے ہوتا تھا۔لائبر ری کی کھڑ کیوں کے شیشے بھی موجود نہ تتھاور کام کرتے ہوئے پہاڑوں کی سرد ہواؤں سے ان کے ہاتھ کانپ رہے ہوتے تتھے۔

8 مارچ 1892ء کوانہوں نے اس خانقاہ کوخیر بادکہا۔ان کے پاس ان کی کاوش کا ٹمرفلموں کی صورت میں موجود تھا۔اوروہ واپس مصر کی جانب روانہ ہوئے۔اپنے واپس کے سفر کے پہلے ہی دن وہ دونوں بہنیں مصائب کا شکار ہوگئیں۔ایکنس کے اونٹ کی کاٹھی ٹوٹ گئی اور وہ اونٹ کی صورت میں دشواری محسوس کرنے گئی جبکہ مارگریٹ کا پاؤں کسی تکلیف کا شکار ہوگیا۔ گئی دنوں سے اس کے پاؤں کی ایڑھی سوجن کا شکارتھی اوراب اس میں درواس حد تک بڑھ چکی تھی کہ وہ چلنے سے عاجز تھی۔

سینائی کی سردہوا کمیں بھی انہیں پریشان کررہی تھیں۔الم کے مقام پر جہاں پر کنواں بھی موجود تھااور درخت بھی موجود تھے انہوں نے اپنے خیے نصب کر لئے۔ یہاں پر انہیں بین مزید مسافروں کا ساتھ میسر آگیا۔۔۔۔ان میں ایک گلاسکو کا ڈاکٹر تھااور دوامر کی دوست تھے۔ بیاوگ بھی سینائی کی زیارت کرنے کے لئے آگے تھے۔ انہوں نے آپس میں معلومات کا تبادلہ سرانجام دیا۔ مارگریٹ ہنوز پاؤں کی تکلیف میں مبتلاتھی اوران کے نئے ساتھیوں نے اے بہی مشورہ دیا تھا کہ وہ فی الحال چلنے پھرنے سے پر ہیز کرے کیونکہ اس سے زیادہ وہ اس کے لئے بچھ بیس کرسکتے تھے۔

بالآخرانہوں نے ریتلے میدانوں میں جلتے سورج تلے اپنے سفر کا آغاز کیا۔گری کی شدت اور پیاس کے ہاتھوں وہ مجبور تتھ اور سخت مصیبت میں مبتلا تتھے۔ بالآخرانہیں نہرسویز دکھائی دی تو ان کی خوشی کا کوئی ٹھکا نہ نہ تھا۔ وہ ریتلے ساحل کی جانب دوڑ پڑے جی کہ اونٹول نے بھی اپنی رفتار تیز کردی۔

وہ''سگہالین''نامی بحری جہاز پرسوار ہو چکے تھے۔گھر کی جانب سفر طے کرنے کے دوران بھی مارگریٹ پاؤں کی تکلیف میں مبتلار ہی اور اس تکلیف کے ساتھ ساتھ آ ہت ہوہ شدید بیاری کا بھی شکار ہوگئی۔

ایکنس نے ہمیں نہیں بتایا کہ اس کی ہمشیرہ کے پاؤں کا زخم کیسا تھا اور اس کی وجہ سے وہ جس علالت کا شکار ہوئی تھی اس کی نوعیت کیا تھی۔ بقول ایکنس اے بیز تکالیف خدا کی جانب ہے آئی تھیں۔

اس کا پیمطلب نہ تھا کہا بیکنس کواپٹی ہمشیرہ ہے ہمدر دی نہتھی بلکہ وہ اور مارگریٹ دونوں خدا کی رضامیں راضی تھیں۔



### کتاب گھر کی پیشکشا*زایلا برڈ*…کتاب گھر کی پیشکش

### http://kitaabjhar.com مرعوب مغلوب ہوتے سے بیے نیاز http://kitaab

"مزبشي ..... مجھے آپ کو يہاں پر ديكھ كراز حدخوشي محسوس ہور ہى ہے۔"

بدالفاظ ملکہ وکٹورید نے اس وقت ادا کئے تھے جبکہ مگی 1893ء میں ایک تقریب کے موقع پروہ اس مخضری خاتون ہے ملاقات کررہی تھی۔ مسز بشپ کے بارے میں بیہ بات بڑے وثو ق کے ساتھ کہی جاسکتی تھی کہ کئی ایک لحاظ ہے وہ ملکہ سے بڑھ کروا قع ہوئی تھی۔حوصلہ اور جرأت ..... كاميابی اور حال چلن كے لحاظ ہے وہ ایک غیر معمولی خاتون واقع ہوئی تھی۔عوام اے اس کے کنوارین کے نام ہے جانتے تھے ..... ازابیلا برڈ .....اس نے ایک سیاح کی حیثیت میں بھی کافی نام کمایا تھا۔اس نے خطرناک سفرسرانجام دیے تتصاورا پنی جان کی پرواہ بھی نہ کی تھی۔اس کے اس کار ہائے نمایاں کی بدولت اسے بیاعز از حاصل ہوا تھا کہ وہ رائل جغرافیائی سوسائٹی کی پہلی خانون رکن بی تقی۔اس نے انتہائی متند کتب بھی تحریر کی تھیں۔ یہ کتب اس کی ان مہمات کے بارے میں تھیں جواس نے سرانجام دی تھیں۔اس کی شہرت ملک اور بیرون ملک پھیلی ہوئی تھی۔ وہ حوصلے اور جرائت کی ایک علامت تھی۔ اس نے نہ صرف اپنی مہمات کے دوران حوصلے اور جرائت کا مظاہرہ کیا تھا بلکہ اپنی بیاری کے همن میں بھی حوصلے اور جرائت کا مظاہرہ کیا تھا۔ وہ ریڑھ کی ہڈی کی تکلیف میں مبتلائھی۔اس کی اس بیاری کی تشخیص ممکن نہتھی اور مسلسل در داس کا

>ال نے مغربی تبت سے بیٹر ریکیا تھا کہ:۔ > ش '' میں اکثر اپنے آپ کوموت کے انتہائی قریب محسوں کرتی تھی۔ میں اس سفر کا کبھی ارادہ نہ کرتی اگر مجھے اس سفر کے مصائب کے بارے میں علم ہوتا لیجی کمبی پیش قدمی .... ناقص خوراک ..... ناقص ر ہائش گاہ .... گندہ یا نی ..... وحشی لوگ ..... '' اس کا جذبہاس کی بڑھتی ہوئی عمر کے ساتھ بڑھتار ہا ....اس جذبے کی جڑیں اس ندہبی ماحول میں پیوست تھیں جس ندہبی ماحول میں اس کی پرورش ہوئی تھی۔اس کے باپ کاتعلق ایک مصروف خاندان سے تھااوروہ ندہبی خیالات کا حامل تھا۔وہ ٹدلینڈز میں رہائش پذیر تھا۔.... مابعد وائیٹن .....هندننگذن شائز میں مقیم رہاتھا۔اس کی بیٹی از ابیلا چرچ کی ان سروسوں کو بھلانہ سکی تھی جن کے دوران اسے تاویر کھڑ ار ہنا پڑتا تھااوراس

مقدر بن چکی تھی۔وہ ایک آپریشن کے مل ہے بھی گز رچکی تھی جو کہ بدشمتی ہے نا کام ثابت ہوا تھا۔اے بےخوابی کا مرض بھی لاحق تھا۔

، ں ں۔ بچپن میں چونکہ وہ ایک بیار بچتھی للبذا فیملی ڈاکٹر اس کے لئے تبدیلی آ ب وہوا کی سفارش کرتا تھا۔ جب اس کی عمر 18 برس کی ہوئی تب

اس کی ریڑھ کی ہڈی کے قریب واقع ایک رسولی بذریعہ آپیشن نکالی گئے۔اس کی صحت یابی کی غرض سےاس کاباپ اے ہائی لینڈز لے گیا۔ازابیلا اوراس کی ہمشیرہ کئی برس تک ٹو برموری میں مقیم رہیں۔ جب از ابیلا کی عمر 21 برس کی ہوئی تب اس کے اندرمہمات سرانجام کی دینے کی خواہش نے جنم لیا۔

23 برس کی عمر میں اس نے اپنا پہلاطویل سفرسرانجام دیا۔ بیا یک بحری سفرتھا۔ بیسفراس نے طبی تکتہ نگاہ کےحوالے سے سرانجام دیا تھا۔ اس کے باپ نے اے 100 پونڈ دیے تصاور کہا تھا کہ:۔

" جب تك بدرقم ختم نه موجائے اس وقت تك تم بيرون ملك قيام كرسكتي مور "

اس نے نو واسکوٹیا کارخ کیا۔وہ لیور پول سے بحری سفر پرروانہ ہوئی۔اسکاٹ لینڈ کے بچھ باشندے کرائمیا کے لئے جہاز پرسوار ہور ہے تھے۔اس وفت شالی امریکہ کارخ کرنا خطرے سے خالی نہ تھا کیونکہ کینیڈ ااورامریکہ کے ایک بڑے جھے میں ہیضہ کی و ہا پھیلی ہو گی تھی۔ اس نے مابعد تحریر کیا کہ:۔

''میں نے دو ہفتے نیویارک میں گزارے ۔۔۔۔تین ہفتے فلا ڈیلفیامیں گزارے ۔۔۔۔دوماہ غلام ریاستوں میں گزارے ۔۔۔۔ ورجینیا.....جنوبی کارولینااور جار جیا.....دو ہفتے واشنگٹن میں گز ارے۔ان دنوں کانگرس کااجلاس جاری تھا.....ایک ماہ بوسٹن کے قریب گزارا۔۔۔ ایک ہفتہ لونگ فیلومیں گزارا۔۔۔۔ دو ہفتے البانی میں گزارے۔۔۔ ایک ہفتہ نیا گرامیں گزارا۔۔۔ دو ہفتے ٹورنٹو میں گزارے ۔۔۔۔ایک ماہ بش میں گزارا۔۔۔۔ جھے ہفتے مغرب بعید کے دورے میں گزارے۔۔۔۔۔اس دوران میں نے 2,000 میل کاسفر طے کیااوراس دوران میں جار ہفتوں ہےزا کدعر صے تک کسی مقام پر قیام پذیر ندر ہی .... آب و ہوا کی تبدیلی میری صحت پرخوشگوارا اڑات مرتب کرنے کا موجب ثابت ہوسکتی تھی۔''

بحالی صحت کے مدنظر مابعداس نے کولوراڈ و کارخ کیا تا کہ وہ پہاڑوں کی شفاف ہوا ہے مستفید ہو سکے۔اس نے گھوڑ سواری کا لباس زیب تن کررکھا تھا۔وہ زیادہ تر گھوڑسواری سرانجام دیتی تھی۔اس کا قدیا نچ فٹ ہے بھی کم تھالیکن اس کے باوجود بھی وہ فطری وقار کی حامل تھی اور یمی وہ وقارتھاجس نے اسے آزمائش کے گئی ایک کھات میں سرخر وکیا تھا۔

اس کی فوری منزل ایسٹس یارک تھی جوایک خوبصورت وادی تھی اور پھریلے پہاڑوں کے درمیان واقع تھی۔ایک روز ایک پہاڑی کی ڈھلوان پر چڑھتے ہوئے وہ گھوڑے ہے گریڑی۔اس حادثے ہے قطع نظر بھی وہ گھوڑسواری کے لئے موز وں نبھی اور گھوڑسواری اس کے لئے ایک تکلیف دہ مشغلہ تھا۔اس کے پہلے گائیڈنے جب اس کی گھوڑسواری کے انداز پر کوئی اعتراض نہ کیا تو وہ جیران رہ گئی۔

ا یک روز و مسلسل دس گھنٹے سے گھوڑ سواری میں مصروف تھی۔ جوں ہی رات سریر آن پینچی اس نے ایک کیبن کارخ کیا جس کی چمنی سے دھواں اٹھ رہاتھا۔اس نے دروازے پرمعمولی ساہی د ہاؤڈ الاتھا کہ درواز ،کھل گیااوراس کی نظرایک خوفز دہمخص پر پڑی۔اس کے بال لمبے تھے لیکن و ونصف چېرے کا حامل تھا۔اس کا نصف چېره ایک ریچھ نے بگاڑ ڈالا تھا۔۔۔۔۔اس کی ایک آئھ بھی ضائع ہو چکی تھی۔اس کےعلاوہ اس کے پھیپیرمے میں تیرنگا تھااوراس کا پرانا زخم اس کے سانس کی راہ میں رکاوٹ بن رہاتھا۔اس نے اپنیٹو پی اتاری اوراس کی تعظیم بجالایا۔

یه ایک غیرمعمولی دوی کا آغاز تھااورجلد ہی بیددوی اس شخص کی جانب ہے رومانوی احساسات میں ڈھل چکی تھی اوراز ابیلا البحصن کا شکار

ہو پچکی تھی۔اس محض کا نام جم نوجنٹ تھا۔وہ آئر لینڈ کا باشندہ تھا۔از ابیلااس کی رفاقت میں خوثی محسوس کرتی تھی۔

س وہ مخص جس کی رفاقت میں وہ خوشی محسو*س کر*تی تھی ماؤنٹین جم (پہاڑی جم) کے نام سے مشہور تھا۔لیکن اس کے لئے وہ'' مسٹرنو جنٹ''

تھا۔ از ابیلانے ایک خط میں اپنی ہمشیرہ کو بتایا کہ وہ عام مردوں کی نسبت زیادہ ہے باک واقع ہوا تھا۔

اس نے اپنی ہمشیرہ کو بیہمی بتایا کہ ایک حادثے نے اسے جنگل میں بھیج دیا تھا۔وہ ایک بہتر شخص تھااور یو نیورٹ کاتعلیم یافتہ بھی تھا جو تباہ ن عادات کاشکار ہو د کا تھا۔

کن عادات کاشکارہو چکاتھا۔ ازابیلا لونگ کی چوٹی سرکرنا چاہتی تھی (14,000 فٹ بلند چوٹی)اور ماؤنٹین جم نے اس کا ساتھ دینے کا ارادہ ظاہر کیا۔اس چڑھائی سے ماسوائے تھکن کچھ حاصل وصول ندہوا۔اس نے ٹو برموری سے اپنی ہمشیرہ کوایک خطاتح ریکرتے ہوئے لکھا کہ:۔

'' بیمسٹرنو جنٹ کی قوت ارادی تھی جس کے بل ہوتے پروہ اس پہاڑ کی چوٹی پر پہنچنے میں کا میاب ہو کی تھی۔'' اس نے مزید تحریر کیا تھا کہ:۔

''اس کاصبر وخل اور مهارت مجھی نا کامی کاشکار نه ہو کی تھی۔''

وہ نہیں جانتی تھی کہاس کی دوتی اس کے لئے کیاا ہمیت رکھتی تھی اورلونگ پہاڑی کی چوٹی سرکرنے کے دوران اس نے اپنے لئے اس کی محبت محسوس کی تھی۔

وہ چٹانوں کی جیران کن دنیا کومزید دیکھنا چاہتی تھی ..... بید نیا کس قدرجاد و بھری دنیاتھی۔اگر چہ برف باری کا آغاز ہو چکا تھااور سردی کی آمد آمدتھی لیکن اس کے باوجود بھی وہ انڈین خچر پرسوار ہو پچکی تھی۔اس کا سامان بھی اس کی کاٹھی کے ساتھ بندھا ہوا تھا جس میں سیاہ ریٹھی لباس بھی موجود تھا۔ماؤنٹین جم نے اسے خدا حافظ کہا۔وہ اس کے گھوڑے پر جھکااورا سے بتانے لگا کہ:۔

http://k "من تم الكراز حدخوش موامول .....مس انتباكي خوش موامول في المرام كرك "http://k

لیکن بیان کی آخری ملاقات نتھی۔اس نے از ایپلا سے اصرار کیا کہ وہ اپنے ساتھ ایک پہتول ضرور رکھے۔اس نے سوچا کہ ایک تکلیف وجمافت یہ

بعداز دوپہروہ ڈینور پینٹے چک تھی۔وہ تھیے ہے دور گھوڑ سواری میں مصروف تھی اوراس کے ساتھ ساتھ اس کے ذہن میں ہیں برس قبل کے برے دنوں کی یادیں بھی گردش کررہی تھیں۔اس کی 600 میل پرمحیط گھوڑ سواری کے لئے ڈینورایک بنیاد کی حیثیت کا حامل تھا۔اس کی بیگھوڑ سواری علاقے مجر میں اس کی دھوم مچاسکتی تھی اوراس کی تعریف وتو صیف سرانجام دلواسکتی تھی کہ''انگریز خاتون'' گھوڑ ہے کی پشت پرسوار چٹانوں کی تحقیق و تفتیش سرانجام دے رہی تھی۔

وہ ایک ایسی سرک پر پہنچ بھی تھی جو چٹائی پہاڑوں کی بدترین سرک کہلاتی تھی۔ اس نے برفانی طوفانوں کی بھی پرواہ ند کی اور اپناسنر جاری رکھا۔ اس دوران اس کی ملاقات کو باجی بنی جو چٹائی پہاڑوں کی بدترین سرکرداں تھا۔

رکھا۔ اس دوران اس کی ملاقات کو باجی بنی بیسی پہنولیس تھی ہوئی تھیں۔ از ابیلا کے ساتھ وہ یہ تکلفی اوراد ب آ داب کے ساتھ بیش آیا۔

اس کے بال اس کے بیٹ تک دراز تھے۔ اس کی پیٹی میں پہنولیس تھی ہوئی تھیں۔ از ابیلا کے ساتھ وہ یہ تکلفا اوراد ب آ داب کے ساتھ بیش آیا۔

طویل گھوڑ سواری کے بعدوہ ڈینوروا پس لوٹ رہی تھی۔ اس نے اس وقت تک آ رام شد کیا جب تک اے گرین جیل نظر ند آگئی۔ یہاں

پر جب اس نے کرایے پرائیک گھوڑ احاصل کرنے کی کوشش کی تو اے بتایا گیا کہ جس کی جانب جانے والا راستہ ایک دشوار گزار راستہ تھا۔

پر جب اس نے کرایے پرائیک گھوڑ احاصل کرنے کی کوشش کی تجر کی بور کی بیکوں تک بھی بینی چکی تھی۔ البندا انہوں نے اپنو دروازے اس پر بند کر

دیے تھے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اے ایسٹس پارک واپس چلے جانا چاہئیہ جہاں پر اے خوراک اور جیت کا سہارا میسر آ سکا تھا۔ لبندا اس نے رخت سفر باندھااور ماؤنٹین جم کے بین جا پہنچی۔ اس کے بعد جم نوجوں کی اس خوراک اور جیت کا سہارا میسر آ سکا تھا۔ لبندا اس نے رخت سفر باندھا اور ماؤنٹین جم کے بین جو اس نے اپنی بمشیرہ کو تھر کی بین جو رکھوں کی خورد سے باس کے بعد جم نوجوں کی درست ہو نے تک بیش پر میٹیم رہے گی۔ اس موریش خانے کے مالکان کہیں با ہر اس نے ہوں جو دی کی اس کی درست ہو نے تک بیش پر میٹیم رہے گی۔ اس موریش خانے کے مالکان کہیں با ہر خان جو جو اس نے اپنی بین کو اور بین میں میں درست ہو نے تک بیش پر میٹیم رہے گی۔ اس موریش خانے کے مالکان کہیں با ہر سے تھے۔ اس نے اس کو خوراک اور خوشلورار احساسات کا اظہار کیا ان کے اس میل کو کی بھی بان ہو جوانوں نے جس میر بائی اور خوشلورار احساسات کا اظہار کیا ان کے اس مل کو کی بھی بان سے آگئیس بار سے اس نے اپنی بینی اور خوشلورار اس اس کیا طرح میں کو کو بھی اس نے آگئیس بار سے گی۔ اس نو جو نول نے کی میں کو کی بھی اس نے آگئیس بار سے گی۔ اس کو خوراک اور کے بعد جو ان کے اس میل کو کہ بھی ان سے آگئیس بار کیا گیا ہوں کے اس کو کو بھی اس کے آئیس ہورائیس کے اس کیا گیا ہوں کو اس کو کو کو کو کی اس کو کو کیسی کی کی دورائیس کے دورائیس کے اس کو کی بھی ان سے آگئیس کو کیسی کو کی ک

سكتا تفايه

ان خیالات کا اظہاراس نے اپنے خط کی تحریر میں کیا تھا۔وہ اس مولیثی خانے میں خوش تھی اور پانچ ہفتوں تک اس نے اس کی نگرانی کے فرائض سرانجام دیے تھے۔اب اس کے پاس بیموقع موجود تھا کہوہ رات اپناسیاہ لباس زیب تن کرے۔

ماؤنٹین جم کیلئے بھی بیا یک اور موقع تھا۔ ایک روز وہ گھوڑ سواری میں مصروف تھے کہ ایک شدید برفانی طوفان کی زومیں آ گئے۔اس نے اسے بتایا کہ اس کی حالیہ عدم موجودگی اس کے لئے از حد تکلیف دہ ثابت ہوئی تھی کیونکہ وہ اس سے محبت کرتا تھا۔اس نے اپنے اس اقرار کے بعد ۔۔۔۔۔یعنی اقرار محبت کے بعد اسے اپنی زندگی کی واستان بھی سنائی۔اس کی واستان میں پچھا سے واقعات بھی شامل تھے جن کی وجہ سے وہ کئی را تو ں تک سکون کی نیندے محروم ربی تھی۔

اس نے مابعدائی ہمشیرہ کو بتایا کہ:۔

۔۔۔ ''وہ ایک ایسا آ دمی ہے جس کے ساتھ میں شادی کر علی تھی۔'' .

اس نے اپنی ایک آخری گفت وشنید کے دوران اس پر بیدواضح کر دیا تھا کہ وہ یقین کے ساتھ نہیں کہدیکتی کہ وہ اس کے ساتھ خوش رہ سکتی

تھی۔

"اس كى وجه واستى بھى تقى"

شراب نوشی اورگرم مزاجی اس کی زندگی کا ایک لازی حصیتھی۔اس نے کوشش کی کداسے سیدھی راہ پر نگا دے۔اس کی سوانح حیات تحریر کرنے والے لکھاری کے بقول:۔

ا المست المردى عادات سے دست بردار ہوگیا تھا ۔۔۔۔ شراب نوشی ۔۔۔۔ بلا اللہ جھڑ سے۔۔۔۔ ہلا کت خیزلڑا ئیاں ۔۔۔۔سب دست بردار ہوگیا تھااور وہ ایک شریف نوجوان کے روپ میں ڈھل گیا تھا۔۔۔۔ ہمدرداورغم خوارنو جوان ۔۔۔۔'' جب ان کی جدائی کالمحد آیا تب وہ تو ڑپھوڑ کا شکار ہوکر رہ گیا۔اس نے اصرار کیا کہ:۔

کتا ہے گھر کے رین ایک میں دوبارہ ضرورتم ہے ملوں گا۔'' کھر کے رین شکش

ازابیلانے بھی جواب دیا کہ:۔

http://kitaabghar.ca مصلول کی http://kitaabghar.con

ایک برس بعدازابیلا واپس پورپ پننج چکی تھی اورا پن سہیلیوں کے ہمراہ سوئٹز رلینڈ کے ایک ہوٹل میں مقیم تھی۔ایک صبح وہ اپنے بستر پر دراز تھی جب مونٹین جم اس کے سامنے ظاہر ہوا۔وہ کمرے کے وسط میں کھڑا تھا۔وہ اس کے سامنے جھکا اور غائب ہو گیا۔وہ گرف ایونز نامی ایک فخض کے ساتھ لڑتا ہوا گولی لگنے سے ہلاک ہوچکا تھا اور بیوا قعدای روز پیش آیا تھا جس روز وہ اس کے سامنے ظاہر ہوکر غائب ہوا تھا۔ اس دوران اس کی کتاب

http://kitaalogh "چٹانی پہاڑوں پرایک خاتون کی زندگی"

اشاعت کے لئے تیارتھی۔اس کی اشاعت کا بندوبست اس کے دوست جان مُرے نے کیا تھا۔از ابیلا جاپان میں تھی اور ایک ایسے سفر

کآ غاز میں مصروف تھی جوا ہے ایک مثالی خاتون سیاح کی حیثیت ہے نواز نے کے لئے کافی تھا۔ وہ اکابرین جنہوں نے اسے رائل جغرافیا ئی
سوسائٹ کا فیلو بنایا تھانہیں جانے سے کہ اس کی تازہ ترین مہم کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ اپنے اور جس شخص کے ساتھ اس نے مابعد شادی کی ..... ڈاکٹر
جان بشپ کے درمیان ایک فاصلہ برقر اررکھنا چا ہتی تھی اور بیٹا بت کرنا چا ہتی تھی کہ وہ انسان کی بجائے جگہوں کوتر بچے دیتی تھی۔
ابھی تک کسی بھی انگریز خاتون نے اسلیم اندرونی علاقے کا سفر سرانجا منہیں دیا تھا..... میرے اس منصوب میں میرے
دوستوں نے از صدر پچی کا مظاہرہ کیا۔انہوں نے مجھے خبر دار بھی کیا اور میری تھوڑی بہت حوصلہ افزائی بھی کی۔''
وہ کوئو سے گھر خطاتح ریکرری تھی جو کہ جاپان کا قدیم دار الخلاف تھا۔ یہاں سے اس نے شال کی جانب سفر طے کیا۔اس نے اپنی پہلی تنہا
مام کاذکر کرتے ہوئے لکھا کہ:۔

''ایشیائی زندگی بھی عجیب وغریب ہے۔۔۔۔۔تقریباخوف ناک۔۔۔۔۔میں تمام دن پریشانی کاشکاررہی۔۔۔۔خوفز دہ ہونے کی پریشانی۔۔۔۔۔اور نہ جانے سسکس بات کاخوف مجھےلاحق رہا۔''

تکو پہنچنے کے بعد جو کہ ایک غیر مانوس علاقہ تھا:۔

''میں نے اکثر اس خواہش کا اظہار کیا کہ میں اپنامنصوبہ ترک کردوں لیکن مجھے اپنی بزد لی پرشرم محسوس ہونے لگی۔'' اس کا سفری اجازت نامہ بھی مشروط تھا۔ اسے بیا قرار کرنا پڑا کہ وہ جنگلوں میں آگ نہیں جلائے گی ۔۔۔۔عبادت گا ہوں۔ مزاروں یا دیواروں پر پچھنیں لکھے گی ۔۔۔۔کھیتوں سے نہیں گزرے گی ۔۔۔۔۔اور'' بیشا ہراہ عام نہیں ہے'' کے نوٹس کو مدنظرر کھے گی۔اس کے سفر کے دوران ایسے مراحل بھی آئے جوکٹھن ترین مراحل تنھے اور وہ محض دیں یا پندرہ میل کا فاصلہ کی گھنٹوں میں طے کرپائی تھی۔

نظارے دکش تھے۔ان کے بارے میں اس نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ:۔

''چٹانی پہاڑا بھی اپنے دروازے کھول دیں گے اوراس قدر کھولیں گے کہ کوئی فردان میں ہے گزر سکے اور مابعد دوبارہ بند کر دس گے۔''

ہا کوڈیٹ کے بعداس کا جوسفرشروع اس کے بارے میں اس نے تحریر کیا کہ:۔

''ایک تنها خاتون سیاح کی حیثیت ہے۔۔۔۔۔اور پہلی یور پی خاتون ہونے کی حیثیت ہے جے کئی ایک ضلعوں میں دیکھا گیا تھا ۔۔۔۔میرے تجربات اپنے پیش روسیاحوں سے مختلف تھے۔''

وہ خرابی صحت کے باوجود بھی اپناسفر جاری رکھے ہوئے تھی۔

''میری صحت کی صورت حال اس وقت کی صورت حال ہے از حد بدر بھی جس صورت حال کے تحت میں گھرنے لگی تھی'' جو چیز اے رو بیمل رکھنے میں اہم کر دارا دا کر رہی تھی وہ اس کے اردگر دیچیلی ہوئی عجیب وغریب زندگی تھی اور بالحضوص اس کا وہ تجسس تھا جووہ ان پر اسرار لوگوں کے بارے میں رکھتی تھی جو بالوں کے حامل اینو کے نام سے جانے جاتے تھے۔

ازابیلانے اینوکو جاپانیوں سے قطعاً مختلف پایا تھا۔ وہ اسے جاپانیوں سے مختلف نسل کے حامل دکھائی دیتے تھے۔ وہ شکار کرتے تھے اور محیلیاں پکڑتے تھے۔ ایک اعلیٰ حکام کے مطابق ان لوگوں کی تعداد 200,000 تھی جبکہ ایک اور اعلیٰ حکام کے مطابق ان لوگوں کی تعداد محصن 25,000 تھی۔ وہ پہاڑوں میں رہائش پذیر تھے۔ پہاڑی علاقوں میں آ بادا بینوزیادہ بالوں کے حامل تھے۔ اس کے علاوہ وہ شالی جاپان کے ساحل پر بھی رہائش پذیر تھے۔ پہاڑی علاقوں میں آ بادا بینوزیادہ بالوں کے حامل تھے۔

# کتاب گھر کی بسون ہیڑن کے وسطی ایشیا کے سفر کی بیشکش

http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

ہیڈن سویڈن کا ایک معروف مہم جوتھا۔اس کی زندگی بذات خودایک طویل مہم تھی۔وہ ان لمحات کواب بھی یا دکرتا تھا جبکہاس کے بچپن میں ''ویگا'' نامی جہاز واپس اسٹاک عوم پہنچا تھا۔اس وقت وہ پندرہ برس کی عمر کا حامل ایک لڑکا تھااور'' ویگا'' نے مجزانہ طور پرشال ،مشرق کا بحری راستہ دریافت کرلیا تھا۔۔۔۔۔ یورپ تا بحرا لکا بل کاسمندری راستہ۔

۔ بیا ایک پُرلطف سفرتھا کیونکہ جہاز سائبیریا کے قطب شال کے انتہائی مشرقی سرے پرکمل طور پر برف میں دھنس گیا تھا۔ جہاز برف میں دھنسار ہااور دس ماہ کے طویل دورامیے تک دھنسار ہا۔

امریکنوں نے ایک اورامدادی جہاز روانہ کیا اور بیاس ہے بھی بڑے سانحہ کا شکار ہو گیا .....وہ برف میں تباہی و بر بادی ہے ہمکنار ہو گیا اوراس کا تمام عملہ بھی ہلاک ہو گیا۔

اورتب'' ویگا'' بالکل اچا تک برف کی گرفت ہے آ زاد ہو گیا اور واپسی کے سفر پر روانہ ہوا۔ وہ فاتحانہ انداز میں گھر واپس پہنچ چکا تھا۔ نو جوان سون ہیڈن نے اپنے بھائیوں اور بہنوں کے ہمراہ جہاز کی آ مد کی تقریب میں شرکت کی۔ بیا بیک عجیب وغریب لمحہ تھا۔ اس روز 24 اپریل 1880ء تھا جبکہ آسان پر گہرے بادل حچھائے ہوئے تھے اور آسان سیاہ نظر آرہا تھا۔ دوسری طرف اسٹاک ہوم جہاز کے اعزاز میں روشنیوں میں نہایا ہوا تھا۔

یہا میک جیران کن لمحہ تھا جیسا کہ برسوں بعد ہیڈن نے تحریر کیا کہ اس کمجے نے اسے مجبور کیا کہ وہ قطب ثالی کے شمن میں جدوجہد پر جنی کتب کا مطالعہ سرانجام دے۔۔۔۔۔نگاور پرانی کتب۔۔۔۔۔

''اپنی شالی سردیوں کے دوران .....میں برف باری میں گھومتا کھرتا تھااور رات کو کھڑ کیاں کھول کرسوتا تھا تا کہا ہے آپ کو سخت جان بناسکوں تا کہ جوں ہی میں جوانی کی صدود کو پہنچوں تو قطب شالی کی تلاش میں نکل کھڑا ہوں۔ میں اپنے جہاز کو انسانوں اور کتوں کے ساتھ کھرنا چاہتا تھااور برف کے میدانوں میں سفر طے کرنا چاہتا تھا....سیدھااس جانب جہاں پرمحض جنوبی ہوا کمیں چاتی تھیں۔''

کیکن قسمت کو پچھاور ہی منظورتھا۔اسکول کی تعلیم کمل کرنے کے فوراُبعداس ذین اُڑکے سے بیدد یافت کیا گیا کہ کیاوہ ہا کو جانا چاہتا تھااورا یک چھوٹے لڑکے کے ٹیوٹر کے فرائفس سرانجام دینا چاہتا تھا جہاں پراس کا والدا یک انجینئر کی حیثیت سے تعینات تھا؟ بیقطب شالی نہ تھا۔لیکن اس کے ہاوجو دیہ بھی ایک مہم تھی .....اور بیاایشیا تھا ..... ہنوزانجا ناایشیا ..... سون ہیڈنے بیپیش کش قبول کرلی۔ ۔ لبندااس نے اس عظیم اور پراسرار براعظم کا پہلا تجربہ حاصل کیا ۔۔۔۔۔ ایک ایسا تجربہ جواسے دوبارہ اس براعظم میں لے گیا ۔۔۔۔۔ برسوں کے لئے ۔۔۔۔۔ برسوں کے لئے ۔۔۔۔۔ جتی کداس کی زندگی کے اختیام تک۔۔۔

برسوں کے سے ۔۔۔۔۔ ی کہ اس دیوں کے اصام تک۔ اس نے ایشیا کی تحقیق وتفقیش سرانجام دی۔۔۔۔۔انہائی محنت کے ساتھ سرانجام دی۔۔۔۔اس نے یہ کاوش 1893ء میں سرانجام دی کی جبکہ اس کی عمرمحض 28 برس تھی اور پہلی جنگ عظیم کے کافی بعد تک بھی وہ یہ کاوش سرانجام دیتار ہا۔اس طویل دورانے کے دوران اس نے وہ مقامات دیکھے جوکسی یورپی نے اس سے پیشتر نہ دیکھے تھے۔

کیکن شایداس کی عظیم ترین مہم وہتھی جس میں وہ محض اپنی جان بچانے میں ہی کامیاب ہوسکا تھا۔

یہ 17 فروری 1895ء تھا جبکہ وہ س کیا نگ میں کاشغر کے بلیک ٹاؤن سے روانہ ہوا۔۔۔۔کشمیر کے ثنال میں ۔۔۔۔ تبت کے ثنال مغرب میں ۔۔۔۔۔اس کی منزل مقصود شہر تکلا ۔ ماکن تھا۔۔۔۔۔ جوصحرا کی ریت میں دفن تھا۔اس کے ہمراہ اس کے ایشیائی مزدوراور ملازم تھے اور دوچھکڑے تھے جن کے دوبرڈے پہنے تتھا دران کو چارگھوڑ کے بھینچتے تھے۔ان پر چٹائیوں کی چھتیں ڈائی گئی تھیں۔

سفر طے کرتے ایک ماہ گزر چکا تھا۔ اگر چدان کے سفر کی رفتار بہتر تھی جتی کہ وہ ایک ایسے مقام پر جا پہنچے جہاں پر ہیڈن نے یہ فیصلہ کیا کہ اب وفت آن پہنچا تھا کہ چھکڑ وں اور گھوڑ وں سے نجات حاصل کر لی جائے اور ان کی جگہ اونٹ حاصل کئے جا کمیں کیونکہ جنگل اور نیچی پہاڑیاں پیچھے رہ چکی تھیں اور آ ہستہ آ ہستہ صحرا کی ریت منظر عام پر آ رہی تھی۔ وہ جو سفر طے کر کے آئے تھے اس دور ان بھی ان کا ریت سے سامنا ہوا تھا لیکن دن کے اختتام پر انہیں کوئی نہ کوئی ندی ضرور نظر آ جاتی تھی۔ اور ہر طرف ریت ہی ریت دکھائی دیڑتھی۔ لبذا اس نے آٹھ اونٹ خرید لئے۔

'اگرچہ بیٹمل درآ مدایک سادہ سائمل درآ مدد کھائی ویتا تھالیکن تجربہ کار ہیڈن کی نگاہ میں بیٹمل درآ مدایک سادہ سائمل درآ مدنہ تھا۔جب انہوں نے آٹھ اونٹ خرید لئے اوران کے آدمی ان کو چلانے لگے اس وقت 10 اپریل تھی۔اس مبح ان کا چھوٹا سا قافلہ عازم سفر ہوا۔ان کے جذبے جوان تھے۔انہوں نے سرکٹ کے دیمہات ہے اپنے سفر کا آغاز کیا تھا۔اونٹ اچھلتے کودتے آگے بڑھتے چلے جارہ ہے۔وہ در پیش آنے والے خطرے سے بے نیاز تھے۔جول ہی وہ اچھلے کودے ان پرلدا ہوا ہو چھریت پر آن پڑا اورا سے دوبارہ اونٹوں پرلا دنا پڑا اوررسے با ندھنے پڑے۔ بیکام .

کافی محنت طلب ثابت ہوا۔ بیر قافلہ ایک ترتیب کے ساتھ روال دوال تھا ۔۔۔۔۔ چار چاراونٹول کے دوگروپ تھے۔ ہیڈن بذات خود'' بوگھرا'' کی پشت پرسوارتھا جو دوسرے گروپ کالیڈر تھا۔

پہلی شام غیرمتوقع طور پروہ ایک گہرے نالے پر جا پہنچے۔اس مقام پرانہوں نے خیے نصب کئے اور کھانا تیار کیا جو گوشت اور جا واوں پر مشتمل تھا۔ایک گھنٹے تک وہ ٹمٹماتے ہوئے ستاروں کو اپنی ہی آگ کی روشنی میں دیکھتے رہے۔اس کے بعدیہ جماعت اپنے کمبلوں میں گھس گئی۔ اگلی صبح 11 اپریل تھی۔ چندا فراد جو مرکٹ سے ان کے ساتھ بطور گائیڈ آئے تھے وہ اپنے گھروں کو واپس چلے گئے۔ یہ جماعت بھی اونٹوں پرسوار ہوئی اور عازم سفر ہوئی۔جلد ہی وہ ریت کے ٹیلوں کے درمیان تھے۔لگا تار چلنے والی ہوانے ریت کی بڑی بڑی پہاڑیاں کھڑی کر دی ۔ چھیں ۔اونٹول نے اپنے پاؤں ان پہاڑیوں پرر کھ دیے جن کا نتیجہ بیڈ لکا کہ اونٹ گر پڑے اورا یک مرتبہ پھران پرلدا ہوا سامنا بھی بگھر گیا جسے دو ہار ہ اونٹوں پرلا دناپڑا۔اس رات جماعت کا کوئی فر دبھی خوش نہ تھااورسفرمشکل اور تکلیف دہ دکھائی ویپے لگا تھا۔

ہرکیف انہوں نے سفر جاری رکھا اور 14 اپریل کو وہ ایک صاف اور میٹھے پانی کے تالاب پر پہنچ بچکے تھے۔ انہوں نے جی مجرکر پانی پیا....انسانوںاورجانوروں دونوں نے جی بحرکرا پی بیاس بجھائی ..... یانی کی بوتلیں بحریں ....اوروہاں ہے آ گےروانہ ہو گئے ۔اس کے بعدانہیں آٹھ روز بعد مزیدیانی میسرآ یا تھا۔

23 اپریل کوانبیں دوبارہ پانی میسرآ یا۔وہ صبح سورے اپنے سفر پرروانہ ہوئے تھے ....انہوں نے اپناسفر جنوب مشرق کی جانب جاری رکھا ہوا تھا۔اونٹ بھی رواں دواں تھےاور خاموثی کےساتھ سفر جاری رکھے ہوئے تھے۔ ہوا چل رہی تھی اور جوں جوں سورج بلند ہور ہاتھا اس کی شدت میں بھی اضافہ ہور ہاتھا۔ کچھ دریتک ہوا شدت کے ساتھ چلتی رہی۔اب ان کے چاروں جانب ریت کے ٹیلے وجود میں آ چکے تھے۔مختاط انداز میں سفر جاری رکھتے ہوئے وہ ان کے درمیان سے اپناراستہ بنا سکتے تھے۔

25 اپریل کی صبح سانحہ کا پہلا اشارہ مل چکا تھا۔ جماعت نیندے بیدار ہوئی۔ سامان اونٹوں پرلا دا اور سفر کیلئے تیاری مکمل کی کیکن شال، مغرب کی جانب ہے تیز ہوا چلنے لگی۔ ہوامیں ریت کے ذرات کی آمیزش تھی۔ ہرطرف ریت پھیل چکی تھی اور پچھ بھی دکھائی نہ دے رہا تھا۔ اورتب ہیڈن نے محسوں کیا کہ یانی کا ٹینک جے دواونٹ تھینچ رہے تھے وہ خالی تھا۔اس نے اپنے آ دمیوں کومخاطب کرتے ہوئے کہا کہ:۔ '' یانی کا نینک تقریباً خالی ہے۔ کیامیں نے تہمیں اے بھرنے کیلئے نہیں کہا تھاجب ہم نے پچھلی منزل پر پانی کے پاس پڑاؤ

ایک ملازم نے جواب دیا کہ:۔

'' بالكل درست ہے مالك ..... آپ نے اسے جرنے کے لئے کہا تھا۔اوراللّٰد آپ كا ساتھ وے۔'' کتاب کھڑ کی پیشکش ہیڈن نے دریافت کیا کہ:۔

ttp://kitaabghar.com/کیاتم نے اے جراتھا؟"ttp://kitaabghar.com

ملازم نے جواب دیا کہ:۔

"مالك ....الله آپ كاساتهدد \_ بميشه بميشه كيلي ...."

ہیڈن نے جواب دیا کہ:۔ ''اگر یہ ٹینک پانی سے بھرے گئے تھے تب کسی نے ہمارے ساتھ فریب کیا ہے ۔۔۔۔۔ جھے فوراً جواب دو۔۔۔۔۔کیا یہ ٹینک بھرے http://kitaabghar.com

اور پیچقیقت واضح ہوئی کہ ٹینک بھرے ہی نہ گئے تھے۔لیکن گھبرانے کی کوئی بات نتھی کیونکہ ٹینکوں میں کسی قدر پانی موجود تھااور پھر چند

دنول كے سفر كے بعدوہ دريائے كھوتن تك چينچنے والے تھے۔

اگرچسون ہیڈن غیرملکی اور پور پی ہاشندہ تھالیکن وہ وسطی ایشیا کے صحراؤں میں سفر کرنے کا زیادہ تجربدر کھتا تھا اوراس میدان میں اپنے ملاز مین کی نسبت زیادہ تجربہ کا رتھا۔لہذا اس نے فوراً بیٹم دیا کہ ہرا یک شخص کے لئے پانی کاراشن مقرر کیا جائے اوراونٹوں کو پانی پلانے پر کممل پابندی عائد کردی۔اس طرح اونٹوں کے کمزورہ وجانے کا خدشہ تھا۔لہذا ہیڈن نے بیٹم بھی جاری کیا کداگلی کسی منزل پر پانی کی دستیا بی تک تمام لوگ پیدل سفر طے کریں گے۔

ان کی حالت قابل رحمتی کین وہ اپنی جدو جہد جاری رکھے ہوئے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہوا کے چلنے کی رفتار بھی بڑھ رہی تھے۔ اور اس میں شدید اضافہ ہوتا چلار ہاتھا اور ریت کے شیلے او پنچ ہوتے چلے جارہ سے تھے۔ ہیڈن نے اندازہ لگایا کہ ان میں سے پچھے شیلے 150 فٹ سے زیادہ او نچائی کے حامل تھے اور کسی بھی اونٹ کے لئے یہ موقع نہ تھا کہ وہ ان کوعبور کر سکے خواہ وہ کتنا ہی تازہ وم کیوں نہ ہوا ور اس نے خوب سیر ہو کر پانی کیوں نہ پیا ہوا۔ معمولی سفر طے کرنے کے بعد انہوں نے ایک شیلے کے سابے میں اپنا فیمہ نصب کرلیا لیکن رات ہونے سے قبل وہ بذات کر پانی کیوں نہ پیا ہوا۔ معمولی سفر طے کرنے کے بعد انہوں نے ایک شیلے کے سابے میں اپنا فیمہ نصب کرلیا لیکن رات ہونے سے قبل وہ بذات خود بید کیسے کے لئے نکل کھڑا ہوا کہ قریب کہیں پانی ملنے کے وکی آٹارنظر آ رہے تھے پانہیں ۔۔۔۔۔۔کیونکہ وہ جانتا تھا کہ موجود صورت حال کے تحت اس کی جماعت زندہ سلامت دریائے کھوتن تک نہیں بیٹنی سکتی تھی۔ لہذا وہ قریب واقع کی نخلستان کی تلاش میں تھا۔ اس دوران سورج بھی غروب ہونے کو تھا لیکن اے دوردورتک زندگی یا پانی کے وکی آٹارنظر نہ آ ہے تھے۔

وہ بوجھل دل لئے اگلی صبح پھر عازم سفر ہوئے۔انہوں نے دواونٹ ای منزل پر چھوڑ دیے تنے۔اونٹوں کومرنے کیلئے وہاں پر چھوڑ دیا گیا تھااور چند دنوں کےاندراندرانہوں نے موت ہے جمکنار ہوجانا تھا۔

ہوا چانا بند ہو چک تھی۔ وہ ریت کے ان ٹیلوں کے پاس جا پہنچے تھے جو ان ٹیلوں ہے کافی نیچے تھے جن کوعبور کرنے کی جدو جہدوہ کرتے رہے۔ امیدیں ایک مرتبہ پھر جو ان ہو ٹیس اگر چہ وہاں پر دور دور داک پانی کے کوئی آٹار نظر ند آر ہے تھے۔ وہاں پر جلتی ہوئی ریت کے سمندر کے علاوہ کچھ بھی نہ تھا۔ انہوں نے ابھی ایک گھٹے تک سفر طے کیا تھا کہ اس کے سامنے پھر ریت کے ایسے ٹیلے موجود تھے جن کی او ٹچائی 50 فٹ سے علاوہ کچھ بھی۔ ریت کے ابنے اور اس کے ساتھیوں نے اس سے پہلے بھی ندد کھیے تھے۔ یہ ٹیلے اس قدراو نچے تھے کہ انہوں نے سورج کی روشنی کا راستہ روک رکھا تھا۔

تب اچانک ..... بالکل اچانک طوفانی بادل نمودار ہوئے۔ان لوگوں کا مورال بلند ہوا اور انہوں نے بارش کا پانی محفوظ کرنے کی تیاریاں شروع کردیں ۔لیکن بارش ندبری ..... بادل بھی حصے کے تھے اور ان کی جگہ جاتا ہوا سورج لے چکا تھا۔

بیلوگ بخت مایوی کا شکار تھے۔اسی مایوی کے عالم میں ایک شخص کوعربی زبان میں بیہ کہتے ہوئے سنا گیا کہ:۔

" ہم سب موت کا شکار ہوجا ئیں گے کیونکہ ہم ایک ہی دائرے کے گرد محکوم رہے ہیں جیسے کدوہ تمام لوگ گھو متے ہیں جو صحرامیں موت کا شکار ہوتے ہیں ۔۔۔۔ہم اس رائے سے پہلے بھی گزر چکے تتے۔۔۔۔ آج ۔۔۔۔''

ایک دوسرے مخص نے سوال کیا کہ:۔

ایک دوسرے سات میں یو سد۔ '' تب ہمیں قدموں کے نشانات کیول نظر نہیں آ رہے۔۔۔۔۔ ہمارے اپنے قدموں کے نشانات؟'' پہلے محض نے جواب دیا کہ:۔

http:// احتق .....وهاس لئے نظر نہیں آ رہے کہ ہوانے انہیں مٹادیا ہے ....ان پرریت بھیردی ہے۔'' //har.com ہیڈن چلایا کہ:۔

"این بکواس بند کرو!"

کیونکہ اس قتم کی بحث خطرناک ثابت ہوسکتی تھی۔ بیا یک حماقت تھی ..... خطرناک حماقت ..... لہذا اس بحث کوختم ہونا چاہیے تھا۔ ہیڈن نے اپنے آ دمیوں کومخاطب کرتے ہوئے کہا کہ:۔

om ''میری بات غورے سنو … ہم میں کچھا ہے لوگ موجود ہیں جو بیخیال کررہے ہیں کہ ہم اس جائب نہیں بڑھ رہے جس ا جانب ہم بڑھنا چاہتے ہیں اور بیکہ ہم اب صحرا کے رقم وکرم پر ہیں اور ایک ہی دائرے میں گھوم رہے ہیں … تم یہی پچھ سوچ رہے ہو؟''

مكمل خاموشي طاري ربي\_

میڈن نے اپنی ہات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ:۔

بيشكش

" اگراییا بی ہے تب سورج کیوں ہمیشہ ہمارے دائیں ہاتھ کی جانب رہاہے ، سے ہرروزاور ہردو پیہروہ بالکل ہمارے دائیں ہاتھ ا کی جانب ہوتا ہے اور ہروفت ہمارے جسم کی دائیں جانب ہوتا ہے؟ اگر ہم واقعی ایک بی دائرے کے گردگھوم رہے ہوتے تب کیاابیا ممکن ہوسکتا تھا؟ بے شک تب ابیامکن نے تھا۔"

> اب بھی خاموثی چھائی رہی۔ ہیڈن نے پھر کہا کہ:۔

'' مجھے جواب دو۔۔۔۔۔سورج کیوں ہمیشہ ہماری دائیں جانب رہاہے؟ کیااس کا پیمطلب نہیں ہے کہ ہم ناک کی سیدھ میں۔۔۔ا سفر کررہے ہیں۔۔۔۔۔اور جنوب ہمشرق کی جانب سفر کررہے ہیں؟''

ایک آ واز سنائی دی که: ـ

"اس كامطلب ب كدسورج بإگل ب"

ہیڈنان لوگوں کو پینمجھانے ہے قاصرتھا کہ وہ درست سمت میں سفر طے کررہے تتھا درانہوں نے اگلے دو دنوں تک اپنی جدوجہد جاری رکھی ۔ وہ پیا ہے تتھے اوران کی حالت قابل رقم تھی اور 28 تاریخ کوریت کا ایک اور طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔اس وقت روشن دو پہرتھی کیکن دیکھتے ہی دیکھتے رات جیسی تاریکی چھا چکی تھی ۔ ہواشدیدتھی ۔ ریت کے ذرات ان کی آئکھوں اور کا نوں میں گھس رہے تتھ .....ان کے جسموں کا گوشت

کتاب گھر کی پیشکش

کتاب گھر کی پیشکش

کاٹ رہے تتے .....ہوا کی گھن گرج اس قدرشد بیڑھی کہاس گھن گرج میں کوئی اور آ واز سنائی نددے رہی تھی۔اب سفر جاری رکھناممکن نہ تھااور قیام کرناایے آپ کوزندہ ریت میں دفن کرنے کے مترادف تھا۔لہذاانہوں نے تھوڑی بہت حرکت جاری رکھی۔

رناا ہے اپوزندہ دیت ہیں دن کر لے لے متر ادف تھا۔ اہذا الہوں نے ہوت کر کت جاری رہی۔
طوفان کی شدت میں کی آپھی تھی اور اس شام ہیڈن نے ہیتھم دیا کہ ساز وسامان سے دست برداری اختیار کر لی جائے۔ اس نے اپنے سائنسی آلات کو بھی خدا حافظ ہے۔
سائنسی آلات کو بھی خدا حافظ کہا۔۔۔۔۔اپ ذاتی سامان کو بھی خدا حافظ ۔۔۔۔اونٹ ابھی تک پانی ہے محروم تھے۔ لبنداان کو بھن کھلانے کا فیصلہ کیا گیا۔
ان لوگوں نے تمام ڈبہ بندخوراک بڑے جوش وخروش کے ساتھ کھائی اور اگر چہوہ اس وقت قابل رخم حالت کا شکار تھے کین اس کے باوجود بھی انہوں نے احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑ ااور میدیقین دہائی حاصل کرنے کے بعدخوراک پر ہاتھ صاف کیا کہ بیس میمنوعہ گوشت کی حامل تو نہتی جان کی ذبا نیس بیاس کی شدت کے باعث سیاہ پڑ چکی تھی اور سوج بھی چکی تھیں اور ان کوغذا چہانے میں دفت محسوس ہور ہی تھی۔ ان کوکی الیک چیز کی ضرورت تھی جوان کی بیاس بچھاسکے۔

130 پریل کو ہیڈن نے اپنی ڈائزی تحریر کی۔اس کے خیال میں پیخریراس کی آخری تحریر بھی ثابت ہو سکتی تھی:۔ میں ریت کے ایک ٹیلے پر کھڑا ہوں جہاں پر ہم نے اونٹوں ہے دست برداری اختیار کی تھی۔میں نے فیلڈ گلاس سے اطراف کا معائند کیالیکن چاروں جانب ریت کی پہاڑیوں کے علاوہ مجھے پھے نظرند آیا....زندگی کے کوئی آٹارواضی نہیں ہیں..... تمام لوگ اوراونٹ انتہائی کمزور ہوچکے ہیں....خدا ہماری مددکرے۔''

ا گلےروز پیاس کی شدت ہے اس پراچا تک پاگل پن کا دورہ پڑا۔اس نے سپرٹ کی وہ بوتل تھا می جواسٹووجلانے کیلئے موجودتھی اوراس میں سے سپرٹ کا ایک بڑا گھونٹ اپنے حلق سے نیچا تارلیا۔اس ممل درآ مدے بعدوہ موت کے قریب جا پہنچا تھا۔ایک لیمے بعدوہ زمین پرگر چکا تھا۔ دیگرلوگ بھی اس قدر کمزور ہو چکے تھے کہ وہ اسے سنجال نہ سکے ۔۔۔۔۔انہوں نے اس کی جانب دیکھا اور یہ فیصلہ کرلیا کہ وہ موت کو سینے لگار ہاتھا اورآ کے بڑھ گئے۔

وہ چند کھوں تک وہاں پر پڑارہااور یہ چند لمجے اسے چند دن محسوں ہور ہے تھے۔سورج اس کے گھومتے سر پرآگ برسارہا تھا۔ تب اس نے ایک مافوق الفطرت انسان کی طرح جدوجہد سرانجام دی اور زبر دئتی اٹھااور اپنے پاؤں پر کھڑا ہو گیااور ریت پر چاتا ہواا پنے قدم آگے بڑھانے لگا۔ایک گھٹے بعدووا پنے قافلے سے جاملااور مندسے ایک لفظ نکا لے بغیران میں شامل ہو گیا۔ دونوں طرف سے سمی بھی قتم گیا۔لیکن سورج جب ایک مرتبہ پھرغروب ہوا تب اس نے اپنی جماعت کور کئے کا تھم دیا:۔

"جم اب آرام کریں گے ۔۔۔۔۔ کیکن محض ایک گھٹے تک کے لئے ۔۔۔۔ آج رات جب سورج کی تیش اپنے اختیام کو پہنچ جائے گی تب ہم اپناسفرشروع کریں گے ۔۔۔۔ تمام رات سفر جاری رکھیں گے ۔۔۔۔۔ بیہ مارے لئے آخری موقع ہے کہ ہم موت کو گلے لگانے سے پیشتر دریائے کھوتن تک پہنچ جائیں''۔

اس رات کچھ لوگوں نے اونٹ کا پیشاب ٹی لیااور کئی گھنٹوں تک معدے کی تکلیف کی وجہ سے تریخے رہے۔ اگلی صبح وہ لوگ جنہوں نے اونٹ کا پیشاب پیاتھااور دیگر لوگ جواس حرکت سے باز رہے تھے ..... دونوں گروپ مزید سفر کرنے کے قابل نہ رہے تھے۔ چار مزید اونٹ پچھلی من ''ہم اکیلے اکیلے بی سفر جاری رکھیں گے ۔۔۔۔ ہر شخص محض اپنے لئے سفر جاری رکھے گا اور پہلا شخص جے پانی دستیاب ہو جائے ۔۔۔۔۔۔ وہ واپس بلیٹ آئے اور باقی لوگوں کی مد دسرانجام دے۔''

تین شخص باتی بیج تصاوران کے پاس اونٹ کوئی نہ تھا۔

3 مئی کوامید کی پہلی کرن نظر آئی۔ انہیں ایک چھوٹا سا سرسبز پودا دکھائی دیا جوان کیلئے کسی نعمت ہے کم ندتھا۔ انہوں نے اس کے پتے توڑے اورا پنے جسموں پر ملے اس امید کے ساتھ کہ ان کی جلد کو پچھنی میسر آ سکے۔ پچھ ہی دورانہیں پچھاور پودے نظر آئے۔انہوں نے پھرا پنے

پہلے والے عمل کو ہرایا۔ http://kitaabghar.com http://kitaabgh پہلے والے عمل کو ہرایا۔ لیکن جلد ہی وہ لوگ تین ہے کم ہوکر دورہ بچکے تھے .....ہیڈن اور اس کا وفا دار ملازم اسلام۔

اسلام بھی ڈھیر ہو چکا تھااور ہیڈن تنہا ہی آ گے بڑھ گیا۔ تب اس کی خوثی کی کوئی انتہا ندر ہی کدایک اور محض اس کے ساتھ آن ملا۔۔۔۔۔ یہ مخف مرنے کیلئے پیچھے رہ گیا تھا۔ اس کا نام قاسم تھا۔

قاسم دوبارہ گرچکا تھااوراس کو پیچھے چھوڑتے ہوئے ہیڈن تنہا آ گے بڑھ رہا تھا۔اب مزید درخت نمو دار ہور ہے تتھے جواس ہات کی علامت تتھے کہ کچھ فاصلے پر جنگل واقع تھا۔۔۔لیکن اے دیکھنامشکل تھا۔ ہیڈن نے اپنی جدوجہد جاری رکھی۔

اورا جانک وہ منزل مقصود تک پہنچ چکا تھا۔۔۔۔ بید دریائے کھوتن کا کنارہ تھا۔ایسا دکھائی دیتا تھا کہ خدانے دریا کا کنارہ اٹھا کراس کے سامنے رکھ دیا تھا۔اےاس کنارے تک پہنچ کیلئے مزیدا یک سوگز کاسفر طے کرنا تھا۔۔۔۔۔ آخری ایک سوگز کاسفر۔۔۔۔ بالآخروہ اس سوگز کاسفر بھی طے کرچکا تھا۔اس نے جی بھرکریانی پیا۔۔۔۔۔اپنی یانی کی بوتل میں یانی بھرااور دیگرلوگوں کی تلاش میں واپس پلٹا۔

جلد ہی اسے قاسم دکھائی دیا۔اس نے پانی کی آ دھی ہوتل اسے پلا دی اور دوبارہ دریا پر جا پہنچا تا کہ اسے دوبار بھر سکے لیکن اس کے بعد اندھیرا چھا چکا تھا اور وہ دوبارہ قاسم کونہ ڈھونڈ سکا۔اگلے روز بھی اسے قاسم نظر نہ آیا۔اگلے دن کے خاشے پراسے چرواہوں کا ایک گروہ نظر آیا۔ انہوں نے اسے کھانا کھلایا اور دودھ بھی پلایا اور کچھ دنوں تک اسے اپنامہمان بنائے رکھا۔اس دوران اس کی تو انائی بحال ہو چکی تھی۔اسے امریقی کہ قاسم بھی محفوظ ہوگا اور وہ بیدعا بھی کرر ہاتھا کہ قاسم تو محفوظ ہو۔اس نے آ دھی ہوتل یانی پیا اور آ گے چل دیا۔

اور 10 مئی گواس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی کیونکہ وہ نہ صرف قاسم کو ڈھونڈ چکا تھا بلکہ اسلام بھی اسے ل چکا تھا چرواہوں کے ایک اور گروہ میں موجود تھا۔انہوں نے باہم ل کر دیگرافراد کی تلاش کا کام شروع کیالیکن انہیں کوئی اورآ دمی نیل سکا۔سویڈن کا بیےظیم مہم بھو اپنا مدفون شہر تلاش نہ کرسکا۔۔۔لیکن وہ واپس کا شغر پہنچ گیا۔۔۔۔وہ کئی ماہ بعد واپس کا شغر پہنچ سکا تھا۔۔۔۔اور تھکا مائدہ دکھا کی دیتا تھا۔



## كتاب كدركى بيميرى كنگزلى مغربي افريقه مين دركى بيشكش

http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

میری ہیں بٹاکنگز لی اگست 1893ء میں''لاگوں' نامی بحری جہاز میں سوار ہوئی ..... یہ جہاز لیور پول کا ایک تجارتی جہاز تھا جومغر بی افریقی بندرگا ہوں پر تجارتی سرگرمیاں سرانجام دیتا تھا۔اس نے حسب معمولی ایک لمباسیاہ اسکرٹ اور سفید بلا وَززیب تن کررکھا تھا۔اس تنم کا لباس وہ اپنی تمام تر مہمات کی سرانجام دہی کے دوران زیب تن کرتی تھی۔ وہ مغربی افریقہ کے خطر ناک جنگلوں ..... دلد لی علاقوں اور دریاوں میں اپنی مہمات سرانجام دینے کی عادی تھی۔تاجر پیشہ حضرات اور آبائی باشندے دونوں اس سے خوش تھے۔اس نے بہت جلد نہ صرف عزت کمائی تھی بلکہ انتہائی تعریف بھی پائی تھی۔انجانی سرز مین پر اسپنے طویل سفر کے دوران وہ جس سے بھی باہم روابط ہوتی وہ اس کی تعریف کرتے نہ تھکاتا تھا۔ دوران مہم مصابب کووہ خندہ پیشانی اور انتہائی حوصلے اور جرائت کے ساتھ برداشت کرتی تھی۔اس کے دورکی خواتین مہمات کی سرانجام دبی کے لئے کہی راغب ہوتی تھیں۔

اس نے 13 نومبر 1862ء کوازنگٹن میں جنم لیا تھا۔ میری کنگز لی نے اپنی ابتدائی زندگی ایک گھریلوعورت کی طرح گزاری تھی۔ وہ اپنی ابتدائی زندگی ایک گھریلوعورت کی طرح گزاری تھی۔ وہ اپنی والدہ اور بھائی کی دیکھ بھال کرتی تھی۔ اس کا باپ ڈاکٹر جارج ہنری کنگز لی بھی ایک معروف سیاح تھا۔ وہ معروف ناول نگار چاراس کنگز لی کا بھائی تھا۔ جارج کنگز لی اکثر گھرسے باہر رہتا تھا اور اگر چہاں نے خود غرضانہ انداز میں اپنے اہل خانہ کونظر انداز کر رکھا تھالیکن اس کے باوجود بھی میری اس کے ساتھ پوچنے کی حد تک محبت کرتی تھی اور اس کی گھرواپسی یا اس کے خطوط کا شدت کے ساتھ انتظار کرتی رہتی تھی۔ اے مہم جوئی اور سیاحت کا شوق ایے والدے ورثے میں ملاتھا۔

1892ء میں اس کے والدین انتقال کر گئے تھے اور اس نے مغربی افریقہ جانے کا فیصلہ کیا تا کہ وہ قدیم معاشروں اور اس کے افراد کے مذاہب کا مطالعہ سرانجام دے سکے۔ اس نے برطانوی مجائب گھر کے لئے دریاؤں اور جھیلوں سے مجھیلیوں کے نمونے اسکھے کرنے کی بھی حامی بھرلی۔
''لاگوں''نامی جہاز پرمیری مقبولیت حاصل کر چکی تھی اور بہت ہے دوست بھی بنا چکی تھی۔ تا جر .....مشنریاں ....سرکاری اہمکاراور جہاز کا عملہ ....۔ بھی اے اپنے مفید مشوروں سے نواز رہے تھے کہ اے اپنے آپ کو ان خطرات سے کیسے بچانا تھا جو اسے مغربی افریقہ میں پیش آسکتے سے۔ انہوں نے اسے مجھایا کہ اسے افریقہ کے آبائی باشندوں کے ساتھ کس طرح باہم روابط ہونا تھا۔

جب جہازاس کی مطلوبہ سرزمین پر جا پہنچااس وقت موسم ساز گارنہ تھا۔ تیز ہوا چل رہی تھی اور ہارش بھی برس رہی تھی۔اس کےعلاوہ گہری دھند بھی چھائی ہوئی تھی جس نے کئی روز تک جہاز کواپنے گھیرے میں لئے رکھا۔لیکن جب دھند چھٹی اور میری نے پہلی مرتبہ فری ٹاؤن کی بندرگاہ کا نظارہ کیا۔۔۔۔۔ بیہ مقام اس کے تصورے بھی بڑھ کی خوبصورت اور دککش ثابت ہوا۔ اس نے''لاگوں'' نامی جہاز۔۔۔۔۔اس کے کپتان اور عملے کو پر تگالی انگولا میں لوآ نڈا کے مقام پر خیر بادکہا۔اس نے پر تگالیوں کو بہتر مہمان نواز پایا۔انگولا میں اس نے مقامی طریقۂ کا رکے تحت مجھلی کا شکار کرنے کی مشق سرانجام دی۔ بیشکار کشتیوں کے ذریعے کیا جاتا تھا۔

لیکن میری کی مہم جوطبیعت قرار نہ پاسکی۔اس نے دریا کے دور دراز مقام پڑمچیلیوں کے شکار کوتر جیجے دی۔ایک مرتبہ جب وہ محچیلی کے شکار میں مصروف تھی کہ اس کے آبائی ساتھیوں میں سے ایک ساتھی نے ایک بڑی مجھلی پکڑلی اور اس جدوجہد میں ان کی کشتی الٹ گئ۔تمام لوگ دریا ک تہہ کی مٹی میں جا دھنے اور مٹی میں لت پت دوبارہ دریا کی سطح آب پر نمودار ہوئے۔اپنے سیاہ فام دوستوں کی مدد سے میری کشتی تک پہنچنے میں کامیاب ہوئی۔ایک اور موقعہ پر جبکہ میری اکیلی مجھلی کے شکار میں مصروف تھی کہ ایک بڑا اگر مچھنمودار ہوا اور اس کی کشتی میں داخل ہونے کی کوشش کرنے لگا۔ میری بڑی مشکل سے اس سے جان بچانے میں کامیاب ہوئی۔

اگرچہاس نے برطانوی عجائب کے حکام کے ساتھ بیہ وعدہ کیاتھا کہ وہ ان کے لئے غیر معمولی اقسام کی حامل محچلیاں اپنے ہمراہ لائے گ لیکن اس کی اس مہم کا بڑا مقصد وہاں کے لوگوں کا مطالعہ سرانجام وینا تھا۔ وہ حسب وعدہ واپسی پر برطانوی عجائب گھرکے لئے مختلف اقسام کی محچلیاں اپنے ہمراہ لائی تھی اور عجائب گھر کے حکام اس کی اس کا وش سے از حدمتا ٹر بھی ہوئے تھے۔

چونکداس کا بڑا مقصد یہاں کے لوگوں پر تحقیق کرنا تھالبذااس نے اپنے مقصد کی جانب اپنی توجہ مبذول کروائی۔ اس موقع پر کرو۔
اگریزی اس کے لئے انتہائی مفید ثابت ہوئی۔ بیا گریزی اے جہاز کے نائب کپتان نے سکھائی تھی کہ وہ آبائی باشندوں کے ساتھ گفت وشنید
سرانجام دے سکے۔ اس کی اس اگریزی کی بدولت سیاہ فام اس کی بات سجھنے گئے تھے جنہوں نے اس سے پیشتر بھی کوئی سفید فام مردیا عورت نہ
دیکھی تھی۔ اس نے زیادہ تر سفرتن تنہا سرانجام دیا تھا۔ وہ سیاہ فاموں کی جھونپڑیوں میں قیام کرتی رہی اوران جیسی خوراک استعمال کرتی رہی ۔ طب
کے میدان میں اس کی تربیت اس موقع پر اس کے کام آئی اوروہ اکثر سیاہ فاموں کا علاج معالجی سرانجام دیتی رہی جس کی وجہ سے ان کے ساتھ اس
کے بہتر تعلقات استوار ہوئے۔ اس نے بہت سے ساحرڈ اکٹروں کے ساتھ دوئی استوار کر کی تھی۔

افریقہ کے اپنے پہلے دورے کے موقع پراہے بیا حساس ہوا کہ اس نے اس تاریک براعظم کے بارے میں جو پچھ کتابوں میں پڑھ رکھا تھااوران سے جوافکاراخذ کئے تھے وہ سب کے سب غلط تھے۔اس نے ان لوگوں کو معاون .....مہر پان اور قابل اعتبار پایا تھا۔ بیسفید فام ہی تھے جو افریقہ پڑھکومت کررہے تھے اور سیاہ فاموں کو اپنے ظلم وتشد دکا نشانہ بنارہے تھے۔اس طرح وہ ان یورپی طاقتوں کے لئے نقصان کا باعث ثابت ہو رہے تھے جن کی وہ نمائندگی سرانجام دے رہے تھے۔

وہ برطانوی عجائب گھر حکام کوخوش کرنے کیلئے جومحچیلیاں اور حشرات الارض اپنے ہمراہ لائی تھی ان کی بنا پر اس کے دوسرے افریقی دورے کے موقع پران حکام نے اسے اپنانمائندہ ہونے کا اعزاز بخشاتھا۔

میری کنگزلی نے 22 دئمبر 1894ء کواپنے دوسرے سفر کا آغاز کیا۔اس مرتبداس نے'' بٹانگا'' نامی جہاز میں سفر طے کیا۔اس جہاز میں لیڈی میکڈونلڈ کا خاوندسر کلاڈی میکڈونلڈ ایک برطانوی کمشنز تھا لیڈی میکڈونلڈ کا خاوندسر کلاڈی میکڈونلڈ ایک برطانوی کمشنز تھا جس نے انہیں کلا برمیں ملنا تھا اوراس نے دریائے کلا برمیں مجھلیوں کی تلاش میں میری کی معاونت سرانجام دینے کا وعدہ بھی کیا تھا۔کلا برمیں اس کی

۔ ملاقات میری سلیسر سے ہوئی .....وہ ایک معروف مشنری تھی ....اس سے اس نے اہل افریقہ کے بارے میں بہت ی معلومات حاصل کیں۔ یہاں پراس نے ایکو کا بھی مطالعہ سرانجام دیا .....افریقہ کی ایک مخفی سوسائٹ .....افریقہ کی تمام ترمخفی سوسائٹیاں بے پناہ اثر ورسوخ کی حامل تھیں۔ان میں کچھٹ رسوم عبادت کی ادائیگی کے نام پر ہلاکتیں کرتے تھے اور آدم خوری کرتے تھے۔

لیر و خفی سوسائی بلاکتیں سرانجام دیتی تھی اور قربانی کے نام پر آ دم خوری کرتی تھی۔ وہ چیتے کی کھال زیب تن کرتے تھے اور مقامی قبیلے ان سے خائف رہتے تھے اس کا اگلاا قدام دریائے او گویٹس نمونہ جات کی تلاش تھا۔ بیمغر بی ساحل کا ایک خوفنا کرترین حصہ تھا۔ وہ لمبرین کے مقام پر پہنچ چک تھی جہاں پر ڈاکٹر شوٹزر 18 برس قبل آیا تھا اوراس فرم میسر زہائن اینڈ کک من جو کہ ایک تجارتی فرم تھی .....اس فرم نے اس کے لئے مقامی کرنے کا بندو بست سرانجام دیا جو تمیا کو کے پتوں پر مشمل تھی۔ اس کرنی کے حصول کے بعدوہ اپنے آ دمیوں کو ادا کیگی کرنے اور خوراک خریدنے کے قابل ہوئی۔

وہ دریا کی بالائی جانب سفر طے کرنے کیلئے بے صبر ہور ہی تھی۔ لہٰ ذااس نے ایک مضبوط کشتی حاصل کی اور کم از کم آٹھ افراد پر مشمل عملہ بھی بھرتی کیا۔ کشتی سے بڑھ کرعملہ اس کے لئے مسئلہ بنا ہوا تھا۔ کیونکہ بہت سے سفید فام دریا کی بالائی جانب جاتے ہوئے ڈرتے تھے۔ وہ اس خدشے کا شکار تھے کہ اس مقام کے قبائل انہیں ہلاک کرے کھا جائیں گے کیونکہ وہاں پر آباد قبائل ایسی ہی شہرت کے حامل تھے۔ بالآخراہے لاگل واز قبیلے سے عملہ دستیاب ہو گیاا وروہ نجو لی کے لئے روزانہ ہوئے جو یا پنچ سومیل کے فاصلے پر واقع تھا۔

دریا بھراہوا تھا۔ اپنے عملے کے سربراہ مابو کے حکم پرمیری اکثر چھا نگ لگا کر دریا کے کنارے پر پڑھ جاتی تھی یا کسی چٹان کے ساتھ لٹک جاتی تھی جبکہ کشتی کو ملہ سنجا لے رکھتا تھا۔ کئی مرتبہ وہ چکنی چٹان سے بنچ گر پڑی تھی۔ وہ یا تو جھاڑیوں میں گرتی تھی یا پھر پائی میں گرتی تھی۔ حتی کہ کونڈ وکونڈ و کرزیرے پر جا پہنچے۔ میری چاہتی تھی کہ وہ اس مقام پر پچھ دیر کے لئے قیام کرے۔ کونڈ وکونڈ و جزیرے میں اس نے بیٹ موس کیا کہ آ دم خوروں کے درمیان رہنا کیا معانی رکھتا تھا۔ اس کی ملا قات اجنبا قبیلے کے تین ایسے افراد سے ہوئی جو ہاتھی وانت اکٹھا کرتے تھے۔ اس نے ان افراد سے درخواست کی کہ وہ اسے اپنی کشتی میں دیبات کی جانب لے جائیں جہاں پروہ کی قتم کی تجارتی سرگرمیاں سرانجام دے سکے۔ دوران سفر ایک سیاہ فام کی نظراس پر پڑی۔ صاف فل ہر تھا اس کے پاس فروخت کرنے کیلئے کوئی چیز موجود تھی۔ یہ چیز ایک انسانی ٹا نگ تھی۔ ان لوگوں نے میری کوا گے دیبات پہنچادیا تھا۔

دیہاتیوں نے میری کے ہاتھ ہاتھی دانت اور ریز فروخت کیا۔ وہ ان اشیاء کی خریداری میں دلچیسی ندر کھتی تھی۔لیکن خریداری سے اٹکار کرنے سے بھی گھبراتی تھی۔ تباد لے میں دینے کے لئے اس کے پاس کپڑے اور تمبا کوموجود تھا۔ ۔ ہاتھی دانت اکٹھے کرنے والے افراد جواسے اس دیہات میں چھوڑ گئے تھے انہوں نے بیدوعدہ بھی کیاتھا کہ وہ واپسی پراسے اپنے ساتھ لے جائیں گے۔

اس کے بعدوہ اجنبا قبیلے کے چارسلے افراد کے ہمراہ دریائے رمبابوے چلی آئی۔ یہاں کے جنگلات بھی دلدل ہے بھر پور تھے۔ایک روز میری اوراس کے ساتھی دلدل میں دھنس گئے تھے اور کیچڑ میں ات بت دلدل ہے باہر نگلنے میں بمشکل کا میاب ہوئے تھے۔

ایک روز میری ایک گہرے گڑھے میں گر پڑی تھی۔اس سفر کے دوران میری نے ایک رات ایک خالی جھونپڑی میں بسر کی۔اس جھونپڑی سے نا گوار بد بواٹھ رہی تھی جس کی وجہ سے وہ سونے سے قاصرتھی۔اس نے اس جھونپڑی کی دیواروں پر لٹکتے ہوئے تھیلوں کی تلاشی لی اور ان میں سے ایک انسانی ہاتھ ۔۔۔۔ تین بڑی بڑی ایڑھیاں ۔۔۔۔ چارآ تکھیں ۔۔۔۔ دوکان ۔۔۔۔ انسانی جسم کے دیگر جھے برآ مدہوئے۔

وہ جن دیباتوں کا دورہ کررہے تھے وہ دیبات ایک دوسرے کے ساتھ مصروف جنگ رہتے تھے اورایک رات ان کے درمیان جنگ متوقع تھی۔لیکن میری ان لوگوں کا اعتاد حاصل کر چکی تھی اور وہ اس کی عزت کرتے تھے۔لبندا انہوں نے میری سے درخواست کی کہ وہ ان کے جھڑے کو نیٹائے۔لبندامیری نے ان کے درمیان تصفیہ کروادیا۔

میری نے ہرایک خطرے کا دلیرانہ مقابلہ کیا۔ تمام تر مصائب خندہ پیشانی سے برداشت کئے۔ وہ دلدلوں سے گزری۔ بھی بھاروہ اپنی گردن تک دلدل میں ھنس گئی۔اس نے کئی ایک دریاعبور کئے ۔وہ تیرنانہیں جانتی تھی للہٰ دااس نے رسوں کی مدد سے دریاعبور کئے۔

اس نے ان وحثی لوگوں کا اعتاد حاصل کیا اور ان کی نظروں میں پُر وقارتھبری۔ وہ اے'' شیطانی روح'' کہدکر پکارتے تھے اور ان کے نز دیک بیا لیک عظیم ترین خراج تحسین تھا جو وہ اسے پیش کر سکتے تھے۔ وہ کئی ہفتوں تک برہند آ دم خوروں کے درمیان بھی رہی کیکن وہ اپنی تمام ترمہم کے دوران اپنی نسوانیت برقر ارر کھنے میں کامیاب رہی۔

انگستان واپسی پراس کا استقبال ایک قومی ہیرو کی طرح کیا گیا۔اس نے کئی کتب تحریر کیس۔ان کتب میں اس نے اہل افریقہ کی حقیق تصویرکشی کی۔ بید کتب اپنے وفت کی بہترین کتب میں شار ہوتی تحییں اور قابل ذکر تعداد میں فروخت ہوئی تحییں'کیکن اس کے باوجود بھی میری کنگز لی کو آج کل کوئی نہیں جانتاا ورگذشتہ بچاس برسوں سے اس کی تحریر کردہ کتب کی اشاعت بھی بند ہوچکی ہے۔

س اس کی مہمات میں ایک مہم کیمرون میں ایک عظیم چوٹی کوسر کرنے کی مہم بھی شامل تھی (13,760 فٹ اونچائی کی حامل)۔اس نے جس ست سے اس چوٹی کوسر کیا تھااس ست سے کسی نے ابھی تک اس چوٹی کوسرنہیں کیا تھا۔

جنوبی افریقنہ کی جنگ کے دوران وہ سیمنز ٹاؤن چلی گئی تھی اور بورجنگی قیدیوں کی دیکھے بھال میںمصروف ہو گئی تھی۔ان لوگوں ہے وہ ایک خطر تاک تتم کے بخار میں مبتلا ہو گئی تھی اور 3 جون 1900ء کوموت ہے ہمکٹار ہو گئی تھی۔اس کی اپنی خواہش کے مطابق اس کی لاش کوحوالہ سمندرکر دیا گیا تھا۔

http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

#### کتاب گھر کی پیشکراس سےقاہرہ تکاب گھر کی پیشکش

http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

یہ 1897ء کابرس تھا۔اوارٹ گروگن ..... 21 بچوں کے حامل خاندان کا ایک رکن .....دوسری مرتبہ کیمبرج سے نکالا گیا تھا۔ پہلی مرتبہوہ ا ہے کالج کوآ گ لگانے کی یا داش میں نکالا گیا تھا.... ہیآ گ بون فائر نائث (وہ آگ جوخوش کے موقع پرجلائی جائے....الاؤ) کے موقع پرجلائی گئی تھی۔۔۔۔اباس نے ایک پروفیسر کے کمرہ مطالعہ میں ایک بکری کو بند کر دیا تھا اوراس کے نتیج میں پروفیسر کی قیمتی کتب بکری کی کارروائی کی نذر

سے کیمبرج کوچھوڑنے کے فوراُ بعد گروگن کی ملاقات نیوزی لینڈ کی ایک لڑ کی ہے ہوئی اوروہ پاگل بن کی حد تک اس کی محبت میں گرفتار ہو گیا۔اس لڑکی کا نام گرٹروڈ واٹ تھا۔اگر چہاس کے پاس نہ ہی کوئی ملازمت تھی اور نہ دولت تھی کیکن اس کے باوجود بھی گروگن بنفس نفیس گرٹروڈ کے سو تبلا باپ کے ماس جا پہنچااورائر کی کے ساتھ شاوی کرنے کیلئے اس کی اجازت حاصل کرنے کی کوشش کی۔

الز کی کے سوتیلے باپ نے جواب دیا کہ:۔

''میں نے ایسی ناعاقبت اندیثی کے بارے میں پہلے بھی نہیں سنا ۔۔۔۔تم کسی بھی لڑگ ہے شاوی کرنے کے قابل نہیں ہو ۔۔۔۔ جاؤاورکوئی قابل قدرکارنامہ سرانجام دو .....کوئی ایسا کارنامہ سرانجام دوجو میٹابت کرے کرتم ایک مردہو..... پیشتراس کے كةم شادى كاخواب ديكھو۔"

اوارٹ گروگن نے یہ چیلنج قبول کرلیا۔اس نے گرٹروڈ وارٹ کے ساتھ اپنی محبت ثابت کرنے کی غرض سے براعظم افریقہ کوراس تا قاہرہ پہلی مرتبہءبورکرنے کی کاوش سرانجام دینے کا فیصلہ کیا۔۔۔۔ایک خطرناک مہم جوتقریباً 8,000 میل پرمحیط تھی ۔۔۔۔اے تین برس کا عرصہ اس مہم کی نذر

کرناپڑا۔۔۔۔۔ 1897ء تا 1900ء۔ پچھامیر رشتے واروں نے اس کی مہم کے اخراجات برداشت کرنے کی حامی بھر لی اورا کیک رشتے وار۔۔۔۔۔ ہنری شار جوگروگن سے دوگنی عمر کا حامل تھا وہ اس مہم میں رضا کا رانہ طور پراس کا ساتھ دینے پر بھی رضا مند ہو گیا۔ان دونوں افراد نے بیہ فیصلہ کیا کہ وہ ملکے بھیکے ساز وسامان کے ساتھ سفر طے کریں گے۔ان کے سفر کا سامان محض درج ذیل اشیاء تک محدود تھا:۔ کتاب گھر کی پیشکش

🏠 تين عدو خيم

m تلادوعدد الر http://kitaabgl

🖈 کیڑوں کے چند جوڑے

http://kitaabghar.com

🏠 مچھر دانیاں

ىڭ بندوقىن اوراسلى ئۇنبەبن خوراك

http://kitaabghاررية

http://kitaabghar.com

کتاب گھر کی پیشکش

ہالی افریقد کے ساتھ لین دین کرنے کی غرض سے پچھڑ ککٹ ہددیگراشیا کے صرف

1897ء کے موہم خزال میں وہ راس ٹاؤن سے عازم سفر ہوئے۔ بذریعہ افریقہ ان کے سفر کا پہلاحصہ آسان تھا۔ راس ٹاؤن سے انہوں نے بولا وابوتک کا سفرایک پرانی ریل گاڑی میں طے کیا جوراستے میں کئی مرتبہ خرابی سے ہمکنار ہوئی۔ اس کے بعدوہ ایک بیل گاڑی میں سوار ہوئے اور کئی سومیل کا سفر طے کرتے ہوئے موزمبیق کی بندرگاہ پر بیرہ جا پہنچا ورانہوں نے چرومو کے مقام پر خیمہ نصب کرلیا۔۔۔۔۔ بیرہ کے شال ، مشرق کی جانب۔۔۔۔۔ان کی اصل مہم کا آغاز اب ہوا تھا۔

پہلے گروگن بخار کا شکار ہوا۔اس کے بعد شارپ پرایک جنگلی بھینس نے حملہ کر دیا۔خوش قشمتی ہے بیجینس ابھی اس سے تین گڑ کے فاصلے پر ہی تھی کہ اس نے اسے گولی مارکر ہلاک کر دیا۔اس کے فوراُ بعد ایک شیر گروگن پرحملہ آ ور ہوااور گروگن اس کے حملے سے بال بال بچا۔۔۔۔ جوں ہی شیراس پر چھلانگ لگانے کے پرتول رہا تھا توں ہی اس نے گولی مارکراہے ہلاک کر دیا۔

شیراس پر چھلانگ لگانے کے پرتول رہاتھا توں ہی اس نے گولی مارکرا ہے ہلاک کردیا۔

ان حادثات ہے بال بال بیخے کے بعد گروگن اور اس کے ساتھی نے خیمہ اکھاڑ ااور نیاسا کی جانب روانہ ہوئے ۔ بھی وہ پیدل سفر طے

کرتے تنے اور بھی خچرگاڑی میں سفر طے کرتے تنے۔ بالآخر وہ ایک شتی کے ذریعے دریائے زمیسی کی معاون ندی تک جا پہنچے۔ اس مقام پر شخت

گری تھی۔ دن کے وقت سابے میں ورجہ حرارت 120 ڈگری تھا۔ ایک افریقی گاؤں میں گروگن نے جمافت کا مظاہرہ کرتے ہوئے نگے آسان تلے

نہا ناشروع کردیا ۔۔۔۔۔ شہد کی تھیاں فور آاس پر حملہ آور ہوگئیں۔ وردکی شدت سے بے تاب وہ بر ہندھالت میں بھا گنا ہوا ایک نزو کی جھونپڑی میں پناہ

گزین ہوگیا اور بے ہوش ہوکر گرگیا۔ اس کی حالت نازک تھی لیکن اس جھونپڑی میں جونیگرولڑ کی رہتی تھی اس کی مہر بانی ۔۔۔۔ اور
تیارواری کی بدولت اس کی جان فٹی گئی تھی۔

تقریباً ایک برس کاسفر طے کرنے کے بعد گروگن اور شارپ جھیل نیاسا تک جا پہنچے تھے۔ جوں ہی وہ وسطی افریقہ میں داخل ہوئے ان کی مہم زیادہ مشکل اور خطر ناک ہوگئے۔ بڑے بڑے رتے جن سے گزرنا اس وقت انتہائی دشوار سمجھا جا تا تھا۔۔۔۔ان علاقوں میں آ دم خور آ باد تھے اور جنگجو قبیلے آ باد تھے جنہوں نے اس سے قبل کسی سفید فام کونہ دیکھا تھا۔ اس خطرے کو بھا نہتے ہوئے گروگن اور شارپ نے یہ فیصلہ کیا کہ اہل افریقہ کی ایک فیم بھرتی کی جائے جو انہیں ان خطر ناک علاقوں سے بخو بی اور بحفاظت گز ارسکے لیکن میا کی جائے جو انہیں ان خطر ناک علاقوں سے بخو بی اور بحفاظت گز ارسکے لیکن میا کی آ سان امر ثابت نہ ہوا۔ ایک شام حالت ما یوی میں گروگن ایک ایسے مکان میں داخل ہو گیا جہاں پر پچھافریقی کسی قتم کے اجلاس میں مصروف تھے اور اس نے http://kitaabghar.com

کچھلوگوں کورضا کارانہ طور پراپنی خدمات سرانجام دینے کی درخواست کی کہ:۔

''آپ میں کون میرے ہمراہ ایک طویل سفر پرروانہ ہونا پیند کرے گا۔''

افریقی اس سفیدفام کی اچا تک آمد پرجیران رو گئے اور خاموش رہے۔

الله الروكن نے اپنی بات جاري رکھتے ہوئے کہا كہ:۔

" پيايک طويل سفر ہوگا ..... بہت طويل ..... "

گروگن نے اپنی بات آ کے بردھاتے ہوئے کہا:۔

''لیکن میں آپ کوانتہائی جیران کن چیزیں دکھاؤں گا۔۔۔۔ایسی چیزیں جوآپ نے پہلے بھی نددیکھی ہوں گی'' افریقی کسی سوچ میں پڑ گئے لیکن آ ہستدآ ہستدگروگن ان کااعتاد جیتنے میں کامیاب ہوگیا۔

چارافریقی سیاہ فام مکنجیر اسست چا کا چاہو۔۔۔۔۔کما وُاور کپا چی اس کے ہمراہ جانے پرآ مادہ ہوگئے۔اگلے روزایک چھوٹالڑ کا جس کا نام پنکا تھا وہ بھی رضا کارانہ طور پرساتھ جانے پرآ مادہ ہوگیا۔گروگن نے ان پانچوں سیاہ فاموں کو نیلے رنگ کے سوتی ملبوسات زیب تن کروادیے۔ یہ پانچ وفا دارافریقی اس سفر کے اختیام تک گروگن کے ہمراہ رہے۔

ان افریقیوں کی مدو ہے گروگن 150 افریقیوں کا ایک اور دستہ بھی تیار کرنے میں کا میاب ہو گیا۔اندھا دھند ہارش اور شدت کی گرمی میں یہ جماعت 200 میل کا سفر طے کرتی ہوئی جمیل ٹا نگا نائیکا جا پہنچی ..... جہاں پر گروگن بخار کی زدمیں آ گیا۔جوں ہی اس کے بخار کی شدت میں کمی واقع ہوتی وہ اپنی جماعت کو پیش قدمی جاری رکھنے کی تلقین کرتا۔

کٹی ایک حادثات سے گزرنے کے بعد 1899ء کے موسم بہار میں بیہ جماعت یوجیجی جا پینچی ..... جہاں پراشینلے نے 27 برس قبل لونگ اسٹون دریافت کیا تھا۔ یوجیجی کا مقام اس وقت جرمن تحفظ میں تھا۔للہذا گروگن اور شارپ نے ایک جرمن چوکی کارخ کیا تا کہ سفر کی اگلی منزل کے لئے سامان دسد کا بندوبست کرسکیس۔جرمنوں نے خندہ پیشانی ہےان کا استقبال کیا اورانہیں رات کے کھانے پر مدعوکیا۔

جب گروگن نے جرمنوں کواپی منزل مقصود کے بارے میں بتایا تو وہ خوفز دہ ہو گئے:۔ http://kitaabgha ''ناممکن ۔۔۔۔ تم بھی بھی قاہر ہنیں پہنچ یاؤ گے۔''

به جرمنول کا دعویٰ تھا۔

گروگن نے سوال کیا کہ:۔

'' کیوں .....ہم کیوں قاہرہ نہ کہنے یا کمیں گے۔''

http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

"روآ نٹس جہیں روآ نڈا قبائل کےعلاقے ہے گزرنا ہوگا .... وہ لوگ اپنظم کے لئے مشہور ہیں"

انہوں نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ:۔

''حتیٰ کے عرب بھی ان ہے خائف ہیں .....وہمہیں نیست ونا بودکر دیں گے۔''

یوجیجی کے عربوں نے بھی جرمنوں کی بات کی تصدیق کی اور مزید باور کروایا کہ:۔

ا ''اگرتم روآ نڈس قبیلے ہے نئے بھی گئے تب مغم بیر و کے مقام پرآ تش فشال پہاڑتمہاراراستدرو کے کھڑے ہوں گے۔۔۔۔ان کوعبور کرنا ناممکن ہوگا۔۔۔۔تم سب لوگ بھوک اور پیاس کی شدت سے ہلاک ہوجاؤ گے۔''

عربوں نے گروگن کو قائل کرنے کی از حد کوشش کی۔

لیکن گروگن نے ان کی بات سننے ہے اکارکر دیا۔ عربی خوفز دہ ہوگئے۔ انہوں نے محسوں کیا کہ مزید بحث فضول تھی۔ لہذا انہوں نے اس مہم جو جماعت کوتھا نُف پیش کئے۔ ان تھا نُف میں گائے ۔۔۔۔۔ بکریاں ۔۔۔۔ کثیر تعداد میں انڈے۔۔۔۔ پھل اور سبزیاں وغیرہ شامل تھے تا کہ بیلوگ فاقد کشی کا شکار ہونے ہے چھیں۔

انہوں نے بہت ی تکالیف اٹھا کمیں .....مصائب برداشت کئے .....انہوں نے مگر مجھوں سے بھر پور جھیل ٹا نگانا بیکا عبور کی ..... کچھ افریقی ساتھ جھوڑ گئے تھے .....انہیں بھوک اور پیاس کی شدت برداشت کرنی پڑی .....اورگروگن پر بخار کا ایک اور تملہ ہوا۔اس کا بخار 106 درجے تک جا پہنچالیکن انہوں نے جان پر کھیل کر 400 میل کا سفر طے کیا اور روسسی وادی جا پہنچے۔اس کے بعد وہ جھیل کیوو کے جنوب میں ایک کھلے میدان میں جا پہنچے جوبلجیم کا نگو کے روآ نڈ املک کے دل میں واقع تھی۔

ابھی وہ اپنے خیے نصب کررہے تھے کہ روآ نڈا کا ایک سرداران سے ملاقات کیلئے آن پہنچا۔ان کی جیرانگی کی کوئی انتہا نہتی ۔اس سردارکا نام نگنزی تھا اور انہیں پیش کش کی کہ وہ انہیں بحفاظت جھیل کیووتک پہنچادےگا۔اس کے بعدا کی سرتبہ پھرمصائب کا آغاز ہوا۔ جھل کی طرف سفر طے کرتے ہوئے پہلی رات کے دوران ان کے خیمے پر جملہ ہوا۔ گروگن نے نگنزی کو بلایا اور اس کے ساتھیوں پرچوری کا الزام لگایا۔ نگنزی نے اس کے الزام کو جھٹلا یا۔ گروگن نے اس کی بات کا اعتبار نہ کیا اور اسے دھمکی دی کہ اگر آ دھی رات تک چوری کیا جانے والا سامان برآ مدنہ ہو سکا تو وہ ان کے خلاف سخت کا رروائی سرانجام دے گا۔ چوری کا سامان واپس نہ کیا گیا۔ لہذا گروگن گئے را اور چاکا چا ہو کے ہمراہ اس قبیلے کے مواثق قا ہو کرنے کے لئے نگل کھڑا ہوا۔

ا چانگ کی بزارروآ نڈی تمام اطراف ہے برآ مدہوئے۔ان کے ہاتھوں میں نیزے پکڑے تضاوراوروہ پاگلوں کی طرح چلارہے تنے۔ گروگن پُرسکون انداز میں کھڑار ہااور چلایا کہ:۔

'' خاموش! خاموش!میراتمهارےساتھ کوئی جھگڑانہیں ہے۔۔۔۔میرا جھگڑاتمہارےسردار کےساتھ ہے۔۔۔۔۔اس نے مجھے بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے۔''

اس مجمع نے چکھاتے ہوئے اپنے نیزے نیچ کر لئے۔

گروگن نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ:۔

تمہارے سروارنے چوروں کو بیاجازت فراہم کی کہ وہ ہمارے کمپ پر ہملہ آور ہوں .....البذاہم چاہتے ہیں کہا پنی چوری شدہ اشیاء کے بدلے میں پچھے نہ پچھ بطور تاوان حاصل کریں .....اگر کس مخص نے ہمیں روکنے کی کوشش کی توہم اے گولی سے اڑا

abghar.com وين كي الله اين جله بر كفر ب رهو ملي تهمين خبر دار كرر با مون يه http://kitaa

اس کے بعد گروگن اوراس کے دونوں ساتھیوں نے مولیثی ہائے .....اورکسی بھی روآ نڈانے مزاحمت نہ کی۔

جوں ہی وہ اپنے سفر پر روانہ ہوئے گروگن کی جماعت کے افریقی لوگ اس کی فتح سے از حد خوش بینے اور انہوں نے روآ نڈاک آبادی پر حلے کرنے شروع کر دیے۔ گروگن نے سز اکے طور پر انہیں خیموں تک محدود کر دیا ۔۔۔۔لیکن اس کے ممل درآ مدنے بغاوت کوجنم دیا۔ ایک روز جبکہ وہ اور شارپ اپنے خیمے میں دو پہر کے کھانے سے لطف اندوز ہور ہے تھے انہوں نے محسوں کیا کہ باہر سے حسب معمول شور کی آ وازین نہیں آ رہی تھیں۔ وہ وہ جمعلوم کرنے کے لئے اپنے فیمے سے باہر نگلے تو انہوں نے دیکھا کہ افریقی اپنے سامان باندھ رہے تھے اور ان میں سے تیس افراد پہلے ہی واپسی کے لئے چل بڑے تھے۔۔

شارپ خیمے میں ہی مقیم رہا جبکہ گروگن منتجیر ااور چاکا چا ہو کے ہمراہ ان 30 افراد کے تعاقب میں نکل کھڑا ہوا۔ 200 گر دور جا کرانہوں نے ان اوگوں کے مرغنہ پررائفل تان لی جبکہ باقی تمام اوگ خوف کے مارے زمین پرآن گرے اور تا بعدار بچوں ک مانندا ہے جمپ کی جانب روانہ ہوگئے۔اس طرح یہ بغاوت اپنے اختیام کو پہنچ بچکتھی۔ جب ان کی خوراک کی مقدار کم ہور ہی تھی اور پانی کا ذخیرہ بھی ختم ہو چکا تھا تب گروگن اوراس کی جماعت مغم ہیرو کے آتش فشا پہاڑوں کی جانب رواں دواں تھی۔ جلد ہی وہ گھنے جنگل سے گزرر ہے تھے۔اس کے بعدان کا گزرا یک ایسے جنگل سے گزرر ہے تھے۔اس

گروگن ایک مرتبہ پھراپی زندگی ہے ہاتھ دھونے کے قریب تھا۔ ایک ہاتھی نے اچا تک اس پرحملہ کردیا تھا۔ جونمی ہاتھی اس پرحملہ آور ہوا

اس نے چشمہ ذرن میں اس کے سرکا نشانہ لے کرگولی چلا دی لیکن نشانہ خطا ہو چکا تھا۔ اس کا دوسرا نشانہ بھی خطا گیا۔ ہاتھی نے اسے اٹھا کرکا نئوں

بھری ایک جھاڑی پر پچینک دیا۔ اگر چہ وہ سر سے پاؤل تک زخی ہو چکا تھالیکن مجڑا نہ طور پر ہنوز زندہ سلامت تھا۔ جلد ہی وہ آتش فشال پہاڑوں تک

ہوری ایک جھے۔ اس نے شارپ کو بڑے قافلے کے ہمراہ پیچھے چھوڑ ااور بذات خودافریقی لوگوں کی ایک مختمر جماعت کے ہمراہ آتش فشال پہاڑوں کو

عبور کرنے کیلئے کسی مناسب راستے کا کھوج لگانے کے لئے چل فلا۔ لاوا عبور کرنے کے بعد گروگن ایک ایسے میدان میں پہنچ چکا تھا جہاں پر

ڈھانچے اور لاشیں بکھری پڑی تھیں۔ بیلوگ آدم خوروں کا نشانہ بنے تھے۔ اچا تک بینکڑوں آدم خور مودار ہوئے۔ اور گروگن کی جانب بڑھنے گے۔

انہوں نے نیزے اٹھار کھے تھے اور وحشیانہ انداز میں شور مجارے تھے۔

گروگن کے افریقی ساتھی خوفز دہ ہو چکے تتھے اور بھا گئے کے لئے پرتول رہے تتھے۔ http://kitaabgha گروگن نے انہیں تھم دیا کہ:۔ "جہال پر کھڑے ہوہ ہیں پر کھڑے رہو ..... حرکت کرنے کی کوشش ہر گزنہ کرو۔"

گروگن نے انتظار کیا حتی کہ وہ آ دم خوراس کے نشانے کی زدمیں آن پہنچ تب اس نے فائر کھول دیا۔ آ دم خورآ تشیں اسلح سے واقف نہ تھے۔لہذاوہ بھاگ نکلے۔۔۔۔گروگن کے ساتھی خوثی کے مارے ناچنے لگے اور تالیاں پیٹنے لگے۔

اس واقعہ کے بعد گروگن جلد از جلد واپس لوٹ گیاا ورشارپ کے ساتھ مل کہ اس نے شال کی جانب جھیل ایڈورڈ کی جانب اپناسفر جاری
رکھا جہاں پرایک مرتبہ پھراس پر بخار کا حملہ ہوا۔ اے 108 درجے بخارتھا۔ اے ایبامحسوس ہوتا تھا جیے اس کا جسم جل رہا ہوں ....کسی لمحے اس کا جسم بخار کی تپیش ہے جل رہا ہوتا تھا اور کسی لمحے کا نپ رہا ہوتا تھا۔ اس کی انگیوں کے ناخن خلے پڑ چکے بتھے اور وہ نیم بے ہوتی کی حالت میں چلار ہا
تھا۔ یہ محسوس کرتے ہوئے کہ اس کا دوست موت کے منہ میں جارہا تھا شارپ اس کے بستر کے ساتھ لگا رہا۔ وہ دن رات اس کی تیار داری میں
مصروف رہا اور اے کونین کھلاتا رہا۔ شارپ کی بہتر تیار داری کی بدولت گروگن روبصحت ہوگیا۔

اس وقت تک شارپ بذات خود د با وَاور پریشانی کی وجہ ہے تو ڑپھوڑ اور گئست وریخت کا شکار ہونا شروع ہو گیا تھا۔ جھیل ایڈورڈ پر پہنچنے کے بعداس نے گروگن کو بتایا کہ وہ مزید سفر مطینہیں کرسکتا تھا۔

اس فے کروگن سے کہا کہ نیا کیشکش کتا ہے گھر کی پیشکش

http://kitaabgh "جھے مزید تنہاراساتھ نددیے پرافسوں ہورہاہے "kitaabgh ألم يعربي تنہاراساتھ نددیے پرافسوں ہورہا

گورگن مین کرجیران رہ گیالیکن اس نے انتہائی اطمینان کے ساتھ جواب دیا کہ:۔

"میرے بارے میں فکرمت کرو .....میں تنہا بی اس مہم سے نیٹ لوں گا۔"

شارپ کا ساتھ چھوڑنے کے بعد ۔۔۔۔۔ بہت ہے افریق بھی گروگن کا ساتھ چھوڑنے پرآ مادہ ہوگئے۔اب اس کی جماعت کی تعدادا کی تہائی رہ چکی تھی۔وہ اس جماعت کے ہمراہ عازم سفر ہوااور جھیل البرٹ کے جنوب میں دلدل زدہ علاقے میں راستے سے بھٹک گیا۔وہ لوگ گری کی شدت میں ادھراُدھر بھلکتے رہے بالآ خرا کیک مقامی افریق نے ان کی رہنمائی کی اوران کو جھیل تک پہنچایا۔

وہ جھیل کی مغربی جانب سے واڈیلی کی جانب بڑھ رہے تھے جہاں پر وہ بالائی نیل کے ساتھ جا ملے۔ گروگن نے محض پانچ افریقی

🕻 باشندوں کےعلاوہ ہاتی تمام ترافریقی باشندوں کوواپس بھیج دیااوران کے ہمراہ کشتی میں سوار ہوکر دریا میں اتر گیا۔

دریا میں ایک میل کاسفر طے کرنے کے بعدا ہے ایک دریائی گھوڑے کوگولی کا نشانہ بنانا پڑا جوان کی کشتی کے تعاقب میں تھا۔وہ ڈوفائل

پہنچ کیے تھے جہاں پرایک آبشار کی وجہ ہے انہیں اپنا بحری سفر موقو ف کرنا پڑا۔

و وفائل ہے وہ قلعہ بر کلے جا پہنچے۔ وہاں ہے پچھاہل جیئم انہیں کشتی میں بوہڑ کے مقام پر لے آئے لیکن اس مقام ہے بحری سفرسرانجام

اوارٹ گروگن اب جگہ کی تکلیف میں مبتلا تھااوریہ تکلیف اس کے لئے ایک مسئلہ بنی ہوئی تھی .....ابھی اس نے اپنے سفر کا بدترین حصہ طے كرنا تھا .... اوراب واپس جانے كاسوال بى پيدائبيں ہوتا تھا۔

اس نے چندایسےافریقی اپنے ہمراہ لئے جومقامی علاقے کاعلم رکھتے تھےاور 400 میل پر پھیلا ہوا دلدل زوہ علاقہ عبور کرنا شروع کیا۔ 24 گھنٹوں کے اندراندروہ گردن تک دلدل ہے لبریز ہو چکا تھا۔اس کےعلاوہ ہاتھیوں اور مگر مجھوں کے حملے کا خطرہ بھی موجود تھا۔رات کو مچھر ننگ کرتے تضاور دن کودیگرخون چوسنے والے کیڑے تنگ کرتے تھے۔لیکن اس تمام ترمصائب کے باوجود بھی اس نے اپناسفر جاری رکھا۔

جب انہوں نے دلدل ہے پاک خٹک سرزمین پرقدم رکھا تب تقریباً ایک سووحثی ..... نیز وں ہے سکے گروگن کی اس مخضر جماعت کے تعاقب میں نکل کھڑے ہوئے۔وہ انہیں تھیرے میں لے کرنیست و نابود کرنا چاہتے تھے۔گروگن نے فوری کارروائی کرتے ہوئے اپنی بندوق سنجالی اورانہیں خبر دار کیا کہ:۔

''واپس چلے جاؤ۔۔۔۔۔ورنہ میں تنہیں گولی سے اڑا دوں گا۔''

اس دوران اس کے اپنے آ دی وحشیوں کی ز دمیں آ چکے تھے۔وہ چلاتے ہوئے اپنے آ قاکی جانب دوڑے کہ:۔ اب گھر کی پیشکش

http://kitaabghar.con بنج ليك جاؤ "http://

کیکن اب دریہوچکی تھی۔وحشی ایک آ ومی کو ہلاک کرنے کے بعد دیگر تین آ ومیوں کوبھی ہلاک کر چکے تتصاوراب گروگن کی جانب بڑھ رہے تھے۔ گروگن نے فائر کھول دیا تھا۔

وحثی خوف کے مارے بھاگ فکلے تھے۔

وہ سوبیٹ پہنچ چکے تھے۔اس مقام پر دریا دوبارہ کشتی رانی کے قابل تھا۔اب وہ بخت ترین مشکل کا شکار تھے ....ان کے پاس نہ تو خوراک موجودتھی اور نہ ہی پانی موجود تھا۔انہیں اب دریائی گھوڑے کے کچے گوشت پر گزارا کرنا تھااور دلدل ہےنمی چوستے ہوئے پانی ہے پیاس بجھانی تھی۔کھانا کھانے کے بعدوہ الٹیاں کرنے لگ جاتے تھے اور کئی ایک افریقی پیچیش کی وجہ سے ہلاک ہوگئے تھے۔ گروگن کے پاس اب اسلح کے محض دس راؤنڈ ہاتی تھے۔اس نے اپنی جدوجہد جاری رکھی۔ بیاس کی جراُت اور حوصلے کا امتحان تھا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ وہ اس قدر کمزوری کا شکارتھا کہ وہ ایک کے بعد دوسرا قدم نہیں اٹھا سکتا تھا۔لہٰذاوہ پیٹ کے بل رینگنے نگا۔افریق بھی تقریباً آخری سانسیں لے رہے تھے۔

m د تب ایک روز جارج نے ویکھا کہ دور فاصلے پر ایک کھمبا ہوا میں جھول رہا تھا۔ http://kitaabghar.c

"پيکياہے؟"

ملجيرانے جواب ديا كەنە

"بدپام کاایک درخت ہے....میراخیال ہے کدید ہوا ہے جھول رہا ہے۔"

گروگن کے اندرایک نئی توانا کی جنم لے چکی تھی۔وہ جلداز جلد آ گے بڑھنے لگا تا کہ مزید نز دیک جا کراپنامعائنے سرانجام دے سکے۔اس کے بعدوہ ساکت کھڑا ہو گیااور مابعداس نے ایک زور دار قبقہدلگایااور کہنے لگا کہ:۔

" يشتى كامستول ہے .... ہمارى جان نے گئے ہے۔"

یکشتی ایک فوجی افسر کی تھی جو چند دنوں کی چھٹیاں شکار کھیلتے ہوئے گز ارر ہاتھا۔ جب اس کی چھٹیاں اپنے اختقام کو کانچے گئیں .....اس نے گروگن اور اس کے ساتھیوں کو اپنے ہمراہ لیا اور انہیں فھوڈ اپنچادیا۔ اور وہاں ہے وہ ایک اور کشتی میں سوار ہوکر خرطوم جا پہنچے۔ ہاتی سفراگر چہ ایک طویل سفر تھالیکن اس سفر کے دوران گروگن کسی مشکل کا شکار نہ ہوا.....اور ماہ فروری 1900ء کی ایک شام وہ ہالآخر

قاہرہ پہنچ چکا تھا۔

گروگن نے بذریعہ کشتی اپنے وفادارافریقیوں کوواپس نیاسا روانہ کر دیا کیونکہ اس نے ان کے ساتھ یہی وعدہ کیا تھا اور بذات خود انگستان روانیہ وگیااوراس لڑکی سے شادی کر لی جس کی خاطراس نے بیظیم مہم سرانجام دی تھی۔

کتاب گھر کی پیشکش

http://kitaabghar.com

کتاب کھر کی پیشکش

#### کتاب گھر کی پیشکشافیگنگ کامحاصرہ اب گھر کی پیشکش

http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

دبلا پتلا اور جاذب نظر کرتل رابرٹ بیڈن۔ پاول جولائی 1899ء میں ہندوستان سے لندن واپس آیا۔اس کی عمر 42 برس تھی۔وہ قابل ذکر کا میابی سمیٹ کرواپس آیا تھا۔اس کا باپ آ کسفورڈ میں جیومیٹری کا پروفیسر تھا۔وہ اس کی تیسری بیوی کیطن سے آٹھواں بچیرتھا (اس کی بیوی ایک ایڈمرل کی بیٹی تھی)۔رابرٹ ذبین تھا۔ آرٹ کا دلدا دہ تھا اوراس کی رگوں میں ایک مہم بُوخون دوڑ رہا تھا۔وہ ایک اچھی شخصیت کا حامل تھا اور اس کی والدہ نے اپنے بچوں میں اولوالعزی ۔حوصلہ مندی اور بلندنظری کے بڑج ہوئے تھے۔ان خوبیوں کی بنا پر رابرٹ ماکل بہبلند پروازی تھا۔

فوج میں شمولیت کا امتحان پاس کرنے کے بعد ہندوستان میں 13 ویں ہوزاروں میں اس کی تقرری کی گئی تھی۔ اس نوجوان افسر نے تھوڑے ہی توڑے ہیں جو سے میں پنیشہ وارانہ صلاحیتیں بھی کوٹ کوٹ کر بحری تھوڑے ہی عرصے میں پنیشہ وارانہ صلاحیتیں بھی کوٹ کوٹ کر بحری ہوئی تھیں۔ وہ نت نے افکار بھی متعارف کروا تاربتا تھا۔ اس کے علاوہ وہ آرٹ میں بھی دلچیں کا حامل اور ڈرامائی ذہانت کا حامل تھا۔ وہ لندن کے اخبارات کو ہندوستان کی زندگی کے بارے میں اکثرا پی تحریوں سے نواز تاربتا تھا۔ ایک شام ایک جرنیل معائنے کے لئے آیا تھا۔ اس جرنیل کی آمد پر داہرے کی اسٹی پر چڑھ گیا اور یہ گانا گانے لگا کہ:۔

http://kitaabghar، برمين اليك جديد ميجر جزل كانمونه هول //kitaabghar/ ومين اليك جديد ميجر جزل كانمونه هول //

بيكرداراس يرخوب سجاتها\_

ہندوستان کے بعدوہ افریقہ چلا آیا ڈراکنس برگ پہاڑوں کی مہم کےسلسلے میں .....اس کے بعد مالٹا کے کمانڈ رانچیف کا اے۔ڈی۔ی مقرر ہوا.....اس کے بعدوالیس افریقہ چلا آیا.....اشانٹی مہم کیلئے اور ہالآخر ہندوستان میں یا نچویں محافظ سواروں کمانڈنگ کرتل مقرر ہوا۔

اب جولائی 1899ء کو بیڈن۔ پاول چھٹی پر تھااور فوجی کلب میں دو پہر کے کھانے سے لطف اندوز ہور ہاتھا جبکہ اسے برطانوی فوج کے کمانڈ رانچیف لارڈ ولسلے سے ملاقات کے احکامات موصول ہوئے۔اس کو بتایا گیا کہڑانسوال اوراور نج فری اسٹیٹ کے بورصوبوں میں جنگ کے شعلے بھڑک اٹھے تتھاور اسے شال مغربی سرحدی افواج کے کمانڈ رانچیف کی حیثیت سے جنوبی افریقہ روانہ کیا جارہاتھا۔

اس وریان اورسنسان مقام پر بیڈن۔پاول کو پیادہ فوج کی دورجمنٹیں تیار کرنی تھیں ..... مابعد جورھوڈیٹیا رجمنٹ اور پرویٹکٹوریٹ رجنٹ کہلائیں۔ان رجمنٹوں کی تیاری کا مقصد برطانوی سرحدوں کا دفاع سرانجام دینا تھا اور دشمن کوجنوب مشرق میں ساحل یا جنوب میں راس سے دور رکھنا تھا کیونکہ ان مقامات پرفوری چیش قدمی کی تو قع تھی۔ بالفاظ دیگر بیڈن۔پاول کی ذمہ داری کا ایک حصداس چیلنج کا مقابلہ کرنا تھا جس چیلنج کا مقابلہ مافیکنگ میں بیٹھ کرنہیں کیا جاسکتا تھا۔

مافیکنگ میں بہت ہے لوگ تحفظ کا مطالبہ کررہے تھے جو کہ راس سے فراہم نہیں کیا جاسکتا تھااوراس مقام پرسامان حرب کا ذخیرہ وافر مقدار میں موجود تھا۔ پچھ ذخیرہ رحوڈیشیاروانہ کرنے کے لئے محفوظ تھا گر جنگ کے خطرے کے تحت اے آ گے روانہ نہیں کیا گیا تھااورای مقام پر محفوظ کرلیا گیا تھا۔

ایک مافیکنگ ٹھیکیدارراس ٹاؤن سے لاکھوں پونڈا یک پرونوٹ کے ذریعے لایا تھاجومیجرلارڈ ایڈورڈسیسل نے جاری کیا تھاجووز براعظم کا بیٹا تھااور بیڈن ۔ پاول کا چیف آف سٹاف بھی تھا۔

للندابیدن - پاول نئی پرویکھوریٹ رجنٹ کے ساتھ مافیکنگ کی جانب روانہ ہوا۔ اس کے دوست اس رجنٹ کو'' بی ۔ پی'' کے نام سے
پکارتے تھے۔ اس رجنٹ میں 469 افسران اور جوان شامل تھے۔ اس نے جنگ کے آغاز سے ایک ہفتہ بل اس رجنٹ کی کمان سنجال لی تھی۔ اس
قصبے میں برطانوی جنوبی افریقی پولیس بھی موجود تھی ۔۔۔۔۔ بیک ہانالینڈ رائفل بھی موجود تھی۔۔۔۔ بیسب ملاکر 578
جوانوں کی نفری بنتی تھی۔۔۔۔اس طرح مافیکنگ میں مسلم جوانوں کی کل تعداد تقریباً 1,250 تھی۔۔

یہ قصبہ بذات خود بھی اس محاصر کے لئے ایک مفید جگہ ثابت ہوسکتا تھا جس کی امید ہر کوئی کررہا تھا۔ اس قصبے میں ہوئل ...... ہپتال ..... دوکا نیں ...... کنوئیں ...... بیرکیس ..... ریلوے در کشاپیں وغیرہ بھی موجود تھیں جبکہ قصبے کے جنوب میں ایک میل کے فاصلے پر دریا مالو پو بھی بہتا تھا۔ بی ۔ پی نے پہلے ہی وفاع کو مضبوط بنانے کی تیاریاں شروع کر دی تھیں ۔شہری آبادی کے لئے خندقیں کھودی جارہی تھیں ۔قصبے کے دونوں اطراف کی جفاظت کیلئے جنگلاتھیر کیا گیا تھا۔ بکتر بندگاڑیاں تیار کھڑی تھیں ۔اس کے علاوہ بارودی سزگیں بھی بچھادی گئی تھیں ۔

ہلکا اسلح بھی بھاری مقدار میں موجود تھا۔ بور فرانس اور جرمنی سے اسلحہ درآ مدکر رہے تھے اور ان کا اسلحہ زیادہ جدید نوعیت کا حامل تھا۔ بیڈن ۔ پاول کسی طویل محاصرے کی تو قع نہیں کر رہا تھا اور اس نے اپنے لوگوں کو بیہ باور کروایا تھا کہ ان کے لئے بیضروری تھا کہ وہ مطمئن رہیں اور بوران کا پچھنیں بگاڑ شکیس گے وگر نہ ہم ان سے بخو بی نیٹ لیس گے۔

لہٰذا مافیکنگ .....جس کے معنی ہیں'' پتھروں کی جگہ'' .....تاریخ کے عجیب وغریب محاصروں میں سے ایک محاصر سے کے طور پر منظر عام پر آیا۔ بی ۔ پی ڈٹی رہی .....قصبے کی آبادی اورا پنے اسلحے کے ہمراہ ڈٹی رہی اوراس کوشش میں مصروف رہی کہ بوران سے ایک واضح فاصلے پر رہیں۔ بوروں نے قلعے تغیر کئے اور زیادہ تر انحصار غیر موثر بمباری پر کیا۔ بیامور 217 دنوں تک جاری رہے۔

اس کا آغاز 13 اکتوبر 1899ء بروز جمعہ کو ہوا تھا۔۔۔۔۔اعلان جنگ کے دوروز بعد۔ چھے ہزار گھوڑ سوار بور جنز ل کرونج کی زیر قیادت رو بہ عمل تھے۔ بی۔ بی بھی تیار تھی لیکن کرونج ابھی تذبذب کا شکارتھا کہ مافیکنگ پر قبضہ کرنے کی کوشش کی جائے یانہ کی جائے۔

ا گلےروزطلوع فچر پر قصبے کے جنوب میں بوروں پر پچھ گھوڑسوار حملہ آ ورہوئے۔ان پر گولیوں کی ایک بو چھاڑ کی گئی۔وشمن منتشر ہو گیااور گھوڑسواروا پس پلٹ آئے۔ بی۔ پی نے شال کی جانب ایک بکتر بندگاڑی روانہ کی۔جلد بی بیگاڑی دشمن کے گھیرے میں آگئی۔پیٹن فٹرز کلارینس کی کمان میں ایک اسکوارڈ ن اس کی بازیا بی کیلئے روانہ کیا گیا۔ کیپٹن نے ایک پہاڑی کی چوٹی کی جانب دشمن کا تعاقب کیا جہاں پر آتشزدگی کی بنا پر تمام تر اسکوارڈ کومشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ کافی ہلاکتیں و کیھنے میں آئیں اور اسلی بھی کم پڑ گیا۔اور بی۔ پی کوٹیلی فون کے ذریعے مطلع کیا گیا کہ وہ ایک اور فوجی دستہ روانہ کرے۔لہٰذا ایک اور فوجی دستہ روانہ کیا گیا۔ بوروں نے اچا تک فائر نگ بندکردی اوروا پس چلے گئے۔

ایک اور ناخوشگوار واقعہ پیش آیا جس کی بدولت اٹھارہ برطانوی ہلاک ہوئے۔ بی۔ پی نے کرونج کو پیغا م بھیجا جس میں یہ شکایت کی گئ تھی کہ اس کی سپاہ نے ریڈ کراس کے اہلکاروں پرحملہ کیا تھا۔ اس کے جواب میں ایک بورڈ اکٹر معذرت کرنے کے لئے قصبے میں بھیجا گیا۔ بی ۔ پی نے اس ڈاکٹر کا خیرمقدم کیا۔اے دو پہر کا کھانا کھلا یا اوروا پسی پراے وہسکی اور پیئر کے تحاکف بھی پیش کئے جواس کے کمانڈ رکے لئے تھے۔ انگلے روز بمباری .....جوتمام ترمحاصرے کے دوران جاری رہی ..... کا آغاز ہوا۔ بوروں کی تو یوں کی کارکردگی بہتر نہتی اور گولے ایک

انگلےروز بمباری.....جوتمام ترمحاصرے کے دوران جاری رہی .....کا آغاز ہوا۔ بوروں کی تو پوں کی کارکر دلی بہتر نہ ھی اور کو لے ایکہ جنگی نمائندے کے بقول:۔

''اس تکے معیار کے حامل تھے کہان میں دھا کہ کرنے کی قوت سرے ہے ہی موجود نہتی۔''

وہ کوئی نقصان پہنچائے بغیرمٹی کی دیواروں میں پیوست ہو جاتے یا زمین پرگرکر کرنا کارہ ہو جاتے ۔نصف دن تک اس گولہ ہاری کی بدولت جو ہلاکتیں ہوئیں ان میں محض ایک مرغی شامل تھی اورا یک کتازخی ہوا تھا۔

اس کے بعد کروٹنے نے ایک اورا پلجی بھیجا جس نے رہے پیغام دیا کہ غیر مشر و ططور پر قصبے کو خالی کردیا جائے تا کہ:۔ ''مزیدخون خرابہ روکا جاسکے۔''

اس پلی کوکھانا کھلایا گیا .....وہسکی اور سوڈے سے اس کی توقع کی گئی اور اس سوال کے ساتھ اسے واپس رواند کیا گیا کہ:۔ ''خون خرابے کا آغاز کب ہوگا؟''

ایک ہفتے کے بعد کرونج کا جواب موصول ہوا کہ:۔

''عزت مآ بسر ۔۔۔۔میرے خیال میں مافیکنگ پر تسلط قائم کرنے کا دوسرا کوئی راستہ موجودنہیں ہے ماسوائے بمباری ۔۔۔۔۔ لہٰذامیں اگلے سوموار مجے کے سے دوبارہ بمباری کا آغاز کر دوں گا۔''

یے جرگرم تھی کدوشمن کی ایک بڑی توپ بھی میدان جنگ میں پہنچ رہی تھی۔ لبذاعوام کے لئے زیادہ گہری خندقیں کھودی گئیں۔خطرے کی

نشاندی کرنے والی گھیٹوں کے نظام میں بہتری لائی گئی ..... ہرکوئی بمباری کے انتظار میں تھا۔...جی کہ منگل کا دن آن پہنچ ..... بمباری ....کب؟

بمباری کا آغاز ہوالیکن ہے بمباری بھی بودی ثابت ہوئی اور کی شم کے نقصان ہے دو چار نہ کر تکی لوگ اب خندتوں کا رخ بھی نہ کرتے سے بلکہ کھی جگہ پر رہنے کور جے دیے تھے .....تمام تر محاصر ہے کے دوران 1,497 راؤنڈ فائز کئے گئے اور بیس ہے کم افراد ہلاکت کا شکار ہوئے۔

لیس بورر ینگئے ہوئے گئی ایک مقامات پر نزد یک تر پہنچ چھے تھے اور ماہ نومبر بیس تھے کے جنوب بیس وہ ایک پہاڑی ہے بہا ہونے پر مجبور ہوگئے ۔ ان کے ایک بھی نشانہ بنایا گیا۔ فز کا ار بین اوران کے ساتھیوں نے مشرق کی جانب ایک مور ہے میں ان کے 40 افراد کو ہلاک کر دیا۔

در سرکے آخرتک کوئی کا رروائی منظر عام پر نہ آئی ماسوائے کر کی اور اس کے دوستوں کی جانب سے .....اگر چہ فوراک کا راش مقرر کر دیا۔

گیا تھا لیکن بہنوز خوراک کافی مقداد میں موجود تھی ۔ روزانہ فی فردا کی یا کوئڈ گوشت ڈوبل روٹی اور میزیاں فراہم کی جاتی تھیں۔ اس کے علاوہ بور بہت خوراک بھی کثیر مقدار میں موجود تھی ۔ روزانہ فی فردا کہ یا کہ الزاکھیاں اور رینگئے والے کیڑے مکوڑے بڑے در شن تھے۔ اس کے علاوہ بور بہت کھی ایک دشن کا کردار سرانجام دے رہی تھی گیئن کرمس کے آئے ہے جیسے بہار آگئی۔رنگار تگ پروگرام اور کھانے بینے کا اہتمام ہونے لگا۔

اتو ارکو عارضی سلح کا دن تصور کیا گیا۔ بوروں نے اپنی بائیل پڑھی اور اہل برطانہ یہ خانے گئے ....۔ کرک کھیلی ....۔ ف بال کھیلا اور پولو کھیلی۔

ماہ جنوری میں ٹائیفا کڈ کی و ہا پھوٹ پڑی۔ بیم پینداس و ہاہے نیٹنے اور اسٹور کی پڑتال کےعلاوہ اپنی کمزوریاں دورکرنے اور اپنے آپ کو مزید مضبوط بنانے میں گزرا۔

ماہ فروری میں جگ کارخ بدل چکا تھا۔ جنوب کی جانب لیڈی اسمتھ اور کبر لے فارغ کردیے گئے تھے۔ کروخ جواپنے کچھ فوجی دستوں کے ہمراہ افیکنگ سے نکل چکا تھا اسے گھرے میں لے لیا گیا اور ہتھیارڈ النے پر مجبور کردیا گیا۔ آزادی کی اسمید پیدا ہونے لگی اور بی ۔ پی کا مورال بھی برخھ چکا تھا۔ انہوں نے بوروں کو جنوب مشرق کی جانب دھکیل دیا تھا۔ ماہ مئی میں دشمن نے قصبے پر قبضہ ہمانے کے لئے دریا کی جانب سے ایک مجر پورہملہ کیا اور اسے شکست سے دو چار ہونا پڑا۔ اس کے بعد بور کمانڈر اور اس کے اضران کورات کے کھانے پر مدعوکیا گیا۔ اس دوران عام جنگی صورت حال کچھ ایسارخ اختیار کرگئی کہ امدادی فوج روانہ کرنے کی ضرورت درچش تھی اور 4 مئی کو پیہ کبرے کے نزدیک سے ثال کی جانب روانہ ہوا۔ اس فوجی درجش تھی اور 4 مئی کو پیہ کبرے کے نزدیک سے ثال کی جانب روانہ ہوا۔ اس فوجی درجش تھی اور 4 مئی کو پیٹھنا تھا جہاں پر اسے بلومر سے جاملات تھا جس کے ساتھ مرانے اس استھ میں مہارت کے ساتھ کوروں سے پہتی تھی کی کی اور میں مہارت کے ساتھ کوروں سے پہتی بیاتی اپنی میں میں میں مہارت کے ساتھ کوروں سے پہتی بیاتی اپنی میں میں میں میں میں میں میں میں کا تعاریخ کواس نے بیش قدی کی اور اس بھر خامون کی ہوا بیاب دور بہ سے کہتی ہوا موتی کی میں میں کہتی ہور بیٹ بیٹی ہوری کی جانب دور بہ سے کہتی ہیا اور اس کی فوجی کی دورجٹ کی دورجٹ کیا۔ سے بی بیان کی جانب رخ کیا میں میں کہتی ہوا موتی کے ساتھ ظہور پذیر ہو

بیسب کچھ سے مہم ہے کم نہ تھا .... بیاس لئے عظیم تھا کہ برطانوی قوم نے اسے اس رنگ میں ریکنے کی کوشش کی تھی۔ بیڈن ۔ پاول کی واہ،

واہ ہور ہی تھی۔ پانچ روز تک لندن اور انگلتان کے ایک بڑے جھے پر پاگل پن جیسی کیفیت طاری رہی۔تقریبات اورخوشیال منائی جار ہی تھیں۔ لیکن مکمل فتح حاصل نہ ہوئی تھی .....محض اخلاقی فتح تھی۔مغرور وکٹورین بوروں کی کامیابی ہے اللہ بچکے تھے۔ کیا بی جالل .....فوجی سازوسامان سے عاری کسان شیر کے مندمیں ہاتھ ڈالنے کی کوشش کر سکتے تھے؟ مافیکنگ کے محاصرے کے دوران برطانیہ کا وقار داؤپر لگا ہوا تھا اوروہ شک وشبہات اور خوف وہراس کا شکار تھا اور بالآخریہ محاصرہ اپنے اختیام کو پہنچا تو برطانیہ کی جان میں جان آئی۔



### کتاب گفر کی پیشکش کتاب گفر کی پیشکش

### http://kitaabghar.com

بعض لوگ سیاست کاسہارالے کر کس طرح ایک دوسرے کو نیچاد کھانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، چ**ود بازار** پڑھ کرآپ بخو بی اندازہ لگا سکیں گے ہجرم و سراغرسانی کی دلچیپ کہانی۔ ایک سپر مارکیٹ میں ہونے والی مجیب وغریب چور یوں کا احوال جہاں دکانوں کاساز وسامان تالاتوڑے اورنقب لگائے بغیر غائب ہور ہاتھا۔ اثر نعمانی کے تخلیق کردہ سراغرساں ندیم اختر کا کارنامہ۔ چوو بازاد کتاب گھرکے <mark>جاسوسی نیاول</mark> سیکشن میں پڑھی جاسکتی ہیں۔

#### ھیرے کے آنسو

ہیں۔ کے کمیے آنسو ایک نوجوان کی کہائی ہے، جس کے ساتھ اس کے اپنوں نے ہی ظلم کیا تھا۔ ایک ون اچا تک اس کی زندگی میں ایک موڑا گیا۔ ایک فحض نے اس کے والدگی کو سکے کی کا نوں کوئیمتی قرار دیتے ہوئے نبوت بھی فراہم کردیا کہ وہاں ہیرے موجود ہیں۔ جبوٹ فریب لا کچے اور دھوکہ وہی کے تانے بائے ہے بنی جرم وسن اکے موضوع پر ایک دلچپ کہائی۔ اثر نعمانی کے تخلیق کردہ سراغرساں ندیم اختر کا کارنامہ۔ **ھیھے کے آنسو** کتاب گھرے ج<mark>اسوسی نیاول</mark> سیکشن میں پڑھی جاسمتی ہیں۔

## نسٹن چرچل کی بورقید سے رہائی کے سیسک

http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

وہ ایک خندق میں دیکا بیٹیا تھا۔موسم نم آلود تھا اوراند ھیرا بھی چھاچکا تھا۔سردی بھی اپنے جو بن پڑھی۔تھکاوٹ کی وجہ سے اس کے اعصاب درد کرر ہے تھے۔مسائل کی وجہ سے اس کے اعصاب ورد کرر ہے تھے۔اس کا ذہن ان مسائل کی وجہ سے پریثان تھا جو مسائل اس میں سائے ہوئے تھے۔وفت گزرتا جار ہاتھا اور اس کا جذبہ ماند پڑتا چلا جار ہاتھا۔

تباے ریل گاڑی گی آ واز سنائی دی۔ بی آ واز ریلوے اسٹیشن ہے آ رہی تھی جواس ہے ایک فرلانگ کے فاصلے پرواقع تھا۔ بیریل گاڑی ابھی کافی دورتھی۔ایک میل یااس سے زائد دور۔۔۔۔۔اسٹیشن کی دوسری جانب۔۔۔۔۔لیکن جلد ہی نز دیک تر پہنچ رہی تھی۔ کیا بید کے گی؟

اگروہ ندر کی اور پچاس ساٹھ میل فی گھنٹے کی رفتار ہے اس کی جانب بڑھتی رہی ..... تب اس کے لئے اس میں سوار ہونے کا کوئی موقع نہ تھا۔ تا ہم اگر بیا شیشن پرد کی ..... تب وہ اس کے اشیشن کینچنے تک اپنی رفتار بڑھانہ پائے گی .....ایسی صورت میں اس کے لئے موقع تھا کہوہ گاڑی پر سوار ہوسکتا تھا۔

بیسب پچھاس کی نقذر پرمخصرتھا۔اگر نقذر یاوری کرتی تو وہ گاڑی پرسوار ہوسکتا تھا۔۔۔۔۔اور نقتد براس کا ساتھ دیتی نظر آر ہی تھی۔ کیونکہ گاڑی کی رفتار آہت،ہونی شروع ہوگئی تھی۔وہ ابھی تک خندق میں دبکا ہیٹھا تھا اور گاڑی کے رکنے کی آواز من رہا تھا۔۔۔۔ا لا دنے کی آوازیں آر ہی تھیں ۔۔۔۔۔اور گاڑی ہے سامان اتارنے کی آوازیں بھی سنائی دے رہی تھیں۔

پاٹے منٹ بعدگاڑی دوبارہ چل پڑی۔گاڑی اس کےسرے ایک یا دوفٹ کے فاصلے پررینگ رہی تھی۔اس کی زروروشی اس پر پڑر ہی تھی۔وہ خندق کی دیوار کےساتھ چپک گیا کہ کہیں روشنی اس کی موجود گی کاراز ظاہر نہ کردے۔اس کا دل زورز ورے دھڑک رہا تھا۔ بلاآ خرانجن کی گھن گرج اپنے جوہن پر پہنٹے گئی اوراس نے اپناسراو پراٹھایا۔

ایک لمحے بعدوہ گاڑی کے دو ڈبول کے درمیان کپلنگ پراپی گرفت مضبوط کر چکا تھا۔اس نے ایک اورکوشش سرانجام دی۔اب وہ کپلنگ پر بیٹھ چکا تھا۔

جب اس کا سانس بحال ہوا تب اس نے ریکتے ہوئے گاڑی کے اندر داخل ہونے کی جدوجہد شروع کی۔وہ گاڑی کے ایک ایسے ڈبے میں داخل ہو چکا تفاجس میں کو کلے کی خالی بوریاں رکھی تھیں۔ یہ بوریاں اس قدر زم تھیں کہ کوئی بھی فردان پر لیٹ سکتا تھا۔وہ ان بوریوں پر دراز ہوکر سوگیا۔ابھی اس کی کافی زیادہ پریشانیاں ہاتی تھیں لیکن ابھی اس کے پاس پچھ مہلت ہاتی تھی۔ وہ بور جنگ کے دوران عازم جنوبی افریقہ ہوا تھا۔ وہ لندن مارنگ پوسٹ کے ایک نمائندے کی حیثیت سے جنوبی افریقہ جارہا تھا۔ وہ اس نکتہ نظر کا حامل تھا کہ وہ برطانوی فوج میں ایک جونیئر فوجی افسر کی نسبت بطور ایک نکھاری زیادہ دولت کما سکتا تھا۔ وہ صاحب ثروت نہ تھالیکن اس نکتہ نظر کا حامل تھا کہ وہ برطانوی فوج میں ایک جونیئر فوجی افسر کی نسبت بطور ایک نکھاری زیادہ دولت کی ضرورت تھی۔ وہ ایسے امور پہند کرتا تھا جن میں دولت کا ملوث ہونا ضروری تھا۔ مثلاً پولوکھیلنا مسیمیمین بینا مسیمیمین بینا سے خرید ناوغیرہ۔ وغیرہ سے لائدا اس نے فوج کوخیر بادکہااور جنوبی افریقہ چلاآ یا۔

گاڑی کے ایک سرے پرتین ویکنیں تھیں .....تقریباً درمیان میں ایک انجن تھااور دوو یکنیں دوسرے سرے پڑھیں۔ان ویسگنوں میں فوجی سوار تھے۔اس کے علاوہ اس گاڑی میں''مورنگ پوسٹ'' کا ایک نوجوان نمائندہ بھی موجود تھا۔

چودہ میل کا سفر طے کرنے کے بعد جب گاڑی پر دشمن حملہ آ ور ہوا جو گھات لگائے بیٹھا تھا تب اس نو جوان نمائندے کا جوش وجذبہ دید نی تھا۔اے موقع میسر آ رہاتھا کہ وہ اس کارروائی کو بنفس نفیس دیکھےاورا نگلتان میں اپنے اخبار کے قارئین کی خدمت میں پیش کرے۔

بوروں نے ریلوے لائن نباہ کردی تھی للبذا گاڑی پیڑی ہے اتر پچکی تھی۔ نسٹن چرچل پیڑی ہے اتری ہوئی اس گاڑی کی فٹ پلیٹ پر کھڑا تھا۔ جوں ہی اس نے اپنا قدم زمین پر رکھاا کیک گولی سنسناتی ہوئی اس کے کان کے قریب ہے گزرگئی۔اس نے بھا گنا شروع کر دیا اور گولیوں نے اس کا تعاقب شروع کر دیا۔ کہیں ہے ایک گھوڑ سوارنمودار ہوااوراس پر چلایا اور اپنا گھوڑ ااس کے نز دیک کھڑا کر دیا۔

اس گھوڑسوارنے رائفل اس کے سینے پررگھی۔۔۔۔۔ونسٹن چرچل نے دونوں ہاتھ او پراٹھادیے۔۔۔۔۔باالفاظ دیگر ہتھیار پھینک دیے۔ جلد ہی وہ پری ٹوریا کی جیل میں بندتھا۔ایک جنگی نمائندہ ہونے کی حیثیت سے اس کے ساتھ افسروں جیسا سلوک روار کھا گیا اور اسے دیگر ساتھی قیدیوں کے ہمراہ اسٹیٹ ماڈل اسکول میں رکھا گیا۔

چرچل نے دوافسران کے ساتھ مل کرجیل ہے بھا گئے کا پروگرام بنایااور 12 دیمبر 1899 ءکواس پروگرام پڑمل کرنے کا آغاز کیا۔انہوں نے دیوار پچلانگ کرفرار ہونے کامنصوبہ بنایا تھا۔

چرچل دیوار پیلانگئے میں کامیاب ہو چکا تھا۔لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے مصائب کا بھی آغاز ہو چکا تھا۔سنتریوں کو پچھ پچھ شبہ ہو چکا تھا۔لہذا الارم بجادیے گئے تھے۔اب اس کے دیگر دونوں ساتھیوں کے لئے کوئی موقع نہ تھا کہ وہ بھی دیوار پھلانگ کراس کے ساتھ آن ملتے۔ چند لمحوں بعدتمام ترپری ٹوریااس کی تلاش میں مصروف تھی۔اس کے دیگر دونوں ساتھی سرگوشیوں میں اسے کہدرہ بھے کہ وہ دیوار پھلانگ کروا پس جیل میں آجائے کیونکہ ابھی اس عمل درآ مدکیلئے پچھ وقت موجود تھا۔

 وہ رات کوسفر طے کرتار ہا۔ کچھ لوگوں نے اس کی جانب دیکھالیکن اے نظرانداز کر دیا۔

تھوڑی دیر بعدوہ ایک ریلوے لائن تک پہنچ چکا تھا اور اس کی خوش تسمی تھی کہ بیلورینکو ہارکوئس کی جانب جاتی تھی اوروہ بیر یلوے لائن ایک دوسری ریلوے لائن نہتھی جواس نے نقشے میں دیکھی تھی جوشال کی جانب جاتی تھی ..... پیٹرز برگ کی جانب؟ وہ رات کے اندھیرے میں دو گھنٹوں تک اس ریلوے لائن پر چلتا رہا حتی کہ دو ایک اشیشن پر جا پہنچا۔ اس کے بعد اس ریلوے لائن کوچھوڑ دیا اور اشیشن کی پچھلی جانب کا چکر کاشتے ہوئے 200 گز دوردوبارہ اسی ریلوے لائن پر آن پہنچا۔ وہ دیکا بیٹھار ہااورگاڑی کا انتظار کرتارہا۔

جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ ریل گاڑی میں سوار ہونے میں کا میاب ہو چکا تھاا وراس عمل کے دوران وہ زخمی ہونے ہے بشکل بچا تھا۔ اس کے بعدوہ نیندگی وادی میں گم ہو گیا تھا۔

جب وہ نیندے بیدار ہوا تواسے بخت پیاس محسوں ہور ہی تھی۔اسے پہلاموقع میسر آتے ہی ریل گاڑی سے بیچا ترنا تھااور پانی تلاش کرنا تھا تا کہا پی پیاس بجھا سکے کیونکہ گاڑی نے منزل مقصود تک وینچنے میں ابھی کافی دن لگانے تھے اور اس دوران اس کا پیاس کی شدت کے سبب ہلاک ہونے کا خطرہ سر پرمنڈ لار ہاتھا۔

گاڑی کے رکنے کافی الحال کوئی پروگرام نظرنہ آرہا تھا۔ چرچل کواب چلتی گاڑی سے بینچ کودنا تھا۔ بیمل درآ مداس کے گاڑی میں سوار ہونے کے ممل درآ مدسے بڑھ کرنا خوشگوار عمل تھا۔ وہ ایک خندق میں چھلا نگ نگا چکا تھا اورا پی کا میابی پرنازاں تھا۔تھوڑی می جدوجہد کے بعدا سے پانی میسر آگیاا وراس نے ایک اونٹ کی موافق پانی بیا تا کہ اس کے اندر کئی گھنٹوں تک پانی کا ذخیرہ موجود رہے۔

پانی میسرآ گیاا دراس نے ایک اونٹ کی موافق پانی پیا تا کہ اس کے اندر کئی گھنٹوں تک پانی کا ذخیرہ موجود رہے۔ اس نے اپناسفر جاری رکھالیکن اب وہ دن کی روشنی میں سفر طے کرر ہاتھا۔ بیسفر زیادہ محفوظ نہتھا کیونکہ ہرایک بل پرمحافظ موجود تھے..... ہرایک اسٹیشن لوگوں کے ہجوم سے بھرا ہوا تھا۔لہٰذا اس نے دن کا زیادہ تر حصہ چھپ چھپا کرگز ارااور شام ہونے پردوبارہ عازم سفر ہوا۔ بیا یک مشکل سفرتھا کیونکہ سفرکا زیادہ تر حصہ اسے جانوروں کی طرح رینگ کر طے کرنا پڑتا تھا۔وہ کیچڑ اور دلدل سے گزرتار ہااوران ندیوں سے گزرتار ہا جن کا پانی اس کی کم تک تھا۔

> اندھیرے میں اس نے ایک غیرمتوقع مقام کی جانب دیکھا تواہے ایک نہیں بلکہ تین ریل گاڑیاں کھڑی دکھائی دیں۔ وہ سوچنے لگا کہ:۔

> > "میں کس ریل گاڑی میں سواری اختیار کروں؟"

پری ٹوریا سے باہر نکلنااس کے لئے وہال جان بن چکا تھا۔ سے است

اس کے لئے فیصلہ سرانجام دیاجا چکا تھا۔

جباس کے کان کے نزدیک ہے گولی گزری تھی اس کے بعد وہ سیدھا کھڑا ہو گیا تھااور کچھ فاصلے پرواقع ایک دیبات کی جانب چل دیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ سیاہ فام بوروں سے نفرت کرتے تھے اورا گرییان لوگوں کا دیبات ہوا تب وہ محفوظ تھا۔ دوسری صورت میں بیہ بوروں کا گاؤں بھی

کتاب گھر کی پیشکش

ہوسکتا تھا۔

یکی کابھی گاؤں نہ تھا۔۔۔۔۔ یہ کو سکے کی ایک کان تھی اوراس کے اردگر د چندم کان تھے۔اس نے تناطانداز میں ایک گھر کا درواز ہنتخب کیا اور اس پر وستک دی۔ دستک کے جواب میں ایک آ واز بلند ہوئی اور چرچل نے با آ واز بلندا گلریزی میں جواب دیا کہ وہ ایک حادثے کا شکار ہو چکا تھا۔
اس پر وستک دی۔ دستک کے جواب میں ایک آ واز بلند ہوئی اور چرچل نے با آ واز بلندا گلریزی میں جواب دیا کہ وہ ایک حادثے ہوئے کہا کہ:۔
ایک لمباتر نگا شخص جس کا چہرہ زرو تھا اس نے وروازہ کھولا اور چرچل کی جانب دیکھا۔ برسوں بعد چرچل نے اس ٹر بھیٹر کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ:۔

'' میں نے اسے بتایا تھا کہ میں ایک حادثے سے دو چار ہو چکا تھا۔ میں اپنے دوستوں سے ملنے کو ماٹی پورٹ جارہا تھا کہ میں

گاڑی سے نیچ گر گیا تھا۔ میراخیال ہے کہ میرا کندھا اپنی جگہ سے بل چکا تھا۔''

'' یہ ایک چران کن بات ہے کہ کوئی کہے ایکی چیز ہی سوچ لیتا ہے۔ میں نے اپنی داستان ایسے بیان کی جیسے میں نے اسے

دل کی گہرا ئیوں سے یا دکررکھا تھا۔''

اس کی خوش تعمی تھی کہ اس اجنبی نے اس کی واستان کی چھان بین کی کوشش نہ گیتھی کیونکہ وہ ایک انگریز تھا اورٹرانسوال کو سکے کی کان کی گرانی پر مامور تھا۔ جب اسے بیمعلوم ہوا کہ اس کامہمان نوسٹن چرچل تھا تب جان ہوور ڈنے اس امر کی تصدیق کی کہ فوجی اس کی تلاش بیس مصروف تھے اور یہ کہ فرار ہونے والے قیدی کی تیمن ہزار تصاویر تقسیم کی جا چکی تھیں ..... ہرایک ڈاک خانے کو ٹیلی گرامیں بھیجی جا چکی تھیں اور ملک کے ہرایک ربلوے اسٹیشن کو بھی اس فرار کے بارے میں اطلاع کی جا چکی تھی .....اور اس کی زندہ یا مردہ گرفتاری پرایک بڑے انعام کا بھی اعلان ہو چکا تھا۔
جرچل کو کئے کی کان میں پہنچا دیا گیا تھا اور موم بتیاں روش کردی گئی تھیں۔ اس کے علاوہ اس کے لئے وہ سکی اور سگارے ڈبوں کا بھی بندو بست کردیا گیا تھا۔ اس کامیز بان چا بتا تھا کہ وہ خوشگوار آرام سے لطف اندوز ہو سکے۔

چرچل نیندگی وادی میں گم ہو چکا تھا..... جب وہ بیدار ہوا اور موم بتیاں جلانے کی کوشش کی تو اس کے علم میں بیہ بات آئی کہ چوہے انہیں کھا چکے تھے۔وہ کئی گھنٹوں تک اندھیرے میں جیٹھار ہا۔

کا زماً گاڑی کی تلاشی لیں گے۔لبذاوہ اپنامنداون کی بوریوں میں چھپائے لیٹار ہااورکئی گھنٹوں تک اس صورت حال کا شکارر ہاحتیٰ کہ گاڑی اس اسٹیشن ےآ کے بڑھ کئی۔ کتاب گھر کی پیشکش

رهای۔ اب ایک اورمسئلہ در پیش تھا۔ کیا وہ اسٹاپ کو ماٹی پورٹ کا تھا؟

تھا تب گاڑی کے معائنے کی تلواراس کے سریر ہنوزلٹک رہی تھی۔

تب اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہتھی جب اس نے اسکلے اسٹاپ پر پر تگالیوں کواپنی یو نیفارم میں ملبوس دیکھا۔اس نے انہیں ویکن کی ایک دراڑے دیکھاتھا۔اس نے اب بھی اپنے آپ کو چھپائے رکھا تھالیکن جب گاڑی دوبارہ حرکت میں آئی تووہ خوشی ہے دیوانہ ہوگیا۔وہ ویکن ے با ہر جما نکنے لگا ..... خوشی سے چلانے لگا ..... اور گانے لگا .... اس کے ساتھ ساتھ اپنے ریوالور سے ہوائی فائر بھی کرنے لگا۔

اوراس روز بعداز دوپېرگاڑی لورینکو مارکوئس پہنچ چکی تھی۔ یہاں پر بھی پیخطرہ موجود تھا کہ بوروں کے حمائتی کہیں اے گرفتار نہ کرلیس یا اغوا نەكرلىن لېذااس نے احتياط كا دامن ہاتھ ہے نەچھوڑاحتیٰ كەدە برطانوی كۆسلىپ جاپېنچا۔ چندلمحوں بعداس كی شناخت كاعمل مكمل ہو چكا تھااور ابنمائنده جنگ محفوظ تعابه

اگر چہ چرچل میں بے بہاخو بیاں موجودتھیں لیکن اس کی سب ہے بڑی خوبی اس کی خوش شمتی تھی۔اوراسی خوش شمتی کی بنا پر اب وہ ایک هیروکی حیثیت اختیار کرچکا تھا۔

، پیپ مسیور رچوں ہو۔ اس کی خوش متنی برقرار رہی۔اے دو بارا نگلستان آنے کی دعوت دی گئی اوراولڈھام کے حلقے سے پارلیمنٹ کا امتخاب لڑنے کی دعوت تجھی دی گئی۔ بیوہی حلقہ تھا جواس سے پیشتر اسے مستر دکر چکا تھا۔اب وہ ایک عالمگیر ہیروتھا۔ا سے اب اپنی انتخابی مہم چلانے کی بھی ضرورت در پیش نہ تھی کیکن اس نے اپنی انتخابی مہم چلائی تا کہ وہ اپنے علاقے کے رائے وہندگان پر بیدواضح کرسکے کہ جس مخص نے اسے ٹرانسوال کی کو تلے کی کان میں انتہائی مہارت کے ساتھ چھپائے رکھا تھاوہ مسٹرڈ یوعیپ کے علاوہ کوئی نہ تھا ....جس کا تعلق اولڈھام سے تھا۔

اس كرائ و بندگان مين كرخوشى سے ديوانے ہو گئے تھے۔



کتاب گھر کی پیشکش

http://kitaabghar.com

http://kitaabghar.com

کتاب گھر کی پیشکش

http://kitaabghar.com

### راجر بوكاك كى كينيرا تاميكسيكو كھوڑ سوارى

http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

اس نے 21 برس کی عمر میں رائل کینیڈین پولیس کوخیر باد کہددیا تھا۔اس سے پیشتر وہ ایک مبلغ کے فرائض سرانجام دیتا تھااوراس سے بھی پیشتر وہ ایک اخبار کے ساتھ منسلک تھا۔اب اس نے ان خطوط پرسوچنا شروع کیا تھا کہ اسے کوئی ریکارڈ تو ڑنا چاہیے ۔۔۔۔ بہت لطف آئے گا۔۔۔۔ بیا یا درکھا جائے گا کہ اس نے کوئی کارنامہ سرانجام دیا تھا ۔۔۔۔ کوئی ایسا کارنامہ ۔۔۔۔ جواس سے پیشتر کسی نے سرانجام نہ دیا ہو۔

اگرچدراجر پوکاک نے اپنی زندگی میں کئی اہم کام کئے تھےلیکن وہ اس تکتہ نظر کا حامل تھا کہ بیکام ڈیگرافراد بھی سرانجام دیے تھے..... شاید سی بھی شخص نے وہ کام ندکئے ہوں جو کام راجر پوکاک نے کئے تھے....لیکن بیکام کوئی بھی شخص سرانجام دےسکتا تھا..... بیکام کوئی ریکارڈ قائم نہ کرتے تھے اور وہ ریکارڈ قائم کرنے کامتمنی تھا۔

لہٰذاایک ایبانو جوان جس کے پاس وافر مقدار میں دولت بھی موجود نہ ہو۔۔۔۔۔ 19 ویں صدی کے آخری دورا ہے کے دوران کیا کارنامہ سرانجام دے سکتا تھا۔۔۔۔۔ایبا کارنامہ جو آنے والے دور میں اس کا نام زندہ رکھ سکے؟

اس نے بد فیصلہ کیا کہ اے اتن گھوڑ سواری سرانجام دینی چاہیے جتنی گھوڑ سواری کسی بھی شخص نے سرانجام نہ دی ہو .....وہ کتنی گھوڑ سواری سرانجام دے سکتا تھا؟ اسے ریتحقیقات سرانجام دینی تھیں۔

 کین اب 1899ء میں مخالفاندرو بے کے حامل استے انڈین موجود نہ تھے کہ کارین کے ریکارڈ پر تملی آورہونے کا موقع میسر آتا۔ لیکن وہ ریکارڈ قائم کرسکتا تھا۔اگر چہوہ اتنا سفر طے نہیں کرسکتا تھا جتنا سفر روی نے طے کیا تھالیکن وہ ایک کھلے ..... نقشے کے نہ حامل مشکل ترین علاقے کا سفر طے کرسکتا تھا جو ہوٹلوں اور دیگر ایسی سہولیات کا بھی حامل نہ تھا جو سہولیات روی مہم بُوکودوران سفر حاصل رہی تھیں اور کارین کی طرح نو جوان پوکاک اگر چہ کسی خطرنا کے صورت حال کا شکار نہ ہوسکتا تھا لیکن وہ اس سے دوگنا سفر بخوشی طے کرسکتا تھا۔ کیا بیا لیک ریکارڈ ہوگا؟ اس نے فیصلہ کیا کہ:۔

#### کتا ہے گھو کے رسٹ کش "ہاں۔۔۔۔یا لیکر نکارڈ ہوگا۔" کھو کے رسٹ پکش

لبندا28 جولائی 1899ء کی صبح ہمارا ہیروالبرٹامیں فورٹ میک لیوڈ سے عازم سفر ہوا۔ جہاں تک امریکی سرحدگی حدودتھی وہاں تک چوکیاں قائم تھیں۔ وہ ایک چوکی ہے گزرتا ہوا دوسری چوکی کی جانب بڑھتار ہا۔ چوکی پرموجو دافر ادا سے مختلف مشوروں سے نوازتے۔وہ اس کی انگریزی سن کرلطف اندوز ہوتے۔وہ گلا بی رخساروں اور لمبی ناک کے حامل اس نوجوان کو پسند کرتے تتھے اورا سے مختلف تنحا کف پیش کرتے تتھے۔

40 میں کامزید سفر طے کرنے کے بعد وہ موٹانہ پنج چاتھا۔اسے یاد آیا کہ آج یوم آزادی تھا۔۔۔۔ جولائی۔۔۔۔ بڑے انڈین کیمپ میں مختلف تقریبات کا اہتمام کیا گیا تھا۔وہ اس کیمپ کی جانب چل دیا۔ اس کیمپ میں 1,400 انڈین موجود تھے۔اس وقت تک اس نے اپنے سفر کے ساتھیوں کے طور پرکا و بوائے نوجوان کا ایک گروپ بھی نتخب کرلیا تھا۔ ڈھول نج رہے تھے۔۔۔۔مرداورعور تیں محورتھی محورتھیں سلیکن علیحدہ علیحدہ۔ اس نے ایک رات اس مقام پر بسر کی اور اس کے بعدوہ دوبارہ سفر پر روانہ ہوا۔ اس علاقے میں بھیٹروں کی بہتات تھی۔وہ اور اس کے کا وُبوائے موسیقی داہت ہورہ کا وُبوائے اجھے ساتھی داہت ہورہ ہوئے۔ ایک تنہا آوارہ گرد کے لئے کا وُبوائے اجھے ساتھی داہت ہورہ

تھے۔ یہاں چرواہے بھی موجود تھے۔ 400 میل کےسفر کے دوران اس نے محض تین را تیں بمپ میں گزاری تھیں۔

اب وہ بیلواسٹون پہنچ چکا تھا۔ بیجنگل مجھروں ہے بھراپڑا تھا۔اس کے بعدوہ سیاحوں کےعلاقے میں پہنچ چکا تھا۔جنگل سیاحوں سے بھراپڑا تھا۔اس کے بعدوہ سیاحوں کےعلاقے میں پہنچ چکا تھا۔جنگل سیاحوں سے بھرے پڑتے تھے اور یہاں کے کسان ان سیاحوں کو دونوں ہاتھوں ہے لوٹ رہے تھے۔وہ ان سے زائد قیمتیں وصول کررہے تھے۔اس علاقے سے گزرنے کے بعدوہ ڈاگ رانچی پہنچ چکا تھا اوراس مقام کے بعد دریائے گرین کی وادی میں پہنچ گیا اور چندروز بعدا کیک مسئلے نے سراٹھایا ..... یہ افتادا جا کہ اس پڑتے گیا اور چندروز بعدا کیک مسئلے نے سراٹھایا ..... یہ افتادا جا کہ اس پڑتا ن پڑی تھی ....اس نے گریٹ محراعبور کرنے کے بارے میں سوچا ہی نہ تھا۔

لبندااس نے ایک اور راستے کا انتخاب کیا کیونکہ میکسیکو کی جانب تین راستے جاتے تھے۔اس راستے پرسفر طے کرنے کے دوران اسے کا وُبُوائے اور جلاوطن لوگوں سے ملاقات کرنے کی تو تع تھی جو چارہ اور پانی کے حصول میں اس کی رہنمائی سرانجام دے سکتے تھے اور میکسیکو کی جانب بھی اس کی رہنمائی کر سکتے تھے۔

سفر طے کرتے ہوئے وہ سان فرانسسکو کے نز دیک پہنچ چکا تھا۔اس نے یہ فیصلہ کیا کہ اپنے دوگھوڑوں کو ایک ہفتے کا آ رام بہم پہنچایا

جائے۔لہذااس نے ایک سیاح کاروپ دھارلیا۔۔۔۔ایک ہوٹل میں رہائش اختیار کرلی اور وہ سب پچھ کرنے لگا جوسب پچھ دیگرلوگ کررہے تھے۔

لیکن ایک ہفتے کے بعدوہ دوبارہ گھوڑے کی پشت پر سوارتھااس کو بیاحساس ہی نہ تھا کہ وہ ریکارڈ تو ڑچکا تھا۔اس کے اور سیکسیکو کے قدیم
شہر کے درمیان محض اتنی سڑک حائل تھی جنتی سڑک ایڈن برگ تا ڈوور ہے۔وہ ابھی تک غیر بھینی صورت حال کا شکارتھا کہ اس نے کون ساریکارڈ تو ڑا
تھا اور کیا کوئی ریکارڈ موجود بھی تھا جو اس نے تو ڑا تھا۔۔۔۔اس دوران وہ علیل ہوگیا۔ میکسیکو میں اپنے قیام کے پہلے ہی دن اسے گرفتار کر لیا گیا کیونکہ
اس نے اپنے گھوڑوں کی غذا چوری ہونے پراعتراض کیا تھا اور ما بعدا سے رہا کردیا گیا تھا۔۔

اس نے 3,600 میل کاسفر طے کیا تھا۔ تین بہترین گھوڑوں نے اس سفر کو مطے کیا تھا۔

http://kitaabghar.com

اس سفر میں جو وقت صرف ہوا تھاوہ 28 جون 1899ء تا 21 جنوری 1900ء تھا۔۔۔۔۔جو کہ 200 دن بنتے تھے۔۔۔۔۔یعنی ایک دن میں اوسط 18 میل کا سفر طے کیا گیا تھا۔۔

http://kitaabghar.com

#### عشق کا شین (I) کمر کی بیشکش

کتاب گھرپر <mark>عشق کا عین پیش کرنے کے بعداب پیش کرتے ہیں عشق کا شین عشق کا بین عشق کا بین عشق کا بین سے عشق کیا دوں سے عشق حقیق کے گلزاروں تک کے سفر کی روداد سیملیم الحق حقی کی لازوال تحریر۔ عش**ے کے اشین** کتاب گھر کے <mark>معسا شام</mark>تی رومانی نیاول سیکشن میں پڑھا جاسکتا ہے۔</mark>

#### ریشمی خطره

مسعبود جساوید کے باصلاحیت قلم کی تحریر۔ جرم وسزااورجاسوی وسراغرسانی پرایک منفرد تحریر۔ایک ذبین قابل اور خوبصورت خاتون (پرائیوٹ) سراغرساں کا دلچپ قصّه ،ایک مجرم اس پرفریفیته ہوگیا تھا۔ ان کی مکندشادی کی شرط بھی مجیب وغریب تھی۔ ایک نہایت دلچپ سنسنی خیز ناول۔ سراغرساں کے نام کی مناسبت سے ایک خاص ترتیب سے کون قتل کر رہا تھا؟ جانے کے لیے پڑھے۔۔۔۔ ریشمی خطرہ۔۔۔۔ جوکتاب گھرکے جاسوسی ناول سیشن میں دستیاب ہے۔

# کتاب گھر کی پیشڈیزی ٹیزآ سڑیلیا میں۔ گھر کی پیشکش

http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

ازائیل برڈاورمیری کنگز لی کی طرز کی قابل ذکر آخری و کٹورین مہم جوخواتین میں ہے ایک خانون نے بیس برس سے زا کدعرصہ پیشتر وفات پائی تھی۔اس کا نام ڈیزی پیٹر تھااوراس کی طویل عمر کے ایک طویل دورانے کے دوران اس کے نام کے چرہے تھے۔اس نے اپنی تقریباً نصف زندگی مغربی اور چنوبی افریقنہ کے قدیم باشندوں کے ہمراہ گزاری تھی۔اس کے ان کے ساتھ اس قدر قریبی تعلقات استوار تھے کہ کسی اور سفید فام کے جصے میں نہ آئے تھے۔

وہ ماہرانسانیات نہ تھی کہ ان کا مطالعہ سرانجام دیتی بلکہ وہ ان کی دوست ...... مشیراوران کو آرام وسکون ہے دوچار کرنے والی آیک ہستی
سے اس نے ان کے دل جیت لئے تھے ...... ان کا وہ اعتاد حاصل کیا تھا کہ اسے ان قبائل میں ایک بزرگ خاتون کی حیثیت حاصل ہوگئ تھی۔ وہ
اے کبار کی تجھتے تھے ..... یعنی اپنی دادی جان تصور کرتے تھے۔ ڈیز کی نے 1862 ء میں جنم لیا تھا۔ اس کی جائے پیدائش او۔ ڈوائیر ..... پڑیری تھی۔ وہ ایک فور تی افسر کی بٹی تھی جو سمندر پار ملکہ اور شہنشاہ کی خدمات سرانجام دیتا تھا۔ وہ انگریز کی طور طریقوں کی دلدادہ تھی۔ اس ہے بڑھ کر وہ تائی برطانیہ اور جولوگ برطانوں سلطنت کا نظام چلاتے تھان کی دلدادہ تھی۔ وہ ان لوگوں کو انتہائی قدر کی نگاہ ہے دیکھتی تھی اور انہیں خراج تحسین پٹی کرتی تھی جنہوں نے اس کی خدمت کی بجا آ وری میں دور دراز علاقوں میں اپنی جا نمیں نچھاور کی تھیں۔ وہ آ وکٹ ریم نیملی ہے بھی از حدمتا ترتھی جس کا سربراہ سرفرانس آ وکٹ ریم تھا۔ ۔ وہ آ وکٹ ریم تھی اور ماہی ایس ایس خدمت کی بات اور ماں کی بیار کی تھی جنہوں نے اس کی تقداد تھی اور مابعد اس کی دادی بھی موت ہے جمکنار ہوگئ تھی جو اس کی تگہداشت کے فرائنس سرانجام دینے کا شعور حاصل کیا تھا اور وہ اس کی ذری گئی ہے دیکھتا وہ وہ انہوں سے بالخصوص اس نے کم ترتی یا فتہ لوگوں کے تھمن میں ذمہ داری کا مظاہر وسرانجام دینے کا شعور حاصل کیا تھا اور وہ اس کی ذری گئی ہے۔ بھی از حدمتا ترتھی۔

جھی از حدمتاتر تھی۔ پہلے پہل وہصحت کی وجو ہات کی بنا پر آسٹریلیا گئی تھی۔وہ سینے کی تکلیف میں مبتلاتھی اورڈا کٹروں نے اے گرم آب وہوامیں مقیم ہونے کامشورہ دیا تھا۔

۔ کوئینر زلینڈ میں اس نے جیک بیٹر کے ساتھ شادی کر لی تھی۔ان دونوں کے ہاں ایک بیٹے نے بھی جنم لیا تھا۔ چند برسوں تک ان کی از دواجی زندگی خوشگوار دہی مگراس کے بعدانہوں نے علیحد گی اختیار کرلی۔

وہ اپنے خاونداور بچے دونوں کیلئے بہتر جذبات کی حامل نہتھی۔ایسی کوئی علامت نہیں ملتی جو پیرظا ہر کرتی ہو کہ وہ دونوں کے ساتھ جذباتی وابستگی کی حامل تھی اگر چہاس نے بچے کے ساتھ اپنارابطہ بحال رکھا تھا۔ آسٹریلیا میں دس برس گزارنے کے بعد جو چیز اسے واپس لندن لائی تھی وہ اس کی زندگی کا نا قابل بیان خلا تھا۔ وہ ایک خود مختار خاتون تھی۔ اس کے چندعزیز اور دوست تھے اور خاونداور بیٹے دونوں کو وہ چھوڑ چکی تھی۔ لندن آنے کا اس کا بڑا مقصدا پنی مدوآپ کرنا تھا اور اپنے لئے روزگار تلاش کرنا تھا۔ پہلے وہ ایک سیکرٹری کے عہدے پر فائز ہوئی۔ اس کے بعد پروف ریڈنگ کی اور مابعد صحافی بن گئی۔ لیکن آسٹریلیا بھی بھی اس کے ذبمن اور اس کی سوچوں ہے محونہ ہوا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ ایک محدود شہر میں رہتے ہوئے طمانیت حاصل نہیں کر سمی ہے ہوئے آزادی کے مفہوم سے آشنا تھی اور اس قدر آشنا تھی کہ اس کے دور کی کوئی عورت اس سے بڑھ کر اس آشنائی کی حال نہتی۔ وہ دو وہ ارہ سیر وسیاحت کے میدان میں قدم رکھنا جا ہی تھی اور 1899ء میں اسے ایک موقع میسر آگیا

'' ذی ٹائمنز''میں ایک خطچھپاتھا جواس کی آسٹریلیا واپسی کا سب بنا۔ پیخط پرتھ مغربی آسٹریلیا کے رومن کیتھولک بشپ نے تحریر کیا تھا۔ اس خط میں اس نے بیانکشاف کیا تھا کہ سفید فام آباد کارفد ہم باشندوں پرظلم وستم ڈھاتے تھے۔ ڈیزی بیٹر نے بذات موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے دی ٹائمنر کے دفتر سے رابطہ قائم کیا اور انہیں اپنی خدمات پیش کیں اور کہا کہ وہ موقع پر جاکر تحقیقات سرانجام وینا جا ہتی تھی اور اخبار کو اس محقیقات کی کمل رپورٹ سے نوازنا جا ہتی تھی۔لہذا اس کی پیشکش قبول کرلی گئی۔

اس کو برطانیہ کا وقار زیادہ عزیز تھا۔ وہ ای وقار کو مدنظر رکھتی ہوئی پرتھ جا پینچی۔اس نے ایک بھی اور گھوڑے خریدے.....اس میں ضروری سازوسامان رکھااورتن تنبا 800 میل کے سفر پرروانہ ہوگئ اورا پنے سفر کے اختتام پراہے دی ٹائمنر کورپورٹ پیش کرتے ہوئے فخرمحسوس ہو رہا تھا۔اس نے تحریر کیا کہ:۔

پرتھ کے رومن کیتھولک بشپ نے بھی اس کی رپورٹ کوشلیم کرلیا تھا اور اس نے جن بڑے الزامات کو جھٹلایا تھا وہ ان ہے بھی متفق ہو گیا تھا۔ اس کے بعد اس نے اسے رپیشکش بھی کی کہ وہ اس کے ہمراہ فیج بیگل کی جانبٹر اپسٹ مشن پر روانہ ہو ..... شال مغرب بعید میں ..... اس مشن کے مستقبل کا دارومدار ایک سرکاری اہل کار کے مجوزہ معائے کا مرہون منت تھا۔ بشپ کا خیال تھا کہ مسزییٹر کی تقدد بی بشپ کے پس کو مضبوط بنانے میں معاون ثابت ہوسکتی تھی اس کے لئے بیا یک انو کھا تج بہ تھا۔ اس نے سوچا کہ:۔

"میں شاید پہلی عوت ہوں گی جوٹراپسٹ کے بستر پرسوؤں گی۔"

جب وہ بشپ کے ہمراہ منزل مقصود پر پنجی توراہب اے دیکھ کرخوفز دہ ہوگئے۔

اس نے اپنالا تحمل وضع کرنے کا فیصلہ کیا ..... اپنی پالیسی مرتب کرنے کا فیصلہ کیا ..... وہ جا ہتی تھی کدان قدیم باشندں کے ساتھ باہم

ی پیشکش

۔ روابط ہونے کی اس کی پالیسی ایک مثالی پالیسی ہونی چاہیے اورا ہے اپنی تمام ترقوت اور توانائی صرف کرتے ہوئے انہیں آ دم خوری ترک کرنے کی جانب راغب کرنا چاہئے۔

اس فے تحریکیا کہ:۔

''آ ہستہ آ ہستہ میراعلم روبہاضا فیہ ہوتار ہاحتیٰ کہ مجھے شالی قدیم ہاشندوں کے تمام ترساجی نظام سے واقفیت حاصل گئی اوران کی طرز زندگی ہے بھی بخو بی آشنائی حاصل ہوئی ۔۔۔۔ان کے بچپن سے لے کران کے بڑھا ہے تک ۔۔۔۔۔میں نے ہرا یک لمحہ ان کا مطالعہ سرانجام دینے کے لئے وقف کر رکھا تھا۔''

اس سے پیشتر کسی نے بھی اس طرز کا کام سرانجام ندویا تھا۔

"وه مجھالک مہر ہان ہستی تصور کرتے تھاور مجھ سے خوش تھے۔"

و مکمل طور پران کی زندگیوں میں داخل ہو چکی تھی۔انہوں نے اسے اپنے مقدیں مقامات میں داخل ہونے کی اجازت بھی فراہم کرر کھی تھی۔وہ ان کی مختلف تقریبات میں بھی شرکت کرتی تھی بلکہ وہ اصرار کرتے ہوئے اسے شرکت پرآ مادہ کرتے تھے۔ان کی کئی ایسی تقریبات بھی تھی۔ جوان کی خواتین کیلئے بھی ممنوعہ تھیں اورا گران کی کوئی خاتون اس تقریب میں شرکت کرتی تو اس کے لئے موت کی سزاتجویز کی جاتی تھی۔لیکن وہ اسے ایسی تقریبات میں بخوشی شامل کرتے تھے۔

1914ء میں اے سائنس کا گریس میں شرکت کی دعوت موصول ہوئی۔وہ اس دعوت کو پاکراز حدخوش ہوئی۔ بیکا گھر لیں ایڈی لیڈ ..... ملبور ن اور سڈنی میں منعقد ہور ہی تھی۔اس نے ایک بھگی کرائے پر حاصل کی جے دواونٹ کھینچتے تھے۔اس بھی کے ذریعے اس نے 240 میل کا سفر طے کیا جہاں ہے اس نے ایڈی لیڈ کیلئے بحری جہاز پر سوار ہونا تھا۔

کانگریس کےموقع پراس کی ملاقات کئی ایک معروف ہستیوں ہے ہوئی جن میں بیٹ سن سالی نووسکی ۔۔۔۔۔ریورز۔۔۔۔۔گرابز وغیرہ شامل خصے ۔ وہ ان لوگوں سےمل کراز حدخوش ہوئی لیکن اس کی بیخوشی اس وقت ماند پڑگئی جب اس نے یورپ میں جنگ کی خبریں سی۔ ''میں بین الاقوامی معاملات سے اس قدرا لگ تھلگ ہوکررہ گئی تھی کہ مجھے بین الاقوامی معاملات کی پچھے خبر ندتھی۔'' جلد ہی اس کی اس مایوی کا از الدیمکن ہوا کیونکہ اسے لیکچر دینے کی درخواشیں موصول ہونے لگی تھیں بالخصوص آسٹریلیا کے خواتین کے ادارے اس میں جواس کے کام میں از حدد کچپی لے رہے تھے۔اس کے نتیجے میں قدیم باشندوں کی فلاح و بہبود کے وزیرے درخواست کی گئی کہ اس

ک ان خدمات کوجاری رکھا جائے جووہ جنو بی آسٹریلیا کے آبائی باشندوں کے لئے سرانجام دے رہی تھی http://kitaab 2

اس نے ایڈی لیڈ سے 900 میل دورشال مغرب کی جانب اولڈیا کے مقام پر اپنا خیمہ نصب کیا۔ یہاں پر وہ اس علاقے کے لوگوں کا مطالعہ سرانجام دینا چاہتی تھی۔ مختلف قبیلوں کے مرداور عورتیں زیادہ تر آ دم خورتھے۔عورتوں کوان کے نوز ائیدہ بچے کھانے کے لئے دیے جاتے تھے۔ اس نے ان کی اس حرکت کی بھی مذمت سرانجام نددی تھی اور نہ بی ان میں انقلاب بر پاکرنے کی کوشش کی تھی۔

وہ اولڈیا کے مقام پراس وقت تک مقیم رہی حتی کہ اس کی عمر 70 برس ہوگئی۔ اے اس وقت از حدد کھے پہنچا جب کینبرا حکومت نے اے اس ہم لینڈ کے سفر کی اجازت فراہم نہ کی۔ وہ اس مقام پراس لئے جانا چاہتی تھی تا کہ وہ اس پولیس مین کی ہلاکت کے سلسلے میں تفقیش سرانجام دے سکے جسے وہاں کے مقامی آبائی باشندوں نے ہلاک کر دیا تھا۔ وہ واپس ایڈی لیڈلوٹ آئی تھی تاکہ اپنے زندگی بھر کے کام کوسمیٹ سکے اور اس محل جسے وہاں کے مقامی آبائی باشندوں نے ہلاک کر دیا تھا۔ وہ واپس ایڈی لیڈلوٹ آئی تھی تاکہ اپنے زندگی بھر کے کام کوسمیٹ سکے اور اس داستان کو اس کے اختیام تک پہنچا سکے۔ اس کے دوستوں اور مداحوں نے اس سے درخواست کی کہ وہ ان کے درمیان ہی مقیم رہے لیکن اس نے غیر مہذب اور وحتی لوگوں کے ساتھ درہنے کو ترجے دی جہاں پر وہ ان کی بہتری کیلئے روبیمل ہو سکتی تھی۔ اس نے اپنے اس فیصلے کے بارے میں تحریر کرتے ہوئے کہا گہا۔۔۔

۔۔ ''جوں جوں وقت گزرتا گیا۔۔۔۔ برس ہابرس گزر چکے تھے۔۔۔۔ میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس یقین کی حامل بن چکی تھی کہان لوگوں کوچھوڑ نامیرے لئے ناممکن تھا۔ وہ لوگ میری ذمہ داری بن چکے تھے۔''

وہ جدید دور کی ایک قابل ذکرخاتون تھی بلکہ یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ وہ تاریخ کی ایک قابل ذکرخاتون تھی۔وہ پرتھ ہے منہ موژکر دریائے مُرے کے کنارے اپنے خیصے میں قیام پذیر ہوگئی تھی۔وہ جس مقام پرخیمہ زن تھی وہ مقام پیاپ کہلاتا تھا۔اس کی خدمات کے اعتراف میں کامن ویلتھ حکومت اے ایک قلیل رقم سالانہ بطورامدادعطا کرتی تھی۔

بڑھتی ہوئی عمراورجسمانی کمزوری کے پیش نظر بالآخروہ اپنی مہم کو خیر باد کہنے اور خانہ بدوشوں جیسی زندگی ہے دست بردارہونے پرمجبورہو چکی تھی۔ لہٰذااس نے دریائے مُرے کو خیر باد کہا اور اپنی زندگی کے آخری ایام گزارنے کیلئے ایڈی لیڈ کے مضافات میں آباد ہوگئی۔ 18 اپریل 1951 ء کواس نے اس مقام پروفات پائی۔ اس وفت اس کی عمر 90 برس تھی۔ اس نے اپنی کتاب کے آخری صفحے پریتی کریا تھا کہ:۔ ''ان تمام برسوں کے دوران میں نے اپنے وفت کا ایک لی بھی ضائع نہ کیا تھا۔ میں نے وہی پچھ کیا جو پچھ کرنے کا میں ارادہ رکھتی تھی۔''

### کتاب گھر کی پیشکانجائے ولیس کاسفراب گھر کی پیشکش

http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

کرنل فرانس بنگ ہسبنڈ کا 1903ء کا تبت کامٹن پُراسراریت کےعلاوہ خوف وہراس کا بھی شکارتھا۔ آج بھی اس علاقے کی قدیم پر اسراریت مشہور ہے۔ جب کرنل بنگ ہسبنڈ کو احکامات موصول ہوئے اس وقت صورت حال دھا کہ خیزتھی۔ تبت کے فوجی دستوں نےسکم کی ریاست پرحملہ کردیا تھا۔انہوں نے سرحدوں کی تمیزختم کرڈالی تھی اوروائسرائے ہندلارڈ کروزن کےخطاکونظرانداز کردیا تھا۔

۔ کئی ایک افواہیں گردش کررہی تھیں۔ پچھافواہیں روس کے ساتھ سیاسی اور تجارتی سمجھوتے کی نشاندہی کررہی تھیں ..... پچھافواہیں بیہ پر سیتر سے سیسر میں میں میں میں میں میں میں میں میں اور تجارتی سمجھوتے کی نشاندہی کررہی تھیں ..... پچھافواہیں بی

نشاند ہی کررہی تھیں کہ چین بھی فعال طور پر ملوث تھا۔ ہندوستان کوخطرہ لاحق تھا۔ لارڈ کروزن اس نکتہ نظر کا حامل تھا کہ ایک دوستانہ مشن تبت روانہ کیا جائے تا کہ وہ صورت حال برگفت وشند سرانحام دے سکےاور حقا اُق

لارڈ کروزن اس نکتۂنظر کا حامل تھا کہ ایک دوستانہ مشن تبت روانہ کیا جائے تا کہ وہ صورت حال پر گفت وشنید سرانجام دے سکے اور حقائق تلاش کرنے کی کوشش کرے۔

وہ اس مشن کے حقیقی رہنما کی تلاش میں تھا اورادھراُ دھرنظر دوڑا رہا تھا کہ کوئی موز وں شخص اس مشن کی رہنمائی کیلئے میسر آ جائے۔اس کی نظر کیفٹننٹ فرانس یک ہسبنڈ پڑی جو کہ شاہ کے محافظ دستے کے سواروں میں شامل تھا۔اس نے کلفٹن اورسینڈ ہرسٹ میں تعلیم حاصل کی تھی۔ یک ہسبنڈ ایک قد آ ورشخصیت کا حامل تھا۔وہ مشرقی لوگوں کو بچھتا تھا اوران کی زبانوں ہے بھی وا تفیت رکھتا تھا۔اس نے کافی تحقیق تفیش سرانجام دے رکھی تھی۔اس کا انتخاب بہترین تھا۔لہذا ینگ ہسبنڈ کوکرٹل کے عہدے پرترقی دی گئی اور دار جیلنگ میں اس کے فوجی دستوں کو منظم کرنے میں ایک لمحہ کی بھی تا خیرنہ کی گئی۔اس کے یاس ایک گورکھا بٹالین تھی۔وودیگر کہنیاں تھیں اور دو پہاڑی تو بیں بھی تھیں۔

اگرچاڑا کاافواج رائل انجیئئر زکے ہریگیڈئر جزل کے زیر کمان تھیں لیکن ان کوکارروائی سرانجام دینے کے احکامات جاری کرنے کی ذمہ داری بیگ ہسبنڈ پڑتھی۔وہ یہ فیصلہ کرنے کامجازتھا کہاہے کب اور کیسےاپی سلح افواج کورو بیمل کرنا تھا۔ میجر بریقرش سپلائی اورٹرانسپورٹ افسر کے • برز

فرائض مرانجام دینے کے لئے نیخب کیا گیا تھا۔ http://kitaabghar.com http://k

تبت.....'' دنیا کی حجیت' کے نام سے جانا جاتا تھا.....دور دراز اورا لگ تھلگ مقام تھا۔اس کا دارالخلافہ لحاسا تھا جوایک''ممنوعہ'' شہرتھا ..... بدھمت کی عبادت گا ہوں .....خانقا ہوں کا مرکز تھا۔

ماہ جون میں ابتدائی جائزہ سرانجام دیا گیااورآ ہتہ آ ہتہ کامیابی کی جانب قدم اٹھنے لگے لیکن کچھ ناگزیر وجو ہات کی بناپر کامیابی زور نہ پیوسکی۔۔

اس دوران شملہ میں ایک کا نفرنس منعقد کی گئی اور ینگ ہسبنڈ کو بھی اس کا نفرنس میں شمولیت کے لئے بلایا گیا۔اس کا نفرنس میں لار ڈکر وزن اور ہندوستان کا کمانڈرانچیف کچز آف خرطوم بھی شرکت کررہا تھا۔ ینگ ہسبنڈ نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی افواج کی تنظیم نوسرانجام وینے کی کوشش کی ۔اس کی درخواست پراہے دومزید کمپنیاں عطا کی گئیں اورایک پہاڑی توپ بھی فراہم کی گئی۔

اس نے لاتعداد بھیڑوں کی کھالوں کی فراہمی کی بھی درخواست کی۔اس کےعلاوہ اس نے سردی سے بیخے کیلئے دیگرافسام کی گرم یو نیفارم کی بھی درخواست کی کیونکہ اس کے پچھساتھی اسے بیمشورہ دے رہے تھے کہ موسم بہارتک انتظار کیا جائے لیکن وہ اپناسفرموسم سر مامیس ہی جاری رکھنا چاہتا تھا۔وہ اہل تبت کو میہ باور کروانا چاہتا تھا کہ موسم کی صورت حال اگر چہ کسی قدرشد بیر ہی کیوں نہ ہو۔۔۔۔وہ اہل برطانیہ کواپنا دوستانہ مشن جاری رکھنے سے نہیں روک سکتی۔

اب اس کے پاس 2,000 لڑا کا جوان تھے اور 4,000 غیرلڑا کا جوان تھے ۔۔۔۔۔ بیاس لئے ضروری تھے کہ انہوں نے نا گوارنوعیت کے حامل ملک کوعبور کرنا تھا۔ان کے راہتے میں آنے والانچلاترین میدان مرتفع بھی سطح سمندرے 12,000 فٹ بلندتھا۔

وہ اپنی مہم کے بارے میں پُر امیدتھا۔ اگر چہ بیا یک آسان مہم نتھی بلکہ ایک شخت ترین مہم تھی۔ بنگ ہسبنڈ کی عمراس وقت 40 برس تھی اور وہ اس مہم کی سرانجام دی کیلئے انتہائی موزوں شخص تھا۔ کلفٹن میں ایک لڑکے کی حیثیت سے اور سینڈ ہرسٹ میں ایک نوجوان کی حیثیت میں اس نے لیے فاصلے کی دوڑوں میں گئی کپ جیت رکھے تھے۔ اب وہ جانتا تھا کہ اسے اور اس کے ساتھیوں کو اپنی تمام ترقوت اور تو انائی اس مہم پر صرف کرنی ہوگ ۔ ان کو در چیش آنے والی مشکلات کی محض چند جھلکیاں ہی چیش کی جاسکتی ہیں۔ دور ان چیش قدمی وہ اکثر نا قابل بر داشت سردی کی زدمیں آجاتے تھے۔ ان کے جوتے ۔۔۔۔۔ کپڑے ۔۔۔۔ تی کہ ان کے سائس بھی جم جاتے تھے۔

ایک اوراییا واقعہ بیان کیا جاسکتا ہے جواس مہم کے رہنما کے فولا دی عزم گی ایک جھلک پیش کرتا ہے۔ یا نگ کے مقام پر پیش قدمی کرتے ہوئے دستوں نے پھڑوں کی ایک و بوار حائل ہونے کی وجہ ہے اپنے گزرنے کا راستہ بند پایا۔ پھڑوں کی بید دیواراس شک راستے پر الل تبت نے رات ہی رات میں قائم کر دی تھی۔ بیگ ہسبنڈ نے موقع کا معائد سرانجام ویا۔ اے اس دیوار میں ایک جگدا یک خلانظر آیا۔ وہ انتہائی سکون کے ساتھ اس خلا کو عبور کر گیا۔ بنتی کی دم اس کے ارد گرد اکٹھے ہوگئے۔ بنگ ہسبنڈ نے انہیں انتہائی پُرسکون انداز میں بتایا کہ ان کامشن ایک پُر امن نوعیت کا حال تھا۔ اس نے اپنے مشن کے اغراض ومقاصد پر روشنی ڈالی۔ تبتیوں نے اس کی بات کو نور سے سالیکن اے تک کرنے کی کوئی کوشش سرانجام نہ دی اور اے بیا جازت فراہم کردی کہ وہ اس دیوار کے خلاے گر رجائے۔

سے موسم نے انہیں کبھی بھی معاف نہ کیا۔ جول جول وقت گزرتا گیا موسم کی شدت میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔لیکن اس کے باوجود بھی بنگ مسبنڈ نے اپنے فوجی دستوں کے ہمراہ پیش قدمی جاری رکھی اوروہ ٹیونا کے مقام پر پہنچ چکے تھے جوسطح سمندر سے 15,200 فٹ بلند تھا۔

نامساعد حالات کے باوجود بھی انہوں نے اپنی پیش قدمی جاری رکھی۔اس دوران ان کوایک پیغام موصول ہوا جس سے بیاشارہ ملتا تھا کہ لحاسا گفت وشنید کیلئے آمادہ تھا۔لہٰذا بیک ہسبنڈ نے اپنے پاپٹیکل افسر کو تھا کق معلوم کرنے کیلئے روانہ کیا۔اس کا نام ابیف۔او۔کونر تھا۔لیکن جب اس نے بہتی حکام سے رابطہ کیا تواہے بتایا گیا کہ وہ یا ننگ واپس چلے جا کیں۔اسے بیجی بتایا گیا کہ وہ اپنے حکام جانب ان کی پیش قدمی کو پوری قوت کے ساتھ روکا جائے گا۔اگلے روزینگ ہسبنڈ غائب پایا گیا۔

ہیڈ کوارٹر میں افراتفری مجی رہی اورایک دن کی افراتفری کے بعدوہ اسی طرح اچا تک واپس آ گیا جس طرح اچا تک غائب ہوا تھا۔وہ

دوبارہ تبتیوں کے ساتھ محوگفت وشنید تھا۔اس کا خیال تھا کہ ان تک اس کی ذاتی رسائی ان کا اعتاد حاصل کرنے کا باعث بن سکتی تھی اگر چہ انہوں نے اس کی بات انتہائی توجہ کے ساتھ نی تھی لیکن اسے یہ یاد دہانی بھی کروائی تھی کہ لحاسا ایک ممنوعہ شرتھا۔ تبتیوں نے دوبارہ اس امر پراصرار کیا کہ اس مشن کووا پس چلے جانا چاہئے۔

یگ ہسبنڈ نے ایک اورکوشش سرانجام دی اور لحاسا جزل کے ساتھ ملا قات کی جو تیونا میں تھا۔اس نے کسی گرمجوشی کا مظاہرہ نہ کیا اور نہ ہی کوئی حوصلہ افزابات کی۔ ینگ ہسبنڈ کے علم میں یہ بات بھی آئی کہ تبتی افواج گورو کے مقام پر جمع ہور ہی تھی۔

۔ جنزل نے اس درخواست کود ہرایا کدمشن کوواپس چلے جانا چاہئے لیکن ایک مرتبہ پھرینگ ہسبنڈ نے بیاصرار کیا کہ وہ اپنے پرامن مشن کو آگے بڑھائے گا۔

جزل مشتعل ہو چکا تھا۔اس نے اپنار یوالور نکالا اور بنگ ہسبنڈ کے ایک جوان کو گولی کا نشانہ بنا دیا۔لہٰذا فائزنگ کا تبادلہ ہوا جس کے نتیج میں 300 تبتی ہلاک ہوئے اور دوبرطانوی زخمی ہوئے۔

کنل بنگ ہسبنڈ صبر قحل کا مظاہرہ کرر ہاتھا کیونکہ وہ کسی بھی جھڑپ سے بچنا چاہتا تھااور بیچھڑپ اس کے لئے کسی سانحہ سے کم نہتھی۔ لیکن اس کی جوابی کارروائی مناسب اور بروفت تھی۔ تیونا کے مقام پرزخیوں کیلئے ایک فیلڈ ہپتال قائم کرنے کے بعد اس نے مثن کو پیش قدمی کے احکامات جاری کردیئے۔

ایک اور چیوٹی سی جھڑپ ہوئی لیکن بالآ خرمشن گیانٹس کی جانب بڑھ گیا۔اس مقام پرکوئی بھی بنتی اہلکار نہ پایا گیا۔لہذا بنگ ہسبنڈ نے فیصلہ کیا کہ وہ کچھ سپاہ کے ہمراہ اس مقام پر مقیم رہے جبکہ اس کی باقی ماندہ سپاہ ایک اور جھڑپ کا شکار ہوگئی۔ تبت کا انٹیلی جنس کامحکمہ فعال ہو چکا تھا۔تقریباً 800 کی تعداد کے حامل تبتی فوجی دستوں نے اچیا تک مشن کے ہیڈکوا ٹر پرحملہ کردیا۔ بنگ

ہسبنڈ نے اپنی رائفل تھامی اوراپنی گورکھا سپاہ کے شانہ بشانہ تملہ آوروں کے حملے کو پسپا کرنے میں مصروف ہو گیا۔ان کی جوابی کارروائی اس قدر شدت کی حامل تھی کہ تملیہ آوردات کے اندھیرے میں راہ فراراختیار کرنے پرمجبور ہوگئے۔وہ اپنی 250 کے قریب لاشیں بھی وہیں پرچھوڑ گئے۔

دشمن کاحملہ پسپا کرنے کے بعد پیش قدمی کا دوبارہ آغاز کیا گیا۔ ینگ ہسبنڈ اوراس کی سپاہ تمام تر راستے میں طوفا نوں اور دھند کی شدت

ے دوجار ہوتے رہے۔ جب تقریباً تمام ترسفراپنے اختتام کو پہنچنے کے قریب تھا تب وہ ایک آخری اور زبردست رکاوٹ ہے بالمقابل ہوئے ..... بیر کاوٹ دریائے برجمن پتر اتھا.....اس دریا کوعبور کرنا ہاتی تھا اور دریا میں ان دنوں طغیائی آئی ہوئی تھی۔

ينگ بسبندُ" ناممكن" كى سرگوشى سننے كوقطعاً تيار ندتھا۔" ناممكن" كوممكن بنا ناضرورى تھا۔

اب انجینئر ول کوریموقع میسر آیا تھا کہ وہ بھی اپنی فنی مہارت کا مظاہر ہ کریں۔البذا انہوں نے کشتیوں کا ایک پل تیار کیا جس پرسے بیک وقت ایک سوجوان گزر سکتے تھے۔

تین دن کے اندراندرتمام ترفوج اور سامان حرب دریا کے پار پہنچایا جاچکا تھا۔ مشن نے اپنی پیش قدمی جاری رکھی اور 3 اگست کوانہیں لحاسا کی پہلی جھلک نظر آئی تو انہیں اپنی کا میا بی کا انعام مل گیا۔ جوں ہی وہ ممنوعہ

تهرمیں داخل ہوئے انہول نے ولائی لامدکی رہائش گاہ کارخ کیا۔

کین مایوی ان کے انتظار میں تھی۔ دلائی لامدا پنی رہائش گاہ میں موجود نہ تھا۔ ان کو بتایا گیا کہ وہ مراقبہ کرنے کی غرض ہے منگولیا جا چکا تھا۔ تاہم وہ اپنی عظیم مُہر اپنے خصوصی نمائندوں کے حوالے کر گیا تھا۔ چاروز راء کی کا بینیہ اور تمام ترقومی اسمبلی .....اب ینگ ہسبنڈ نے ان

کاتھنٹاتا۔ http://kitaabghar.com http://kitaabghar

وو تفتے تک گفت وشنید جاری رہی۔ میدگفت وشنید ایک آسان گفت وشنید کی نوعیت کی حامل نیقمی بلکہ بیدا یک بخصن مرحلہ تھا جس کو بخو بی مطے کرنے کی ضرورت در پیش تھی۔

بہرکیف دو ہفتے تک جاری رہنے والی گفت وشنید کے بعد طرفین ایک معاہدہ طے کرنے پرمتفق ہو پچکے تھے اور 6 ستمبرکواس معاہدے پر دستخط کئے گئے اور اس پرمُہر ثبت کی گئی۔ کرنل میگ ہسبنڈنے ایک لمحہ کی بھی تاخیر نہ کی اور اپنی اس کامیابی کی خبر شملہ میں اعلیٰ حکام تک پہنچانے کا

http://kitaabghar.com http://kitaabghar.c

یه ایک عظیم مشن تھا جو بنگ ہسبنڈ جیسے شخص کے حوالے کیا گیا تھا اور یہ بنگ ہسبنڈ کی ذاتی کا میابی تھی۔مبار کہاد کی تاریں وصول ہونی شروع ہو چکی تھی ۔۔۔۔۔۔لارڈ کروزن ۔۔۔۔۔وائسرائے۔۔۔۔۔جس کا انتخاب انتہائی درست ثابت ہو چکا تھا۔۔۔۔ہندوستان کے کمانڈ انچیف۔۔۔۔۔لارڈ کچز آف خرطوم ۔۔۔۔۔اوردیگر کئی شخصیتوں کی جانب سے مبار کہاد کی تاریں موصول ہور ہی تھیں۔

یگ ہسبنڈ مزید دو ہفتے گیاسا میں مقیم رہا۔اس دوران اس نے حکام کوئی ایک تھا گف بھی پیش کئے اور ہروہ فعل سرانجام دیا جواہل تبت کے ساتھا اس کی دوستی کے رشتے کو مضبوط کرنے میں معاون ثابت ہوسکتا تھا کیونکہ اس نے لاکھوں مصائب جھیلتے ہوئے ان کی دوستی حاصل کی تھی۔ اس کی انتہائی کامیابی میتھی کہ جواب میں تبت کے حکام نے بھی دوستی حیفہ نے کا مظاہرہ کیا۔ حتیٰ کہ بڑے پادری نے ذاتی طور پرعبادت خانے کے دروازے پراس کا استقبال کیا۔۔۔۔۔ بیا یک ایسااعز از تھا جوکسی غیرمکلی شخصیت کونصیب ہونامشکل تھا۔

جب بیگ ہسبنڈ کی واپسی کی گھڑی آن پینجی تب اہل تبت نے انہیں جیران کن الوداعی پارٹی دی۔انہوں نے مخفی طور پرسڑک پرایک بہت بڑا خیمہ نصب کیا جب بیگ ہسبنڈ اوراس کے ساتھی اس خیمے کے نز دیک پینچنے تو انہوں نے انہیں روک لیااورانہیں الوداعی پارٹی سے نوازا۔ اس تقریب میں انہیں طرح طرح کی کھانے پینے کی اشیاء پیش کی گئیں اور مابعد گرمجوشی کے ساتھ رخصت کیا گیا۔ بیان لوگوں کیلیے خراج تخسین تھا جنہوں نے ایک انجانے دیس میں اپنے مشن کی تحمیل سرانجام دی تھی اور بے انہتا مصائب جھیلے تھے۔

فتح ہے ہمکنار ہونے والے اس مشن کے گھر چہنچنے پر بھی مختلف تقاریب اس کے انتظار میں تھیں۔ اگر چہ بنگ ہسبنڈ کونشانہ تنقید بھی بنایا گیا اور اس پر بیالزام عائد کیا گیا کہ اس نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا تھا۔ لیکن اس نے اپنے آپ کواس جھٹڑے ہے بچائے رکھا۔ اس نے اس مشن کی بخیل بخو بی سرانجام دی تھی جواسے سونیا گیا تھا۔ اس کا میابی پرینگ ہسبنڈ کوخطاب ہے بھی نواز اگیا۔

http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

#### کتاب گھرکی پیشقطب ٹالی پر پہلاقدم۔ گھرکی پیشکش

http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

رابرٹ ایڈون پیری کی قطب ثالی کی فتح نہ صرف ایک فیج تھی بلکہ ایک لیے دورا نیے پرمحیط منصوبہ بندی کی بھی فتح تھی۔وہ انتہائی سنجیدگی کے ساتھ قطب ثالی کا مطالعہ سرانجام دینے میں مصروف رہاتھا۔ اس نے تقریباً ایک چوتھائی صدی تک بیہ مطالعہ سرانجام دیا تھا اوراس کے بعدوہ اس مہم کوسر کرنے کیلئے نکلاتھا۔ اس نے اپنازیادہ تروفت گرین لینڈ میں گزاراتھا۔ یہاں پروہ عملی تجربہ حاصل کرنے میں مصروف رہا۔ اے گرین لینڈ میں وہی برف دکھائی دیتی تھی جوقطب جنو بی کو گھیرے ہوئے تھی۔وہ سال بہسال اس برف پراپنی مہمات سرانجام دیتا رہا۔ 1891ءاور 1892ء میں پیری نے 1,200 میل پرمحیط دوسفر طے کئے۔وہ اپنی ہمت اور جراکت کو آز ما تارہا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔اس ہمت اور جراکت کو جس

جباس عظیم مہم کی سرانجام دہی کالمحاقریب آیا تب اس نے امریکی بحربیہ ہے دوبرس کی رخصت عطا کرنے کی درخواست کی۔اس وقت وہ امریکی بحربیبیں اپنی خدمات سرانجام دے رہاتھا۔ وہ خلیج کولمبیا کواپٹی بڑی ہیں بنانا چاہتا تھا (نیویارک تاروز ویلٹ میں خلیج شریڈن کا بحری سفر طے کرتے ہوئے )۔اس نے اپنے منصوبے پڑھل درآ مدکا آغاز کردیا۔

اس نے اپنے معاونین کابھی انتخاب سرانجام دے دیا تھا۔اس کےمعاونین میں درج ذیل افراد شامل تھے:۔ راس مارون ۔۔۔۔۔کارٹل یو نیورٹن کاپروفیسر۔۔۔۔۔وہ گرین لینڈ میں بھی اس کے ہمراہ رہاتھا۔

میتھیے ہین س۔۔۔ایک نیگر وخادم جوعرصد درازے اس کے ہمراہ تھا۔

کے جارج بروپ میں بیل کا ایک اتھالیٹ کے اور ان میں ان میں ان کے ایک ان کے ایک ان کے ان ان کے ان ان کے ان ان کے ا میں میں میں ان کے ان

ڈونالڈ بی۔میکملن .....وارکیٹراکیڈیمی کاانسٹرکٹر ..... بیکالج میں بھی پیری کا ہم جماعت تھا.....اور بیھی اتھلیٹ تھا۔ سے میں میں میں کا دریا

ڈاکٹر ہے۔ ڈبلیو۔ گڈسیل .....اوراس کاتعلق پینسلوانیا سے تھا۔ سر

كيپيُّن باب بارٺ لٺ....اس كاتعلق نيوفا وُنڈ لينڈ سے تھا۔

پیری کاساز وسامان بھی ایسا تھا جسے ہاتھ میں اٹھایا جاسکتا تھا۔ جس میں گرین لینڈ کے کتے اور برف گاڑیاں بھی شامل تھیں۔اس نے اپنی جماعت میں کافی تعداد میں اسکیمو بھی شامل کرلئے تھے جن کے ساتھ وہ پہلے بھی کام کر چکا تھا۔اس نے تمام ترمنصوبہ بندی انتہائی نظم ونسق کے تحت سرانجام دی تھی۔اس کی جماعت چھوٹی چھوٹی جماعتوں میں بٹی ہوئی تھی۔اور میہ چھوٹی چھوٹی جماعتیں ایک آزادا کائی کی حیثیت کی حامل تھیں۔ ہر ایک جماعت کو ملیحدہ فلیحدہ ذمہ داری سونچی گئی تھی۔ ۔ کیپٹن بارٹ لٹ کی سربراہی میں رہنما جماعت 28 فروری 1909 ء کوٹلیج کولمبیا سے روانہ ہوئی۔اس کے بعد جارج بروپ کی پارٹی روانہ ہوئی جوپہلی جماعت کے روانہ ہونے کے دو گھنٹے بعدروانہ ہوئی۔

پیری نے اپنی جماعت کے ہمراہ اگلے روز روانہ ہونے کا فیصلہ کیا۔ روانہ ہونے سے قبل اس نے برف گاڑی تھینچنے والے کتول کیلئے دو گنے راشن کا حکم جاری کیااوراپنے تمام ساتھیوں کو بھی بہترین کھانا فراہم کیا۔ دن ڈھلنے سے بیشتر وہ عازم سفر ہو چکا تھا۔ ہوا تیز چل رہی تھی۔ستارے ایسے چک رہے تھے جیسے ہیرے جواہرات چپکتے ہیں۔

پیری ابھی زیادہ دورنہیں پہنچاتھا کہ اسے دواسکیمو ملے جوہیں کی جانب واپس آ رہے تھے۔اس کے ہمراہ خالی برف گاڑیاں تھیں جو تباہ ہو چکی تھیں اور قابل مرمت نتھی ۔ کھر دری اور ناہموار برف کی وجہ سے ریگاڑیاں تباہ ہوئی تھیں اورانہوں نے انہیں تبدیل کرنا تھا۔ جلد ہی اس کی ملاقات دیگرافراد سے ہوئی وہ بھی اپنی گاڑیاں مرمت کرنے کے لئے رکے ہوئے تھے۔

اس فتم کے حادثات تو قعات کے عین مطابق تنے اوران ہے دو چار ہونالازی امرتھا۔ بیری کی بڑی جماعت بارٹ لٹ کے لگائے ہوئے پہلے بمپ پہنچ چکی تھی۔اس مقام پر دوجھونپڑیاں قائم کی گئی تھیں۔ایک میں بیری اوراس کی جماعت اقامت پذیر ہوگئی جبکہ دوسری میں راس مارون اوراس کے آدی اقامت پذیر ہوگئے۔ویگر جماعتوں نے بھی اپنی اقامت گاہیں قائم کرلی تھیں۔اس طرح ایک مکمل کیمپ آباد ہو چکا تھا۔

پیری رات کے رام کیلئے دراز ہوائی تھا کہ بین ہن کے بہت ہے ایک آدمی آن پہنچا۔ان کا اسٹوونہیں جل رہاتھا۔ پیری اس کے ساتھ چلا آیا اور دیکھا کہ جھونپڑی کی فرش پر جا بجا جلی ہوئی ما چس کی تیلیاں بکھری پڑی تھیں۔ پیری نے کاغذ کا ایک فکڑ الکول میں ڈبویا اور جلد ہی اسٹوو جلنے نگا۔ دواسکیموجو برف گاڑیاں تبدیل کرنے کے لئے گئے تھے ان میں سے ایک اسکیمورات گئے نئی برف گاڑی کے ساتھ واپس آن پہنچا تھا جبکہ دوسرااسکیمواس مہم سے بددل ہوکر پیچھے ہی رہ گیا تھا۔ پہلے ہی دن ایک آدمی کی کی کسی و چھکے سے کم نتھی۔

سفری دوسری منزل پہلی منزل کی نسبت مشکل واقع ہوئی تھی۔ برف اس قدر کھر دری اور ناہموارتھی کہ انہیں بیلچوں کے ساتھا پئی برف گاڑیوں کے لئے راستہ صاف کرنا پڑتا تھا۔

ووسرے روز کے سفر کے اختام تک پیری اور اس کی مختلف جماعتیں باہم انتھی ہو چکی تھیں۔ان کی آ گے بڑھنے کی راہیں مسدود تھیں کیونکہ ایک چوتھا کی میل تک یانی پھیلا ہوا تھا۔

پیری سمجھ چکا تھا کہ برٹ لٹ اور بروپ اس مقام ہے آ گے بڑھ چکے تھے پیشتر اس کے کہ تندو تیز ہوا کیں برف کو پکھلا کر پانی میں نبدیل کرتیں۔

اباے کے سواکوئی چارہ نہ تھا کہ اس مقام پر قیام کیا جائے۔لہٰذااسکیموؤں نے چارجھونپڑیاں تیارکیں اور یہ جماعت ان جھونپڑیوں میں اقامت پذیر ہوگئی۔ان کوامیدتھی کہ پانی جلد بی جم کر دوبارہ برف کی صورت اختیار کر جائے اور وہ اس مقام ہے آگے بڑھ سکیں گے۔ دن چڑھنے سے پیشتر بی ان کی امید بھر آئی تھی۔لہٰذا پیری نے جلدی جلدی دیگرلوگوں کو بیدار کیا۔انہوں نے جلداز جلد ناشتہ کیا اورا پی برف گاڑیاں کے کرآ گے بڑھے کیونکہ پانی جم کر برف کی صورت اختیار کر چکا تھا۔لیکن ان کا سفر بغیر کسی نقصان کے جاری رہا۔

اگلی صبح ہوا کی شدت کی بناپران کی روا تگی ملتوی رہی اور جب انہوں نے روا تگی کا ارادہ کیا آئیں ایک مرتبہ پھر پانی کا سامنا کرنا پڑا جوان کا راستہ رو کے ہوئے تھا۔اس کی چوڑائی سینکڑوں فٹ پرمجیط تھی۔ پانچ روز تک وہ انتہائی بے صبری کے ساتھ انتظار کرتے رہے کہ کسی مقام ہے پانی دوبارہ جم کر برف کی شکل اختیار کرے اوروہ اس مقام ہے کوچ کرنے کے قابل ہوں۔ان کے اسکیمواس مہم ہے اکتا بچکے تھے اوراپنے اپنے اہل خانہ کے پاس واپس جانا چاہتے تھے مگر مارون نے آئیس ایسا کرنے ہے روک رکھا تھا۔

اس دوران پیری بہت بہتر جار ہاتھا۔ وہ ایک اور جھونپڑی تک پہنچ چکا تھا جو بارٹ لٹ خالی کر کے آگے نگل چکا تھا۔ اس میں ایک رقعہ رکھا تھا جس میں بیانکشاف کیا گیا تھا کہ کیپٹن ثال کی جانب ایک میل کے فاصلے پر مقیم تھا کیونکہ اس کا راستہ بھی پانی نے روک رکھا تھا۔ پیری اس کے کیمپ تک جا پہنچا تھا۔

اب پچھ دنوں تک جماعت غیر فعال پڑی رہی۔اگر چہ پیری کواس پانی کوعبور کرنے کا ایک موقع میسر آیا تھالیکن وہ پیچھے آنے والی جماعت کے بارے میں فکرمند تھا۔وہ ان کی جانب ہے کوئی خبر سننے کامتمنی تھا۔اگر رابطہ بحال نہ رہتا تو سب لوگوں کی نا کا می یقینی تھی۔

اس نے برترین حالات کیلئے منصوبہ بندی سرانجام دینی شروع کردی۔اس نے سوچا کداگر ضرورت محسوس ہوئی تو وہ اپنی برف گاڑیوں کو ایندھن کے طور پرجلاڈالے گاختی کہ موسم کی شدت میں کمی واقع ہوجائے اوروہ پچھ گرم ہوجائے۔وہ اپنے اسکیموؤں میں بھی سرشی کے پچھ آٹارد مکھرہا تھا۔ان کے تعاون کے بغیر وہ کامیابی کی توقع نہ کرسکتا تھا۔لیکن وہ ان کے مزاج کو سجھتا تھا کیونکہ اس نے کافی عرصہ ان کے ساتھ گزارا تھا۔ جب دو اسکیموؤں نے بیاری کا بہانہ بنایا تو اس نے انہیں واپس روانہ کر دیا اور ان کو مارون کیلئے ایک تحریب میں بیواضح کیا گیا تھا کہ وہ ایندھن کے بندوبست کے ساتھ فوراً پہنچے۔

چے دن کے انظار کے بعد بالآخر بڑی جماعت دوبارہ حرکت میں آئی۔لیکن عازم سفر ہونے سے بیشتر اس جماعت نے مارون کیلئے ایک اورتح برچھوڑی جس میں اسے یہ ہدایت کی گئی تھی کہ وہ بلکی برف گاڑی میں ان سے آن ملئے کے لئے کیلئے تیز رفآرسفر سرانجام دے۔اس نے اس پر زوردیا تھا کہ دوردیا تھا کہ دوردیا تھا کہ دوردیا تھا کہ دوردیا تھا کہ توں کو پیٹ بھر کر راشن کھلاؤا واوران کو تیز رفآری کے ساتھ بھگاؤ۔ کیونکہ تمہارا ہمارے ساتھ آن ملنا انتہائی ضروری ہے تاکہ تم ہمیں اندھن فراہم کر سکو۔''

13 مارچ کودرجہ حرارت نقط انجمادے 53 درجے کم تھا۔ انہوں نے ابھی 12 میل کا سفر طے کیا تھا کہ ایک اسکیموخوثی سے چلاا ٹھا کہ:۔ '' کتے آرے ہیں''

پیری نے چھپے مڑکر دیکھااوراس نے جلد ہی مارون کے ایک اسکیموکو پیچان لیا جس نے مارون کا بیہ پیغام پہنچایا کہ وہ اور بروپ اسکلے روز پہنچ رہے تھے۔۔۔۔۔ان کی آمدا گلے روزمتو قع تھی۔وہ 30 گیلن الکھل اور سامان رسدا پنے ہمراہ لارہے تھے۔ ۔ بڑی جماعت دوہفتوں سے برف پررواں دواں تھی جبکہ معاون جماعتیں واپس پلٹنا شروع ہو پچکی تھیں۔ان کے تمام کام کممل ہو پچکے تھے۔ پہلی واپس آنے والی جماعت کی قیادت ڈاکٹر گڈسیل کررہا تھا۔واپس آنے کے دوران اس کی ملاقات مارون اور بروپ سے بھی ہوئی تھی اور ان کے درمیان خبروں کا تبادلہ بھی ہوا تھا۔ پیری اس جوڑے کوخوش آ مدید کہنے کا منتظر تھا۔

20 ارج کوبروپ کی قیم واپس بیس کی جانب روانہ ہوئی اور چھروز ابعد مارونِ بھی اپنی جماعت کے ہمراہ ان کے پیچےروانہ ہوگیا۔
پیری اور بین من نے آگے کی جانب اپناسفر جاری رکھا۔ وہ اسی راستے پرسفر کرتے رہے جس راستے پر برث اث اور اس کے بیشر وسفر
کرتے رہے تھے۔ وہ ان کے بنائے ہوئے راستے پر چلتے رہے۔ وہ اس کے بمپ بہنچ چکے تھے جبکہ وہ اگلی منزل کی جانب روانہ ہور ہاتھا۔ قطب شالی
کاسورج پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا اور گاگول کا مسلسل استعال ضروری تھا۔ لیکن برف کی سطح بنوز کھر دری اور تیز تھی ۔ جسمانی تھا وٹ
کے حصول کے بغیر سفر طے کرنا ناممکن تھا۔ وہ اب زمین سے 240 میل دور تھے اور زندگی کی واحد علامت دوقطب شالی کے بیل تھے جو دور وا صلے پر
برف پر کھڑے دکھائی دے رہے تھے۔

کیم اپریل کو پیری کی ہدایات کے تحت کینٹن برٹ لٹ نے واپسی کی راہ لی۔اس کے ہمراہ دواسکیمو تھے.....ایک برف گاڑی اور 18 کتے تھے۔ایک اور برف گاڑی تباہ ہو چکی تھی اور دو کتے بھی ہلاک ہو چکے تھے۔

اب وقت آن پہنچا کہ پیری تنہاا پنی جماعت کے ہمراہ سفر سرانجام دے۔

حتی مہم سرکرنے کے لئے پیری کی جماعت میں دواسکیمو .....اس کا دیر پیدخادم پیتھیو بین سن جس کے ہمراہ بھی دواسکیمو تھے شامل تھے۔
اس کے علاوہ ان کے پاس پانچ برف گاڑیاں اور 40 بہترین کتے بھی موجود تھے۔ پیری اپنی اس جماعت پرکمل اعتاد رکھتا تھا۔ اس کے اس اعتاد کا اظہار اس فیصلے ہے ہوتا تھا جو اس نے ڈراہائی انداز میں سرانجام دیا تھا۔ کہ وہ فوری طور پر عازم سفر ہوں گے اور پانچ منازل میں اپناسفر طے کریں گے۔ ہرمنزل میں تقریباً کی منازل میں اپناسفر طے کریں افراد ہی ہیکام سرانجام دے سکتے تھے لیکن پیری پانچویں روز انہیں منزل گے۔ ہرمنزل میں تقریباً کی منازل میں تو وہ سفری آخری منزل دگئی رفتار سے طے کرنے کیلئے بھی تیار تھا۔ اس نے اپنی جماعت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ:۔

" بهتررفتارے سفر طے کریں .... جائے سے لطف اندوز ہوں اورخوب ڈٹ کردوپہر کا کھانا کھا نیں .... کتوں کو پچھ دیر تک

آ رام کرنے دیں اور تب سوئے بغیر سفر جاری رکھیں۔''

اگر چەتمام افراداچھی صورت حال کے حامل بتھ کیکن پیری نے جس طرح انہیں منظم کیا تھاوہ اس قابل تھے کہ حسب پروگرام اپناسفر طے کر سکتے تھے۔انہیںابزیادہ جراُت اورحوصلہ در کارتھا تا کہ وہ شدید سردی اور چبرے کو کا شنے والی ہوا میں بھی اپناسفری جاری رکھ سکیں۔ 5 اپریل کوسردی اس قدرشد پرتھی حتی کہ اسلیمو بھی اپنے مصائب کا رونارونے لگے لیکن اس موقع پر وہ اس امر کیلئے مجبور تھے کہ کمزور کتوں کو ہلاک کر کے اپنی خوراک کا بندو بست کریں۔

پیری اپنی جماعت کوبرق رفتاری کے ساتھ سفر طے کرنے کی برابرتلقین کرتار ہااور یہی وجیتھی کہانہوں نے اپنے سفر کی آخری منزل 6 اپریل کودس بیج تک طے کرلی تھی۔ بین من نے دیکھا کہاس کا آتا ایک چھوٹا ساپیک کھول رہاتھا۔اس پیکٹ سے اس نے ایک رکیٹمی جھنڈا ٹکالا جے بیگم پیری نے اپنے خاوند کیلئے چند برس پیشتر بنایا تھا۔اس نے دیکھا کہ پیری نے اس جھنڈے کوایک ڈنڈے کے ساتھ باندھااوراہے برف میں گاڑھ دیا۔ اس کے بعد پیری کچھ مشاہدات سرانجام دینے لگا۔اس کی مہم بخو بی اپنے اختیام کو پہنچے چکی تھی۔وہ کا میا بی ہے ہمکنار ہو چکا تھا۔



# 

#### http://kitaabghar.com المري التابي التابي

سی شاپ، مظهرکلیم کی عمران سیریز کاایک ناول ہے جس میں پاکیشیا کاایک انتہائی اہم سائنسی فارمولا یورپ کی مجرم تنظیم کے ہاتھ لگ گیا ہے جے خریدنے کے لئے ایکر بمیااوراسرائیل سمیت تقریباً تمام پر پاورزنے اس مجرم تنظیم سے ندا کرات شروع کردیئے ۔گو بیر مجرم تنظیم عام بدمعاشوں اورغنڈوں پرمشتل تھی کیکن اس کے باوجود تمام سپر پاورز اس تنظیم سے فارمولا حاصل کرنے کے لئے اسے بھاری رقم دینے پرآ مادہ تھیں حتی کہ عمران اور پاکیشیا سیکرٹ سروس کوبھی اس فارمولے کے حصول کے لئے اس تنظیم سے بار بارسودے بازی کرنا پڑی اور بھاری رقم دینے کے باوجود فارمولا حاصل کرنے میں نا کا م رہی۔اس کے باوجودوہ اسے مزیدرقومات دینے پرمجبور ہوجاتی تھی۔ایسا کیوں ہوا۔ کیاعمران اور پاکیشیاسکرٹ سروس ایک عام می مجرم تنظیم کے مقابل بےبس ہوگئے تھے؟ ہر لحاظ ہے ایک منفر د کہانی ،جس میں پیش آنے والے حیرت انگیز واقعات کے ساتھ ساتھ تیز رفتارا یکشن اور بے پناہ سسپنس نے اے مزید منفر واور ممتاز بناویا ہے۔ اللہ

شاب كتاب كر بردستياب د جسے فاول سيشن مين ويكها جاسكتا ہے۔ http://kitaabghar.com

......

### کتاب گھر کی پیشکاشوپکشوکی دریافت بی گھر کی پیشکش

http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

بیا یک سرداورآ زردگی بحرادن تھا۔ بوندا باندی بھی جاری تھی۔اس کی آ زردگی میں اضافہ ہو چکا تھا۔اس کی آ زردگی میں اضافے کا سبب اس کے گائیڈ کا وہ انکشاف تھا جس کے تحت اس نے بیر کہا تھا کہ کھنڈرات' وہاں اوپ'' موجود تھے۔بنگہم نے ناخوشگواری کے ساتھ چوٹی کی جانب دیکھاجو کہ اوپرواقع تھی۔

اس مہم کا مقصدا نکا کی گمشدہ دولت کو تلاش کرنا تھا۔اس نے پہاڑ پرایک اور نگاہ ڈالی .....مرعوب کر دینے والاعمودی ماشو پکٹو ..... یقیینا کوئی کھنڈرات نہ تھے ....کوئی آبادی نہتھی ....کیاوہاں پر پہنچناممکن تھا؟

24 جولائی 1911ء کی اس سردمیج دی ہے ہمیرام بنگہم اپنے گارڈ کراسکو کے سارجنٹ کے ہمراہ روانہ ہوا۔اس کے سامنے ایک طویل ...... دشوار ترین .....شاید بے ثمر چڑھائی تھی ۔لیکن پہلے پہل راستہ ہموارتھا جو دریائے یورو بمبا کے کنارے کے ساتھ تھا۔اس کے دومیل بعد برفانی چوٹیاں تھیں ۔

جلدہی انہیں ایک قدیم پل عبور کرنا پڑا۔اس قدرقدیم پل اس نے اس سے پیشتر کبھی نددیکھا تھا۔ یہ چھکٹڑی کے بختوں پرمشتل تھا جن کی لمبائی اس قدرزا ئدنہ تھی کہ پانی پرمحیط ہو سکے کیکن یہ شختے آ پس میں بُڑے ہوئے تھے۔سار جنٹ اور دیگر لوگ جوان کے ہمراہ بطور گائیڈ شمولیت اختیار کررہے تھے انتہائی پھرتی کے ساتھ اس بل کوعبور کر چکے تھے جبکہ بنگہم ان کے تقش قدم پر چلٹا ہوا پریشانی کے عالم میں اس بل کوعبور کرنے ک کوشش میں مصروف تھا۔وہ جانتا تھا کہ اس کا غلط اٹھنے والا ایک قدم بھی اے یانی کے حوالے کرسکتا تھا۔

اس کی خوشی کی کوئی انتہانہ رہی جب وہ اس مِل کو بخو بی عبور کرچکا تھا۔

اس کے بعد چڑھائی شروع ہوتی تھی۔ان چاروں نے تقریباً ایک سوگز پر محیط چڑھائی سرانجام دی۔

اس کے بعدوہ ایک سیڑھی تک پہنچنے میں کامیاب ہو چکے تھے۔ بیا لیک قدیم سیڑھی تھی جو کہ درخت کی شاخوں ہے بنائی گئی تھی۔اس سیڑھی کی بدولت وہ ایک سوگز مزید چڑھائی چڑھنے میں کامیاب ہو گئے۔

ہیرام بنگہم دنیا کے بہترین قدیم شہروں میں ہے ایک شہر میں داخل ہو چکا تھا۔وہ اس کو پانے کامستحق کھہرتا تھا کیونکہ بنگہم نے برس ہابرس انکا کی زندگی اور ان کے رہم ورواج کے مطالعے میں گزارے تھے۔اور سال بہ سال تمام ترپیرو کار ہزاروں میل کا دشوارگزار سفر طے کیا تھا۔۔۔۔۔ انکا کی باقیات کا جائزہ لینے کے لئے ۔۔۔۔۔ اور آخر کاراس کا صبر قبل رنگ لایا تھا اور اسے صبر کا انعام بھی مل چکا تھا۔۔۔۔۔ وہ ایک ایک دریافت سرانجام دے چکا تھاجواس کی امیدول سے بھی بڑھ کرتھی۔۔

اس نے اس شہرکو'' ماشو پکشو'' کا نام دیا تھا۔۔۔۔یعن عظیم چوٹی ۔۔۔۔لیکن ہیرام بنگہم کوکمل ادراک تھا کہ بیرقدیم شہرکیا تھا۔۔۔۔۔اوراس کاحقیقی نام کیا ہونا جا ہے ۔۔۔۔لیکن وقتی طور پر ماشو پکشو ہے بھی کام چل سکتا تھا۔

اس دریافت نے آ ٹارقد بہد کی راہیں کمل طور پر تبدیل کر کے رکھ دی تھیں۔ ملک میں انکا کے کئی ایک مقامات بکٹر ت موجود تھے ..... لیکن یہ 16 ویں صدی میں ہسپانوی حملہ آ وروں کا نشانہ ہنے تھے۔اب'' ماشو پکھؤ'' کی صورت میں بنگہم نے نہ صرف ایک بہترین مقام دریافت کیا تھا بلکہ اس کا خیال تھا کہ یہ مقام انکا کا دارالحکومت تھا .... چونکہ بیالی جگہ پرواقع تھا کہ کوئی بھی اہسپانوی اس تک نہ پہنچ پایا تھا۔ بیا نکا کون لوگ تھے؟

اور ہیرام بنگہم اس دریافت سے کیوں اس قدرخوش تھا؟

ا نکا کے تغییر کردہ پل .....مڑکیں اور آبیا ٹی کے لئے نہریں اتنی بہترین تھی جتنی بہترین دنیا میں ممکن ہوسکتی تھیں۔ان کی زراعت کسی بھی دیگر قوم کے مقالبے میں ترقی یافتہ تھی۔

حیرانگی کی بات میہ ہے کدا نکامیں لکھائی کا رواج نہ تھا۔ لاطینی امریکہ کے دیگر حصوں کی طرح بیہاں پر ہسپانوی حملہ آوروں نے تباہی و

مسطح سمندر سے تقریباً 10,000 فٹ کی بلندی تک پہنچ چکے تھے .....اوران کے پھیپیرٹ سے در دکرنے لگے تھے۔

ان کی جیرانگی کی کوئی انتہاندری جب انہوں نے دوانڈین کواپنی جانب بروسے ہوئے دیکھا۔

یقیناً کوئی بھی درست دماغ کا حامل فرداتنی بلندی پر قیام نہیں کرسکتا اوران چٹانوں کے درمیان ..... بیر کیسے یہال زندہ رہ سکتے تھے؟ انڈین ہننے گئے .....وہ کسان تصاوراس بلندی پرانہوں نے زمین کواز حدز رخیز پایا تھا بلکدان کے پیش رواسے ہموار بھی کرگئے تھے۔ '' پیش رو؟ کتنی دیریہلے؟''

انڈین کوتاریخوں ہے کوئی دلچین نتھی .....انہوں نے جواب دیا کہ:۔

"برس ہابرس پیشتر ..... ہیانوی حملہ آوروں ہے بھی پیشتر ..... "

وہ اس سفید فام کواپٹی زمین دکھانا چاہتے تھے۔اس کو دکھانے چاہتے تھے کہ بیس قدر ہموارتھی....بیئنکڑوں فٹ لمبائی کی حامل .....اور 10 فٹ اونچائی کی حامل .....انہوں نے اس سفید فام کواپٹی زمین دکھائی اور انہیں اپٹی فصلیں بھی دکھائیں .....ان فصلوں میں مکئی کے علاوہ آلواور گئے کی فصل بھی شامل تھی۔انہوں نے کہا کہ:۔

'' پیجگہ قیام کیلئے انتہائی بہترین ہے۔۔۔۔۔اس جگہ پرفوجی بھرتی کا بھی کوئی خطرہ نہیں ہے اور نہ ہی ٹیکس اوا کرنے کی کوئی فکر ہے''

اس نے زمین کامعائنہ سرانجام دیا۔اس کواس بات پر کوئی شبہ ندتھا کہ زمین کوقابل کاشت بنانے میں اٹکاس کا ہاتھ تھا۔ انہوں دوستانہ اطوار کے حامل ان دونوں اٹڈین ہے اجازت کی اور جلد ہی گھنے جنگل میں جاپینچے .....ان جنگل میں مزید زمین قابل کاشت دکھائی دے رہی تھی۔

''اچا تک میں نے اپنے آپ کو تباہ شدہ مکانوں کی دیواروں کے ہالمقابل پایا جوانکاس کے پھر کے کام کی منہ بولتی تصویر تضیں ۔ان دیواروں پرنظر پڑنا کو گی آسان امر نہ تھا بلکہ ایک مشکل امرتھا کیونکہ وہ جڑوی طور پر درختوں اور گھاس پھوس سے ڈھکی ہوئی تھیں جوصد یوں سے انہیں ڈھاننے ہوئے تتھے۔''

وہ ایک غارمیں داخل ہوئے۔وہ محض اس کی اندرونی خوبصورتی سے لطف اندوز ہونے کیلئے اس میں داخل ہوئے تھے۔ بیر غاربھی پھر کے کام کا ایک بہترین نمونہ چیش کررہی تھی۔

اوراس تغیراتی جنت کودوانڈین نے کاشکاری کے لئے منتخب کیا تھا۔ان کے بقول زمین زرخیزتھی اور کاشکاری کے لئے موزوں بھی تھی۔ وہ سبزیوں کے ایک باغ کے پارچلا آیا اوراس نے اپنے آپ کوقدیم امریکہ کے دو بہترین اور دلچپ ترین ڈھانچوں کے کھنڈرات میں کھڑا پایا۔ اس تغیر میں خوبصورت سفید پتھراستعال کیا گیا تھا۔ دیواریں ایک مرد کے قدے قدرے اونچی تھیں۔ لہٰذا جولائی 1911ء کے اس نم آلود دن .....سردیوں کے ایک دن .....کونکہ ماشو پکشو خط استواکے جنوب میں واقع تھا.....امریکن بربادی مجادی تھی۔انکا ہیانو یوں سے خانف تھے کیونکہ وہ آتشیں اسلے کا مقابلہ نہیں کرسکتے تھے۔ 1572ء میں آخری انکا حکمران کو انتہائی بے دردی کے ساتھ ہلاک کیا تھا اور ایک عظیم سلطنت کا خاتمہ ہو گیا تھا۔ یہ ان حکمرانوں کا آخری گھر تھا جے ہیرام بنگہم نے دریافت کیا تھا۔وہ اس بارے میں پُراعتاد تھا کہ بیان حکمرانوں کا آخری گھر تھا۔ان کوکوزکو سے نکال باہر کیا تھا اور انہوں نے بہاڑوں نے نہیں کوزکو سے نکال باہر کیا تھا اور انہوں نے پہاڑوں پراپنی گرفت مضبوط کر کی تھی۔ان کو اپنا گڑھ بنالیا تھا۔وہ اسے ولکا پام پا کہتے تھے۔

اپنی جرائت اور بہادری کےعلاوہ غداری کی آمیزش ہے ہسپانو یوں نے ٹوپاک اماروکوگرفتار کرنے کابندوبست کیا تھا۔۔۔۔ آخری انکا۔۔۔۔۔ انہوں نے ونکاپامپا کاوئی راستہ دریافت کیا تھا جس کے بارے میں ہیرام بنگہم کوکامل یقین تھا کہ اس نے بھی وہی راستہ دریافت کیا تھا۔ ایک اورمہم کی سرانجام دہی کے دوران جو کہ 1940ء میں سرانجام دی گئی تھی ۔۔۔۔۔ ماشو پکشو اورکوزکودیگر پانچ شہر دریافت ہوئے تھے۔ان میں ہے کوئی بھی شہر اس قدر بڑا اورکامل نہ تھا جس قدر بڑا اورکامل وہ شہرتھا جو بنگہم نے دریافت کیا تھا۔

ميرام بنگهم كى دريافت .....ما شوپكشو ...... قارقد يمه كي عظيم دريافتون مين سے ايك دريافت تھى ۔

.....

#### کتاب گھر کی پیشکش

#### http://kitaabghar.com اردو ادب کے مشہور افسانے

کتاب گھر کی پیشکش

کتاب اوه احب کے مشھ وافسانے شامل کی کتاب گھر پردستیاب ہے جس میں درج ذیل افسانے شامل ہیں۔ (آخری آدی، پسماندگان، انظار حسین)؛ (آپا، ممتاز مفتی)؛ (آندی، فلام عباس)؛ (اپ ذکھ بجھے دے دو، وہ بڑھا، راجندر سنگھ بیدی)؛ (بلاؤز، کالی شلوار، سعادت حسن منٹو)؛ (عیدگاہ، کفن، شکوہ شکایت، منٹی پریم چند)؛ (گڈریا، اشفاق احمد)؛ (تو بشمکن، بانو قدسیہ)، (گنڈ اسا، احمد ندیم قامی)؛ (حرام جادی، محرصن عسکری)؛ (جینی شفیق الرحمٰن)؛ (لحاف، عصمت چفتائی)؛ (لوہ کا کمربند، ماملی)؛ (بال بی، قدرت اللہ شہاب)؛ (مئی کی مونالیزا، اے۔ حید)؛ (اوورکوٹ، غلام عباس)؛ (مہالکشمی کا پل، کرش چندر)؛ (اوورکوٹ، غلام عباس)؛ (مہالکشمی کا پل، کرش چندر)؛ (اورکوٹ، غلام عباس)؛ (مہالکشمی کا پل، کرش چندر)؛ (گرام، جوگندر پال)؛ (تیسراآدی، شوکت صدیق) اور (ستاروں ہے آگے، قراق العین حیدر)۔

یہ کتاب افسانے سیکشن میں پڑھی جاسے۔

# اسكاك كى قطب جنوني كى مهم المييكا شكار موكرره كئ

#### http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

اس کی منصوبہ بندی کافی عرصہ پہلے ہے کی جا چکی تھی۔جس وقت'' ٹیرا نووا'' نامی بحری جہاز ماہ جون میں انگلتان ہے روانہ ہوا۔۔۔۔۔ انگلتان کی امیدیں بھی اس کے ساتھ محوسفر ہو کمیں۔ دنیا کے کسی بھی فر د کو قطب جنوبی کا اتنا تجربہ نہ ہوگا جتنا تجربہ اسکاٹ کو تھا۔اسکاٹ نے اس کی محقیق وتفتیش سرانجام دی تھی ۔۔۔۔۔اس کا نقشہ تیار کیا تھا۔۔۔۔۔اس کا مطالعہ سرانجام دیا تھا ۔۔۔۔ بیسب پچھاس نے ایک عشرہ قبل اپنے وہاں کے پہلے دورے کے دوران سرانجام دیا تھا۔

لیکن جب'' میرانو وا''اوراس میں سوارمہم بھو جماعت 12 اکتوبر 1910 ء کوملبورن پیچی تو ایک ٹیلی گرام ان کی منتظرتھی۔اس ٹیلی گرام کے نفسِ مضمون نے برطانوی مہم جو جماعت کے اعتماد کو قتی طور پرمتزلزل کر دیا تھا۔

"مين قطب جنوبي كارخ كرربا هون.....امندس"

ناروے کامہم بُو۔۔۔۔عظیم ہم جواسکاٹ کی پہلی مہم سرانجام دینے سے پیشتر ہی قطب جنو بی پر قدم رکھ چکاتھا۔ وہ اب بھی اپنی برتری قائم رکھنے کے بارے میں سوچ رہاتھا۔اسکاٹ کی جماعت جغرافیائی قطب جنو بی کی مہم سرکرنا چاہتی تھی۔۔۔۔ ونیا کا الگ تھلگ مقام بنی نوع کے قدم نہ پہنچے تھے۔۔۔۔ان کی کامیا بی کی دعا کی جاسکتی تھی۔۔۔۔گرامنڈس اس مقام تک ان سے پہلے رسائی حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اس نے انہیں خبر دارکر دیا تھا۔

برطانوی مہم جو جماعت نے اس انتہاہ کومحسوں کیا اور ایک یا دوروز تک ان کے جذبات قدرے سردرہے لیکن جونہی'' میرانو وا'' نیوزی لینڈ کی جانب رواننہ ہوا۔۔۔۔۔ناروے کا بیمہم جوان کے ذہن میں ہے محوہو چکا تھا۔

'' ٹیرانووا''قطب جنوبی کی مین لینڈ تک رسائی حاصل کر چکا تھا اور خالی ہونا شروع ہو چکا تھا۔اس ممل درآ مدمیں ایک ہفتہ صرف ہوا تھا ۔۔۔۔۔دو ہفتے انہیں ایک جھونپڑ کی تغییر کرنے میں گئے تھے۔انہوں نے ایک جماعت جنوب کی جانب روانہ کی تا کہ اشیائے خوردونوش کا ذخیرہ قطب جنوبی کے اتنے نز دیک کرسکے جتنا نز دیک ممکن تھا۔

ہونے ہے قبل اسکاٹ کواس حقیقت ہے آگاہ کر دیا تھا۔امنڈس کوبھی دوسرے موسم گرما کا انتظار کرنا تھا۔اسکاٹ کی جماعت اس سائنسی کام کی سرانجام دہی میں بخوشی مصروف ہو چکی تھی جوانہوں نے سردیوں کے موسم میں سرانجام دینے کا پروگرام بنایا تھا۔ان کام میں معدنیات اورنمونہ جات استھے کرنا بھی شامل تھا۔اس کے علاوہ انہوں نے دیگر مشاہدات بھی سرانجام دینے تھے۔

ایک مقام پر ....جس کا فیصله اسکاٹ نے کرنا تھا .... محض ایک گاڑی نے اکیلے آ کے بڑھنا تھا۔

جنوب کی جانب اس سفر کے دوران آٹھ اسٹور۔ ڈیو قائم کئے جانے تھے۔ بیڈیواس بڑے ڈیو کے علاوہ تھے جس میں ایکٹن اشیائ خور دنی ذخیرہ کی جانی تھیں تا کہ واپس بلٹنے والی جماعتوں کوراشن میسر آسکے۔

بالآخرموٹرگاڑیاں حرکت میں آگئیں۔اس روز 24اکتوبر 1911ء تھا۔ساڑھے تین گھنٹے بعدموٹرگاڑیاں ساڑھے تین میل کا سفر طے کر

ان گاڑیوں کا سفر کی روز تک جاری رہا اور انہوں نے کل 51 میل کا سفر طے کیا تھا کہ ان سے دست برداری اختیار کرلی گئ۔ ان کا ساز دسامان کتوں اور نچروں کا تگران مقرر کیا گیا۔ سال ساز دسامان کتوں اور نچروں کا تگران مقرر کیا گیا۔ سال نے اس خداری کو انتہائی توجہ کے ساتھ نجا یا اور اس فرض کو نبھاتے ہوئے وہ اور اس کے ساتھی بالآ خرموت سے ہمکنار ہوگئے۔ ہرایک پڑاؤ پر سسہ ہرایک منزل پروہ جانوروں کے اردگرو برف کی بڑی بڑی دیواری کھڑی کرتا تھا تا کہ وہ ہوا کی شدت کی بنا پر ہلاک نہ ہوجا کیں سساور اس عمل درآ مدیس قابل فرکر وانائی اور وقت صرف ہوتا تھا۔

اگرچہ جماعت کا کوئی رکن بھی اس عمل درآ مدکوسرانجام دینے کے حق میں نہ تھالیکن صورت حال پیھی کدان کے اور قطب جنوبی کے درمیان ہنوز سینکڑوں میل کا فاصلہ تھا۔ وہ پہلے ہی لیٹ ہو چکے تھے کیونکہ فچراس رفتار سے سفر طے نہ کررہے تھے جس رفتار سے سفر طے کرنے کی ان ۔ سے امید کی جاتی تھی۔اب وہ ہلاک ہونا بھی شروع ہو گئے تتھے۔اوا مینر کی انتہائی کوشش اور جدو جبد کے باوجود بھی وہ بیار پڑ چکے تتھے اورا یک ایک کر کے ان سے خلاصی یا ناضروری تھا۔

وہ ناگزیر وجوہات کی بنا پرکئی روز سے سفر ملتوی کئے ہوئے تتھے۔اوالمینر اپنے ٹچروں کی دیکھ بھال میںمصروف تھا۔ وہمحض رات گزارنے کے لئے خیمے میں آتا تھااوراپنا تمام تروقت ٹچروں کی دیکھ صال میں صرف کرتا تھا۔

وہ دوبارہ عازم سفر ہوئے اور تھوڑ ہے بی دنوں کے بعد پانچوں خچروں کو ہلاک کردیا گیاا وران کا گوشت ذخیرہ کردیا گیا تا کہ واپسی پرکام آ سکے۔ مزید چندروز بعد کتے بھی واپس بھیج دیے گئے۔ان کو مطے شدہ پروگرام سے زائد وقت تک اپنے ساتھ رکھنا پڑا تھا کیونکہ خچروں کی کارکردگ حوصلہ افزان تھی۔اس طرح وہ مطے شدہ پروگرام سے بڑھ کرراشن ختم کر چکے تھے اور راشن کی کی منظر عام پرآ رہی تھی۔لہذا ہرایک کے کھانے پینے میں تخفیف سرانجام دے دی گئی۔

اب بنی نوع انسان اکیلے رہ گئے تھے ۔۔۔۔۔ 4 افراد پرمشتل ٹیمیں (جماعتیں)۔۔۔۔۔ان میں سے تین برف گاڑیاں تھینچ رہے تھے۔۔ 21 دیمبرکو پہلی جماعت واپسی آگئی۔۔۔۔۔ یہ پروگرام کے عین مطابق تھا۔۔۔۔اور چارافرادا نتہائی مایوی کا شکار تھے۔۔۔۔۔کیونکہ اسکاٹ نے آخری مرسطے کیلئے ان کا انتخاب نہ کیا تھا۔۔

سکاٹ ہے ایک فلطی سرز د ہو چکی تھی .....اگر چہ اے اس فلطی کا احساس ہو چکا تھا۔اس نے اپنی ڈائری میں تحریر کیا ..... بارے میں اس کا نظریہ تھا کہ کسی روز وہ اس کی لاش کے ہمراہ ضرور دریافت کر لی جائے گی .....

" باورز ہارے خیم میں آ رہاہے اور کل ہمارا یونٹ یا نچے افراد پر شتل ہوگا"

وه دوسری برف گاڑی واپس بھیج رہاتھا..... دوبارہ .....منصوبے کے عین مطابق ....لیکن اس ٹیم کا ایک رکن اپنے ہمراہ رکھ رہاتھا۔ آخر کیوں؟ \_

اس کی سادہ می وجہ پہنچی کہ مہر بان دل کے حامل اسکاٹ نے بیمحسوس کیا تھا کہ باورز نے اس قدر بہتر کا کردگی کا مظاہرہ کیا تھا کہ وہ ان کے ہمراہ قیام کرنے کامستحق تھہرتا تھا۔اس نے اس حقیقت کونظرا نداز کردیا تھا کہ آخری برف گاڑی ہمراہ ولسن .....اوافیز .....ایگر ایونز اور وہ بذات خود ....محض چارافراد کے راشن کا بو جھا تھا سکتی تھی۔اس کے خیمے میں بھی چارافراد بخو بی قیام کر سکتے تھے ....ان کے پاس چار پلیٹی تھیں ..... چار چھچ تھے ....اور چارافراد کیلئے کھانا تیار کرنے کا انتظام موجود تھا۔

> اور بیجهاعت بالخصوص اوا مینر انتبائی تیزی کے ساتھ کمزور ہور ہی تھی۔اسکاٹ نے اپنی ڈائری میں مزید تحریر کیا کہ:۔ ''یا پنچ افراد کیلئے کھانا تیار کرنا چارافراد کیلئے کھانا تیار کرنے سے زائدوفت در کارر کھتا تھا۔''

15 جنوری کوانہوں نے قطب جنوبی سے 15 میل دورخیمہ نصب کیا۔ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ امنڈس ان پر سبقت لے جائے گا۔۔۔۔۔ان کا مورال بلند تھا۔ کین انگےروزان کی مایوی کی انتہا ندر ہی جب انہوں نے امنڈ من کا حجنڈ البرا تا دیکھا تھوڑے فاصلے پر .....وہ امنڈ س کے خیمے میں کہنچ کچکے میں کہنچ کے بیوں کے کہنچوں کے پہیوں کے نشانات موجود تھے۔۔ نشانات موجود تھے۔۔

سے خیمہ خالی تھا۔۔۔۔ کیونکہ امنڈ س گھر کی جانب نصف راستہ طے کر چکا تھا۔۔۔۔۔ وہ یہاں خیمہ زن ہوا تھا۔۔۔۔۔ عین قطب جنو بی پر۔۔۔۔ ایک ماہ پیشتر ۔۔۔۔۔ اوراس نے اسکاٹ کے لئے ایک تحریجی چھوڑی تھی اوراس کوتا کید کی تھی کہ وہ ناروے کے مہم بُو کے چھوڑے ہوئے ساز وسامان میں سے جوجا ہے استعال میں لاسکتا تھا۔

ان کے دل مایوی اورغم وغصے لیریز تھے۔ برطانویوں نے واپسی کی تیاری شروع کردی۔لیکن واپسی کی راواختیار کرنے سے پیشتر انہوں نے قطب جنوبی پراپنی تصاویرا تاریں .....پس منظر میں یونین جیک لہرار ہاتھا۔ باورزبھی اتناول برواشتہ دکھائی دے رہاتھا جتنے ول برواشتہ باتی چارافراد دکھائی دے رہے تھے۔

لبندا میم المیدکا شکار ہوچکی تھی۔ایڈگرایونزا کیے عظیم الجی شخص تھا ۔۔۔۔۔وہ راشن کی کی کا شکار تھا۔۔۔۔اے جوراشن دستیاب تھاوہ اس عظیم الجیشہ شخص کے لئے ناکافی تھا۔۔۔۔۔اس کا ایک ہاتھ بھی زخمی تھا۔۔۔۔۔وہ تمام افراد سردی سے لگنے والی بیاریوں کا شکار تھے۔۔۔ اختیار کرچکا تھا۔ ہوا تیز چل رہی تھی۔۔۔۔ان کے اروگر دبرف گررہی تھی۔وہ نیم فاقد کشی کا شکار تھے۔۔

ایونزاپنے جھے کی گاڑی تھینچنے میں مصروف تھا کہ اچا تک موت سے ہمکنار ہو گیا۔انہوں نے اسے برف میں دفن کر دیااوراوا ٹیز بھی اپنی زندگی کے آخری لمحات گزار رہاتھاا گرچہ وہ اس حقیقت کوشلیم کرنے ہے انکاری تھا ۔۔۔۔۔وہ خچروں کی دیکیے بھال کرتے ہوئے ہی تو ڑپھوڑاور شکست و ریخت کا شکار ہوچکا تھا۔۔۔۔اب وہ علیل بھی تھا۔

اسكات في وارى مين تحرير كياكه:

#### ے سے میں میں رہیں۔ '' پیچاراسیاہی .....ہمارے لئے ایک تکلیف دور کاوٹ بناہوا ہے۔''

۔ ایکٹن خوراک کا حامل ڈیو 63 میل کے فاصلے پر واقع تھا۔۔۔۔۔اوران کے پاسمحض سات روز کاراثن موجود تھا۔لیکن ان میں سے کوئی فردہجی محض سات یوم میں 63 میل کاسفر طےنہیں کرسکتا تھا۔

14 مارچ کومردی ان پرکمل طور پرجملدآ در ہوئی تھی۔ درجہ حرارت نقط انجمادے 43 درجہ نیچ گرچکا تھا۔ بیچاروں افراد مایوسیوں کے گھٹا ٹوپ
اندھیرے میں غرق تھے لیکن اس مایوی کا ظہار نہیں کررہے تھے۔ اگرچان کے پاس کی قدرراشن موجود تھالیکن اس کو پکانے کیلئے تیل میسر نہ تھا۔
انگی رات اواٹیز نے ان سے درخواست کی کہ وہ اسے چھوڑ کر بذات خود اپناسفر جاری رکھیں لیکن انہوں نے اس کی اس درخواست کورد کر
دیا اور اسے چھوڑ کر جانے سے انکار کر دیا۔۔۔۔۔لہذا وہ بھی دیگر افر اد کے ہمراہ خیمے میں سونے کے لئے چلا آیا۔ صبح سویرے وہ بیدار ہوا اور برف کے
وسیع سمندر میں غائب ہوگیا۔

اسكات نے اپنی ڈائری میں تحریر کیا کہ:۔

''ہم جانتے تھے کہ بیچارہ اوامیز موت کی وادی کی جانب روانہ ہو چکا تھا۔ہم جانتے تھے کہ اس نے ایک بہادر شخص کا کردار سرانجام دیا تھااور بیکر دارا لیک انگریز ہی سرانجام دے سکتا تھا۔ہمیں امید ہے کہ ہم بھی اس بہادری کے ساتھ موت کو گلے لگا کمیں گے اور یقینا ہماری موت ہم سے زیادہ دورنہیں ہے۔''

مزید دو ہفتے گزر چکے تھے۔اسکاٹ ....۔ولس اور ہاورز کی جدوجہد جاری تھی۔ان کے اعصاب جواب دے چکے تھے اوران کی ایک ٹن خوراک کے حامل ڈیو تک چینچنے کی امیدیں دم توڑ چکی تھی کیونکہ موسم بھی از حدغیر موافق تھا۔

29 مارج كواسكاف في الني وائرى مين تحرير كما كد:

''21ماریؒ ہے ہم طوفان کی زدمیں تھے۔ہمارے پاس اتنا ایندھن تھا کہ ہم دوکپ چائے بناسکتے تھے۔ہم روزانہ اپنے ڈپو کی جانب بڑھنے کی گوشش کرتے ہیں جو یہاں ہے اب 13 میل کے فاصلے پر ہے کیونکہ ہم خیمے ہے باہز ہیں نکل سکتے کیونکہ طوفان اپنا منہ کھولے کھڑا ہے۔ مجھنہیں یقین کہ اب ہم بہتری کی امیدر کھ سکتے ہیں۔ہم آخری دم تک جدوجہد جاری رکھیں گے لیکن ہم کمزور ہوتے چلے جارہے ہیں اوراب ہمارا خاتمہ دورنہیں ہے۔

و مجھ میں اس ہے زائد لکھنے کی سکت موجود نہیں ہے''

(آر/اسكاك)

ایکٹن خوراک کے حامل ڈپوے 13 میل کے فاصلے پرولئن اور ہاور زموت ہے جمکنار ہوگئے۔امدادی پارٹی نے ان کوآٹھ ماہ بعدان کی ڈائریوں کے ہمراہ دریافت کیا۔ان کےآخری خطوط بھی ان کے ہمراہ تتھا درکئی ایک اہم جغرافیا کی نمونہ جات بھی ان کے ہمراہ تتھے۔انہوں نے اسکاٹ کو بتایا تھا کہ وہ ان نمونہ جات کو واپس اپنے ہمراہ لے جائے اوراگر چہوہ اس کی اور اس کے ساتھیوں کی موت کویقینی جھتے تتھے لیکن وہ اپنی ڈیوٹی سے دست بر دار نہ ہوا تھا۔

http://kitaabghar.com

.....**@**.....

کتاب گھر کی پیشکش

http://kitaabghar.com

کتاب گھر کی پیشکش

http://kitaabghar.com

http://kitaabghar.com

# کتاب گھر کی پگرٹروڈ بیل کی عرب دنیا کی مہمائت کی پیشکش

http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

گرٹروڈ بیل نے بڑا نام کمایا ..... وہ اپنے دور کی ایک معروف شخصیت کے طور پر جانی جاتی تھی۔ اس کی زندگی مہمات کی کئی ایک داستانوں کا مجموعہ تھی۔ وہ پراسراراوراجنبی عرب دنیا میں اپنی مہمات سرانجام دیتی تھی۔ وہ مشرق کی ایک راز پسند خاتون کے نام ہے مشہور تھی ..... عراق کی بے تاج ملکہ .....صحراکی ڈیایا .....اس کی داستانیں روئے زمین پر بکھری پڑئی تھیں۔

وه اپنے دورکی ایک انتہائی قابل ذکرخاتون تھی ۔۔۔۔دانش ور۔۔۔۔فعال ۔۔۔ نمتنظم ۔۔۔۔ تاریخ دان ۔۔۔ ماہر آ ثارقدیمہ ۔۔۔ کوہ پیلے۔۔۔۔وغیرہ

وغیرہ۔وہ ذاتی جراُت اورحوصلے کا بھی ایک نمونہ تھی اورعریوں کے ساتھ والہانہ لگاؤرکھتی تھی۔ http://kitaabgha

وہ سرحوگ بیل کی دختر تھی ۔۔۔۔۔وہ اس کی پہلی شادی کی نشانی تھی۔اس کا دادااسحاق لوٹھین بیل تھا۔۔۔۔۔وہ کو کیلے کی ایک کا ما لک تھا۔ اس نے ٹمالز بروگ میں او ہےاورفولا دکی ایک بڑی صنعت قائم کی تھی۔وہ ایک معروف سائٹس دان بھی تھااور رائل سوسائٹ کا فیلو بھی تھا۔ گرٹروڈ بیل نے 1868ء میں جنم لیا تھا اور اپنا بچین اپنے باپ اورسو تیلی مال کے گھروا قع یارک شائز میں ایک اعتدال پسنداور دانش ورانہ ماحول میں گڑارا تھا ۔۔۔۔۔اس کی سو تیلی ماں کا نام لیڈی فلورنس بیل تھا۔اس نے اپنی ابتدائی تعلیم بخو بی حاصل کرنے کے بعد 1887ء میں آ کے بعداس نے اپنے دور کے دانش وارانہ چلتے میں اپنے لئے بخو بی جگہ بنائی تھی۔۔

اس نے بحرالکابل عبور کرتے ہوئے بیتح ریکیا تھا کہ:۔

اینی دولت کوملک کی خدمت کیلئے خرج کیا تھا۔

اس کی زندگی مہمات ہے بھر پورتھی اوروہ جان ہو جھ کرمہمات کی تلاش میں رہتی تھی۔سوئٹڑ رلینڈ کے دشوارگز ارپہاڑوں پرچڑ ھنااور دیگر مہمات سرانجام دینااس کامشغلہ تھا۔

20 ویں صدی کے پہلے عشرے کے دوران وہ ایشیا مائینز اور عرب کے ثالی جے کے ممن میں ایک سند کے در ہے کی حامل تھی ۔۔۔۔۔ یہ تمام علاقے اس وقت ترک سلطنت کا حصہ تھے جوموجودہ استنبول تا مشرق میں عراق ۔۔۔۔۔ جنوب میں موجودہ شام ۔ اسرائیل اور اردن ۔۔۔۔ اور الحجاز کے تمام جزیروں تک پھیلی ہوئی تھی۔ ترکی نے اندرون عرب کے بیشتر علاقے بذات خود فتح کے تقے۔۔۔۔۔ اگر چداس ملک کے ذیادہ ترکوگوں کو وہ سدھانہ سے انسان کے بہت ہے جنگہو قبیلے اپنے وحشی بن کے لئے مشہور تھے۔۔۔۔۔ وہ اپنے حکمر انوں کے سامنے اپنی گردنیں جھکانے پر آ مادہ نہ تھے۔۔۔۔۔۔ اس صدی کے ابتدائی برسوں کے دوران ابن سعود ۔۔۔۔ جو مابعد سعودی عربیہ یکا بادشاہ بنا تھا۔۔۔۔اس نے ترکوں کو وسطی عرب ہے نکالنا

شروع کردیا تھا۔اس کی سربراہی میں بیڈد کے آوارہ گرد قبائل (بیڈو ..... بینام ان عرب قبائل کے لئے استعال ہوتا تھا جو جیموں میں رہتے تھے اور خانہ بدوشوں کی می زندگی بسر کرتے تھے ) کوزر کی علاقوں میں آباد کیا گیا تھا۔عرب کا بید حصہ پہلی جنگ عظیم کے دورن ٹی۔ای۔لارنس کی قابل ذکر مہمات کا میدان بنا تھا جبکہ اس نے بہت معلومات کے خمن میں گرٹروڈ پرانھصار کیا تھا۔اس نے بیمعلومات اندرون عرب کی مہمات سرانجام دیتے ہوئے حاصل کی تھیں ....۔ بیم ہمات اس نے 1913ء اور 1914ء کے موسم سرمااورموسم بہار میں سرانجام دی تھیں۔

عرصه درازے اس کا دل اس سفر کے لئے مچل رہاتھا ..... جو کہ ہے انتہامشکل اور خطرناک تھا۔نومبر 1913ء میں وہ النیگزینڈریا چلی آئی

اور ما بعد و شق جلى آ كل يه http://kitaabghar.com http://kitaabgh

دمشق ہے اچھی خبریں سننے میں آر ہی تھیں اور وہ جانتی تھی کہ اب وہ مناسب لمحہ آن پہنچاتھا کہ وہ اپناطویل سفرسرانجام دے۔ وہ قبائل جو کئی نسلوں سے آپس میں جنگیں کرتے چلے آرہے تھے انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ تصفیہ کرلیا تھا اور اب عظیم صحرا کے مقامات پُرسکون اور پُرامن تھے۔ پُرامن تھے۔

اس نے 29 نومر کو تریکا کہ:۔

m ''اس سفرکو مطے کرنے ہے اس سے بڑھ کر بہتر کو گی اور برس نہ ہوگا ۔۔۔۔اب ابن ال راشد کے دارالحکومت ہا۔ال اوراس ہے آ گے کا سفر مطے کرنے میں کو ئی مشکل حائل نہتی۔''

ہا۔ال نجد کا دارالحکومت تھا جہاں پر ابن راشد کی وسطی عرب پر غیریقینی حکمرانی قائم تھی اور تر کوں اور ابن سعود کے ساتھ وہ مستقل حالت --

جنگ میں تھا۔ م

دمشق کے مقام پر گرٹروڈ بیل نے اپنے یادگارسفر کی تیاری سرانجام دی .....اے تقریباً تمام ترسفرانجانی راہوں پر طے کرنا تھا۔اس نے 17 اونٹ خریدے .....ان کی اوسط قیمت 13 پونڈ فی اونٹ تھی .....ان نے 50 پاؤنڈ کی اشیائے خورد نی خریدیں ......5 پونڈ کے عربی کپڑے کے تحا کف خریدے ....اس نے 80 پونڈ نفذا ہے ہمراہ رکھے ....اس کے علاوہ اس نے 200 پونڈ کے لیٹر آف کریڈٹ کا بھی بندوبست کیا۔اس نے خبر کے ایک تاجر کے تعاون سے اس کا بندوبست کیا تھا تا کہ وہ ہا۔ ال میں بیرقم حاصل کر سکے۔ اس طرح اس کی مہم پر 600 سے زائد پونڈ خرچ ہوئے تھے۔ بید 1913ء کا دورتھا جبکہ 600 پونڈ ایک بڑی قم تصور کی جاتی تھی۔ وہ پہلے ہی اپنے اوسط خرچ سے زائد خرچ کر چکی تھی لہندا اس نے اپنے اگلے برس کی آ مدنی اس مدمیں خرچ کی ۔۔۔۔ بیرقم اس کے باپ نے اس کے بنگ کے کھاتے میں پہلے ہی جمع کروار کھی تھی۔ وہ اپنے سفر کے بارے میں ایک کتاب تحریر کرنے کا ارادہ رکھتی تھی اورا سے امیدتھی کہ اس کتاب کی آ مدنی سے دہ اپنی مہم کے اخراجات ہنو بی وصول کرے گی۔ بارے میں ایک کتاب تحریر کواسے ومشق میں ایک شاندار پارٹی دی گئی۔ اس تقریب میں ال راشد کا ایجنٹ بھی شریک ہوا تھا جس نے دور دراز کے علاقے بارال میں اپنے آ قاکوکوا تگریز خاتون کے مجوزہ دورے کی اطلاع دے دی تھی۔

لیکن وہ 16 تاریخ سے قبل روانہ نہ ہو تکی کیونکہ اس کا گائیڈ فتو بیاری کاشکار ہو گیا تھا۔اے ٹائیفا کڈنے آن گھیرا تھا۔الہٰذااے اپنے اس گائیڈ کی ہمراہی کے بغیر ہی عازم سفر ہونا پڑااوروہ اس امرےاڑ حد ما یوس ہوئی۔

اس نے اپ سفر کودومراحل میں طے کرنے کی منصوبہ بندی سرانجام دی۔ پہلامرحلہ شامی صحرا کی سیاحت سرانجام دینے ہے متعلق تھا۔ بیسیاحت اس نے آ شارقد بمد کے نکتہ نظر کے تحت سرانجام دینی تھی کیونکہ وہ بازنطینی کے کھنڈرات کی تحقیق سرانجام دینا جا ہتی تھی۔ سردیوں کے وسط میں شامی صحرا کی راتیں سر در تنھیں اور صحراد ھندہے بھی بھرپورتھی۔اس دوران ٹھنڈی بارشیں بھی برسیں اور تیز ہوا کیں بھی چلیں۔اونٹ بھی کیچڑ میں ڈگرگاتے رہے اور جماعت کا ہرا یک فردنہ صرف گیلا ہو گیا تھا بلکہ اس کی ہڈیوں تک سردی دھنس چکی تھی۔ لیکن سردترین راتوں کے باوجود بھی صحراکے دن جیران کن تھے۔

http://kitaabghar.com http://kitaahעעבוליבעע m

" خاموشی اور تنهائی کاپرده ہمارے اردگر دایک نقاب کی طرح پھیلا ہوا تھا اور سفر کے طویل دورانیے طے کرنے کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی کام کرنے کو نہ تھا۔"

اپنے سفر کے 17 ویں روز وہ عرب چروا ہوں کے ایک بجب تک جا پہنچے تھے جو جبل ڈروز کی پہاڑیوں ہے آئے تھے۔ کئی ایک عرب ان
کے قافے کی جانب بڑھے اور ان پر گولیاں برسانے لگے۔ اگر چہان کی گولیاں ہوائی فائر ثابت ہوئے لیکن بیا کیک خوفناک لمحہ تھا۔ انہوں نے بیل
کے قافے کو گھیرے میں لے لیا اور اس کو غیر سلح کر دیا۔ بیا یک خوفناک مرحلہ تھا اور گرٹروڈ بیل نے سوچا کہ کھیل ختم ہوچکا تھا لیکن وہ پُر سکون انداز میں
اینے اونٹ پر بیٹھی رہی اور تماشد دیم کھی رہی ۔

اس دوران شخ بھی آن پہنچے تھے۔وہ اپنے بمپ سے آئے تھے اور وہ علی اور محمد کو جانتے تھے ..... بید دونوں اس کے گائیڈ تھے۔لہذا معاملہ سلجھ چکا تھااوران لوگوں کوان کا چھینا ہوااسلحہ بھی واپس کر دیا گیا تھا۔

ان وحشی چروا ہوں سے نجات حاصل کرنے کے بعدوہ دوبارہ عازم سفر ہوئے۔کرسمس کے روز وہ برقا کے قدیم قلعے تک پہنچ چکے تھے ..... ایک بازنطینی چوکی .....اس قلعے کوصد یوں سے کسی یور پی نے نہیں دیکھا تھا۔اس ضلع میں اپنی آثار قدیمہ سے متعلق سرگرمیاں سرانجام دینے کے بعد گرٹروڈ بیل دوبارہ مشرق کی جانب روانہ ہوئی اور ممان جا پہنچی جہاں پرفتو بھی اس سے آن ملا .....وہ ٹائیفا کٹرسے روبصحت ہوچکا تھا۔ اب بید قافلہ جنوب کی جانب نیفڈ کی طرف بڑھ رہا تھا جوعر بیبیے کا وسطی حصہ تھا اور بیعرب لوگوں کا سرچشمہ کہلاتا تھا۔ بیعلاقہ ریت کی پہاڑیوں پرمشتل تھا۔اس علاقے میں دریا بھی موجود تھے جن میں سال میں بھی کبھار ہی یانی بہتا تھا۔

جنوری 1914ء میں جب گرٹروڈ بیل نیفڈ میں داخل ہوئی اس وقت اس علاقے میں موسم بہارا پنے جوہن پرتھا۔علاقے میں سبزے اور پھولوں کاراج تھا۔للبذا اونٹوں نے پیٹ بھر کرراتب کھایا۔وہ چلتے جاتے تھے اورا پنا پیٹ بھرتے جاتے تھے۔للبذا سنر کی رفقار سُست پڑپھی تھی۔ یہ صحراا یک باغ کی طرح تھا۔للبذا اونٹوں کو کھمل اجازت فراہم کی گئی کہ وہ اپنا پیٹ بخو بی بھرلیس تا کہ اس کے بعد آنے والے رتیاے علاقے میں سفر طے کرنے کے لئے ان کی تو انائی بحال رہے۔

کی روز تک سفر طے کرنے کے بعد 8 فروری کووہ عربوں کی ایک آبادی میں پہنچ بچے تھے۔اس علاقے کے باشندوں نے گرٹروڈ کی اس سرز مین پرموجودگی پراعتراض کیا کیونکداس سے قبل عرب کے اس جھے پر کسی بھی عیسائی نے قدم ندر کھے تھے۔انہوں نے فتو کو بیتجویز پیش کی کہ وہ بھی ان کا ساتھ و سے اور اس خاتون اور اس کی جھاعت کو ہلاک کر کے اس کا ساز وسامان لوٹ لیا جائے اور اس مال غنیمت کو آپی میں باہم تھیم کر لیا جائے۔لیکن اس کے وفا دارگائیڈنے ان کی اس تبحویز کو گھکرا دیا اور بالآ خرعر بوں نے انہیں اپناسفر جاری رکھنے کی اجازت فراہم کردی۔لیکن نیفڈ کے ویگر عرب اس کے ساتھ اور جس میں تھے بیش آئے اگر چہانہوں نے اس سے پہلے کی یور پی کوند دیکھا تھا۔

اس نے ورکیا کہ:۔

### و صحرا کے ادب و آ واب بہتر تھے''

وہ نیفڈ سے گزرتے ہوئے عظیم چٹانوں کے حامل ایک علاقے میں داخل ہو چکے تھے۔ بلآخرسفر طے کرتے ہوئے ہا۔ال جا پہنچے تھے۔ وہ اس مقام پر چنچنے کی خواہش مندتھی۔ 25 فروری کواس کی بیخواہش پوری ہو چکی تھی۔

ہا۔ال میں اس کے ساتھ سردمہری برتی گئی تھی۔اس کا استقبال کرنا تو دور کی بات تھی بلکہ اس مقام پراس کے داخلے پر پابندی عائد کردی گئی تھی اوراس کواس شہر میں داخل ہونے کی اجازت فراہم کرنے ہے اٹکار کر دیا گیا تھا بلکہ جنوب کی جانب ہے اسے مزید سفر جاری رکھنے ہے بھی روک دیا گیا تھا۔ حکمران شہر میں موجود نہ تھا۔وہ باغی قبائل کی بغاوت کیلنے کی مہم پر نکلا ہوا تھا۔اے عربیین نائٹ طرز کے ایک محل میں رکھا گیا تھا اور یہ تھم دیا گیا تھا کہ وہ بغیرا جازت اس محل ہے روانہ نہ ہو۔

جب اس نے 200 پونڈ کے لیٹر آف کریڈٹ کیش کروانے کی کوشش کی تواہے بتایا گیا کہ چونکہ ان کی ادائیگی امیر کے خزانجی نے کرنی تھی لہٰذاامیر کی واپسی تک ان کے کیش ہونے کی کوئی امید نہ تھی۔اسے امیر کی واپسی کا انتظار کرنا تھا۔خزانجی بھی امیر کے ہمراہ گیا ہوا تھا اور ایک ماہ تک ان دونوں کی ہا۔ال میں واپسی کی کوئی امید نہ تھی۔

اس نے بے باک روبیا ختیار کیااوران کوختی کے ساتھ بتایا کہ وہ اگلے روزاس مقام ہے کوچ کرنے کاارادہ رکھتی تھی۔ اس کے اس عمل کی بدولت حسب خواہش نتائج برآ مدہوئے۔سردار کا خواجہ سراایک شخص کے ہمراہ آن پہچا۔ان کے ہمراہ بیگ میں 200 پونڈ کی رقم بھی موجود تھی اورا سے بینو پدہمی سنائی گئی کہ وہ جب چا ہے اس مقام ہے کوچ کرسکتی تھی۔اس کو بیاجازت بھی فراہم کی گئی کہ وہ جس قتم کی جھی تصاویرا تارنا جا ہتی تھی بخوشی ا تاریکتی تھی۔ بیا لیک ایسامعا ملہ تھاجس کے شمن میں عرب حساس واقع ہوئے تھے۔

چونکدا سے جنوب کی جانب سفر طے کرنے سے روک دیا گیا تھالبذااس نے اپنے اونٹوں کا رخ شال مشرق کی جانب موڑ دیا اور بغداد

کے لئے عازم سفر ہوئی۔ا سے امید تھی گیاس کی امیر سے ملا قات ہو سکتی تھی جو سحر امیں فیمہ زن تھا۔لیکن وہ اس سے ملا قات کرنے سے جوان قبائل سے

مزید پریشانی سے نہتے کیلئے گرٹروڈ بیل نے ''رفیقوں'' کی خدمات سے استفادہ حاصل کرنا شروع کیا۔ بیوہ الوگ ہے جوان قبائل سے
اس قافے میں شامل ہوئے تھے جن سے اہل قافلہ کی ملا قات دوران سفر ہوئی تھی۔ جب اس کی ملا قات کسی اور قبیلے سے ہوتی ..... جب''رفیق'' بطور
سفیرخدمات سرانجام دیتے اور عام طور پر ان کے ساتھ دیمن کی بجائے مہمانوں جیسا سلوک روار کھا جاتا ہے حراکا غیرتح پرشدہ قانون کی پاسداری کرتے تھے۔ کئی سفیرخدمات سے اس کی جرائی ہوئی ہوں گے۔ حتیٰ کہ انتہائی خونخوارا وروشی قبیلے بھی اس غیرتح پرشدہ قانون کی پاسداری کرتے تھے۔ کئی ایک مواقع ایسے بھی آئے جب خطرناک قبائل نے بیکوشش سرانجام دی کہ گرٹروڈ بیل کے''رفیق'' ان کے ساتھ ال جا کیں تا کہ وہ اس کے قافلے کو بلاک کرے اس کا مال واسباب لوٹ لیس۔لیکن''رفیق'' صحوا کے غیرتح پری قانون کے ساتھ وفادار رہے اور انہوں نے گرٹروڈ بیل کا ساتھ نہ کو بلاک کرے اس کا مال واسباب لوٹ لیس۔لیکن' رفیق'' صحوا کے غیرتح پری قانون کے ساتھ وفادار رہے اور انہوں نے گرٹروڈ بیل کا ساتھ نہ چھوڑ ارلیکن بغداد پہنچنے پراسے یہ معلوم ہوا کہ وہ اس پریقانون رائح نہ تھا۔

تاہم وہ بحفاظت 29 مارچ کو بغداد پہنچ چکی تھی۔ جہاں پراس تاریخی سفر کے خاتے پراس کا والہانداستقبال کیا گیا تھا۔ تب اس نے والپسی کاسفرشای صحرا تادمشق کا آغاز کیا۔ وہ پالمائیرہ کے گھنڈرات ہے بھی گزری ۔۔۔۔'' بحفاظت اور بہآسانی''۔۔۔۔ جیسا کہ اس نے مابعد تحریر کیا۔

اس کاسفراگر چہا کیک بہت بڑی مہم تھی لیکن اس کے ساتھ وہ انتہائی معلوماتی سفر بھی ثابت ہوا۔ اس نے صحرا کے تمام تران کنوؤں کو نقشے پر دکھایا جو کہ اس سے پیشتر کسی کے علم میں نہ تھے۔ اس کے علاوہ صحرائی سرحدوں کے بارے میں نت نئے انکشافات بھی کئے جوروم ۔۔۔۔ پالمائیراور امیسلطنوں کے زیر حکومت تھیں۔ اس نے قبائل کے بارے میں جومعلومات اسٹھی کی تھیں وہ معلومات اوراطلاعات 1917ءاور 1918ء کی لارٹس کی مہمات کے دوران اس کے لئے گراں قدر ثابت ہوئی تھیں۔

گرٹروڈ نے اپنی ہاتی ماندہ زندگی عرب دنیا کے لئے وقف کر دی تھی۔ بیاس کی ان تھک کاوٹن تھی جس کے طفیل امیر فیصل 1911 ہ میں عراق کا بادشاہ بنا تفااور اس کی حکمرانی کے ابتدائی برسوں میں وہ اس کے تخت کے بیچھے ایک بھر پورقوت تھی۔ وہ اس ملک کوچھوڑنے پر آمادہ نہ تھی کیونکہ وہ اس ملک کے ساتھ اشتائی جذباتی وابستگی کی حامل تھی۔ لہٰڈ ااس نے بغداد میں نوادرات کے اعزازی ڈائز یکٹر کا عہدہ سنجال لیااوراس نے بغداد کے بجائب گھر کی بنیا درکھی۔اس بجائب گھر کا بڑا حصہ اس کے نام کے ساتھ منسوب کیا گیا تھا۔

سالہاسال کے محنت طلب کام نے اسے توڑ پھوڑ کرر کھ دیا تھا ....اس نے بغدا دمیں جولائی 1926ء کووفات پائی اور وہیں پر فرن ہوئی۔

۔۔۔ ♦ کتا ہے گمر کی پیشکش

http://kitaabghar.com

http://kitaabghar.com

کتاب گھر کی پیشکش

## کتاب گھر کی پیشج*نگل ہیں ہیت*ال *کا قیام* گھر کی پیشکش

http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

"بيمير بے لئے ایک انتہائی نادرموقع ہے۔"

'' میں جانتا ہوں .....اور یہی سب کچھ میں کرنا بھی جا ہتا ہوں''

وەپىلىنى تىن دُكريول كا حامل تقا..... فلىفە..... مذہبى تعلیم اورموسیقى \_

وہ پہلے بی بین ڈکر یوں کا حاس تھا۔۔۔۔۔ فلسفہ۔۔۔۔۔ مذہبی عیم اور موسی۔ جیلن نے ان مشکلات اور قربانیوں کا ذکر بھی کیا جواہے دین تھیں اور جب اس نے بیددیکھا کہ شوئز راپنے ادارے پر مضبوطی سے قائم تھا

شباس نے انتہائی زمی کے ساتھ کہا کہ: http://kitaabghar.com http://ki

'' درست ہےالبرٹ …… میں تمہارے کارخیر میں تمہاری مد دسرانجام دوں گی ……اگرتم مناسب سمجھوتو میں تمہارے ساتھ افریقہ جانے پر بھی تیار ہوں۔''

چند ہفتوں بعد شوٹزرنے طب کے میدان میں تعلیم وتربیت حاصل کرنے کا آغاز کردیا۔اس کے ساتھ ساتھ اس نے گرجا گھر کے نتظم اور دین کا لجے کے پرٹیل کے عہدے پر بھی اپنی خدمات کی بجا آوری جاری رکھی۔اس کے علاوہ اس نے موسیقی اورتصنیف کے ذریعے بھی رقم اکٹھی کرنی شروع کر دی تا کہ مشنری کے کام کے لئے کچھ رقم لیں انداز ہو سکے۔ وہ ایک ایسا شخص تھا جو کئی ایک خوبیوں اور ذیانتوں کا حامل تھا۔ وہ کئی ایک تقریبات کےموقع پرآ رگن بھی بجا تا تھا۔اس نے تین کتب بھی تحریر کیس۔اس نے موسیقی کی کتاب بھی تحریر کرنی شروع کی۔

چے برس کے طویل عرصے تک شوٹزرندصرف طب کے میدان میں تعلیم حاصل کرتار ہا بلکہ مختلف ذرائع ہے رقم کما کر پس انداز بھی کرتار ہا۔ طبی تعلیم حاصل کرنااس کے لئے آسان کام نہ تھااورطبی کلاس کےانفتام پروہ اکثر مایوی کاشکار ہوجا تا تھا لیکن اس نے انتہائی صبر وحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس میدان میں بھی ڈگری حاصل کر لی ..... بیاس کی چوتھی ڈگری تھی ....اب وہ ایک سندیا فتہ ڈاکٹر تھاا درسرجن بھی تھا .....اس وقت اس کی مر 36 برت گی http://kitaabghar.com http://kitaabgha

جوں ہی اس نے طب کی تعلیم وزبیت کمل کی .... شوڑ راس وقت تک کافی رقم جمع کر چکا تھا ....اس نے اپٹی مہم کی تیاری کا آغاز کیا۔

''میں نے مختلف کیٹیلا گوں سے ان اشیاء کی فہرست مرتب کی تھی جو مجھے در کارتھیں .....میں روز اندان اشیاء کی خریداری کے کئے نکل جاتا تھا۔۔۔۔ دوکان' دوکان پھرتا تھا۔۔۔خریداری سرانجام دیتا تھا۔۔۔۔حساب کتاباورڈیلیوری نوٹ کی پڑتال کرتا

g har-com تقا....اس کےعلاوہ میں دیگرامور کی سرانجام دہی میں بھیمصروف رہتا تھا۔'' http://kita

ان امور کی سرانجام دہی میں ہیلن نے اس کی معاونت سرانجام دی تھی۔

شوٹزرنے جباہینے رشتہ داروں اوراحباب کو بیہ بتایا کہ وہ بطور طبی مشنری مغربی افریقہ میں خدمات سرانجام دینا حیا ہتا تھا تو اس کے بہت سے

رشته دارا دراحباب خوف وہراس کاشکار ہوگئے اورائے لگھی کرنے لگے کہ وہ اپنے اس ارادے سے باز آ جائے۔

اس كرشته داراوراحباب الص مخاطب كرتے ہوئے كہتے تھے كہ: ـ

''تم اپنی ذہانتوں کوضا کع کرو گے ۔۔۔۔ بطورموسیقارا یک بہترین کیریئرےمحروم ہوجاؤ گے۔۔۔۔اورتم بالآ خرجنگل میں دفن ہوجاؤگے۔''

اب جبکہ شوٹزر بہت آ گےنکل چکا تھالہذااس کے کئی دوستوں نے اپنارویہ تبدیل کرلیا تھااور بہت سے دوستوں نے اس کے مجوز ہ ہپتال کیلئے اے مالی امداد سے بھی نواز اتھا۔

شوزر کے پاس اب سپتال کی تغییر کیلئے معقول رقم جمع ہو چکی تھی۔وہ سپتال تغییر کرنے کےعلاوہ کچھ عرصہ تک اسے بخو بی چلا بھی سکتا تھا۔ جب اس کی تیاریاں تقریباً مکمل ہو کئیں تب البرٹ شوٹز راور ہیلن برسلانے شادی کر لی اور فروری 1913ء کووہ مغربی افریقہ کی جانب ا ہے بحری سفر پرروانہ ہوئے۔اس کے ہمراہ ادویات کے 70 صندوق تھے اور کئی ہزار مالیت پونڈ کا سونا بھی موجود تھا۔دو ماہ بعدوہ پورٹ کینفل پہنچ چکے تھے۔اس مقام پرگرمی نا قابل برداشت تھی۔ یہاں پرانبیں دریائے بیلو میں سفر طے کرنا تھااور لمبارین پہنچنا تھا۔اس سفر کے دوران انہوں نے جنگلوں میں ہے بھی گزرنا تھا۔ کتاب گھر کی پیشکش

شۇزرنے سوچا كە:\_

am "نیکساملک ہے .... درخت ہی درخت .... ہرجانب درخت ہی درخت .... اگریہال پراتی زیادہ بیاریاں ہیں تواس میں جیران ہونے والی کوئی بات نہیں ہے۔''

لمبارین میں موجود مشنریوں نے ان کا والہانہ استقبال کیا اوران کی رہائش کیلئے لکڑی کا ایک بنگلہ بھی فراہم کر دیا۔شوٹز راوراس کی بیوی نے اس بنگلے کوایک ڈسپنسری میں تبدیل کرلیا تھا۔ بذات خودوہ ایک دوسری رہائش گاہ میں جا پہنچے تھے۔انہوں نے ہیپتال کی تغییر تک ای رہائش گاہ میں رہائش اختیار کرنی تھی۔ بیر ہائش گاہ دریا کے قریب واقع تھی۔

تھا تا کہ بیارلوگوں کا علاج سرانجام دے سکے۔لبذا جنگل میں واقع دوراورنز دیک کے دیباتوں ہےلوگ .....جن میں مردُ عورتیں اور بیج بھی شامل تھے شوٹزر کے پاس علاج معالجے کی غرض ہے آنے لگے۔ان مریضوں میں زیادہ تر مریض کوڑھ ..... پنچیش .....ملیریا .....معدے کےالسراور دیگر بیار یوں میں مبتلا تھے۔ بہت ہے مریض اس قدر کمزور تھے کہ چل بھی نہیں سکتے تھے۔ان کے رشتے داراور دوست ان کو دور دراز کے مقامات سے اٹھا کر لاتے تھے۔۔۔۔۔بیلوگ50 میل یاس سےزائد فاصلے سے اٹھا کرلائے جاتے تھے۔۔۔۔ان میں سے پچھمریض راستے میں ہی مرجاتے تھے۔ m شونزرنے افریقی لوگوں کے مصائب کا جوانداز ولگایا تھا مصائب اس اندازے ہے کہیں بڑھ کرتھے۔ http://kla

لمبارین میں چند ہفتے گزارنے کے بعداس نے کہاتھا کہ:۔

'' میں کس قدرخوش ہوں .....تمام ترمخالفت کے باوجود بھی میں نے اپنے منصوبے پڑمل درآ مدکویقینی بنایا ہے اور یہاں پر

ایک ڈاکٹر کی حیثیت ہے مقیم ہوں'' شوٹزر کی مشکلات پیچیدہ ترخیس ۔اس کی وجہ پیٹھی کہاس کے مریض انتہائی جائل تتھاورانہیں زندگی گز ارنے کے بارے میں ایک بھی چیز نہیں بتائی گئی تھی۔شوٹزر کے لئے بیامرانتہائی مشکل ہوتا تھا۔۔۔۔اور مبھی بھار ناممکن ہوتا ہے کہ وہ اپنے مریضوں کو سمجھا سکے کہاس نے انہیں جو ا دویات دی تھیں ان کوئس طرح استعال کرنا تھا۔ا کثر مریض اس کریم کو کھا جاتے تھے جووہ انہیں ان کی جلد پر لگانے کے لئے دیتا تھا اور جوسفوف

ان کو کھانے کیلئے ویتا تھااس کوجلد پرمل لیتے تھے۔

شوٹزر کی برقسمی تھی کہ وہ مقامی افریقی زبانوں ہے بابلدتھا۔لیکن جلد ہی اس کا بیمسئلہ بھی حل ہوگیا۔ایک روزایک افریقی لڑکا جس کا نام جوزف تھاوہ اس کے پاس آیا ۔۔۔۔۔ وہ فرانسیسی بھی بول سکتا تھااورا فریقی مقامی زبا نیس بھی بول سکتا تھا۔۔۔۔اس نے بطور ترجمان اپنی خدمات پیش کر دیں۔جوزف نے فہانت اور لگن کا مظاہرہ کیا اور وہ کئی ایک لحاظ ہے اس کے لئے انتہائی سودمند ثابت ہوا۔ ہرایک مریض کے معائے کے بعد ڈاکٹر ایک پر چی اس کے گلے میں لاکا دیتا۔ اس پر چی پر فرانسیسی زبان میں اس کا نام ۔۔۔۔۔اس کی بیاری کی نوعیت ۔۔۔۔۔اور تجویز کر دہ علاج درج ہوتا تھا۔ مریض اس کے بعد جوزف کے پاس چلا آتا تھا۔ جوزف اس کومقامی زبان میں سب پچھ سمجھا دیتا تھا۔

جوزف اس قدر مختی تھا کہ شوئزر نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اس کی خدمات سے زیادہ سے زیادہ استفادہ حاصل کرےگا۔اس نے جوزف کو ابتدائی طبی امداداورادویات کی تربیت فراہم کی اور اسے مردانہ زس کے عہدے پر فائز کردیا اور پھھ ہی عرصہ بعداس نے آپریشن کے دوران بھی شوئزر کی مددسرانجام دیتی تھی۔ شروع کردی۔ جیلن بھی آپریشن کے دوران شوئزر کی مددسرانجام دیتی تھی۔

چونکہ بنگلے میں آپریشن تھیٹر کے لئے کوئی کمرہ موجود نہ تھالبذا تمام آپریشن کھلی فضامیں کئے جاتے تھے۔شوٹز رجو کہ ایک ماہر سرجن تھا بہت ہے آپریشن سرانجام دیتا تھا حالانکہ ٹی آپریشن پیچیدہ نوعیت کے حامل ہوتے تھے۔افریقی لوگوں نے آپریشن کیلئے بے ہوش ہونے کے بارے میں نہیں سنا تھالہذا شوٹزر کوخطرہ تھا کہ کہیں وہ ہے ہوش ہونے کے ممل ہے خوفز دہ نہ ہوجا کیں۔لہذا وہ انہیں ہے ہوش کرنے ہے بیشتر تمام تر تفصیلات ہے آگاہ کردیتا تھا کہ جب ان کے چبرے پر ماسک ڈالا جائے گا توان کے ساتھ کیا وقوع پذیر یہوگا۔وہ ان کوسمجھاتے ہوئے کہتا تھا کہ:۔

bghar.com "ابتم ڈرونبیل ، بتم جب بیدارہو کے تو تمہیں کوئی درومحسوں نہیں ہوگا۔'' http://kita

جب افریقی آپریشن کے لئے آتے تھے اور جب بیمسوں کرتے تھے کہ ان کی درد حقیقت میں رفع ہو پھی تھی تو وہ بہت خوش ہوتے تھے۔
وہ یہ بچھتے تھے کہ شوٹزر کی قتم کا جادوگر تھا۔۔۔۔۔ شاید ایک دیوتا تھا۔۔۔۔۔ اس کے علاوہ کو اٹ مخص ایسا تھا جو ایسے جیران کن کارنا ہے سرانجام دے سکتا تھا؟
تشکر کے جذبات سے مغلوب مریض اپنے دوستوں اور دشتے داروں کو بتاتے تھے کہ نئے سفید فام ڈاکٹر کے ہاتھ میں کس قدر شفاتھی جوان لوگوں کی خدمت کے لئے آیا تھا۔۔ آپریشن سے قبل ہے ہوشی ان کے نزدیک انتہائی جیران کن امر تھا۔
خدمت کے لئے آیا تھا۔۔۔۔ انہیں بیمار بیول سے نجات دلانے کے لئے آیا تھا۔ آپریشن سے قبل ہے ہوشی ان کے نزدیک انتہائی جیران کن امر تھا۔
ایک افریقی لڑکی نے آپریشن سے فارغ ہونے کے بعد کہا کہ:۔۔

''جب ہےاوگا نگا( ڈاکٹر ) یہاں آیا ہے جیران کن با تیں منظرعام پر آرہی ہیں ۔۔۔۔ پہلے وہ بیارلوگوں کو مارڈ النا ہے ان کاعلاج کرتا ہے۔۔۔۔۔اوراس کے بعدوہ انہیں دوبارہ بیدارکردیتا ہے''۔

شوٹزر کی شہرت اب دوردورتک پھیل پھی تھی اوراس کے پاس دوردراز کےعلاقوں ہے بھی مریض علاج کی غرض ہے آئے لگے تھے۔ مریض 200 میل کاسفر طےکرتے اس کے پاس آتے تھے اور بیسب کچھ چند ماہ کے اندرا ندروقوع پذیر ہوا تھا۔شوٹزرا یک دن میں کئی سومریضوں کا معائنہ سرانجام دیتا تھا اوراس نے ان ہے بھی ایک پیسے بھی وصول نہ کیا تھا۔

وه ان کوبتا تا تھا کہ:۔

#### " مجھے کی رقم کی ضرورت نہیں ہے .....اگرتم میراشکر میادا کرنا چاہتے ہو....تب ایک روزتم میری معاونت سرانجام دے علتے ہو''

شوٹرز مجے سورے سے لے کررات گئے تک کام میں مصروف رہتا تھا۔ مریضوں کی آید کے دوران جوتھوڑ ابہت وقفہ اسے میسر آتا تھااس وقفے کے دوران وہ اپنے نئے ہپتال کی تغییر کی منصوبہ بندی سرانجام دیتا تھا۔ وفا دار جوزف کے تعاون سے اس نے نم آلودا درحشرات الارض سے مجر پورجنگل کا کافی زیادہ حصہ صاف کر لیا تھا۔

ہیلن جیران تھی کہاس کا خاوندکتنی دریکام کےاس بو جھ کواٹھا پائے گا۔ کیونکہ آب وہوا بھی غیرصحت مندانہ تھی اوروہ اکثر اسے تلقین کرتی رہتی تھی کہوہ کچھ دریکیلئے آرام بھی کرلیا کرے۔وہ کہا کرتی تھی کہ:۔

''اگرتم ای شدت کے ساتھ کام کرتے رہے تو تم بذات خود بیار پڑ جاؤگے''

m شوٹرز ہنتے ہوئے جواب میں کہا کرتا تھا کہ:۔ http://kitaabghar.com htt

"تب میں اپنے نئے اہپتال کا ایک مریض بن جاؤں گا اورتم میری تیار داری کروگی۔"

کوئی چیز بھی اسے اس کے کام سے ندروک سکی۔

جب ہپتال کے لئے جگہ تیار ہوگئ تب شوٹرز اور جوزف نے ان درختوں کوکا ٹنا شروع کیا جن کووہ جگہ صاف کرنے کی غرض ہے گرا چکے تھے۔اس کے بعدانہوں نے جھونپر ایوں کی فقیر کا کام شروع کر دیا۔

سے ایک ماہ تک محض جوزف عی شوٹزر کی مدد کرتا رہا۔اس کے بعد ڈاکٹر کے وہ مریض بھی آنے شروع ہو گئے جوصحت یاب ہو چکے تھے اور ڈاکٹر کے انتہائی مشکور تھے۔انہوں نے بھی اپنی خدمات پیش کر دیں۔وہ کافی زیادہ تعداد میں رضا کارانہ طور پراپنی خدمات کی سرانجام دہی کے لئے آن پہنچے تھے۔

ان کا کہنا تھا کہ:۔

"آپ نے ہاری مدوکی تھی ....اب ہم آپ کی مدوکر ناچاہتے ہیں"

m لہذاانہوں نے بھی تقیراتی مراحل میں ہاتھ بٹانا شروع کردیا۔ http://kitaabghar.com

اگرچہ صورت حال تھی تھی لیکن اس کے باوجود بھی ہپتال کی تغییر کا کام انتہائی تیزی کے ساتھ اپنی تکیل کے مراحل طے کر رہا تھا۔ لمبارین میں اپنے قیام کے پہلے سال کے دوران شوٹرز بہترین جیونپڑیاں کثیر تعداد میں تیار کر چکا تھا۔ جو استعال کے لئے تیار تھیں۔ان میں مریضوں کیلئے ایک وارڈ تھی۔۔ایک ڈسپنری تھی ۔۔۔ایک سرجری کیلئے مخصوص تھی۔۔۔ایک کمر دانتظارگاہ تھا۔۔۔۔ایک کمرہ جوزف کیلئے مخصوص تھااور سب سے بڑھ کراورسب سے اہم یہ کہ ایک آپریش تھیڑ بھی تھا۔۔۔۔ یہ سب کچھ شوٹز رنے اپنے ہاتھوں کے ساتھ تغیر کیا تھا۔

شوٹرزنے اب بنگلہ بھی چھوڑ دیا تھا اور دریا کے نز دیک اپنی رہائش گاہ بھی چھوڑ دی تھی اور نئی جگہ پر منتقل ہو چکا تھا۔ پچھو سے کے بعداس نے مزید جھونپڑیاں تقمیر کرتے ہوئے اپنے ہپتال کو وسعت عطا کر دی تھی۔ جوں جوں ہپتال وسعت اختیار کرتا گیا اور مریضوں کی تعداد میں بھی مزیدتین برس تک شوٹرزنے جنگل میں ہی اپنے کام کو جاری رکھا۔وہ افریقی عوام کے مصائب کا خاتمہ کرتا اورلوگوں کی زندگیاں بچاتا رہا۔ تب 1917ء میں ایک سانحہ پیش آگیا۔ یہ پہلی جنگ عظیم کا تیسراسال تھااور شوٹزرفرانسیسی حدود میں ایک جرمن قومیت کا حال شخص تھا ۔۔۔۔فرانسیسی حکومت نے اے اچا تک فرانس طلب کرلیا تھا تا کہا ہے زیزگرانی رکھا جائے۔

بوجھل دل کے ساتھ شوٹرزاوراس کی بیوی نے اپنے ہیںتال کو بند کیا ۔۔۔۔۔اپنے مریضوں کوخدا حافظ کہااور دریا کی جانب چل دیے۔جونہی ان کا اسٹمیر روانہ ہواوہ افریقی جواسے خدا حافظ کہنے کے لئے آئے تھے دھاڑیں مارکررونے لگے۔ وہ چلانے لگے کہ:۔

ancom ''اوگا نگا(ڈاکٹر)ہماری جانب واپس لوٹ آؤ۔۔۔۔ آپ واپس آئیں گے؟ کیا آپ واپس نہیں آئیں گے؟'' http:/'' شوٹرزنہیں جانتا تھا کہ ستقبل کیا کروٹ لیتا تھا۔۔۔۔اس نے ادای کے ساتھ ہلاتے ہوئے انہیں خدا حافظ کہالیکن ان کے ساتھ کوئی وعدہ نہ کیا۔

شوٹزرکومحض ایک مختصرے دورا ہے کیلئے زیرنگرانی رکھا گیالیکن کئی ایک ناگریز وجوہات کی بناپروہ پانچ برس بعدلمبارین واپس آنے کے قابل ہوا۔اپنی واپسی پراےا پناہسپتال عملی طور پر بتاہ شدہ حالت میں ملا۔

لیکن افریقی اے بھول نہ پائے تھے۔ وہ چلانے لگے کہ:۔

"اوگانگا(ۋاكٹر)واپس آگياہے....اوگانگاواپس آگياہے۔"

اس کے واپس آنے کی خبر جنگل میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی اور جلد ہی مریض بھی آنے شروع ہو گئے .....مریض جوق در جوق آنے لگے تھے۔ان میں وہ لوگ بھی شامل تھے جوموت کی دہلیز تک جا پہنچے تھے۔

ے میں میں ہوں ہے۔ شوٹزرنے افریقیوں کی مدداور تعاون ہے فوری طور پر ہپتال کی تغییر کو بھال کرنے کے کام کا آغاز کیا اور چند ماہ بعدا ہپتال دو ہارہ پورے زورشور کے ساتھا پی خدمات سرانجام دے رہاتھا۔

مر جا المساح ہوں ہے۔ اس جا اسے ہا ہے۔ پچھ عرصہ بعد شوئزرنے ایک اور مقام پر نیا .....کشادہ اور بہت بہترین ہیںتال تغمیر کرلیا۔

1952ء میں اے انسانیت کی خدمت کے صلے میں نوبل پرائز ہے نوازا گیااوروہ 1965ء میں اپنی وفات تک وہیں پراپنے کام میں

مصروف رہاتھا۔اے لمبارین میں وفن کیا گیا تھا۔

کتاب گھر کی پیشکش

http://kitaabghar.com

http://kitaabghar.com

http://kitaabghar.com

## کتاب گھر کی پیشایٹڑن نامیجنگی جہاز۔ گھر کی پیشکش

http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

اگست 1914ء میں جنگ کے شعلے بھڑ کئے گے ایک یا دوہفتوں بعد جرمن بحربیا در تجارتی جہاز سیون سنیز سے غائب ہو چکے تتھے۔ بیرائل نیوی کا کمال تھا جوان دنوں اپنے جو بن پرتھی۔اس میں بحری اصلاحات سرانجام دی گئی تھیں اور اس کی رفتار اور گولہ باری کی صلاحیت بڑھانے کی جانب خصوصی توجہ دی گئی تھی۔

جا ب سو ی وجہ دن بی ں۔ رائل نیوی کوشالی سمندر (جنگ سے پیشتر اکثر نقشوں میں جرمن سمندر ظاہر کیا جا تا تھا) پر دسترس حاصل تھی۔اس نے جرمن کے بحری جنگی جہاز وں'' گوہن''اور'' برسلا'' کوجان بچا کر بھا گئے پرمجبور کردیا تھا۔

محض مغربی بحراو قیانوس اور جنوبی بحرا لکابل میں دشمن کی بحری قوت کو پاش پاش کرناممکن نه ہوا تھا۔

''ایمڈن'' 3,593 ٹن وزنی جہازتھا۔اس پر 4.1 ٹے دہانے گی 12 تو پیں نصب تھیں۔اس جہاز کی کمان کیپٹن وون ملر کے سپر دکھی جس کے بارے میں مشہورتھا کہ وہ ایک انگریز ماں کا بیٹا تھااوراس نے ایک انگریز عورت سے شادی کر رکھی تھی۔ آنے والے ہفتوں میں اس نے جہاز ک قیادت اس خو بی سے سرانجام دی کہ رائل نیوی میں اس کی تعریف وتو صیف کے چرچے عام ہوئے۔

چے بفتوں تک''ایمڈن' اوراس کی کارگزاری آئھوں سے اوجھل رہی جی کہ دوا چا تک فلیج بنگال میں رونما ہوا۔اسٹور سے لدے ہوئے کئی ایک جہاز مختلف مقامات کی جانب روانہ کئے گئے تھے لیکن'' ایمڈن' کے کپتان نے اپنی سپلائی کے لئے زیادہ تر انحصار مال فنیمت پر کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ یونانی جہاز'' پونٹو پورس'' 6,500 ٹن ہندوستانی کو کلہ لے جارہا تھا۔ یہ کوکلہ'' ایمڈن' کے کام آیا۔لیکن اس کو کلے کا معیار ناقص تھا جس کی وجہ سے اس کی رفتار متاثر ہوئی۔اس نے جن دیگر اسٹوروں پر قبضہ کیا وہ اس کے لئے خوش قسمتی کا باعث ثابت ہوئے۔

10 اور 14 ستمبر 1914ء کے درمیان''ایمڈ ن' نے سات تجارتی جہاز وں کا پیچھا کیا۔۔۔۔۔ان میں سے چھوڈ بودیااورایک جہاز کو قابوکر ''در میں ''کرف لیفٹون میں میں ت

لیا۔"ایمڈان" کافرسٹ کیفٹینٹ میوک تھا۔ http://kitaabghar.com http://ki

ہرنئ کارروائی کے بعد' ایمڈن' غائب ہوجا تا تھا۔ چارروز بعد ہرایک برطانوی اورا تحادی تجارتی جہاز ......بحری ہند کے ثالی حصے میں یا تو سمندر کی تہدمیں ڈوب چکا تھایا پھر بندرگاہ پر کھڑا تھا تا کہا ہے سمندر کی تہدمیں نہ پنچادیا جائے۔

''ایمڈن' نے اپنی کامیاب کارروائیاں جاری رکھیں اوراس نے اپنی تو پوں کا رخ مدراس کے آگل ٹینکوں کی جانب موڑ دیا۔رات کو اچا تک حملہ آ ورہوکر تیل کونذر آتش کر دیا اور شہر پر بھی گولے برسائے جس سے شہر کی آبادی ہراساں ہوگئی۔اس صدھ سے سنجطنے کے فوراً بعد مقامی ساحل کی تو پیں بھی حرکت میں آگئیں اور''ایمڈن' پر آگ اگلئے لگیں لیکن وہ جلد ہی عائب ہو جانے بیں کا میاب ہو چکا تھا۔ کیپٹن وون مگر نے ''ایمڈن'' کو ثنال ،مشر تی سبت کی جانب گامزن ہونے کا تھم دیا۔وہ بیتا تر دنیا چاہتا تھا کہ وہ کلکتہ کی جانب بڑھ رہا تھا تا کہ دشمن کو مزید نقصان سے دو چارکر سکے کیکن نظروں سے دورہونے کے بعداس نے اپناراسۃ تبدیل کرلیااور جنوب کی جانب کارخ کیااور سلون کی مشرقی بندرگاہ جا پہنچا۔
ان پانیوں میں دشمن کے جہاز کی موجود گی نہ صرف سیاسی اعتبار سے پریشان کن تھی بلکہ معاشی اعتبار سے بھی پریشان کن تھی اور ہرایک برطانوی اور اتحادی جنگی جہاز وں کو جو بحر ہندیااس کے قرب وجوار میں موجود تھے چو کنا کردیا گیا تھا کہ وہ ''ایمڈن' روکیس اوراس پرحملہ آورہوں۔
کیپٹن وون مگر کی پالیسی بیتھی کہ وہ ایک علاقے میں لگا تاردوکارروائیاں سرانجام نہیں دیتا تھا۔ اس نے اپنے شکار کی نقل وجر کت سے باخبر ہونے کے لئے وائرلیس ٹیلی گرامی سے بھر پورفا کہ واٹھایا تھا۔ وہ دیگر مفید معلومات اتحادی جنگی جہاز وں کے ایک دوسرے کو بیسے گئے بیفا مات سے حاصل کر لیتا تھا۔ ایک برطانوی جہاز براہ راست ''ایمڈن' کے ساتھ مواصلاتی را بطے میں رہا۔ وہ اس کی شناخت سے بہر تھا اور اس سے دریافت کررہا تھا کہ:۔

"كياتمهيں"ايمڈن"كے بارے ميں كوئی خبرہے؟"

اوراس کےعلاوہ وہ جہاز رانی کے دیگر معاملات کے بارے میں بھی دریافت کرتار ہا۔اس کےفوراً بعد ہی اس برطانوی بحری جہاز کوقا بوکر لیا گیاا ورغرق کر دیا گیا۔

ماہ تمبر کے آخری پانچ دنوں کے دوران' ایمڈن' نے سیلون کے جنوب میں چار جہاز وں کوغرق کردیا تھااور''بورسک' نامی جہاز پر قبضہ
کرلیا تھا۔اس جہاز میں 6,600 ٹن ویلش کوئلہ لدا ہوا تھا۔اس کے بعد تین ہفتوں تک'' ایمڈن' کے بارے میں پچھنہ سنا گیا۔اس کے بعد 10
اکتو برکو وہ سیلون سے 1000 میل دورا لگ تھلگ واقع جزیرہ ڈیگوگارشیا پہنچ چکا تھا۔اہل جزیرہ تک جنگ کی خبر تاحال نہ پہنچ پائی تھی۔ وہاں پر
برطانوی رعایا آبادتھی لیکن جرمنوں نے ان کے ساتھ بہتر سلوک روار کھا۔ حتی کہ جزیرے کی واحد موٹر۔شتی بھی مرمت کر دی جو پچھ عرصہ سے مرمت
طلب چلی آر بی تھی اور ناکارہ کھڑی تھی۔

20اکتوبرکو''ایمڈن''ایک مرتبہ کچرسرگرم عمل تھااور کامیابی ہے دو جار ہور ہاتھا۔اس نے اتحادیوں کے پانچ بحری تجارتی جہاز ڈبودیے تھےاورایک کو کلے کے جہاز پر قبضہ کرلیا تھا جو کولمبواور عدن کے درمیان تجارتی روٹ پر گامزن تھا۔انہوں نے بروقت کو کلے کے جہاز پر قبضہ کیا تھا کیونکہان کے جہاز کاایندھن ختم ہونے کے قریب تھا۔ کیپٹن وون مگر مشرق کی جانب آ بنائے ملاکا کی جانب روانہ ہو چکا تھا۔

''اییڈن''جس وقت بندرگاہ کی جانب بڑھااس وقت اس پرسفید جھنڈالہرار ہاتھا۔ بندرگاہ پرپہلے ہی گئی ایک جہاز کھڑے تھے۔ان میں ایک روی ہلکا جہاز'' زہم چگ'' بھی شامل تھا۔

پانچ صدگز کے فاصلے پر''ایمڈن' نے سفید جھنڈ ااتر ااوراس پرجرمنی جھنڈ الہرادیا گیا۔اس دوران اس نے روی جہاز کوتار پیڈو کا نشانہ

http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

اس کے ساتھ حملہ آور بذات خود حملے کی زدمیں آ گیا۔اس کے اردگرد بارودی گولے گرنے لگے۔اس دوران اس نے روی جہاز کوایک

اورتار پیڈوکا نشانہ بنایا۔ روی جہاز'' زہم چگ' ڈوب چکا تھا جبکہ'' ایمڈ ن' نے اپنے حملہ آورکارخ کیا ..... بیحملہ ایک فرانسیسی تباہ کن جہاز نے اس پر کیا تھا۔ اس کا نام'' ماس کوایٹ'' تھا۔'' ایمڈ ن' نے اپنی پوری رفتار کے ساتھ آ بنائے میں بھا گنا شروع کر دیااور جلد ہی وہ فرانسیسی جہاز کی پہنچ ہے دورنگل چکا تھا۔

130 کواکتوبرکواس نے ''بورسک' نامی جہاز پر قبضہ کرتے ہوئے کوئلہ حاصل کیا اور کوکاس ۔۔۔۔۔ جزیروں کے ایک گروپ کی جانب روانہ ہوا اور ان جزیروں کے مغرب میں جا پہنچا جسے اب انڈونیشیا کہتے ہیں۔ یہاں کا کیبل اشیشن برطانیہ کے کنٹرول میں تھا۔ کیپٹن وون ملراس کیبل اشیشن کو جاد کرنے کا ارادہ رکھتا تھا تا کہ آسٹریلیا کے ساتھ مواصلاتی رابط ختم ہوجائے۔ کیبل اشیشن کے آپریٹرنے فوراً یہ پیغام دیا کہ ایک ' فیر ملکی جہاز' 'دیکھا گیا تھا۔ کیپٹن وون ملراس حقیقت سے بے خبرتھا کہ اس کا راستہ آسٹریلیا تا کولبوجانے والے ٹرانسپورٹ بحری بیڑے نے کاٹ رکھا تھا جو آسٹریلیا کے حفاظتی جہاز'' ملبورن' ( کیپٹن سلور ) اور سڈنی ( کیپٹن گلوپ ) کی معیت میں روبہ عمل تھا۔ ان کے درمیان 50 میل کا فاصلہ حاکل تھا۔ لیکن مشرق کی جانب'' ایمڈن' کی پسپائی اختیار کرنے کی راہیں مسدود ہو چکی تھیں۔

رس بہب یہ بیست میں ہوچی ہیں۔ یہ مصادر کے کہ کہ اور ان کے کہتان نے ''سڈنی'' کوفوراً احکامات صادر کئے کہ کوکاس کے کیبل اشیشن سے ''ملبورن'' کوخبر دارر ہے کا پیغام مل چکا تھا۔''ملبورن'' کے کہتان نے ''سڈنی'' کوفوراً احکامات صادر کئے کہ کوکاس کے جزیروں تک کپنچاور چھان بین سرانجام دے۔''سڈنی 5,600 ٹن وزنی جہازتھا۔اس جہاز کے افسران رائل نیوی کے تجربہ یافتہ تھے۔وہ جزیروں کی جانب روانہ ہوچکا تھا۔

''سڈنی'' جلد ہی''ایمڈن''ے برسر پیکار ہو چکا تھا۔''ایمڈن'' کے پاس محض تین تارپیڈوبا تی تھے۔لیکن کسی فنی خرابی کی بناپروہ

مجى بيكارىتى http://kitaabghar.com http://kitaabghar.c

جرمنی کپتان نے''سڈنی'' پر گولہ ہاری کی ہارش کردی تھی اس کی ہارہ میں سے نوتو پیں آ گاگل رہی تھیں کیونکہ ان کا کپتان پہلی مرتبہ فکست کی تخیے ہے آشنا ہور ہاتھا۔''ایمڈن'' کی جارحیت اب دم تو ڑپچکی تھی اور''سڈنی''اس پرتا برتو ڑھلے کرر ہاتھا۔

کینٹن گلوسپ نے اطاعت قبول کرنے کا مطالبہ کردیا تھالیکن اے کوئی جواب موصول شہوا تھا۔اس نے پچھ دیر تک انتظار کیا اور دوبارہ
''ایمڈن' پر بمباری کا حکم دیا۔''سڈنی'' کے فتح کے نشتے میں سرشار عملے نے دیکھا کہ''ایمڈن' سے جرمنی جھنڈاا تارلیا گیا تھا اوراس پرسفید جھنڈالگا
دیا گیا تھا۔ فلکست خوردہ جہاز کا کپتان انتہائی مہارت اور بے جگری کے ساتھ لڑا تھا۔اس جنگ میں اس کے 110 فراد ہلاک ہوئے تھے اور 50 افراد رُخی ہوئے تھے جن میں پچھ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے مابعد ہلاک ہوگئے تھے۔''سڈنی'' کے نقصانات میں چار ہلاک شدگان اور 16 زخمی افراد شامل تھے۔
افراد شامل تھے۔

''ایمڈن''اپنے اختتام کوپنج چکا تھا۔''سڈنی'' نے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا تھا۔اس کی کارروائی اتحادیوں بالحضوص برطانیہ کے حق میں انتہائی مفید ثابت ہوئی تھی۔اب وہ کولبو کی جانب رواں دواں تھا۔اس پر گیارہ جرمن افسر بشمول کپتان وون ملرسوار تتھے۔ کپتان وومن ملر کے ساتھ ایک قابل احترام دشمن جیساسلوک روار کھا گیا تھا۔



## كتاب كدركى اورلارنس نے ريل كاڑى تباه كردى كى بيىشكش

http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

تقریباً ای اونٹ سواروں کا ایک مسلح دستہ جس کی قیادت ایک انگریز کے ذمیقی ریت کی پہاڑیوں کے عقب میں چھپا ہوا تھا جو تجاز ریلوے کواڑانے کے منصوبے پڑمل پیرا ہونے کیلئے بے قرارتھا۔

یہ 18 ستمبر 1917 وتھا۔ وشق اور مدینہ کے درمیان ریلوں لائن برطانیہ کے ساتھ ان کی جنگ کے دوران انتہائی اہمیت کی حامل تھی۔
اس دفت سلطنت ترکیہ میں وہ سب علاقے شامل تھے جوآج کل شام ..... لبنان ......اسرائیل .....عراق ......اردن اور مغربی عربیبیہ پرمشمل ہیں۔
لہذا برطانیہ کیلئے یہ ایک مشکل امر نہ تھا کہ وہ عربوں کوترک حکام کے خلاف آ مادہ بعناوت کریں۔ میجرتھامس ایڈورڈ لارٹس بطورا یک رہنما قابل ذکر حدتک کا میاب ثابت ہور ہاتھا۔ ترکوں نے پہلے ہی ایل ۔ اور نز کے سرکی قیمت مقرر کر رکھی تھی ..... جس نے انجنوں کو تباہی و بربادی ہے ہمکنار کیا تھا۔ اپنے مسلح افراد کو وادی میں چھوڑ نے ..... جوریلوں لائن کے عین متوازی حیثیت کی حامل تھی اوران کو تملہ آ ور ہونے اور دفاع کی صورت حال سے آگاہ کرنے کے بعد لارٹس چندافراد کے ہمراہ ریلوں لائن کا معائد کرنے کے لئے آگے بڑھ گیا تھا۔

محل وقوع ٹمراوارااسٹیٹن کے قدرے جنوب کی جانب واقع تھا جوعقبہ کے مشرق میں تقریباً 70 میل کے فاصلے پرواقع ہے۔اس مقام پر ریلوے لائن ا پک پیشتے پر سے گزرتی ہوئی ایک نشیبی وادی کوعبور کرتی تھی جس کے وسط میں ایک پل بنا ہوا تھا تا کہ بارش کا پانی وادی تک رسائی حاصل کر سکے۔

لارنس نے بیر فیصلہ کیا کہ اسے اس بل پراپنا مور چہ قائم کرنا چاہئیے۔اس طرح وہ دہرے فوائد سے مستفید ہوسکتا تھا۔۔۔۔ریل گاڑی کی تباہی و بر ہادی کے ساتھ ساتھ کل کی تباہی و بر ہادی بھی اس کی دسترس میں تھی۔

اس نے مناسب جگہ پرمشین گنیں نصب کروا دی تھیں۔ بیدو برطانوی سارجھوں کی زیر کمان تھیں جوعارضی طور پرلارنس کی ہمراہی اختیار کئے ہوئے تھے تا کہ عربوں کوان ہتھیاروں کے استعال کی تربیت فراہم کرسکیں۔

لارنس نے پُل پرسیلپر وں(ککڑے کے وہ تختے جن پر پڑیاں رکھی ہوتی ہیں) کے نیچے 50 پونڈ دھا کہ خیزمواد چھیا دیا۔اس نے انتہا کی احتیاط سے کام لیااور بیدیقین دہانی حاصل کی کہان سیلپر وں کوادھراُدھر ہٹانے کی کوئی واضح علامت ہاتی ندر ہے۔اب اس نے بھاری تاریں بچھانی تھیں جنہیں بم کےاس جھے کےساتھ منسلک کرنا تھا جس ہے بم پھٹتا ہے۔اس نے تاروں کو بخو بی چھیادیا تھا۔

چونکہ اس مقام سے بل دکھائی ندویتا تھا جس مقام پروھا کہ کرنے والاشخص چھپا بیشا تھا لبذا اسے چٹان کی چوٹی سے اشارے کا انظار کرنا تھا۔ اس اعزاز کو حاصل کرنے کے لئے عرب بے چین تھے اور ان کے درمیان سخت مقابلے کی فضا منظر عام پر آئی تھی۔اس ذمہ داری کو نبھانے کے ' گئے سلیم .....جوامیر (مابعد شاہ) فیصل کامعتبرغلام تھااس کاانتخاب کیا گیا۔ دھا کہ سرانجام دینے کی ذمہ داری اسنے نبھانی تھی۔ دوروز تک اسے اس کام کی تزبیت فراہم کی گئی۔

سورج غروب ہونے تک تمام تیاری مکمل ہو چکی تھی اور جوں ہی لارنس این کیمپ کی جانب واپس آر ہاتھا اس نے چٹان پر کی ایک عربوں کو بیٹھا دیکھا جومیلوں دور سے بخو بی دکھائی دے رہے تھے۔ اس نے انہیں اس مقام سے ہٹ جانے کی تاکید کی لیکن اسے دریہو پھی تھی۔ دور کے فاصلے سے ترک انہیں مُداوار ااسٹیشن سے دکھے بچکے تھے۔ اس کے علاوہ ہالاٹ ممار اسٹیشن سے بھی انہیں دکھے لیا گیا تھا۔ بیاسٹیشن ریلوے لائن سے جار میل کے فاصلے پر جنوب کی سمت واقع تھا۔

رات پڑنچکی تھی۔انہوں نے ایک گہری کھائی میں کیمپ لگار کھا تھا۔انہوں نے آگ جلائی اور کھانا تیار کیا اور پُرسکون انداز میں سوگئے۔ صبح کے وقت ترک سپاہ کا ایک دستہ جس کی تعداد تقریباً 40 افراد تھی وہ ہالاٹ عمار اسٹیشن سے گشت کے لئے نکلا۔اس دوران لارنس اوراس کے ساتھ اپنی کمین گا ہوں میں چھپے رہے۔وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی بارودی سرنگ کسی گڑ ہڑکا شکار ہو۔

دوپہر کے وقت لارنس نے مُداوارااسِّیٹن کی جانب دور بین ہے دیکھا۔اس نے دیکھا کہ تقریباً ایک سوترک سپاہ ریت کا میدان عبور کرتے ہوئے اس کی جانب بڑھ رہی تھی۔وہ ابھی ان ہے چندمیل کے فاصلے پر تنے اور تیز رفتاری کے ساتھ پیش قدی نہیں کررہ بے تھے کیونکہ دو پہر کے وقت شدیدگری تھی۔لارنس نے بیہ فیصلہ کیا کہا ہے اپنے موجودہ مقام سے نکل جانا چاہئے اوراس بارودی سرنگ کوچھوڑ وینا چاہئے ۔۔۔۔اس امید کے ساتھ کہ ترک اے تلاش نہیں کر سکیں گے۔

ے ساتھ کہ رک اسے تھا کی دیں ہے۔ اس دوران اسے جنوبی ڈھلوان سے دھواں اٹھتا نظر آیا ..... ہیدھواں اس گاڑی سے برآمد ہور ہاتھا جو ہالاٹ عمار کے اسٹیشن پر پہنچ چکی تھی۔ لارنس بھا گ کر چٹان کی چوٹی پر چڑھ گیا اور گاڑی کو دیکھنے لگا۔اس گاڑی کو دوانجن تھینچ رہے تتھاور وہ ہالاٹ عمار کے اسٹیشن پر کھڑی تھی۔اس کے دیکھتے ہی دیکھتے رمیل گاڑی اسٹارٹ ہو چکی تھی اوران کی جانب بڑھ رہی تھی۔

عرب اپنی پوزیشنیں سنجال چکے تھے۔ رائفل بردارریتلی چٹان کےعقب میں لیٹے ہوئے تھے جہاں پردہ 150 گزے کم فاصلے ہے ریل گاڑی کواپنی گولیوں کانشانہ بناسکتے تھے۔لارنس بذات خودا کیک ٹیلے پر بیٹھا گیا تا کہلیم کواشارہ کر سکے۔ یا میں دریں سندر سینچے میں میں نہیں سے میں وہ جس میں تاریخ کا سے میں میں کا کا میں میں ان کے والک میں جاس میں

جب ریل گاڑی اس مقام پر پینچی جہاں پر لارنس اور اس کے آ دمی چھپے ہوئے تنصفواس پر گولیوں کی بوچھاڑ کردی گئی کیکن زیادہ تر گولیاں ریت میں جنس رہی تھیں۔

اس دوران ریل گاڑی کے دونوں انجن واضح طور پر دکھائی دینے گئے۔ان سے بھاپٹکل رہی تھی۔انجنوں کے پیچھے دی ڈب تھے جن میں سپاہ بھری ہوئی تھی۔۔۔۔ان کی بندوقیس ریل کی کھڑ کیوں اور دروازوں سے باہر جھا تک رہی تھیں۔گاڑی حجبت پر بھی ریت کے بوروں کے پیچھے مسلح ترک سپاہ لیٹی ہوئی تھی۔دیگر ترک سپاہ نے اندھا دھند فائر تگ کی۔وہ اپنے ان دیکھے دشمن پر گولیاں برسار ہے تھے جوریت کے ٹیلوں کے پیچھے چھیا ہوا تھا۔ ۔ پائلٹ انجن ملی پرپینچ چکا تھااور جونمی دوسرے انجن کا پہلا پہیہ ٹیل پر پہنچالارنس نے سلیم کواشارہ دے دیا۔جس نے دھا کہ کرنے والے لیورکو پوری قوت کے ساتھ تھینچ دیا۔

اچا تک قیامت خیز دھا کے گی آ واز سنائی دی اور تمام ترگاڑی دھو ٹیس اور گردوغبار میں چھپ گئی۔اس دھا کے کے بعد قیامت خیز خاموثی چھا گئی اور ما بعد چیخنے چلانے کی آ وازیں سنائی دیئے لگیس۔جونہی دھو ٹیس کے بادل چھٹنے لگے لارنس کے آ دمیوں نے تباہ شدہ گاڑی پر گولیاں برسانی شروع کردیں اور گاڑی کوئکڑوں میں بھیر کررکھ دیا۔ نج جانے والے ترکوں نے گائ سے باہر چھانگیں نگا ٹیس اور دیلوے کے پیٹے کے پیچھے بناہ لی۔ جوترک سیاہ ریل گاڑی کی حجیت پرموجودتھی وہ کم خوش قسمت ٹاہت ہوئی اوروہ شین گنوں کی گولیوں کا نشانہ بن گئی۔

عربی چیختے چلاتے گاڑی کے ملیے کی جانب بھا گے تا کہ لوٹ مارکر سکیں۔لیکن وہ ترک سپاہ جو جان بچاکر گاڑی ہے نگلنے میں کا میاب ہو چکی تھی اور پشتے کے چیچے پناہ گزین تھی انہوں نے عربوں پر گولیاں برسانی شروع کر دیں۔لارنس نے بھی جوابی فائزنگ کی۔ترک اس فائزنگ کی تاب نہ لاکر صحراکی جانب بھا گے لیکن وہ مشین گنوں کی گولیوں کا نشانہ بننے سے نہ بچ سکے۔اس کے بعد عرب دوبارہ چیختے چلاتے ہوئے گاڑی پر ٹوٹ پڑے۔۔۔۔۔وہ وحثی جانوروں کی طرح چلار ہے تتھا ورانہوں نے لوٹ مارکا تمل شروع کر دیا تھا۔

لارنس نے دیکھا کہڑکوں کا ایک فوجی دستہ ٹداواراا کثیثن ہے جائے وقوعہ کی جانب بڑھ رہاتھا۔ وہ ابھی پچھ فاصلے پر پیش قدمی جاری رکھے ہوئے تھے۔ہالاٹ عمار کی جانب ہے بھی مزید ترک فوجی اسی جانب بڑھ رہے تھے۔لارنس جانتا تھا کہ دونوں اطراف سے بڑھنے والے ترک فوجی کم از کم نصف گھنٹے تک اس مقام پر پہنچ یا کمیں اور اس سے پیشتر اے کوئی خطرہ نہ تھا۔

م نصف تصفح تک اس مقام پر پیچ یا میں اوراس سے پیسترا سے اوی حظرہ ندتھا۔ وہ تباہ شدہ ریل گاڑی کی جانب چل دیا۔ پل تباہ ہو چکا تھا اور ریل گاڑی کا پہلا ڈبہ جوزخمیوں اور ہلاک شدگان سے بجرا پڑا تھا وہ ایک شگاف میں گر چکا تھا۔ لارنس اس ڈب کی جانب بڑھا اور اس پرایک نظر ڈالی اور مابعد اس نے انتہائی سرعت کے ساتھ ڈب کا دروازہ بند کر دیا اور اس ڈب کے کمینوں کوان کی قسمت پرچھوڑ دیا۔

 تقریباً 40 کے قریب خوفز دو ترک خواتین کے حواس بحال ہو چکے تقے اور وہ لارٹس کی جانب بڑھی تھیں۔اس کے بہترین ملبوسات سے انہوں نے بیاندازہ لگایا تھا کہ وہ دشمنوں کا سربراہ تھا۔۔۔۔۔انہوں نے اس سے رحم کی درخواست کی۔اس نے انہیں یقین ولایا کہ سب پچھٹھیک ہو جائے گا۔ان کے پچھم دول نے خواتین کو لارٹس سے پرے ہٹایا اور بذات خود لارٹس کے پاؤس پکڑ کراس سے رحم کی درخواست کرنے گے۔ لارٹس نے ان کواپنے آپ سے دور ہٹایا۔

لارنس نے ان لوگوں کو بتایا کہ اس کے پاس زخیوں اور بیاروں کے لئے ڈاکٹر کا کوئی بندوبست نہ تھا۔ تا ہم اس نے انہیں یقین دلایا کہ ترک فوجی ٹدواراایک گھنٹے تک جائے وقوعہ پر پہنچ جا کمیں گے۔ لارنس نے انہیں جان بخشی کی بھی نوید سنائی رکیکن جلد ہی اہل آسٹریا اور عربوں کے مابین جھکڑا اٹھ کھڑا ہوا جوعر بوں کا مال اسباب لوٹ رہے تھے۔ اس دوران اہل آسٹریا نے ایک شخص کو ہلاک کرڈالا۔ لارنس صورت حال پر قابو یانے کی پوزیشن میں نہ تھا۔

۔ اس دوران لارنس اور دوبرطانوی سارجنوں نے ہلاک شدگان کا معائنہ سرانجام دینا شروع کیا۔ 20 تڑک دھاکے سے کلڑوں میں تقسیم ہو چکے تتے اور مزید 30 ترک مشین گنوں کی گولیوں کا نشانہ ہے تتے کیونکہ انہوں نے صحرا کی جانب بھاگنے کی کوشش کی تقی اور فائزنگ کی زدمیں آ گئے تتے اور کئی ایک ترک عربوں کے ہاتھوں ہلاک ہوئے تتے۔تقریباً 70 ترک ہلاک ہوئے تتے اور 30 زخمی ہوئے تتے جن میں سے اکثر مابعد موت سے جمکنار ہوگئے تتے۔

اب وہاں سے لارنس کا راہ فراراختیار کرناا نتہائی ضروری تھا کیونکہ دونوں جانب سے ترک فوجی اس تباہ شدہ گاڑی کے قریب تر پہنچ رہے تھے۔وہ صحرامیں اپنی رائفلوں سے فائز مگ کرتے چلے آ رہے تھے۔وہ جتنا فیمتی فوجی ساز وسامان اٹھا سکتے تھے انہوں نے اٹھایا اور لارنس اوراس کے چند بقایا ساتھی تزکوں کے پینچنے سے پیشتر وہاں سے راہ فرار اختیار کرنے کیلئے تیار ہو گئے۔لیکن راہ فراراختیار کرنے سے بیشتر انہوں نے ردی ساز وسامان کا ایک ڈ حیراکٹھا کیااوراس کے مین او پرتو پوں کے پچھ کولے دیکھاوراس کوآگ لگائی اور بذات خودراہ فرارا ختیار کرگئے۔

جب آگ کے شعلے اسلے اور گولوں تک پہنچے تو اس طرح شور بریا ہوا جس طرح ایک مختصر فوج گولہ باری میں مصروف تھی۔ جائے وقوعہ کی جانب بڑھنے والے ترکوں نے بیرخیال کیا کہ دشمن کی ایک کثیر فوج ان کے انتظار میں موجود تھی۔للہٰ دانہوں نے محفوظ جگہ تلاش کرنے اورا پنی پوزیشنیں سنجالنے کی تیاری شروع کر دی۔لارنس اوراس کے ساتھی ریت کے ٹیلوں کی اوٹ میں فرار ہونے میں کا میاب ہو چکے تھے۔انہوں نے اپنے اونٹ سنجا لےاور رم کی جانب بڑھناشروع کردیا ....مغرب کی جانب پہاڑیوں کے دامن میں۔

ان کا نقصان نہ ہونے کے برابر تھا ....ان کا بڑا نقصان سلیم کی ہلاکت تھی جس نے لیور تھینچ کر گاڑی کو دھا کے سے اڑا دیا تھا۔ اپنی ذمہ داری سرانجام دینے کے بعدوہ دیگرعر بوں کی جانب بھا گاتھا تا کہان کے ہمراہ لوٹ مارکر سکےاور لارنس کو بتایا گیاتھا کہ آخری مرتبہا ہے ذخمی حالت

میں انجن کے پیچیے پڑا ہوادیکھا گیاتھا۔ لارنس.....جوسلیم کے شمن میں ذمہ دارتھا....اس نے اپنے آ دمیوں کو تھم دیا کہوہ واپس جا نمیں اور اسے تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ 13 لارنس.....جوسلیم کے شمن میں ذمہ دارتھا....اس نے اپنے آ دمیوں کو تھم دیا کہوہ واپس جا نمیں اور اسے تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ 13 عرب اپنے اونٹوں پرسوار ہوئے اور لارنس کے ہمراہ روانہ ہوئے۔ وہ بھا گم بھاگ صحرامیں سے گزرر ہے تھے تا کہ جلداز جلد جائے وقوعہ پر پہنچ سکیں۔ انہوں نے دیکھا کہڑک فوجی دستوں نے تباہ ہونے والی گاڑی کو گھیرر کھا تھا۔اب سلیم کو تلاش کرنے کی کوئی امید باقی ندر ہی تھی۔ترک عربوں کوقیدی نہیں بناتے تھے بلکہ انہیں خوفناک انداز میں ہلاک کردیتے تھے۔ تاہم انہیں اپنی ایک مشین گن دکھائی دی اور پیشتر اس کے کہ ترکوں کوان کی موجودگی کی خبر ہوتی وہ وہاں کے وہ کرکے کھر کی پیشکش کتاب کھر کی پیشکش

24 ستمركولارنس في ايك دوست كوتح يركيا كه: -

24 عمبر کولارس نے ایک دوست کو حربیر کیا کہ:۔ ''میں دوروز سے عقبہ میں مقیم ہوں اور خوش ہاش ہوں۔میرا گذشتہ کارنامہ تجازر یلوے کواڑانا تھا۔اس کارنامے کے دوران ہم نے دوانجنوں کی حامل ایک ریل گاڑی کو تباہ کیا تھا ( دیوتا مجھ پر مہربان تھے )اوراس کےعلاوہ ہم نے کئی ایک ترک بھی اب گھر کی پیشکش کتاب گھر کی پیشکث



### وطن پرست

انتج اقبال کے جاسوی کردار،میجر پرمود کا ایک اور کارنامہ ملک کے غداروں سے دست وگریباں ہونے والے اور جان پر کھیل جانے والے وطن پرستوں کا حوال، جس میں فوجی ہی نہیں ، عام شہری بھی شامل ہیں۔ **وطین پیرست** کتاب گھر پر دستیاب۔ جے http://kitaabghar.com http://ki **خاول** سیشن میں دیکھاجا سکتاہے۔

### كتاب گھر كى بيدالكاك اور براؤن كى برواز گھر كى بيشكش

http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

وہ ایک برس میں ایک مرتبہ آتا تھا۔۔۔۔درمیانی عمر کا حامل ایک دبلا پتلاشخص۔۔۔۔۔اگر چہوہ بوڑھادکھائی دیتا تھا۔وہ سائنس میوزیم کنسٹکٹن کی بڑی گیلر یوں میں سے ایک گیلری کی جانب آ ہنگی کے ساتھ بڑھ جاتا تھا۔۔۔۔۔اس کے بعدوہ رک جاتا تھا اور اپنی نظریں گیلری کی جھت پر جما دیتا تھا۔۔۔۔۔وہ کھڑار ہتا تھا اور چھت کی جانب تکتار ہتا تھا اور تھوڑی دیر تک اس کا میمعول جاری رہتا تھا تب اپنی چھڑی پر جھکتے ہوئے وہ وہاں سے رخصت ہوجاتا تھا۔۔۔۔۔اور مزیدا یک برس تک وہ نظر نہ آتا تھا اور ایک برس بعد ہی ادھرکار خ کرتا تھا۔

میوزیم کاعملہ اے انتہائی احترام کے ساتھ سلام کرتا تھا جونہی وہ ان کے نزدیک سے گزرتا تھا اور وہ جس مقام پر کھڑا ہوتا تھا وہ اس کے اردگر د کھڑے رہتے تھے اور وہ اس زرد ہوائی جہاز کی جانب دیکھتار ہتا تھا جوچھت کے ساتھ لاکا ہوا تھا اور بیسوچتار ہتا تھا کہ بیکیسار ہے گا کہ وہ پہلا شخص ہوجو بحراو قیانوس پر پرواز کرے گا۔

وکرزومی بمبارطیارے آج بھی سائنس میوزیم میں لٹکے ہوئے ہیں۔ آج کل کے بمبارطیاروں کے ساتھ اگران کا موازنہ کیا جائے تو یہ اس سے بہت جھوٹے اور مختصر دکھائی دیتے ہیں۔اس کے پرول کی پیائش 68 فٹ تھی ۔۔۔۔اس کی لمبائی 42 فٹ تھی۔۔۔۔اس کا وزن پٹرول ۔۔۔۔50 گیلن تیل ۔۔۔۔۔اوردوافراد جواس میں پرواز کرتے تھے بمعدان کے ساز وسامان تقریباً 14,000 پونڈ تھا۔۔۔آئ کل کے حساب سے پیوزن ایک سامان سے لدی ہوئی ڈیلیوری وین سے زائد ہر گزندتھا۔

سرآ رتھروٹن براؤن کی سائنس میوزیم کی سالانہ زیارت اس کی موت کے ساتھ ہی اپنے اختتام کو پہنچ گئی تھی۔اس نے 1948ء میں وفات پائی تھی۔اس وفت اس کی عمرتقریباً 60 برس تھی۔اس کا ساتھی سرجان الکاک وہ 29 برس قبل دوران پرواز ایک ہوائی حاوثے میں 1919ء میں ہلاک ہوا تھا۔اس وفت اس کی عمرتفن 27 برس تھی۔مسافر .....جوہیتھروائر پورٹ پر جہاز میں سوار ہورہے ہوتے ہیں یا اپنا فضائی سفرختم کرکے بڑے بڑے جٹ طیاروں سے باہرنکل رہے ہوتے ہیں ......بحراوقیانوس کی تھکا دینے والی اور پورکر دینے والی پرواز کے خاتے پروہ لوگ اس پرواز کی راہ دکھانے والے دوافراد کی یادگاریں دیکھ سکتے ہیں .....ان کی حقیقی یادگار بحراوقیانوس پر پرواز بذات خود ہے۔

لارڈ ٹارتھ کلف جس نے کئی ایک اشیاء متعارف کروائیں .....اچھی بھی اور کری بھی .....اس نے اس کام کا آغاز کیا تھا۔وہ فضائی برتری کاخواب دیکی رہا تھا اور برطانوی حکومت کی ہے جسی پر کڑھتا تھا۔اس نے ''ڈیلی میل'' کی وساطت سے 10,000 پوٹڈ کے انعام کا اعلان کیا ..... یہ انعام اس فرو کے لئے تھا جو بحراو قیانوس پر پہلی پرواز ہوائی جہاز ..... واٹر پلین ..... یا ائرشپ سے سرانجام دیتا۔ میپیش کش کیم اپریل 1913ء کوگ گئ تھی ..... پہلے ہوائی جہاز کی پرواز کوکھن دس برس ہیت چکے تھے۔ ۔ جنگ کی وجہ سے بیپیش کش معطل کر دی گئی اور 1918ء میں بیپیکش دوبار بحال کر دی گئی .....اس دور میں اس پیش کش کا مقصد بیانے شروع کردیے۔ بنانے شروع کردیے۔

کیپٹن جان الگاک اورلیفٹینٹ آرتھ وٹن براؤن ..... دونوں دوران جنگ فضائی پرواز سے منسلک رہے تھے۔الگاک بطور پائلٹ .....اور براؤن بطورایک''مثاہدہ سرانجام دینے والا'' .....اور دونوں جنگی قیدی بھی ہنے تھے .....لیکن وہ اس وقت تک اس جانب مائل ندہوئے جنگی کہ براؤن ہوروگاری کا شکارہ وگیا۔ اس کے علاوہ ایک حادثے میں اس کی ٹا نگ بھی شدید زخمی ہوچکی تھی .....اس نے وکرز فیکٹری کا دورہ کیا ...... اتفاق سے اس نے جہاز رانی میں اپنی انتہائی دلچی کا مظاہرہ کیا اورفوری طور پراپ ساتھی الکاک کے ہمراہ روبھل ہوگیا۔ وہ جلدہی اپنی سرگری میں انتہائی مصروف ہو گئے اور جہاز تیار کرنے کی ایک ایک تفصیل طے کرنے لگے۔ روس رائس انجنوں کی فراہمی ..... 12 سلنڈروں کے حال اور 360 ہارس پا ورقوت کے حال ..... جہاز رانی کے آلات کا استخاب ..... وائر لیس کی ٹیسٹنگ اور سب سے بڑھ کر بہترین ٹیکنیشوں کا امتخاب۔۔

محض بید دونوں ہی تیار یوں میں مصروف نہ تھے بلکہ ان کے حریف بھی تیار یوں میں مصروف تھے۔ان کے پاس ہیری ہا کرجیسے ذہین پاکلٹ بھی موجود تھے۔ان کےعلاوہ دیگرافراد بھی ان کے ہمراہ جدوجہد میں شامل تھے۔

ان تمام اوگوں کے لئے بنجیدہ چیننے ایک امریکی ٹیم تھی۔ایک مرحلے میں شالی بحراوقیا نوس کا مکنہ چھوٹے ہے چھوٹا روٹ نیوفا وُنڈ لینڈ تا آئر لینڈ 1,880 میل پرمشمل تھا۔مئی 1919ء کے آغاز میں الکاک اور براوُن اوران کی جماعت کے دیگرارکان نے بحری سفراختیار کرتے ہوئے نیوفا وُڈ لینڈ کارخ کیا۔ جب وہ وہاں پہنچے اس وقت وہاں پر ہارش برس رہی تھی اور برف باری بھی ہور ہی تھی۔ بیسلسلہ گذشتہ ایک ہفتے ہے جاری تھا۔ان کے بڑے حریف ہا کراور رہے ہم بھی ان سے پہلے وہاں پہنچ کے تھے۔انہوں نے بہترین کھیت کرائے پر لے رکھے تھے اوران کی مشینیں اڑان کیلئے تیار تھیں۔

سخت سردی کے باوجودالکاک اور براؤن اپنے کام پرڈٹے رہے۔ وہ کھلی فضامیں کام سرانجام دے رہے تھے۔ کئی روز کی جدوجبدکے بعدوہ جہاز اسمبل کر چکے تھے۔اب انہیں ایک ائر فیلڈ کی تلاش تھی۔

8 جون تک فیلڈ بھی تیار ہو چکا تھااورومی بھی تیارتھا۔الکاک نے اپنے جہاز کوٹسٹ کیا۔ جہاز نے اچھے نتائج پیش کئے ۔لیکن چند گھنٹوں بعد تند ہوا چلنے لگی اوران کو ہوا کے تھمنے کا انتظار کرنا پڑا۔ ۔ یہ انتظار کی روز تک جاری رہا۔14 جون بروز ہفتہ ساڑھے تین ہج صبح ابھی تاریکی طاری تھی کہ ایک آواز نے اچا تک الکاک کو گہری نیند کے سے بیدار کر دیا۔اس نے آواز کوکان لگا کر سنا۔ بیرآواز نہتی بلکہ خاموثی کا ایک دھاوا تھا چونکہ طوفان اچا تک تھم چکا تھا۔اس نے براؤن کو نیند سے بیدار کیااوروہ اپنے ائر فیلڈ کی جانب بھا گے۔

ہوادوبارہ چلناشروع ہوچکتھی کیکن بہترصورت حال کی توقع کی جاسکت تھی۔ بینڈے کے جہاز کی پرواز کی افواہ گشت کررہی تھی جو کہ مابعد غلط ثابت ہوئی۔ کئی گھنٹے گزر چکے تھے تگر ہوا ابھی تک ساز گار نہ ہوئی تھی۔ دو پہر کے کھانے تک ان کے گردلوگوں کا جموم اکٹھا ہو چکا تھا کیونکہ فیکٹریاں اورورک شاپس تیجر ڈے دو پہر کے لئے بند ہوچکی تھیں۔ ہواا بھی تک چل رہی تھی لیکن آ ہستہ آ ہستہ موسم صاف ہوتا چلا گیا۔ لہذاا لکا ک اور براؤن نے جہاز کے کاک بیٹ میں قدم رکھے تا کہا پنی پرواز کی پڑتال کرسکیں۔

براؤن نے جہاز کے کاک پٹ میں قدم رکھے تا کہا پی پرواز کی پڑتال کرسکیں۔ وہ دونوں خصوصی ترمیم شدہ کھلے کاٹ پٹ میں ایک دوسرے کے ہمراہ براجمان تھے۔اس کی زخمی ٹا نگ اس کے لئے مسلسل تکلیف کا باعث ثابت ہور ہی تھی۔

ان کے پاس کھانے پینے کے لئے سینڈوج ..... چاکلیٹ .....کافی اور بیئر موجود تھی۔ایک ٹارج بھی موجود تھی تاکہ اندھیرا چھا جانے کے
بعدا نجن کا معائنہ سرانجام دیا جاسکے اورایک پہنول بھی تھی تاکہ ہنگامی حالات میں وہ شکنل دے سکیں۔ان کے پاس پیرا شوٹ موجود نہ تھے۔ربز کے
زندگی بچانے والے سوٹ .....اگر خدانخواستہ وہ سمندر میں گرتے توان کے کام آسکتہ تھے ..... وہ بھی ان کے پاس موجود نہ تھے۔
ان کے پاس جو بڑی آئٹم تھی وہ کیوس کا ایک چھوٹا سا بیگ تھا جس میں 197 ہوائی ڈاک کے خطوط تھے۔

ینچے کھڑ اججوم اس کمھے کے انتظار میں تھا کہ وی نامی جہاز بھی ای طرح حادثے کا شکار ہوجائے گا جس طرح رہے ہام کا جہاز حادثے کا

ینچے کھڑا ہجوم اس کیجے کے انتظار میں تھا کہ وی نامی جہاز بھی ای طرح حادثے کا شکار ہوجائے گا جس طرح رہے ہام کا جہاز حادثے کا شکار ہوا تھا۔ وہ ایک پہاڑی کے پیچھےان کی آئکھوں ہے اوجھل ہو چکا تھا مگر چند کھوں بعد وہ دوبارہ ان کی نظروں کےسامنے تھاا در سینٹ جون کی بندرگاہ اور سمندر کی جانب مجو پرواز تھا۔

وہ سمندر کے اوپرمحو پرواز تتھے۔انہیں نیلاسسندرواضح طور پرنظر آ رہا تھا۔ مناسب ہواان کی رفتار بڑھانے میں معاون ثابت ہوری تھی اوروہ 140 ناٹ کی اطمینان بخش رفتار کے ساتھ محو پرواز تتھے۔

جلد ہی صورت حال سازگار نہ رہی تھی۔ وہ گہری دھند میں اندھا دھند پرواز کررہے تھے۔الکاک کی کوشش تھی کہ وہ ومی کو دھندے او پر اٹھانے میں کامیاب ہوجائے۔لیکن آ دھ گھنٹے تک وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہوسکا تھا۔ان کا وائر لیس کا نظام بھی کام چھوڑ چکا تھا۔اب وہ کوئی پیغام نشر نہیں کر سکتے تھے۔ان کارابط تمام تر دنیاہے کٹ چکا تھااور بیسب پچھ گہری دھند کی بنا پر ہوا تھا۔

وہ دوبارہ بادلوں کی زدمیں تتے اورابھی تک مزید بلندی کی جانب بڑھ رہے تتے کہ یکدم وہ ایک زبردست آ وازین کرچونک اٹھے۔ بیہ الیم آ وازتھی جیسے کوئی مشین گن سے فائر نگ کرر ہاتھا۔لیکن بیمشین گن کی فائرنگ نہتی بلکہ ان کے اسٹار بورڈ انجن کا ایگز اسٹ پائپ اپنی مہلت پوری کرچکا تھاا ورتو ڑپھوڑ کا شکار ہو چکا تھا۔انہوں نے اسے شدیدحرارت کی بنا پر سرخ ہوتے دیکھا۔۔۔۔اس کے بعد سفید ہوتے دیکھا۔۔۔۔اس کے ۔ بعدوہ اچانک غائب ہو گیا۔اب چیسلنڈ رول کا حامل انجن ایگز اسٹ پائپ کے بغیر بی اپنی کارکردگی سرانجام دے رہاتھا۔اور بےانتہا شور سنائی دے رہاتھا۔

حتیٰ کہ باآ وازبلند کی جانے والی بات بھی وہ سننے ہے قاصر شےاور شور کی وجہ ہے ان کے اعصاب بھی شل ہو چکے تھے۔انجن نے اپنی کارکر د گی جاری رکھی تھی اوراس ہے بلند ہونے والے شعلے جہاز کے کسی ھے کومتا ترنہیں کر رہے تھے۔

لیکن جو بھر 10 منٹ پروہ کی خوثی ہے دوجار ہونے کے قابل دکھائی ندویتے تھے۔وہ بحراوقیانوس کی جانب بڑھ رہے تھے۔وئ کمل طور پر ان کے کنٹرول سے باہر ہو چکا تھا۔ بارش بھی شروع ہو پھکی تھی۔ ان کے آلات بھی ہے کار ہو پچکے تھے۔ الکاک کی تمام تر مہارت اور تجربہ بھی جہاز کوسمندر کی جانب بڑھنے ہے ندروک سکا۔ کسی بھی ٹھل در آمد کے لئے الکاک کے پاس محض چند سینڈ تھے۔ بالآخر الکاک کی مہارت اور تجربہ رنگ لا یا اور وی سمندر کے زدیکے تر چینچنے کے بعد دوبارہ فضامیں بلند ہونا شروع ہوگیا۔ پچھ دیر بعد انہوں نے کمپاس کا معائنہ کیا۔ سے انہیں پیلم ہوا کہ وہ وہ ایس نے فاؤنڈ لینڈ کی جانب بڑھ رہے ہے۔ وہ اس حمافت پر بھی پُرسکون رہے کیونکہ الکاک نے جہاز کو درست راہ پرگامزان کر دیا تھا اور دوبارہ جباز کو بلند کرنے کی کوشش میں مھروف تھا۔

وہ ایک مصیبت سے خلاصی پاکر دوسری مصیبت کا شکار ہوجاتے تھے۔اب دن چڑھ چکا تھا۔لیکن سورج گہرے بادلوں کے پیچھے چھپا ہوا تھا۔ 8,000 فٹ کی بلندی پر برف جہاز پرگر رہی تھی۔اگرا لکا ک وی کوفضا میں مزید بلندی پر نہ لے جاتا تب وہ سورج کونییں دیکھے سکتے تھے اور سورج کے بغیر براؤن جہاز رانی سرانجام دینے سے قاصرتھا۔

صبح 7 بگر 20 منٹ پروہ 11,000 فٹ کی بلندی پر پرواز کررہے تھے۔سورج کی بدولت وہ بیا ندازہ لگانے میں کامیاب ہوئے تھے کہ وہ درست سمت پر گامزن تھے اور آئزش کے ساحل سے ایک گھنٹے کی پرواز پر تھے۔اس دوران جہاز کے انجن نے مس فائز کرنا شروع کر دیااوراس میں زور داردھا کے بھی ہونے لگے۔

لیکن میاس پرواز کا آخری ڈرامہ ثابت ہوا۔ 8 بجگر 15 منٹ تک ان کوز مین نظر آ چکی تھی اور دس منٹ بعدوہ کلفڈن کے نزد کیک سے

کتاب گھر کی پیشکش

۔ گھر کی پیشکش

آ ئرش کا ساحل عبور کررہے تنے اوران کو وائر کیس انٹیشن بخو بی نظر آ رہا تھا۔ براؤن نے اپنی پستول سے دو فائر کئے .....اورانہوں نے دیکھا کہ لوگ بھا گے چلے آ رہے تنے اور دوستاندا نداز میں ہاتھ ہلا رہے تنے لوگ ایک لحاظ سے انہیں مبار کہا دی پش کررہے تنے۔ بالآخر وہ جہاز کو بخو بی زمین پر اتار نے میں کامیاب ہو سکتے تنے ۔ان کی اڑان ایک فاتحانداڑان ٹابت ہوئی تھی۔

جی ہاں ..... بیایک فاتحانہ پرواز تھی۔انہوں نے کہیں رکے بغیر 1,890 میل کاسفر طے کیا تھا....سفر کا زیادہ تر حصہ سمندر کے او پر طے کیا گیا تھا اور بیسفر محض 16 گھنٹوں میں طے کیا گیا تھا .....ان کی اوسط رفتار 118 میل فی گھنٹے تھی۔آٹھ برس بعدا یک اور جہاز اس جیسی پرواز سرانجام دینے میں کامیاب ہوا تھا۔



### كياآب كتاب چيوانے كے خواہش مندين؟

اگرآپ شاع/مصقف/مولف ہیں اوراپنی کتاب چھپوانے کے خواہش مند ہیں تومُلک کے معروف پبلشرز''علم وعرفان پبلشرز'' کی خدمات حاصل بیجئے ، جسے بہت سے شہرت یا فتہ مصنفین اور شعراء کی کتب چھاپنے کا اعزاز حاصل ہے۔خوبصورت دیدہ زیب ٹاکٹل اور اغلاط سے پاک کمپیوزنگ ،معیاری کاغذ ،اعلی طباعت اور مناسب دام کے ساتھ ساتھ پاکستان بھر میں پھیلاکتب فروشی کا وسیج نبیٹ ورک ..... کتاب چھاپنے کے تمام مراحل کی تکمل نگرانی ادارے کی ذمہ داری ہے۔ آپ بس میٹر (مواد) دیجئے اور کتاب لیجئے .....

### خواتین کے لیے سہری موقع ....ب کام گھر بیٹھے آپ کی مرضی کے عین مطابق ....

ادار ہلم وعرفان پبلشرزایک ایسا پبلشنگ ہاؤس ہے جوآپ کوایک بہت مضبوط بنیا دفراہم کرتاہے کیونکدادارہ ہذا پاکستان کے گی ایک معروف شعراء/مصنفین کی کتب چھاپ رہاہے جن میں سے چندنام یہ ہیں .....

#### http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

فرحت اشتياق انجمانصاد رخسانه نگارعدنان ماباملك قيصره حيات عميرهاحمه تكهت عبدالله تازىيە كنول نازى تنزيليدرياض ميمونه خورشيدعلي گلهت سيما رفعت سراج سعيدواثق شيمامجيد( تحقيق) اعتبارساجد اليم را براحت طارق اساعیل ساگر وصىشاه عليم الحق حقى اليل\_ايم\_ظفر جاويد چوبدري لحى الدّ ين نواب امجدجاويد

مكمل اعتاد كے ساتھ رابطہ يجيج علم وعرفان پبلشرز، 40\_الحمد ماركيث، أردوباز ارلام و 9450911 و0300 +0303 (042-37352332)

## کتاب گھر کی روسیٹافوربس کا گفرا کی جانب سفر ای پیشکش

http://kitaabghar.com http:/

محفر البنانی صحرا کے وسط میں واقع ہے۔ بیسینسی کی حفاظت کرنے والا ایک مقدس قلعہ تھا۔ بیوہ سرز مین تھی جس پرکسی کے قدم نہ پڑے تھے۔ بے دین ملحداور کا فروں کیلئے میمنوعہ علاقہ تھا۔روسیٹا فوربس نے پہلی بار کفرا کے بارے میں اس وقت سناتھا جبکہ وہ 1919ء میں صحرا کا ایک سفر طے کررہی تھی۔ماسوائے ایک جرمن مہم بُو کوئی بھی اہل یورپ کفرانہیں گیا تھا۔اس جرمن مہم بُو کا نام گر ہارڈ رولف تھا۔وہ 1870ء میں اس مقام تک پہنچاتھاا ورتن تنہا واپس لوٹا تھا۔اس نے بیداستان سنائی تھی کہاس کی تمام تر جماعت کو ہلاک کردیا گیا تھااوراس کے بمپ کولوٹ لیا گیا تھا۔ وبیٹا فوربس نے بذات خودکفرا جانے کا فیصلہ کیا۔ یہ ضرجان پر کھیلنے کے مترادف تھااوراس قتم کا سفراس کی مہم بُوطبیعت کیلئے انتہا کی خوشی کا باعث تھا۔۔۔۔اس سےاس کی اہل افریقہ اور عربوں ہے محبت کی بھی عکاسی ہوتی تھی۔کفرا کے سفر کے دوران 600 میل کا سفرلبنانی صحرا ہے طے کرنا ضروری تھا۔ بیصحراٹرائی یو کیٹیئین کےساحل پراٹلی کی زیرنگرانی تھی اورا ندرون ملک طافت وراور بہادرسینسی حکمران تھے ..... جواس صدی کے

آغازے فرانس اور برطانیہ دونوں کی افواج سے صحرائی جنگ کڑر ہے تھے۔ روسیٹا فوربس نوجوان تھی ..... دککش مطلقہ تھی .....اورمہم بُو ئی کے حقیقی جذبے سے سرشارتھی ۔ وہ جسمانی خطرات سے نہیں گھبراتی تھی ۔اس نے ہے آ ب صحرامیں اپنے مجوزہ سفر کی سرانجام دہی ایک عرب خاتون کی حیثیت سے سرانجام دینے کا فیصلہ کیا۔ اس مقصد کیلئے اس نے عربی زبان سیھی.....قرآن پاک کامطالعہ کیا.....اوراسلامی رسم ورواج ہے آگاہی حاصل کی تا کہوہ سیجے معنوں میں ایک عرب خاتون کی حیثیت ہے منظرعام

پر آسکے۔اس نے کھانے پینے ..... بیٹھنے اٹھنے .....سونے .....لباس زیب تن کرنے .....اوراپنے تمام ترعمل درآ مدمیں عرب خواتین جیساانداز بھی

سکھا۔اس نے اپنانام خدیجہ رکھااوراپنے آپ کوایک مصری تاجرعبداللہ بنی کی بیٹی ظاہر کیا۔اس نے بیظاہر کیا کہ وہ حال ہی میں بیوہ ہو کی تھی اوراب

کفراکی زیارت کے لئے محوسفرتھی۔

رت کے لئے تحوسفری۔ احمد بےحسنین اس کے سفر کا ساتھی تھی۔ وہ مصر کے شاہ فواد کا چیمبرلین تھااوراس کے علاوہ وہ سینٹ مچل اور سینٹ جارج کا اس وقت نائث کمانڈربھی رہاتھاجب وہ شاہ فواد کی ہمراہی میں انگشتان گیاتھا۔

سنسی اسلامی اخوت کا ایک طاقتور مقام تھا۔اس علاقے پرسنسی خاندان کی حکومت قائم تھی۔ بیکٹر ندہبی لوگ تھے۔ وہ عیسائیوں اور تر کوں دونوں کے ساتھ تعلقات استوار کرنے کے حق میں نہ تھے۔ان کی قوت کاراز درحقیقت مشرقی سہارا کی وسعت میں پنہاں تھا جود نیا کاغیر آباد http://kitaabghar.com

ترین اورسنسان ترین علاقه تھااور معمولی آبادی کا حامل تھا۔

19 ویں صدی کے آخر میں سنسی پسپائی اختیار کرتے ہوئے کفرا کے الگ تھلگ اور نا قابل رسائی مقام تک محدود ہوکررہ گئے تھے اور

فرانس کے ثال مغربی افریقہ میں نوآ بادیاتی فتح کے خلاف شدید سلح مزاحمت سرانجام دے رہے تھے۔1900ء اور 1910ء کے دوران وہ جھیل چاڈ تا دادی نیل فرانسیسیوں کے خلاف کڑے تھے اور 1910ء تا 1911ء دوہ اٹلی کے خلاف برسر پیکاررہے تھے۔1916ء میں وہ مصری سرحد پر برطانیہ سے بھی کڑے تھے۔ سنسی اپنی کڑا کا صلاحیتوں کی وجہ سے شہرت یا چکے تھے۔

1918ء میں سیدی محمدال اور لیں سنسی کا رہنما بنا۔ وہ امن پیند هخض واقع ہوا تھا اور اس نے برطانیہ اور اٹلی دونوں کے ساتھ معاہدے سرانجام دیے۔ تاہم لیبیا میں اٹلی حکام ساحلی فوا کدہے آگے نہ بڑھ سکے۔ ساحل کے عقب کے علاقے میں سنسی اثر ورسوخ کا چرچا تھا اورا درلیں کے الفاظ قانون کا درجہ رکھتے تھے۔

مسز فوربس کسی قتم کی اتھارٹی کی عدم موجودگی میں کفرا کا سفر طےنہیں کرنا جا ہتی تھی۔ شالی افریقہ کے سفر کے دوران وہ اورحسنین بے نے اٹلی کے راستے سفراختیار کیا جہاں پرامیر فیصل مقیم تھا جے فرانسیسی حکام نے شام میں اس کے تخت سے معزول کر دیا تھا اور جلا وطن کر دیا تھا۔ فیصل شریف مکہ تھا اور اسلامی دنیامیں بے بہاا تر ورسوخ کا حامل تھا۔

اٹلی میں مسزفوربس کی ملاقات مسولینی ہے ہوئی جواس وقت ایک اخبار کا ایڈیٹر تھااوراس نے ایک ریلوے اسٹیشن پر کمیونسٹوں کے ایک ہنگاہے کے دوران اس کا سامان تلف ہونے ہے بچایا تھا۔اس کے جواب میں اس نے اسے اپنے اس سفر کی داستان سنائی تھی جس کا وہ منصوبہ بنا چکی تھی ۔۔۔۔۔ باالفاظ ویگر کفرا کا سفر۔

> مسولینی بنس پڑاتھااوراس نے اسے بتایاتھا کہ وہ اس مقام تک بھی بھی رسائی حاصل نہ کر عتی تھی۔ '' کچھاوگ تنہاری محبت میں گرفتار ہوجا کیں گےاوراس طرح پیکہانی اپنے انجام کو پہنچ جائے گ'' اس نے جواب دیاتھا کہ:۔

''محبت ایک عارضی صورت حال کا درجہ رکھتی تھی اور وہ ایک سے زائد مرتبہ محبت کر چکی تھی۔'' اس نے مزید کہا تھا کہ:۔

'' پیذ ہن کی ایک انتہا کی خوشگوار حالت ہوتی ہے کیکن پیلی ترجیح نہیں ہوتی۔اس کےعلاوہ ایک بنجیدہ سفر کے دوران محبوب ایک ہارعب شخصیت کا حامل ہونا چاہئیے'' ۔

مسولینی نے اس دلکش خاتون کو بتایا کہ اس کی زندگی میں ''سہارا''ایک مردکی جگہ نہیں لے سکتی تھی۔

ببرکیف اس نے امیر فیصل سے ملاقات کی۔اس نے اسے سیدی محمدال اور ایس کے نام ایک تعار فی خط دیا اور میہ خط اس کے لئے انتہا کی کارآ مدثابت ہوا۔

مسز فوبس اورحسنین بے بذر بعدریل گاڑی عیلس کی جانب روانہ ہوئے اوران کی گاڑی دوران سفر پٹری سے اتر گئی اوران کواپنے سامان سے بھی ہاتھ دھونے پڑے ۔مسولینی کے حصول اقتدار سے پیشتر اٹلی ریلوے کا بیرحال تھا کدریلوے گارڈ کے لئے بیام معمول سے ہٹ کرنہ تھا کہ وہ

100عظیم مبتات

کو فرسٹ کلاس کے ریل کے ڈیے میں داخل ہواور مسافروں کا قیمتی سامان پستول کی نوک پران سے چھین لے۔صاف ظاہرتھا کہ انہیں مسولینی جیسے ڈکٹیٹر کی ضرورت تھی جواٹلی ریلوے کانظم وستی برقرار رکھ سکے اوراس کی کارکردگی میں اضافہ کر سکے۔

http://kitaabghar.com

اميرفيصل كالحط جوانتهائي ابميت كاحامل ثابت ہوا۔

حسنین بے کی قائل کرنے کی صلاحیت۔

سنسی رہنما کی وہ خواہش جس کے تحت وہ اٹلی کی بجائے برطانیہ کے ساتھ مزد دیکی روابط استوار کرنا جا ہتا تھا۔

الل اٹلی کفرا کی جانب اس کے مجوز ہسفر کے بارے میں پہر نہیں جانتے تھے اور سز فوربس بھی اپنے منصوبے کوخفیہ رکھنا چاہتی تھی۔اس سلسلے میں اے امیر ادریس کا تعاون بھی حاصل تھاجس کے اہل اٹلی کے ساتھ تعلقات سروم ہری کا شکار تھے۔

انہیں خفیہ طور پر بن عازی ہے نکلنا تھا کیونکہ اگراہل اٹلی کوان کے ارادے گی خبر ہوجاتی تو انہوں نے انہیں بن عازی ہے نکلنے ہی نہیں دینا تھا۔ وہ ڈبی ڈابیا کی جانب روانہ ہوئے ۔۔۔۔۔ایک عرب دیبات جوصحرا کے کنارے پر واقع تھا جہاں پرسیدرداال سنسی قیام پذیر تھا جوادر ایس کا بھائی تھا۔ ردانے مسز فوربس کے ساتھ گرمجوثی اور دوستانہ انداز میں ملاقات کی اور انتہائی راز داری کے ساتھ سفر کی تیاری سرانجام دینے میں اس کی معاونت سرانجام دی۔

اس نے ان کے لئے اونٹول کا بندوبست کیا ۔۔۔۔۔گائیڈوں کا بندوبست کیا ۔۔۔۔۔اور سیاہ فام غلاموں کا بندوبست کیا جوان کی حفاظت کر سکیس ۔انہوں نے مقامی لباس زیب تن کیااور رات کے وقت عازم سفر ہوئے۔

سنسی کے متعصب افراد میں بھیتے تھے کہ وہ زندہ سلامت مقدس کفرانہیں پہنچ کتے تھے۔ان کوراستے میں ہی ہلاک کر دیا جائے گایا پھروہ صحرا کے ریتلے طوفان کی نذر ہوجا کمیں گےاور ہے آ ب صحرامیں پیاس کے ہاتھوں دم تو ڑ جا کمیں گے۔

ان کو بعد میں معلوم ہوا تھا کہ ان کے بمپ میں گائیڈ عبداللہ ایک غدارتھا۔ اس کو بیاد کامات دیے گئے تھے کہ وہ ان کو ہلاک کردے۔ لیکن بہت سے عرب ان کے وفا دار تھے۔ ردا کے دووفا دارخادم محمداور یوسف بھی ان کے ہمراہ تھے اور ردانے ان کوختی کے ساتھ ہدایت کی تھی کہ:۔ ''اس مرداوراس عورت کے تحفظ کے ذمہ دارتم دونوں ہو'' چنانچدوہ 8 دسمبر 1920 مکورات کے اندھرے میں ڈی ڈابیادیہات ہے روانہ ہوئے۔

ان کاسامان اونٹوں پرلدا ہوا تھا اوروہ ریت کے وسیع ترسمندر میں تقریباً دومیل فی گھنٹہ کی رفتار سے سفر کررہے تھے۔وہ ایک کنو کیں سے دوسرے کنو کیں تک پیش قدی جاری رکھے ہوئے تھے کیونکہ ان کی زندگی کا دارو مدار پانی پرتھا۔ بھی بھاروہ صحراکے اس جھے میں محوسفر ہوتے تھے جہاں پرکسی کنو کیس کا نام دنشان بھی نہ ہوتا تھا اور بھی بھار ریت کے اندھے کردینے والے طوفان ان کے اونٹوں کو بیار کردیتے تھے۔وہ بے خوابی کی حالت میں سندھ کے ہوئے پاؤں کے ہمراہ 17 گھنٹے کا سفر طے کرتے ہوئے جب آبادی کے حامل علاقے میں پہنچنے تھے تب ان کواس آبادی کے خالفانہ رویے کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔

جب وہ اپنے سفر کا کچھے حصد طے کر چکے تب ان پر بیانکشاف ہوا کہ ان کے کمپ میں ایک غدار بھی موجود تھا۔ وہ اس غدار اور اس کے ارادوں کے بارے میں آگاہ ہو چکے تھے۔روبیٹا فوربس اور حسنین بے بیسوچ رہے تھے کہ:۔

'' کیاانہیں راز داری کے ساتھ عبداللہ کوموت کے گھاٹ اتار دینا چاہئے پیشتر اس کے کہ وہ انہیں موت کے گھاٹ اتار وے؟''

اگروہ بیانتہائی قدم اٹھا لینے تو ان پرکی نے الزام نہیں دھرنا تھا۔لیکن انہوں نے اس انتہائی قدم کواٹھانے سے گریز کیالیکن وہ مختاط ضرور ہوگئے۔لیکن عبداللہ کواب اپنی موت واضح طور پرنظر آری تھی بالحضوص وہ محد کی جانب سے متفکر تھا جواس غدار کو گوئی سے اڑا دینے کے تق بیس تھا۔

ماہ جنوری کے آغاز میں وہ اس مقام پر پہنچ بچے تھے جس مقام کوان کے نقشے کے مطابق کفرا ہونا تھا۔لیکن اس مقام پر انہیں جو پچے نظر آر ہا تھا وہ گہرے براؤن رنگ کے صحرا کے سوا پچھ نہ تھا جس نے انہیں چاروں جانب سے گھرر رکھا تھا۔سائے میں درجہ حرارت 100 سے بھی زاکد تھا۔

انہوں نے اپنی کا آخری قطرہ بھی پی لیا تھا۔ ان کے اونٹ گیارہ روز سے پیا سے بتھا ورا کیک ماہ سے انہوں نے سبز چارہ بھی نہیں کھایا تھا۔تمام لوگ بیرجانتے تھے کہ اگر انہیں پانی میسر نہ آیا تب 24 گھنٹوں کے اندراندر موت ناگز رہتی ۔انہوں نے اپنا سفر چاری رکھا۔وہ بشکل ہی بات کرنے یا پچھود کے قابل تھے۔ان کے پاؤں سے خون فیک رہا تھا۔۔

یا پچھود کی تھابل تھے۔ان کے پاؤں سے خون فیک رہا تھا۔۔

وہ ال ا تاش پہنچ کے تھے ۔۔۔۔جس کا مطلب تھا'' پیاس''۔۔۔۔۔اس مقام پر وہ انتہائی مایوی کاشکار ہوئے جب انہوں نے اہل قافلہ کی ہڈیاں دیکھیں جواپناراستہ کھو چکے تھے اورموت کاشکار ہو چکے تھے ۔۔۔۔۔انسانوں اوراونٹوں کے ڈھانچے بکھرے ہوئے تھے محضنم آلود دھندتھی جس نے ان کی زندگیاں بچا کمیں ۔۔۔۔ان کے گلوں کو پچھ سکون میسر آیا اور وہ پیاس کی شدت کے سبب پاگل ہونے سے نج گئے۔

انہوں نے جدوجہد جاری رکھی۔اب سزفور بس اس دلبر داشتہ اور دل شکتہ جماعت کی قیادت کے فرائض بذات خود سرانجام دے رہی تھی کیونکہ گائیڈ نہیں جانتے تھے کہ وہ اس وقت کس مقام پر موجود تھے۔اپنی قوت ارادی کے زور پر وہ جماعت کومتخدر کھے ہوئے تھی۔اسے یقین تھا کہ کفرا کے خلستان ان سے زیادہ دور نہ تھے۔ا گلے روز انہیں کھارا پانی میسر آ گیا جس نے ان کی زندگیاں بجا کیں۔ انہوں نے اپناسفر جاری رکھا۔وہ ایسے مقام تک جا پہنچے تھے۔ جہاں پر انہیں ایک قافلے میں شامل افراد کی ہڈیوں کے پنجر دکھائی دیے۔

و ولوگ پیاس کے ہاتھوں مجبور ہوکر موت سے ہمکنار ہوئے تھے۔

بالآخر 14 جنوری کووہ کفرا پہنچ کیا تھے ۔۔۔۔۔ایک ایسی وادی جوبصورت اور تگین چٹانوں میں گھری ہوئی تھی اوراس میں تین جھیلیں بھی بہدر ہی تھیں۔۔تاج ۔۔۔۔۔۔نسنسی کامقدس مقام ایک چٹان کی چوٹی پرواقع تھااور بڑی جھیل کے اس پاروادی میں ایک قبضہ جوف آبادتھا۔

تاج کے مقام پرانہوں نے امیرادرلیں کا خط پیش کیا۔للہذاانہیں کسی قتم کی دفت پیش ندآ کی الیکن جب وہ یتیجے وادی جوف میں پہنچاتو قبیلے کے لوگوں نے ان کی انتہا کی مخالفت سرانجام دی اوران کو ہلاک کرنے کی کئی ایک کوششیں بھی سرانجام دیں۔

غدارعبداللہ جوف کے گورز کو بیہ باور کروانے میں مصروف رہا کہ سنز فوربس اور حسنین بے دونوں اٹلی کے عیسائی تنے اور انہوں نے مسلمانوں کا بھیس بدلا ہوا تھا جو کفرا کے مقام پر جاسوی کی غرض ہے آئے تنے تا کہ مابعداس سرز مین کوفتح کرنے میں آسانی رہے۔ گورزاس امر پر اصرار کر رہا تھا کہ ان لوگوں کے پاس امیراور اس کے بھائی کے خطوط تھے لیکن عبداللہ بیاصرار کرتا رہا کہ سنزفوربس اور اس کے ساتھی نے سنسی کے شنم اوراک ورصوکا دیا تھا۔

اس نے گورز کومزید بتایا کہ:۔

''جب سے بدلوگ سفر کے لئے رواند ہوئے تھے بدلوگ خفیہ طور پر نقشے تیار کرتے رہے تھے ۔۔۔۔۔انہوں نے اونٹوں کے پاؤں کے ساتھ گھڑیاں باندھ رکھی تھیں اور بدخاتون بھی ہر وقت اپنے ہاتھ میں ایک گھڑی پکڑے رکھتی تھی (بدیکہا س تھی)''
اس نے بیر ومیٹر کو جو سفر کرنے والے لوگ اپنے خیمے میں لاکاتے ہیں کوایک ایسا ہتھیار بتایا کہ:۔۔
''ایک ایسا ہتھیار جوالی صورت میں ہمیں بلاک کردیتا اگر ہم اس کے زدیک بڑھتے۔''
اس نے گورز کو مزید بتایا کہ:۔۔

"ان کے پاس ایسے چشمے بھی ہیں جوملک کے دور دراز کے حصوں کو بردا کر کے دکھاتے ہیں۔"

بہرگیف وہ گورز کو قائل کرنے میں کامیاب نہ ہوں کا کہ اجنبی خطرناک سرگرمیوں میں مصروف تھے۔ گورز نے اجنبیوں کے خلاف کوئی سخت کارروائی سرانجام دینے کی بجائے میے تھم صادر کیا کہ آئییں ای راستے سے واپس بھیجا جائے جس راستے پرسنز کرتے ہوئے یہ بہاں تک پہنچے تھے ۔۔۔۔۔ بیے تھم عبداللہ کے منصوبے کے مین مطابق نہ تھا کیونکہ اس غداری کے بعدوہ امیر کا سامنا کرنے کے قابل نہ رہا تھا۔ لہذا وہ واپسی کے سنز کے دوران ان کی ہلاکت کے منصوبے بنا تارہا۔

مسز فوربس اورحسنین ہے تاج کے مقام پردس روز تک مقیم رہے۔ وہ ایکسنسی کے گھر میں عربی بن کرمقیم رہے۔ ان کے علم میں میہ بات آئی کہ عبداللہ ان کے قبل کے منصوبے بنار ہاتھا۔ وہ میہ منصوبے علاقے کے سنسی انتہا پسندوں کے ساتھ مل کر بنار ہاتھا۔ اس کا منصوبہ میں تھا کہ واپسی کے سفر کے آغاز میں ہی ان دونوں کو ہلاک کر دے۔ وہ ان کوالیے علاقے میں ہلاک کرنا چاہتا تھا جہاں پراکٹر ریت کے طوفان آتے رہتے تھے اور صحراکی تندو تیز ہوا کمیں چلتی رہتی تھیں ۔۔۔۔ایسے مقام پر قافلے اکثر غائب ہوجاتے تھے اور ان کا نشان بھی نہ ملتا تھا۔ کیکن انہوں نے بڑی راز داری کے ساتھ اپنے واپسی کے سفر کامنصوبہ تبدیل کر لیا اور مصر کے راستے واپسی کا سفر اختیار کرنے کا فیصلہ کیا۔اس سلسلے میں انہوں نے تاج کے ندہبی رہنماؤں کواہنے اعتماد میں لیا اوران کے ممل تعاون سے استفادہ حاصل کیا۔

انہوں نے رات کے اندھیرے میں تاج کوچھوڑااورا یک مرتبہ پھراپی جانوں کوچھیلی پررکھتے ہوئے واپسی کے سفر پرروانہ ہوئے۔ان کے قافلے میں چھافراداور جاراونٹ شامل تھے۔سنزفوربس اورحسنین بے .....وفاوار محداور یوسف .....ودونوں تجربہ کارگائیڈ تھے .... تاج کے حکام نے ان کابندوبست کیا تھا.....اورا یک طالب علم جوسنسی روائی جارہا تھا۔جوجاگ حبوب میں واقع تھا۔

ان کاسفرایک ایسی صحرا کوعبورکرنے پرمشتمل نظاجس میں بینکڑوں میلوں تک کنوؤں کا نام ونشان بھی نہ تھااور یہی وجیتھی کہ قبائلی اورسنسی قافلےاس رائے پرسفرسرانجام نہیں ویتے تھے۔

قافے اس رائے پر سفر سرانجام نہیں ویتے تھے۔ ابھی انہوں نے زیادہ سفر طے نہیں کیا تھا کہ ان کے علم میں یہ بات آئی کہ ایک سلح گروہ ان کے انتظار میں تھا اوروہ تمام رات ریت کے شیوں پر بیٹھے رہے۔۔۔۔۔۔ان کی رائفلیں ان کے ہاتھوں میں پکڑی تھیں ۔۔۔۔۔۔وہ انتہائی جرائت کے ساتھوا پی جانیں داؤپر لگانے کیلئے تیار تھے۔لیکن قبائل ان کو تلاش نہ کر سکے اور سورج طلوع ہونے پروہ ہے آب صحرا میں کہیں گم ہو چکے تھے۔ ہارہ روز مسلسل سفر طے کرنے کے بعدوہ ایک کنو کمیں پر جا پہنچ تھے۔ وہ روز اند 17 گھٹے سفر طے کرتے تھے اور رات کے وقت ان میں اتنی سکت نہ ہوتی تھی کہوہ رات گرارنے کے لیے خیمہ نصب کرسکیس۔ جا پہنچ تھے۔ وہ روز اند 17 گھٹے سفر طے کرتے تھے۔ وہ تھے ما ندے تھے۔ یہ مقام سنسی کا ایک اور مقدس مقام تھا۔ ان کو خوش دلی کے ساتھ اس مقام پر قبول کیا گیا۔ چندروز آرام کرنے کے بعد انہوں نے معرکی جانب اینا سفر جاری کیا گیا۔ چندروز آرام کرنے کے بعد انہوں نے معرکی جانب اینا سفر جاری کھا۔

······ 🕸 ·····

کتاب گھر کی پیشکش

http://kitaabghar.com

کتاب گھر کی پیشکش

http://kitaabghar.com

# کتاب گھر کی ٹیوٹان خامین کے مقبرے کی دریافت کی پیشکش

#### http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

1920ء میں ٹیوٹان خامین کے مقبرے اور ممی (حنوط شدہ لاش) کی دریافت اور اس کے معائنے کی قابل ذکر داستان نے ایک بیجان برپا کر دیا تھا۔ مقبرے میں وہ خزانہ دریافت ہوا تھا جس کا تصور خواب میں بھی نہیں کیا گیا تھا۔۔۔۔۔خالص سونے کے ڈھیر۔۔۔۔۔اس کے علاوہ مصر کے سنہری دور کی دستکاری اور آرٹ کے بہترین نمونے بھی منظر عام پر آئے تھے۔

جب لارڈ کارنروون .....کھدائی کا دولت مندسر پرست اچا تک موت ہے ہمکنار ہو گیا تب جماعت کے دیگر لوگوں کیلئے اس کی موت ایک سانحہ سے کم نبھی ....اس داستان نے جنم لیاتھا کہ اس کی موت''ٹیوٹان خامین کی لعنت'' کی وجہ سے واقع ہوئی تھی ۔عرصد دراز پہلے سے موت سے ہمکنار ہونے والے فرعون کے مقبرے کی کھدائی آٹار قدیمہ کی تاریخ کا ایک مشہورا وربیجان خیز واقعہ تھا۔

ٹیوٹان خامین کی داستان کا آغاز 31صدیاں بیشتر ہوا تھا جب مصر کی دوسلطنتیں ایک عظیم قوت اور طاقت کی حامل تھیں۔ شال میں فلسطین اور شام .....اور جنوب میں سوڈ ان تک پھیلی ہو کی تھیں۔اس قوت اور خوشحالی کی بدولت آسائشوں نے ڈیرے ڈال لئے تھے اور مصری آرے اپنی انتہا کوچھور ہاتھا۔

یہ یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ ثیوٹا خامین کے والدین کون تھے۔ عین ممکن ہے کہ اس کا باپ امین ہوئپ III یا امین ہوئپ V ایا اختاش جیسا کہ وہ جانا جا تا تھار ہا ہو۔ان ماہرین نے ٹیوٹان خامین کی جسمانی مشابہت اختاش کے ساتھ پائی تھی جنہوں نے 1925ء میں اس کی ممی کا معا سحد سرانجام دیا تھا۔ان دنوں یہ تصور کیا جا تا تھا کہا ختاش یا تو اس کا باپ تھایا پھراس کا خسر تھا۔ پچھ جدید مفکر اس نکتہ نظر کے حامل تھے کہا ختاش اس کا بڑا بھائی تھا۔

اخناش کی ملکہ نہ صرف معروف ہستی تھی بلکہ خوبصورت بھی تھی۔اس کا نام نفرٹنی تھا۔اس نے قدیم مصر کی درود یوار کو ہلا کرر کھ دیا تھا۔اس نے بہت سے دیوتاؤں کو ماننے والا پرانا نمر ہب مستر دکر دیا تھا اورا لیک دیوتا کا حامل نمر جب متعارف کروایا تھا۔۔۔۔اش ۔۔۔۔۔۔سورج دیوتا۔۔۔۔۔ ٹیوٹان خامین نے اس ندہبی بیجان کے وسط میں جنم لیا تھا۔اس کی نوجوانی کے دور میں ملک انقلاب کی زدمیں رہاتھا۔۔۔۔۔اخناش کے قوی ترین مخالف پرانے نمر جب کے ندہبی رہنما تھے۔۔

اخناش نے نفرٹنی ہے جھگڑا کرلیا تھااوراس کے ساتھ رہنا بند کر دیا تھا۔اس نے اپنے داماد کواپنے ہمراہ افتد ارمیں شریک کرلیا تھا۔تھوڑی دیر بعد دونوں ہی پراسرارطور پر ہلاک ہو گئے اور ٹیوٹان خامین فرعون بن گیا۔وہ 8 وال فرعون تھااور بیدور 1350 قبل اڈسیج کا دورتھا۔

ہم بیاندازہ کر سکتے ہیں کہ نوعمر فرعون کو تخت نشین کروانے کے پیچھے کیا مقاصد کارفر ماہتے۔اس پراس کے مشیر حکومت کرتے تھے اور پہلا کام اس نے بیسرانجام دیا کہ اس نے مصریوں کی زندگی میں قدیم دیوتاؤں کو دوبارہ بحال کر دیا اور اس طرح اس نے اخناش کے کئے پر پانی پھیر ۔ دیا۔اس کی شادی انک ہسینا من نامی لڑکی ہے ہوئی تھی جو تمریش اس ہے دوبرس بڑی تھی۔وہ اخناش کی بیٹی تھی اورا پے بی باپ سے بیابی رہی تھی اور بیکھی کہاجا تا تھا کہاس ہے اس کی ایک بیٹی بھی تھی۔

اس طرح ٹیوٹان خامین نہ صرف و بوتاؤں کی خوشنو دی حاصل کرنے میں کامیاب ہوا تھا بلکہ وہ مصرکے پُر قوت ندہبی رہنماؤں کی خوشنو دی حاصل کرنے میں بھی کامیاب ہواتھا۔

ار چہورم ہب نے عبادت گاہوں اورعوامی مقامات ہے ٹیوٹان خامین کا نام حرف غلط کی طرح مٹادیا تھالیکن اس نے اس نوجوان فرعون کے مقبرے کو ہاتھ لگانے کی قطعاً کوشش نہ کی تھی جس کوانتہائی پُرشکوہ انداز میں تقبیر کیا گیا تھااوراس میں سونے کے ذخائر بھی وفن کئے گئے تھے۔ہورم ہب نے ملک میں مختلف اصلاحات سرانجام دیں اورمصر کی فوجی عظمت کودوبارہ بحال کیا۔

70 روزتک ندہبی رہنما ٹیوٹان خامین کی لاش کو حنوط کرتے رہے اوراس کو دفنانے کی تیاریوں میں مصروف رہے۔اس کے جسم پر کئی سوگز بہترین رمیٹمی کپڑے میں لیبٹا گیا جس میں نایاب ہیرے اور موتی گئے ہوئے تھے۔مقدس سیال اس کی لاش پر چھڑ کا گیااوراس کی لاش کو ٹھوس سونے کے تابوت میں بند کیا گیا۔اس کی لاش کے چبرے پر سونے کا ایک ماسک سجایا گیا جونو جوان فرعون کی مشابہت کا حامل تھا۔اس کے بعد سونے کے تابوت کو دیگر دو تابونوں میں بند کیا گیااور ہرایک تابوت میں موت کا شکار ہونے والے فرعون کا سونے کا ماسک موجود تھا۔

اس کے بعد ٹیوٹان خامین کواس کے زیر زمین مقبرے میں فن کر دیا گیا۔اس کے بعد مقبرے کا داخلی دروازہ بند کر دیا گیا اور نوجوان ٹیوٹان خامین کواس کے سونے کے تابوت میں تنہا چھوڑ دیا گیا۔

اس داستان کے اگلے مرحلے نے 1902ء میں جرمنی میں جنم لیا جبکہ کار زوون کا ایک امیر ارل اپنی گاڑی چلا رہا تھا۔اس کی نکر ایک دوسری گاڑی ہے ہوگئی تھی اوراس کے سینے پرزخم آئے تتھے۔اس کے ڈاکٹرول نے اسے بیہ مشورہ دیا کداہے گرم اور خشک آب وہوا میں رہائش اختیار کرنی چاہیے ۔لہذاوہ مصر چلا آیا اوراس نے مصر کی قدیم تہذیب میں دلچپی لینا شروع کردی۔اس کی ملاقات ڈاکٹر ھوورڈ کارٹر ہے ہوئی اوراس

کے بعداس کی ملاقات مصری حکومت کے نواورات کے محکمے کے انسپکٹر جنزل ہے ہوئی۔ کارٹر ٹیوٹان خامین کے گمشدہ مقبرے کی تلاش میں دلچیپی ر کھتا تھااور 1907ء میں کارنروون نےمطلو بہ کھدائی کے لئے سرما بیم ہیا کر دیا۔ کھدائی کا کام ایک ہولنا ک اور بھیا تک کام تھا۔ تقریباً ہرا یک فرعون کا مقبرہ ان لوگوں کی لوٹ مار سے نہ نیج سکا تھا جومقبرے لوشنے والی نسل ہے متعلق تھے۔ ٹیوٹان خامین کو دفنانے کے دس برس بعد .....مقبرہ لوشنے والےمقبرے میں داخل ہوئے کیکن جلد ہی وہ حکام کی نظروں میں آ گئے لبذا وہ اپنی کاوش میں کامیاب نہ ہوسکے۔اس کے بعداس مقبرے میں کوئی سانحہ پیش نہآیا۔اس کے بارے میں قیاس کیا جاسکتا ہے کہ اس کی گرانی سخت کردی گئی تھی۔دوسوبرس بعدرامیسس VI کے مقبرے کی کھدائی کے نتیج میں ٹیوٹان خامین کامقبرہ کمل طور پرٹنوں کے حساب سے چونے کے پھر کے نیچ دب چکا تھا۔

ٹیوٹان خامین کےمقبرے کی تلاش کئی برسول تک جاری رہی اوراس دوران پہلی جنگ عظیم چیئر گئی اور بیرکاوش بھی خلل کا شکار ہوئی۔ بہر کیف کھدائی کے کام کا دوبارہ آغاز ہوا اور مقبرے کا داخلی دروازہ 4 نومبر 1922ء کو دریافت کرلیا گیا۔ اینے سر پرست اور سر پرست کی لیڈی کی ہمراہی میں کارٹر نے سولہ عدد سیر ھیاں اور برآ مدول کی کھدائی سرانجام دی جہاں پر گذشتہ 30 صدیوں ہے کئی نے قدم نہ رکھا تھا۔انہیں جاروں طرف سونا ہی سونا نظر آیا۔ کارٹر کویفتین تھا کہ ٹیوٹان خامین اپنے پورے شاہی وقار کے ساتھا سی مقام پروفن تھا۔اس طرح کامقبرہ جےاس سے پیشتر سى نے چھواتك ند تفاآ ثار قديمه كى تارىخ ميں ايك بہت برى دريا فت تھى۔

اس دریافت کی خبر دنیا بھر میں پھیل چکی تھی اور سیاح اور رپورٹر حضرات نے اس مقام کا محاصر و کر رکھا تھا۔مقبرے میں داخل ہونے کا راستہ لوہے کا ایک درواز ونصب کرتے ہوئے بند کردیا گیا تھااوردن رات بختی کے ساتھواس کی نگرانی کی جاتی تھی۔

http://kitaabghar.com http://kitaabgl/المنظركاكا

'' کمرے کا نظارہ قابل دید تھااوروہ اس نظارے ہے متاثر ہوئے بغیر ندرہ سکا۔اس کمرے کی پیائش 26×12 فٹ تھی اور یه کمره ویده زیب فرنیچر سے بحرا ہوا تھا۔اس کے علاوہ خوبصورتی کی حامل تقریباً تمام تراشیاءاس کمرے میں موجودتھیں۔ بیہ اشیاءمصرکے فرعونوں کے دور کے بہترین آرٹ کی نمائندہ تھیں۔ اکہ:۔

abg har-com ''اس مقبر اے کا حیران کن فرنیچرا یک شاندار ماضی کی عکاسی کرتا تھا۔'' http://kitaal

کیکن ھوورڈ کارٹر کاعظیم ترین اور بیجان خیز تجربہ مقبرے کومسار کرنا تھا۔قبر کی کھدائی کے دوران انہیں سونے کے تابوت میں عرصہ دراز پیشترموت ہے ہمکنار ہونے والے فرعون کی لاش دریافت ہوئی۔

ونیامیں پہلے ہی ٹیوٹان خامین کی لعنت کی داستانیں گردش کررہی تھیں جوان لوگوں کواپنی نشاند بناتی تھی جواس کے مقبرے کونقصان پہنچاتے تتے۔لارڈ کارنروون اپریل 1923ء میں موت ہے ہمکنار ہو گیا۔اے مقبرے کی کھدائی کے مل کے دوران کسی زہریلے کیڑے نے کاٹ لیا تھا۔ کارٹراوراس کےمعاونین کئی برس تک مقبرے میں اپنا کام سرانجام دیتے رہے۔ بالآ خرکئی ایک اعلیٰ حکام .....سائنس دانوں اورمصری تہذیب کے ماہرین کی موجودگی میں تابوت کو کھولا گیا۔ کے بہتے تابوت کے بعد دوسرا تابوت تھا۔اس کے بعد جو تابوت تھا وہ ٹھوں سونے سے بنایا گیا تھا اوراس میں فرعون کی ممی (لاش) موجود کمتھی۔ بیاں قدر بھاری تھا کہ آٹھے تو انا افراد بمشکل اسے اٹھا سکے تھے۔ٹھوں سونے کے اس تابوت کی دریافت ایک حساس معاملہ تھا۔ ٹیوٹان خامین ایک چھوٹا فرعون تھا۔وہ خزائے جو بڑے فرعونوں کے ساتھ وفن کئے جاتے تھے ان کی مالیت کا انداز ہ آپ بخو بی لگاسکتے ہیں۔

ٹیوٹان خامین کی داستان کا نقط عروج سونے کے اس تابوت کو کھولنا اور اس میں رکھی ممی کا معائند سرانجام دینا تھا۔می بذات خود ایک خوبصورت انداز میں بنائی گئی تھی اور اس کے سر پرسونے کا ماسک تھا۔می کوایک بہترین رئیٹی کپڑے میں لپیٹا گیا تھا جس کو ہیرے جواہرات اور سونے سے جایا گیا تھا۔ ٹیوٹان خامین کاجسم درست حالت میں تھا۔

11 نومبر 1926ء کوممی کا معائنہ سرانجام دینے کے کام کا آغاز ہوا۔اس موقع پر بہت سے اعلیٰ حکام اور سائنس دان بھی موجود تھے۔ ھوورڈ کارٹراورڈ اکٹر ڈوکٹس ای۔ڈیری ....مصری یونیورٹی کا پروفیسر.....معائنے کا کام سرانجام دینے کا آغاز کیا۔

جب ممی سے کپڑا ہٹایا گیا تو ٹیوٹان خامین کاشیوز دہ سراور دیگر نین نقش سامنے آئے۔ بڈیاں اور گوشت اس قدر نازک صورت اختیار کر چکا تھا کہ معمولی تی خلطی کسی بڑے نقصان کا موجب بن سکتی تھی۔اس کے چپرے کے تاثر ات پُرسکون تھے۔اس کی اپنے خسراخناٹن کے ساتھ غیر معمولی مشابہت کو بھی محسوس کیا گیا۔

کٹی افرادا پسے بھی تھے جوٹیوٹان خامین کے مقبرے میں خلل اندازی کوقدر کی نگاہ سے نہیں دیکھتے تھے۔ان کا خیال تھا کہ اسے پُرسکون انداز سے مدفون رہنے دیا جائے لیکن آٹار قدیمہ کا برتزعلم حاصل کرنے کے علاوہ اعلیٰ حکام اس امر سے بھی بخو بی واقف تھے کہ اس مقبرے میں مدفون عظیم خزانے جلد ہی مقبرے لوٹنے والے جدید ڈاکوؤں کواپئی جانب راغب کرلیس گے۔لہٰذاخزانوں کونکال لینا ہی بہتر تھا۔

بالآ خرثیوٹان خامین کو دوبارہ سپر د خاک کر دیا گیا تھا اور اس کے مقبرے سے دریافت کئے جانے والے بہت سے خوبصورت خزانے

قاہرہ کے عبائب گھر کی زینت بنادیے گئے تھے۔

کتا ہے کمر کی پیشکش

http://kitaabghar.com

http://kitaabghar.com

# مالکولم میبل کی دلیراندداستان کے میسکنس

http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

صدی کے آغاز سے بی یورپ بھر میں ہیں بحث عام بھی کہ تین اقسام کی حامل موڑ گاڑیوں میں سے کون کی تئم کی حامل موڑ گاڑی بہتر رہے گی:۔ بھاپ سے چلنے والی۔

بجلی ہے چلنے والی۔

پٹرول سے چلنے والی۔

کتاب گھر کی پیشکش ييشكش

ان تمام اقسام کی گاڑیوں کوحال ہی میں متعارف کروایا گیا تھااور پٹرول سے چلنے والی گاڑی پہلے پہل 1885ء میں متعارف کروائی گئی تھی۔ کون ی گاڑی بہتررہے گی .....اس نتیج پر چینچنے کے لئے بیضروری تھا کہان مختلف نظام کی حامل گاڑیوں کےان مختلف نمائندوں کے ورمیان گاڑیوں کی ریس کا ایک مقابلہ منعقد کیا جاتا جوجس نظام کی حامل گاڑی کو بہتر تصور کرتے تھے۔ بیہ مقابلہ 1894ء میں پیرس اور رون کے درمیان سڑک پرمنعقد ہوااوراس مقابلے کوکونٹ البرٹ ڈی ڈون نے جیت لیا.....اس نے 13 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے ایک چھوٹی ایٹم کار میں سفر ھے کیا تھا۔اس ریس میں لوگوں کی دلچیسی اس حد تک بڑھی کہا یک اور ایس کا اہتمام کرنا پڑا..... بیدلیس پیرس تا بورڈ میکس تھی اور بورڈ میکس ہے واپس پیرس بھی آنا تھا۔۔۔۔اس ریس کا سفر پہلی ریس کے سفر ہے 10 گنا زائد تھا۔۔۔۔اس ریس کا اہتمام آئندہ برس کیا گیا تھا۔۔۔۔اس ریس میں 21 گاڑیاں حصہ لے رہی تھیں۔اس ریس میں جیت ہے ہمکنار ہونے والی پٹرول سے چلنے والی پیں ہارڈ ۔ لیواسر کا تھی جس نے اس سفر کے لئے تخمینہ کی گئی مدت سے نصف مدت میں بیسفر طے کرلیا تھا۔اس ریس کی انتظامیہ نے اس سفر کیلئے ایک سو گھنٹے کا تخمیندلگایا تھا۔

ان دومقابلوں ہےمونز ا۔۔۔۔مونٹ کارلو۔۔۔۔ لی مین ۔۔۔۔انڈیانا پولس اور تمام تر دیگرمقا بلےمنظرعام پر آئے جو آج کل مقبول عام ہیں۔ اس کے ساتھ ہی کار کی رفتار بھی ایک اہم پہلو کے طور پرمنظر عام پرآئی۔ آہتہ آہتہ رفتار میں اضافہ ممکن ہوتا رہا..... 40 میل ..... 50 ميل..... 60 ميل في گھنشة گر 100 ميل في گھنشه کي رفتار في الحال ناممکن دکھائي ديتي تھي۔

1904ء میں ایک فرانسیسی لوکس رگولی نے رفتار کا سابقہ ریکارڈ تو ڑتے ہوئے 100 میل فی گھنٹہ کی رفتار کا ریکارڈ قائم کیا .....اب اگلا بدف150 ميل في گھنٹەتھا۔

1907ء میں بروک لینڈز میں کاروں کی دوڑ کے ایک نے ٹر یک کا افتتاح کیا گیا تھااور کاروں کی دوڑ کی برطانیہ کی نٹی نسل بھی منظرعام پر آ چکی تھی کیکن اس دور میں نہ بی بیبال اور نہ بی دنیا کے کسی حصہ میں 150 میل فی گھنٹے کی رفتار کا مظاہرہ کیا گیا تھا۔ 1914ء تا 1918ء کی جنگ نے ان مقابلوں کوختم کر کے رکھ دیا تھالیکن 1920ء تک رفتار کا مسئلہ دوبارہ زیرغورتھا۔ای برس بروک لینڈر میں ایک کارمنظرعام پر آئی ..... 35 اوا پچ

کی وی 12 س بیم ..... جنگ کے بعد کا بیر پہلا کار کا ڈیز ائن تھا اور بیڈیز ائن اس لئے تخلیق کیا گیا تھا کہ کار کی رفتار کے سابقہ ریکارڈ کوتو ڈسکے اور دو برس بعداس کار کے ساتھ کے ۔ لی گینس نے رفتار کا ایک نیاعالمی ریکارڈ قائم کیا جو 133.75 میل فی گھنٹہ تھا۔

17 جون 1922ء کولیمپیل سن بیم کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تھا۔ وہ انتہا گی پُر اعتاد تھا کہ وہ کنس کا ریکارڈ تو ڈتے ہوئے ایک بہتر ریکارڈ قائم کرنے میں ضرور کا میاب ہوگا۔ اس کا چیف میکنیک لیوولا تھا۔۔۔۔۔ وہ اپنے میدان میں انتہا کی ماہر تھا اور ولانے کئی گھنٹے اس گاڑی کے انجن پر صرف کئے حتی کہ وہ اتنا کامل ہو چکا تھا جتنا کامل بنانا اس کے بس میں تھا۔ مقابلے کا حجن ڈالہرایا گیا۔۔۔۔۔ اجرنگر جی تھے اس اور گاڑی آگے بڑھ گئی۔۔۔۔۔ گاڑی تیز رفتار پکڑ چکی تھی۔۔۔۔اس کی واپسی کی دوڑ ۔۔۔۔اگر چہ اچپا تک ایک کتا اس کی گاڑی کی زدمیں آگیا تھا اور مرتے مرتے بچا تھا۔۔۔۔۔ 134.8 میل فی گھنٹے تھی۔۔۔۔۔بالآخر جب وہ سن بیم سے باہر نگلا۔۔۔۔۔اسے بیہ جان کراز حد خوشی ہوئی کہ اس کی اوسط رفتار گئنس کی رفتار سے خاصی بہتر رہی تھی۔۔۔۔۔اب بیما کمی ریکارڈ تھا۔۔

چے دیگراقوام بھی اس مقابلے میں حصہ لے رہی تھیں ۔۔۔۔۔لیکن کیمپہل نے اس دن کا ہرائیک مقابلہ جیتا تھا۔۔۔۔بیشمول بڑا مقابلہ۔۔۔۔۔اس کی رفتار 137.72 میل فی گھند تھی۔۔۔۔اس کی نز دیکی حریف اوپل گاڑی ہے پانچ میل فی گھنٹہ زائد۔۔۔۔۔اورا بیک نیابین الاقوامی ریکارڈ قائم ہوچکا تھا۔

اس کی جھولی میں تھا۔

اس کے دوسرے حریف اب 150 میل فی گھنٹے کا ہدف حاصل کرنے کے متمنی تھے۔ بہت سے افراد مثلاً پاری تھامس .....انگا۔
او۔ ڈی۔ سگر یواس ہدف کو حاصل کرنے کی کوشٹوں میں مصروف تھے اورنگ گاڑیوں کے آرڈر دے رہے تھے جواس ہدف کو حاصل کرنے میں معاون ثابت ہوسکتی تھیں۔ کیمیل نے بھی اپنے لئے ایک نئی گاڑی کا آرڈر دے دیا ....۔ لیکن اس کی تیاری کیلئے وقت در کارتھا۔ لہندا ایک سرتبہ پھر 21 جولائی 1925ء کو وہ اپنی وفا دار بلیو برڈ کو پینیڈن سینڈز پرلے آیا اور 150.87 میل فی گھنٹے کی رفتار کا نیاعالمی ریکارڈ تائم کردیا۔ فورا ہی اس ریکارڈ کی تھند کی رفتار کا نیاعالمی ریکارڈ تائم کردیا۔ فورا ہی اس ریکارڈ کی تھند تھا ....۔ یعن 3 میل فی منٹ ....۔ عام لوگوں کو بہ آسانی سمجھ آسکی تھی ۔ اب اس نے اپنا ہدف مزید برط حادیا تھا ....۔ اب نیا ہدف 180 میل فی گھنٹے تھا ۔..۔ یعن 3 میل فی منٹ ...۔ عام لوگوں میں از حدد لیجی کا مظاہرہ کرر ہے تھے اور ریکارڈ توڑنے کی ان کوشٹوں میں از حدد لیجی کا مظاہرہ کرر ہے تھے اور ریکارڈ توڑنے کی ان کوشٹوں میں از حدد لیجی کے دہے تھے۔

ای دور میں 180 میل فی تھنے کا ہدف ایک مشکل ہدف تھا۔اس کی نئی بلیو برؤ کی تیاری میں پھے دوقت در کارتھاا دراس دوران اس کے حریف اس کا ریکارؤ کے اور سے اس کا ریکارؤ کے اور سے بعد پاری تھامس نے 171.02 میل فی تھنے کا ریکارؤ قائم کیا۔۔۔۔۔اس کے بعد پاری تھامس نے 171.02 میل فی تھنے کا ریکارؤ قائم کیا۔تاہم 1927ء کے آغاز میں نئی نیپیئر کیمپیل بلیو برڈا پنی پہلی دوڑ کیلئے تیارتھی کیمپیل اسے پینڈن سینڈز لے گیا اور 4 فروری کواس نے 174 میل فی تھنے کی رفتار کا ریکارؤ قائم کردیا۔

اب ایک مرتبدریکارڈ پھراس کی جھولی میں آنے پڑاتھا۔لیکن اس کنٹے پراس کے حریف اور دوست پاری تھامس کی موت کا المیہ چھا گیا۔کیمپہل کے ریکارڈ قائم کرنے کے ایک ماہ بعدوہ اپنی کار پینیڈن سینڈز سے ہاہر بالبز لے گیااوراس وقت بلاکت کا شکار ہوا جب آف۔سائیڈ ڈرائیونگ چین پوری رفنار کے ساتھ ٹوٹی اوراس کے سر پر آن گئی۔ چھ بفتے بعد……سیگر یوجواپٹی سن بیم کوامریکہ میں ڈے ٹونا بھے لے گیا تھا اس نے 203.792 میل فی گھنٹے کاریکارڈ قائم کردیا جوایک نا قابل یقین فتح تھی۔

کیمپیل اس ریکارڈ کوتوڑنا چاہتا تھااورفروری 1928ء کووہ اپنی بلیو برڈ کے ہمراہ ڈےٹونا پہنچ چکا تھا۔۔۔۔۔اب میں 900 ہارس پاور کا انجن نصب تھا۔ اے محسوس ہوا کہ بیساحل پینڈن کے ساحل ہے قدرے بہتر تھا۔ اس نے برق رفتاری کے ساتھ اپنی گاڑی ہوگا دی لیکن جب وہ پیائش شدہ فاصلے کے اختتام پر پہنچا تب ایک حاوثے کی نذر ہونے ہے بال بال بچا۔ بہر کیف اس نے اپنی گاڑی واپسی کے سفر کے لئے ہوگا دی۔ اس نے اس مقابلے میں 206.96 میل فی گھنٹے کی رفتار کا نیاعالمی ریکارڈ قائم کیا۔۔

 ۔ کی استعال لایا گیا تھا اوراگر چہ ڈنمارک کے نشخمین نے اس ساز وسامان کو پیرس بھیجا تھا جہاں پراس کی پڑتال کی گئتھی اورا سے درست جو بروئے استعال لایا گیا تھا اوراگر چہ ڈنمارک کے نشخمین نے اس ساز وسامان کو پیرس بھیجا تھا جہاں پراس کی پڑتال کی گئتھی اورا سے درست ہونے کی سند بھی دی گئتھی لیکن کیمپل کاریکارڈ سرکاری طور پرتشلیم نہ کیا گیا تھا۔

کیمپیل اپنی گاڑی کی رفتار مزید بردھانے کی جدوجہد میں مصروف رہا۔لہٰذااس نے اس میں کئی ترامیم سرائجام دیں اوراب بلیو برڈ ایک اور مقابلے کے لئے تیارتھی۔ 1924ء سے پیشتر بین الاقوامی مقابلے کا موقع میسر نہ آ سکا۔ 1924ء میں بین الاقوامی مقابلے کا موقع ایک بار پھرمیسر آیا جبکہ فین مقابلے دوبارہ منعقد ہونے تھے۔

وہ تین مرتبہ بین الاقوامی ریکارڈ توڑ چکا تھالیکن تینوں مرتبداس کے نے ریکارڈ کوشلیم بیں کیا گیا تھا۔

اگت 1924ء میں فین مقابلے منعقد ہونے ہے قبل کی گنس کا ریکارڈ دومر تبدتو ڑا جا چکا تھا۔۔۔۔ پہلے ایک فرانسیسی رین تھامس نے 143.31 میل فی گھنٹہ کی رفتار کا مظاہرہ کرتے ہوئے بیر یکارڈ تو ڑا تھا۔۔۔۔۔اس کے بعدایک برطانوی ارنسٹ ایلڈر تڑنے نے 146.01 میل فی گھنٹہ کی رفتار کا مظاہرہ کرتے ہوئے بیریکارڈ تو ڑا تھا۔لیکن کیمپل کونسلی تھی کہ ابھی تک کسی نے 150 میل فی گھنٹہ کی رفتار کا مظاہرہ نہیں کیا تھا اور بیمظاہرہ وہ بذات خود کرنے کا متمنی تھا۔لیکن جب وہ فیس پہنچا تب وہ اس راستے کود کھی کراز حد ما ایوس ہوا جس پرگاڑیاں دوڑ فی تھیں۔اس راستے میں گئی ایک رکا وٹیس موجود تھیں۔اگر چہکافی رکا وٹیس دور کی جا چکی تھیں کیکن ہنوز کسی قدرر کا وٹیس موجود تھیں۔اگر چہکافی رکا وٹیس دور کی جا چکی تھیں گئی تک کی تدرر کا وٹیس موجود تھیں۔اگر چہکافی رکا وٹیس دور کی جا چکی تھیں گئی ہنوز کسی قدر رکا وٹیس موجود تھیں۔ا

کیمپیل نے ان رکاوٹوں کے بارے میں انظامیہ سے پرزوراحتجاج کیا اوراس کے علاوہ تماشائیوں کے عدم تحفظ کے بارے میں بھی احتجاج کیا کیونکہ محض ایک رہے کی بدولت ان کو تیزرفآر کاروں سے دورر کھنے کی کوشش کی گئی تھی۔اس احتجاج کے بعدوہ اپنی بلیو برڈ میں سوار مقابلے میں شریک ہوا۔ فیر ہموار راستے کی وجہ سے اس کے پچھلے ٹائر جواب وے گئے تھے اور اسے دونوں ٹائر بدلنے پڑے اور مابعد وہ دوبارہ گاڑی دوڑانے لگا۔اس مرتبہ اس کے اگلے ٹائروں میں سے ایک ٹائرگاڑی سے الگ ہوا اور تماشائیوں کے بچوم میں جاپڑا۔ کیمپیل نے بروی مشکل سے گاڑی کو قابو کیا اور اسے تماشائیوں کے بچوم سے دورر کھنے میں کامیاب رہا وگر نہ ایک خوفاک المیہ ناگز می تھا۔اس کے تم میں سے بات آئی کہ اس کی گاڑی کو قابو کیا اور اسے تماشائیوں کے بچوم میں جاگرا تھا اس کے گرنے کی بدولت ایک نوجوان لڑکا بلاک ہوگیا تھا۔مقابلہ کوفوری طور پرختم کردیا گاڑی کا جو ٹائر علیحدہ ہوکر تماشائیوں کے بچوم میں جاگرا تھا اس کے گرنے کی بدولت ایک نوجوان لڑکا بلاک ہوگیا تھا۔مقابلہ کوفوری طور پرختم کردیا گیا وراورلڑ کے کی ہلاکت پر لے دے ہونے گئی کیمپیل چونکہ پہلے ہی اس سلسلے میں احتجاج کرچکا تھا لہذا وہ بری الذمہ قرار پایا گیا۔لیکن سے مادشکی مادتک اس کے ذہمی برجھایا رہا۔

اب تک وہ چارمرتبہ عالمی ریکارڈ توڑنے کی کوشش کرچکا تھالیکن ہرمرتبہ وہ حالات کے ہاتھوں شکست کھاچکا تھا۔ اس نے ایک مرتبہ پھر 25 ستبر 1925ء کو بلیو برڈ کومیدان میں اتارا۔ بیہ مقابلہ کار مارتھن شائر میں پینیڈن بچ کی زم اور گیلی ریت پر منعقد ہوا تھا ۔۔۔۔ ہوا تندو تیز تھی جوریت اڑا کراس کے مند میں دکھیل رہی تھی اوراس کا چشمہ بھی ریت کے غبار سے بھر چکا تھا ۔۔۔۔ اس نے 146.16 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے سفر طے کیا تھا ۔۔۔ اس موقع پر۔۔۔۔ اس کی 5 ویں کا وش کے موقع پر۔۔۔۔ اس مقابلے کوشلیم کرلیا گیا تھا ۔۔۔۔ بالآخر عالمی ریکارڈ فی گھنٹے تھی۔بلآخروہ مطمئن ہو چکا تھا۔اس نے سرکاری طور پر عالمی لینڈ اسپیڈ کے ریکارڈ نومر تبہ توڑے تھے۔اسے روئے زمین کے تیز ترین شخص کا خطاب دیا گیا تھا۔اب اس نے فیصلہ کیا تھا کہ نوجوانوں کوموقع ملنا چاہیئے کہ وہ اپنی زندگیاں واؤپرلگا ئیں .....اس کے زمینی دوڑ کے دن ختم ہو چکے تھے .....اب اس میں ایک نئی دلچیسی نے جنم لیا تھا .....واٹر اسپیڈ کاریکارڈ قائم کرنے کا شوق اس کے دل میں چرایا تھا۔

کسی قدر مشق سرانجام دینے کے بعدوہ اپنی نئی کشتی کوجیل میگی اور ......اٹلی لے آیا تھا اور تنبر 1937ء میں اس نے 128.3 میل فی گھنٹہ کی رفتار کا مظاہرہ کرتے ہوئے سابقہ ریکارڈ تو ڑ ڈالا تھا۔ تاہم وہ جانتا تھا کہ بیا یک بہتر ریکارڈ نہ تھا جواس نے قائم کیا تھا لبندا اس نے فوری طور پرایک بالکل نئی کشتی کی تقییر کا آرڈردے ویا ..... بلیو برڈ الا تھا۔ اس کشتی کا ڈیز ائن ایک انقلا بی ڈیز ائن تھا اور روائتی ڈیز ائن ہے ہے کرتھا۔ نئی کشتی کو کونسٹن واٹر میں جھوڑ اگیا اور اگست 1939ء میں کہمپیل نے جھیل کے ساکن پانیوں میں کشتی رانی کا مقابلہ سرانجام دیا اور اپنی کشتی کو برق رفتاری کے ساتھ بھگایا اگر چدا ہے یہ بتایا گیا تھا کہ 150 میل فی گھنٹہ کے گئی بھگ رفتار اس کے لئے خطر ناک ثابت ہو بھتی تھی اور کشتی کسی حادثے کا شکار ہو بھتی تھی۔

وہ 141.47 میل فی گھنٹہ کی رفتارے واپس آیا ..... بیا یک ایسار یکارڈ تھاجو گیارہ برس تک قائم رہا.....اوراس ریکارڈ نے اے بیاعز از بھی بخشا کہ وہ ونیا کا پبلافر دتھا جس کے پاس بیک وقت خشکی اوریانی کے سپیڈریکارڈ موجود تھے۔

http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

### کتاب گھر کی پیشکشوضا کی ہیروکن اب گھر کی پیشکش

http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

ا ئی جانسن نے جب26 برس کی عمر میں آسٹریلیا کی جانب اپنی پہلی پرواز سرانجام دی اس وقت امریکہ کی اس معروف ہوا ہاز کی عمر 34 برس تھی اور وہ اس وقت بحراو قیانوس پر اپنی تنہا پرواز کی حساس تیاریوں میں مصروف تھی۔ پانچ برس پیشتر چارلس لنڈ برگ پہلا شخص تھا جس نے بحراو قیانوس پرتنہا پرواز سرانجام دی تھی اورامیلا ار ہائے جا ہتی تھی کہ وہ پہلی خاتون ثابت ہوجو یہ کارنامہ سرانجام دے۔

وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ ایک تجربہ کاراور ماہر ہوا ہاز بن چکی تھی اگرچہ 1928ء تک اس نے کوئی کارنامہ سرانجام نہ دیا تھا۔
1928ء میں اس سے یہ دریافت کیا گیا کہ کیا وہ ایک مسافر کی حیثیت سے بحراوقیانوس پر پرواز کرنے گی خواہش کی حامل تھی .....اساس اس پرواز ک چیش کش ایک ایسے جہاز میں کی گئی تھی جے دوافر اوا ژار ہے تھے ..... ولمر سلٹ بطور پائلٹ اور لوئس گورؤن بطور فلائٹ میکنیک .....اس نے بغیر کی انجکیا ہٹ کے اس چیش کش کو قبول کر لیا۔ یہ پرواز کا میابی سے ہمکنار ہوئی اور اس بھی کافی شہرت حاصل ہوئی اور اس کو یہ شہرت دلانے کا اہتمام جارج پالمر پٹنام نے کیا تھا جو ایک پبلشر تھا اور اس نے پہلے ہی لنڈ برگ کی پہلی پرواز کی تفصیل چھاپ کرعظیم کا میابی حاصل کی تھی اور اس نے امیلا ار ہارٹ کی شکل میں ایک اور دولت کمانے والا پراجیکٹ محسوس کیا تھا۔ تاہم مابعد اسے امیلا میں ایک کا میاب بیوی کی خوبیاں محسوس ہو کیں .....اور اس نے اپنی بیوی سے طلاق حاصل کرنے کی کوشش شروع کردی ..... 1930ء میں پیطلاق ہو چکی تھی اور آئندہ برس امریکہ کی مصروف ترین خاتون ہواباز مسز امیلا ار باث پٹنام بن چکی تھی۔

سین وہ بحراوقیانوں پر پرواز کرنے والی پہلی مسافر خاتون کے اعزاز سے مطمئن نتھی بلکہ وہ تن تنہایہ پرواز سرانجام دینا چاہتی تھی۔اس نے اپنے مقصد میں کامیا بی حاصل کرنے کی خاطر پانچ برس تک سخت محنت کی۔اس عرصے کے دوران امیلا اپنے پرانے ائر کرافٹ کے ذریعے ایک کے بعدد دسرار یکارڈ قائم کرتی رہی۔اس کی اس کارکردگی ہے لاک ہیڈ کمپنی از حدمتاثر ہوئی کہ اس کمپنی ہےاہے ایک نیاجہاز پیش کر دیا۔۔۔۔۔ایک سرخ ہائی۔ونگ لاک ہیڈ دیگا۔۔۔۔ بالآ خرامیلا اس قابل ہو چکئ تھی کہ وہ اپنی خواہش کی پھیل سرانجام دے سکے۔

اس کا خیال تھا کہ چار لس انڈ برگ کی تاریخ ساز پرواز جواس نے پانچ برس قبل سرانجام دی تھی کی سالگرہ کے دن اپنی پرواز کا آغاز کر ہے گئیں وہ خزابی موسم کی بنا پرالیانہ کرسکی اور اس کی پرواز تاخیر کا شکار ہوگئی۔ امیلا پرواز سرانجام وینے کیلئے بے مبری ہوئی جارہی تھی۔اس نے یہ فیصلہ کیا کہ جو نہی موسم سازگار ہوا توں بی وہ اپنی پرواز کا آغاز کردے گی۔اس نے اپنے نقشے اور فلائنگ کٹ کے علاوہ دوڈ بے ٹماٹروں کے جوس کے بطور خوراک استعمال کرنے کے لئے اپنے ہمراہ رکھے تھے اور 20 مئی 1932ء کی شام سات بجے کے بعدوہ نیوفاؤنڈ لینڈے پرواز کرگئی۔

ایک زبردست طوفان ایک شدیدر کاوٹ ثابت ہور ہاتھا۔اندھیرے میں جہاز ہوا میں پچکو لےکھار ہاتھا۔اس نے کوشش کی کہ وہ طوفان سے اوپرنکل جائے لیکن جہاز کے پروں پر برف جمنی شروع ہو چکی تھی اوراس کی رفتار میں کمی واقع ہونی شروع ہو چکی تھی۔وہ دوہارہ نیچ آگئی لیکن آلٹی میٹر کے بغیروہ زیادہ نیچ آنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتی تھی .....لہذا یا نچ گھنٹوں تک وہ اندھی پرواز سرانجام دیتی رہی .....محض اپنے اندازے پر بھروسہ کرتے ہوئے .....ہوا۔بارش اور چپکتی ہوئی بجل ہے دوجیا رہوتے ہوئے وہ رواں دواں رہی۔

طلوع فجر .....اگرچہ بیز فوش کن تھی لیکن بیاس کے لئے ایک اور صدے کا باعث ثابت ہوئی۔ پٹرول کی پچے مقدار لیک کررہی تھی اور جہاز کے پر کے باہر کی جانب بہدرہی تھی اور بیا مگز اسٹ پائپ کے بالکل قریب بہدرہی تھی .....اور دن کی روشنی میں اگر چہ وہ امگز اسٹ پائپ سے نکلنے والے آگ کے شعلے نہیں د کھے تھی لیکن وہ جانتی تھی کہ بیشعلے بدستور موجود تھے۔وہ کئی ایک خطرات سے دوچارتھی:۔

کیاوه آگ کی نذر ہوجائے گی؟

کیاوہ اپنے جہاز کے تمام پٹرول سے محروم ہوجائے گی؟ کیاوہ سمندر میں گرنے پرمجبور ہوجائے گی؟

كياا الا الناوت ميسرآ جائے گا كدوه خشكى يرا پناجهازا تاريخي؟

http://kitaabghar.com

کتاب گھر کی پیشکش

اے اپنی کمپاس ہے معلوم ہوا کہ وہ درست سمت روال دوال تھی لیکن ریڈریومواصلاتی را بطے ہے وہ محروم تھی اور وہ محض اندازے ہے یہ جانچ کر سکتی تھی کہ وہ کتنا سفر طے کر چکی تھی کہ وہ کتنا سفر طے کر چکی تھی کہ اب واپس پلٹنے کا سوال ہی پیدائہیں ہوتا تھا ۔۔۔۔ اس کی جانچ کر سکتی تھی کہ وہ کتنا سفر طے کر چکی تھی کہ اب واپس پلٹنے کا سوال ہی پیدائہیں ہوتا تھا ۔۔۔۔ اس کی آئے مسلسل فیول گئے پر تھی ہوئی تھیں تاکہ فیول کے لیک ہونے کے بارے میں باخبر رہ سکے۔اچا تک اے افق پر ایک لمباسیاہ دھبہ نظر آیا جو آہت ہوتا تا ہے۔ استمار کر لینڈ کے تازہ مبزے میں تبدیل ہوگیا۔

جلد ہی علاقے کے کمین امیلاتک آن پہنچے تھے۔انہوں نے اس کا والہانداستقبال کیااورجلد ہی اس کی کامیابی کی خبرلندن پہنچے چکی تھی۔ اخباری نمائندےاور فوٹو گرافراہے گھیرے میں لئے ہوئے تھے۔اس کی کامیابی پراس کے ہم وطن از حدخوش تھےاوراس کامیابی کے حصول کے بعد سے وہ''سویٹ ہارٹ آف امریکۂ' کے نام ہے جانی جانے گلی تھی۔

اس کے بعد بھی اس نے اپنے فضائی معر کے جاری رکھے۔اس کے فضائی سفر دنیا بھر میں جاری رہےاور بیسفراہے براز میل.....وینز ویلا .....میکسیکو .....میامی اور بحرالکامل کے پار لے گئے۔اس پراعزازات کی بارش ہوتی رہی۔اس نے پرڈیو یو نیورٹی کےصدر کی تبجویز ہے اتفاق کرتے ہوئے خواتین طالبات کیلئے بطوروزیڈنگ ووکیشنل کونسلرفیکلٹی میں شمولیت اختیار کرلی۔

ا پناس نے کردار میں امیلانے اپ آپ کوخوا تین اور ان کے حقوق کا چیمپئن ثابت کیا۔ یو نیورٹی کا صدراس کی کارکردگی ہے اس قدر متاثر اورخوش ہوا کہ اس نے ایرونائنکل ریسر چے کے لئے خصوصی فنڈ قائم کردیا اور یو نیورٹی نے امیلا کے لئے 50,000 ڈالر کے فنڈ کا بندو بست کیا تا کہ وہ نیا ہوائی جہاز خرید سکے۔اب اس کے لئے بیموقع تھا کہ وہ اپنی اگلی خواہش کی پھیل سرانجام دے سے دنیا کے گردفضائی چکر۔

اس نے ایک جدیداورلمی پرواز سرانجام دینے کا حامل ہوائی جہاز خریدا..... یہ جہازاس قدرجدید تھاجس قدرجدیداس دور میں دستیاب ہوسکتا تھا۔ یہ جہاز دوانجنوں کا حامل تھا۔ لاک ہیڈ 10-ای الیکٹراایئر لائیز .....اس کے کیبن کی دس نشستوں کوشتم کرتے ہوئے ساز وسامان سے آراستہ جہاز رانی کے کمرے اور فاضل پٹرول کے ٹیمیکوں کے لئے مخصوص کردیا گیا تھا۔اس طرح جہاز میں 1200 گیلن پٹرول ذخیرہ کرنے کی ' گنجائش موجودتھی اوروہ 4500 میل تک کاسفر بخو بی سرانجام دے سکتا تھا۔اپنی 38 ویں سالگرہ کے موقع پر بیہ جہازاس کے قبضے میں آچکا تھا اورایک برس سے کم مدت کے بعد ۔۔۔۔۔ مارچ 1937ء میں ۔۔۔۔۔ وہ دنیا کے گرد پر واز سرانجام دینے کے لئے تیارتھی۔اگر چہاس وقت وہ پینیں جانتی تھی کہ بیہ پر واز اس کی آخری پر وازتھی۔

آسٹریلیا میں امیلا اور فریڈنونان نے دوروز تک آرام کیا اوراس کے بعد 30 جون کو پورٹ ڈارون سے روانہ ہوئے۔ انہوں نے ابھی اپنی پرواز کے 7,000 میل طرکر نے تھے ..... بیان کے گل سفر کامحض ایک چوتھائی حصہ تھا۔ لیکن ان کے سفر کا اگلا مرحلہ ایک مشکل مرحلہ تھا۔ انہوں نے بچرا لکا بل پر 2,500 میل کا سفر سرانجام دینا تھا اورایک چھوٹے ہے جزیرے ہاڈلینڈ پہنچا تھا۔ اس کے بعد ان کا اگلا اسٹاپ ھونو لولو تھا۔ موسم کی خرابی کی وجہ سے وہ تا خیر کا شکار ہو بچکے تھے۔ لبندا دو دن کی تا خیر کے بعد الکیٹر انے 2 جولائی 1937 ء کوساڑ سے دس بچا پئی پرواز کا آغاز کیا۔ اس میں پوری مقد ارمیں ایندھن موجود تھا۔ لیکن 3 جولائی کے بعد لاک ہیڈ الیکٹر اکو دوبارہ ند دیکھا گیا تھا۔ امریکہ کے بحر کی جازوں اور ہوائی جہازوں نے اس جہاز کی تلاش شروع کردی تھی۔ انہوں نے بچرا لکا بل کا تقریباً ایک چوتھائی مارالیکن امیلا اور فریڈ نونان کی سمندر میں گشدگی کا اعلان کردیا گیا اور مید بھی اعلان کیا گیا کہ انہیں مردہ تصور کیا حالے۔

دوبرس بعداس کےخاوند جارج پٹنام نے دوبارہ شادی کر لی اوراپنی تیسری بیوی کو 1944ء میں طلاق دے ڈالی اور دوبارہ شادی کرلی۔ جنگ کے دوران اس نے امریکی فضائی فوج میں خدمات سرانجام دی اور جنوری 1950ء میں موت ہے ہمکنار ہوگیا۔

امیلا کا دنیا کے گروفضائی چکرلگانے کا خواب المیےاور پُراسراریت کی نذر ہو چکا تھا۔ کچھ برسوں بعد بیافواہ گردش کررہی تھی کہ ایک امریکن خاتون ہواباز سائی پان کے مقام پردیکھی گئتھی۔۔۔۔۔چاپانی جزیروں میں سے ایک جزیرہ۔۔۔۔۔ہاؤلینڈ سے پینکڑوں میل دور۔۔۔۔۔بالآخرایک

.....**&** 

# د جال (شیطان کا بیٹا)

انگریزی ادب سے درآ مدایک خوفناک ناول علیم الحق حقی کا شاندارا نداز بیاں۔ شیطان کے پچاریوں اورپیروکاروں کا نجات دہندہ شیطان کا بیٹا۔ جے بائبل اورقدیم صحیفوں میں جیٹ (جانور) کے نام سے منسوب کیا گیا ہے۔ انسانوں کی وُنیا میں پیدا ہو چکا ہے۔ ہمارے درمیان پرورش پار ہا ہے۔ شیطانی طاقتیں قدم قدم پراسکی حفاظت کر ہی ہیں۔اسے وُنیا کا طاقتورترین شخص بنانے کے لیے مکروہ سازشوں کا جال بنا جار ہاہے۔معصوم ہے گناہ انسان ، دانستہ یا نادانستہ جو بھی شیطان کے بیٹے کی راہ میں آتا ہے،اسےفوراً موت کے گھاٹ اتاردیا جاتا ہے۔

دخ<mark>ال .....</mark> یہودیوں کی آنکھ کا تارہ جے عیسائیوں اور مسلمانوں کو تباہ و ہر باداور نیست و نابود کرنے کامشن سونیا جائے گا۔ یہودی کس طرح اس وُنیا کاماحول دجال کی آمدے لیے سازگار بنار ہے ہیں؟ <mark>دجالیت</mark> کی کس طرح تبلیغ اورا شاعت کا کام ہور ہاہے؟ دجال کس طرح اس وُنیا کے تمام انسانون پر حکمرانی کرے گا؟ 666 کیا ہے؟ ان تمام سوالوں کے جواب آپ کو بیناول پڑھ کے بی ملیس گے۔ ہمارا دعویٰ ہے کہ آپ اس ناول کوشروع کرنے کے بعد فتم کر کے بی دم لیس گے۔ دجال ناول کے تینوں جھے کتاب گھر پر دستیاب ہیں۔

## کتا ہے گھا کے تھیٹس نامی آبدوزسمندر کی نذر ہوگئی کے بیسکس

http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

کیم جون 1939ء کی جی صاف شفاف اور پُرسکون پانی میں ..... بالکل نئی سب میرین 'دخھیٹس'' برکن ہیڈے روانہ ہوئی ..... جہاں پر
اس کی تغییر سرانجام دی گئی ..... و خلیج لیور پول میں آ زمائش سفر سرانجام دے رہی تھی ۔ جیسا کہا ہے موقعوں پراکٹر دیکھنے میں آتا ہے ایک ہلکی پھلکی
پارٹی جیساساں تھا۔ ایک نئی گئی ..... ایک نیا عملہ .... اس کی تغییر میں صرف ہونے والا ایک لمباد وراند جواب اپنے اختیا م کو پہنچ چکا تھا اور بہت سے
مہمانوں کی موجود گی بھی اس تقریب کا حصرتھی ۔ کیمل ئیرڈ سے فٹر تھے .... کشتی بنانے والے تھے .... سویلین عملہ تھا ... سب میرین ہیڈ کو افراد
افران تھے .... برکن ہیڈ سے دیگر سب میرینوں کا عملہ اور افران موجود تھے .... کل 101 افراد موجود تھے۔ لیور پول سے کیٹرنگ کے دوافراد
دو پہر کا کھانا فراہم کرنے کے لئے موجود تھے۔ سب لوگ مطمئن تھے ..... بین الاقوامی افق پر جنگ کے بادل چھائے ہوئے تھے۔ جلد ہی
دخھیٹس'' نے ایک اہم کردارادا کرنا تھا۔

'' جھیٹس''مغرب کی جانب رواں دواں تھی ۔۔۔۔اس میں موجود تمام افراد کوشاندار کھانا مہیا کیا تھا اور مابعدا یک مخض یہ یا دکر کے انتہائی خوثی سے دوجار ہور ہاتھا کہ اسے بیئر کی ایک فاضل بوتل ہے بھی نوازا گیا تھا۔اس دوران دوپہر کا ڈیڑھ نے چکا تھا اور' تھیٹس''اپٹی غوطہ خوری کی پوزیشنیں اختیار کر چکی تھی۔وہ لیور پول ہے 38 میل اور 15 میل شال ہے مغرب کی جانب تھی ۔نوجوان کیپٹن بوس نے اعلان کا تھا کہ جوفر دبھی اس سب میرین سے اتر ناجا ہتا تھا اس کو اتاراجا سکتا تھا۔

تقریباً 30 افراد نے اتر نے کی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ لیکن بقایا افراد بشمول کیٹرنگ عملہ .....انہوں نے سب میرین پرہی سوار دہنے کو ترجے دی تھی۔ بیا بیک جران کن امر تھالیکن بہت ہے مہمان انٹیسٹوں وغیرہ کو جانے تھے جن کے مراحل ہے بیا بدوز بخو بی گزر چکی تھی اور بینا حمکن دکھائی و بیا تھا کہ کوئی بھی فاط بات منظر عام پرا سکی تھی۔ بیک تو کو طرن بھی ہو سکی تھی اور جب ضرورت محسوس ہوا ہے سکے آب پر بھی لا ناممکن تھا۔ ایک سب میرین میں اس کی غوط خوری اور سطح آب پر نمودار ہونے کا عمل بلاسٹ ٹیمکوں کا مربون منت ہوتا ہے جو والوز کے ذریعے سمندر کے پائی ایک سب میرین میں اس کی غوط خوری اور سطح آب پر نمودار ہونے کا عمل بلاسٹ ٹیمکوں کا مربون منت ہوتا ہے جو والوز کے ذریعے سمندر کے پائی سے بھرے جاسمے ہیں اور کمپر سیڈ ایئر کی وساطت ہے دوبارہ خالی کئے جاسکتے ہیں۔ لیکن مہارت کی کارکردگی کشتی کی لوچ اور لیک کی مربون منت ہوتی ہوتی اس کے وزن میں تحقیف ہوتی ہوتی ہاں گورن میں تحقیف کرنی درکار ہوتی ہے۔ بھیٹس "کی اس تک وزن میں تحقیف کرنی درکار ہوتی ہے۔ بھیٹس "کی اس تک تو تھی ہوتی بھی اور دوموز وں حالت میں تھی۔ گی آئرن کی وساطت ہے اس کا وزن بڑھانا درکار ہوتا ہے۔ بھیٹس "کی اس تک تھی ہوتی بھی۔ بھی اور دوموز وں حالت میں تھی۔

اس کے ڈیزائن میں کوئی خاص جدت نہیں پائی جاتی تھی۔ بیا یک عام مقصد کی حامل کشتی تھی جوسابقہ کشتیوں سے بردی تھی۔اس کی رینج

8,000 میل تھی۔ سطح آب پراس کی زیادہ سے زیادہ رفتار 16 ناٹ اور زیر آب اس کی زیادہ سے زیادہ رفتار 9 ناٹ تھی۔اس کی لمبائی 270 فٹ تھی۔اس میں 4 انچ کی ایک توپ نصب تھی اور 10 اکیس انچ تارپیڈو کی ٹیو میں بھی نصب تھیں۔اس کا ڈیزائن اس نکتہ نظر کے تحت سرانجام دیا گیا تھا کہاس کا آپریشن آسان تر ہواوراس کی کارکردگی قابل اعتاد ہو۔

لبندا دو پہر دو بہے تک میرسب میرین اعتاد پر پوری اترتی رہی۔ کیٹن بولس نے کنٹرول روم کارخ کیاتا کہ اس کوغوط زن کر سکے لیکن دہ حصول مقصد میں کامیاب نہ ہوسکا۔ اس نے ضروری دیکھ بھال سرانجام دیے بعد حصول مقصد کی کوشش سرانجام دی۔ اس مرتبہ 'جھیٹس'' ایک بطخ کی مانند پانی پر بیٹھ گئی۔ لبندا اس کے ہائیڈرو پلینز کوغوط زنی کے ایک وسیع زاویے کے ہمراہ زیادہ اسپیڈفراہم کی گئی جس کا متیجہ بیہوا کہ بیس فٹ پانی کے اندر چلی آئی اور وہاں پر جا کھرائی۔ اس کے کوئنگ ٹاور پانی کے سطح ہے او پر ہتھے۔

صاف ظاہر تھا کہ سب میرین بہت ہلکی تھی۔ اس کے تمام ٹینک بھرے ہوئے تھے۔ فرسٹ لیفٹینٹ نے وزن برابر کرنے والی سٹیٹ منٹ کودیکھا اور اسے معلوم ہوا کہ ٹیوب فمبر پانچے اور چھ بھی پانی ہے لبر پر تھیں لیکن ایسا کیول ممکن ہوا تھا؟ اس دوران تاریپڈ وافر بھی اپنے آپ سے بہی سوال پوچے دہاتھا۔ وہ بھی اس سٹیٹ منٹ کودیکے چکا تھا اور جب شتی نے مناسب طور پر غوطہ زن ہونے ہا تکارکر دیا تھا تو اس نے ٹیوبوں کا معائند کرنے کا فیصلہ کیا۔ چھتار پیڈ ویٹو بیں دوعمودی قطاروں بیں نصب تھیں اوران کے فہر دو۔ چار۔ چھا ورایک۔ تین۔ پانچ تھے۔ فہر پانچ اور چھ قطاروں کی تہد پر نصب تھیں۔ ہرایک تاریپڈ ویٹوب ایک ہونے کی اجازت قطاروں کی تہد پر نصب تھیں۔ ہرایک تاریپڈ ویٹوب ایک ہوئے کی حال تھی جے جب کھولا جاتا تو وہ تاریپڈ وکو سندر میں داخل ہونے کی اجازت فراہم کرتی اور عقبی درواز و کو بیک وقت کھولئے اس وقت کھولا جاتا تھا جبکہ کوئی ٹیوب لوڈ کی جارہی ہوتی یاصاف کی جارہی ہوتی تھی۔ صاف ظاہر تھا کہ دونوں درواز وں کو بیک وقت کھولئے سے سانحہ رونم ہوسکتا تھا۔

ووؤزنے پہلے میہ پڑتال کرنا جا ہی کہ کیا ٹیوب نمبر پانچ اور چھ میں پانی موجود تھا۔ میہ پڑتال ایک سٹیٹ۔ کاک کے ذریعے ممکن تھی جوعقی دروازوں پرنصب تھا۔اس نے لیورکو ٹیوب نمبر چھ کی جانب حرکت دی اور ایک قلیل مقدار میں پانی باہر نکلاجس کا مطلب میتھا کہ ٹیوب نصف بحری ہوئی تھی۔ تب وہ ٹیوب نمبر پانچ کی جانب متوجہ ہوااور لیور گھمایا ....۔اس میں سے پانی بالکل بھی برآ مدنہ ہوا۔

 سن کی مثال کے طور پرنمبرایک میر گیارہ بجے بند ہوا تھااور نمبر پانچ پر میدڈ رامائی طور پرمخالف صورت حال کا شکارتھا بعنی پانچ بجے بند ہوا تھا۔ ووڈ زنے ڈائیلوں کا معائند سرانجام دیا اوران مشکلات کے باوجوداس نے اطمینان محسوس کیا کہ تمام تر ڈائل بند بتھے۔اس کے بعداس

ووڈ زنے ڈائیلوں کا معائند سرانجام دیا اور ان مشکلات کے باوجوداس نے احمینان بحس کیا کہ تمام تر ڈائل بند ہتے۔اس کے بعداس نے ٹمیٹ کا کڑ کا معائند سرانجام دیا اور نمبرائیلہ ہے اس معائنے کا آغاز کیا۔ وہاں پر ہوا کی معمولی ک''سی ک' کی آواز موجود تھی۔اس نے عقبی دروازہ کھولا اور جیسا کہ اسے امید تھی ٹیوب خشک ثابت ہوئی اور بھی کارکردگی ٹیوب نمبر دو۔ تین اور چار کے ساتھ سرانجام دی گئی اور اس کا بھی بھی منجو سامنے آیا۔ اب ووڈ ز کے ذبن میں اس امر کے بارے میں کوئی شک وضیعہ باتی نہیں رہا تھا کہ ٹیوب نمبر پانچ بھی خالی تھی۔ اس نے دوبارہ شیسٹ ، کاک پر پنچہ آزمائی کی کیکن کچھ بھی وقوع پذیر نہ ہوا۔ اس کے ساتھی نے عقبی دروازے کو فعال کرنے والے لیور کی جانب بڑھنا شروع کر دی۔ لبندا دیگر لیوروں کے مقابلے میں سخت واقع ہوا تھا لیکن زیادہ قوت استعال کرنے کی بدولت اس نے آ ہت آ ہت آ ہت آ ہت کر کت کرنی شروع کر دی۔ لبندا معائنے کے دوران میا کشاف ہوا تھا۔ ٹیوب نمبر پانچ کو سمندر کی جانب کھول دیا گیا۔ گو۔ کیپ کھلی تھی۔ پچھ ماہ بعد اس سب میرین کے ملے کے معائنے کے دوران میا کشاف ہوا تھا۔ ٹیوب نمبر پانچ کو سمندر کی جانب کھول دیا گیا۔ گو۔ کیپ کھلی تھی۔ پچھ ماہ بعد اس سب میرین کے ملے کے معائن کے دوران میا کشاف ہوا تھا۔ ٹیوب نمبر پانچ کو سمندر کی جانب کھول دیا گیا۔ گو۔ کیپ کھلی تھی۔ پچھ ماہ بعد اس سب میرین کے ملے کے معائنی درواز موردرواز نے کی اندرونی جانب کیا گیا تھا۔ اس وقت ٹیوب نمبر پانچ کا کانڈ یکٹیر بھی بندیایا گیا تھا۔

دروازے کالیورآ ہنتگی کے ساتھ حرکت میں آچ کا تھا۔ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ سانحہ پیش آنے والا تھا۔

''گریکی کاک''جوکہ تقریباً آ دھ میل کی دوری پر کھڑی تھی۔۔۔۔اس نے''قصیٹس'' کوانتہائی سرعت کے ساتھ غوطہ زن ہوتے دیکھا تھا۔ اس تنم کی غوطہ زنی کوئی بھی دیکھنا پسندنہ کرتا تھا۔لیکن ابھی الارم کے لئے کوئی جواز نظر نہ آ رہا تھا حتی کے دو نمودار نہ ہوئی تھی۔لہٰذا'' گریبی کاک' نے پورٹ ماؤتھ میں پانچویں سب میرین کے ہیڈ کواٹرکوسکنل روانہ کیا کہ:۔

« دخصیٹس" کی غوطہ زنی کا دورانیہ کتنا تھا؟"

کسی نہ کسی وجد کی بناپر یہ پیغام شام چھ بھر پندرہ منٹ تک اپنے مطلوبہ مقام تک نہ پہنچ سکا لیکن اس وقت سے ہیڈ کوارٹر آ دھ تھنے سے زائد عرصہ پیشتر سے اس سب میرین سے وائرلیس کے ڈریعے رابطہ قائم کرنے کی ناکام کوشش کررہا تھا۔اس پیغام کے موصول ہونے بعد فوری آ پریشن کا آغاز ہوا۔''آ پریشن سب شمیش'' (سب میرین کے تباہ ہونے کا آپریشن) کے احکامات جاری کردیے گئے۔فوری فضائی اور بحری تلاش کا آغاز ہوا لیکن بے سود۔۔۔۔اس روزکوئی کامیابی حاصل نہ ہو کی۔

لیکن اگلی صح'' بھیٹس'' کوڈھونڈ نامشکل ثابت نہ ہوا۔ صح سات بجگر پچاس منٹ پر تباہ کن جہاز'' برازن'' نے اس مقام سے ثال ُ مشرق کی جانب پانی میں کوئی شے دیکھی جہاں پر'' گر بی کاک'' کھڑی تھی اور' بھیٹس'' دریافت ہو چکی تھی۔ لیکن اس کی دریافت صد ہے کا باعث ثابت ہوئی تھی۔ یہ فرض کیا جار ہاتھا کہ اس میں موجودا فراد ہنوز زندہ تھے۔

اس دوران جب پچھلے روز تین بجے بعداز دو پہر دچھیٹس''میں پانی بھر چکا تھااس کوسطے سمندر پرلانے کی کوشش کی گئے تھی۔ووڈ زاوراس کے ساتھی تارپیڈ و کے مقام سے باہر چلے آئے تھے کیونکہ اس مقام پر پانی کی سطح تیزی کے ساتھ بلند ہور ہی تھی۔ووڈ زنے پہلے بیسو چا کہ ٹیوب نمبر پانچ آؤٹ چکی تھی۔ کانی دیر بعدا سے بیا حساس ہوا کہ بو۔ کیپ شاید کھلی تھی وگر نہ وہ اسے بند کرنے میں ضرور کامیاب ہوجا تا۔ جب سطح آ ب تک چینچنے کی کتام تر کوششوں کے باوجود سب میرین نیچے بی نیچے دھنستی چلی گئی تب بہت سے افراد نے ل کریدکوشش کی کہ واٹر ٹائٹ درواز ہ بند کر دیں۔ انہوں نے پانی کے بڑھتے ہوئے و باؤ کے خلاف درواز ہ بند کرنے کی مجر پورکوشش کی لیکن وہ ناکام رہے۔ اب اس کے سواکوئی چارہ نہ تھا کہ وہ اس مقام کو چھوڑ دیں اوراسے بیل کردیں وگرنہ سمندر کانمکین پانی بیٹریوں تک جا پہنچتا اور کلورین گیس بیدا ہوجاتی جو چند کھوں کے اندراندر سب لوگوں کو ہلاک کرے دکھ و بی ۔ وہ دوسرے واٹر ٹائٹ دروازے کی جانب بھا گے اورانہوں نے اسے بندکرنے کی کوشش کی۔

اب 103 افراداس مقام پرموجود تنے اورجلد ہی' جھیٹس'' 160 فٹ گہرائی تک جائپنجی تھی اور مٹی میں جادھنسی تھی۔ پانی ہے بجرے کمپارٹمنٹوں ہے بلو۔ کیپ بند کئے بغیر پانی نکالناممکن ندتھا اور بیامرناممکن ثابت ہوا تھا اور امداد پہنچئے تک لوگوں کا زندہ رہنا بھی ایک مجمزہ دکھائی دیتا تھا۔ اگرا گے روزیعنی 2 جون کو تین ہے بعداز دو پہران کے سطح آب پر چینچئے کا بندوبست ہوجا تا تب ان لوگوں کا زندہ بچناممکن تھا۔ امدادی کارروائی شروع ہو چکی تھی۔ 197 فرادلقمہ اجل بن چکے تھے جبکہ باتی افراد کو بچالیا گیا تھا۔ بعد میں 'قسیٹس'' کا ملہ بھی سمندر سے نکال لیا گیا تھا۔

# ی بین المرازی المرازی

خواتین کی پیندیدہ مصنفہ ..... **سیائرہ عادف** کا بہت خوبصورت اورا چھوتا اندازتحریر.....زندگی کے تمام رنگوں سے سجا دکھوں کے بحربیکراں اورخوشیوں کے نخلستانوں ہے آباد .....ایک دلچسپ اورطویل ناول ....<mark> شھو تبصفا</mark> ..... کتاب گھر کے رومانی معاشرتی ناول سیکشن میں پڑھا جا سکتا ہے۔

# كريك ڈاؤن

طارق اساعیل ساگر کا ایک بہترین ولولہ انگیز ،خون گر مادینے والا ناول کشمیر حریت پسندوں اور سیاچی گلیشر زیرلزی جانے والی جنگوں کے پس منظر میں لکھا گیا بہترین ناول حلد کتاب گھریرآ رہا ہے ، جسے **ضاول** سیکشن میں دیکھا جاسکے گا۔

http://kitaabghar.c

### کتاب گھر کی پیشکٹٹیوی یہاں ہے!اب گھر کی پیشکش kitaabghar.com/ کوٹٹاک اور الٹ مارک http://kitaabghar

دوسری جنگ عظیم کے ابتدائی مہینوں کے دوران ...... مجیب وغریب''نفلی/جعلی جنگ''جوجلدی تبدیل ہوکرایک حقیقی جنگ کاروپ اختیار کرگئ تھی ..... برطانوی لوگوں کو دو بحری فتوحات نصیب ہو کمیں جس نے برطانوی مردوں اورعورتوں کو بیر باور کروایا کہ جرمن برطانیہ کوسمندر میں چیلنج نہ کر سکتے تھے۔ برطانیہ اب بھی ایک عظیم بحری قوت تھی۔

ند رسعتے سے۔ برطانیاب بی ایک سیم جری توت ہی۔ ید دونوں فنو حات ایک دوسرے سے ہاہم منسلک تھیں۔الائیڈ مرچنٹ شپنگ کا'' گراف پی' نامی جہاز تین برطانوی گشتی جنگی جہازوں کے ہتھے چڑھ گیااور بری طرح تباہی ہے ہمکنار ہوا۔اس کے کپتان نے اس کے پیندے میں سوراخ کردیا تا کہ جہاز ڈوب جائے اور بذات خود بھی خودگثی کی جھینٹ چڑھ گیا۔ دو ماہ بعد'' کپسی'' کا سپلائی جہاز''الٹ مارک'' جوتقر یبا تین سو برطانوی جنگی قیدی لے جارہا تھا ڈرامائی انداز میں جنگی جہاز کے ہتھے چڑھ گیا اور جنگی قیدیوں کوآ زاد کروالیا گیا۔'' گراف پسی'' کے خلاف کارروائی جود مجبر 1939ء کے وسط میں سرانجام دی گئی اس ک ڈرامائی داستان اکثر شائی جاتی تھی۔لیکن یہاں برہم'' ہیں'' کے ساتھ''الٹ مارک'' کاذکر کریں گے۔

ڈرامائی داستان اکثر سنائی جاتی تھی۔لیکن بیہاں پرہم'' پی'' کےساتھ''الٹ مارک'' کاذکرکریں گے۔ 6 اگست 1939ءکو''الٹ مارک' انگلش چینل کے ذریعے مغرب کی جانب بڑھا'' پیک' بھی اسی راستے ہے گز را تھا۔اس امر کا بھی انگشاف ہوا کہ'' پسی'' کا بنیادی مقصد ہرممکن ذرائع ہے دشمن کے تجارتی جہازوں کو تباہی ہے ہمکنار کرنا تھا۔''الٹ مارک' نے بطور'' تیرتی ہوئی سپلائی بیس''اس کا پیچھا کرنا تھااورا سے نہ صرف ایندھن فراہم کرنا تھا بلکہ اسلحہ۔۔۔۔۔اسٹوراورراشن بھی فراہم کرنا تھا۔

چند دنوں کے بعد'' پی'' نے اپنی پہلی کارروائی سرانجام دی۔ بیکارروائی غیر سلیح تجارتی بحری جہازوں کےخلاف تھی۔اس کا پہلا شکار برطانوی'' ایس۔ایس کلیمنٹ'' تھا۔۔۔۔اس کا وزن 5,050 ٹن تھا۔۔۔۔ بیدایک ٹینکرتھا جو نیویارک تا کیپ ٹاؤن پیرافین لے جارہا تھا۔ مزاحمت فضول تھی۔لہٰذا کپتان ہیرس نے عملے کوکشتیاں سنجالنے کا تھم دے دیا۔

جہاز پر قبضہ کرلیا گیا۔ دونوں افسران کپتان ہیر آ اور مرچنٹ سروں آفیسر کو'' پی''نامی جہاز پر نتقل کردیا گیا۔ خالی'' کلیمنٹ'' کوتوپ کے فائر سے اڑا دیا گیا اور'' پی''جس پر دوبر طانوی جنگی قیدی بھی سوار تنصے وہ مزید شکار کی تلاش میں نکل گیا۔ '' پی'' کا کپتان لینگز ڈورف چاہتا تھا کہ اس کے ہمراہ جتنے کم جنگی قیدی ہوں اتنا ہی بہتر ہے بلکہ دو کسی بھی جنگی قیدی کو اپنے ہمراہ رکھنے کوتر جی نہیں دیتا تھا۔ اس نے ایک یونانی جہاز کوگن پوائٹ پر دوک لیا تھا اور اسے مجبور کیا کہ اس کے دواگر بیزوں کو پورپ لیے جائے۔ ''کلیمنٹ'' کے بعد مزید جہاز ڈو بے گئے۔۔۔۔''نیوٹن نچ''۔۔۔۔۔ ''ایش لی'' .....''نہنٹو مین'' .....''فری ویسنسنسن'' ....''افریقة شل' .....'' ڈورک اسٹار' .....'' ٹارؤ'اور''سٹیرن شال' ..... برطانوی تجارتی بحریہ کےکل 50,000 شن سے زائد جہاز ڈبودیے گئے لینگر ڈروف کا خیال تھا کہان میں سے پچھے جہاز جرمن لے جائے کیکن اسے جلد ہی میہ احساس ہوگیا کہ ایندھن ناکافی ہوگا۔''ہنٹر مین'' کے ڈبونے تک کپتان لینگر ڈروف کے جہاز پر 150 جنگی قیدی موجود متھاوران کواس نے مابعد ''الٹ مارک'' کے حوالے کردیا تھا۔

سپلائی جہاز کا کپتان ڈوان قیدیوں کو لینے پرآ مادہ نہ تھالیکن ہالآ خراس نے بیرقیدی اپنے جہاز پرسوار کرلئے ۔خوراک کی کمی تھی۔قیدیوں کونہ تو بہتر ہوامیسرآ رہی تھی اور نہ ہی خوراک میسرآ رہی تھی۔

قیدیوں کی تعداد 299 تک پینچ چکی تھی .....اورتب'' پی '' ڈوب گیا .....اس کے اپنے عملے نے اسے ڈبودیا تھا۔''الٹ مارک'' کوواپس پلٹنے کے احکامات جاری کردیے گئے تھے۔

جس دوران کپتان ڈوپیغام موصول کررہا تھا اس وقت ایک اور پیغام بھی روانہ کیا جارہا تھا۔ جنگی قیدیوں بیں سے ایک جنگی قیدی آ ہت آ ہتہ اورمختاط انداز سے کاغذ کے ایک بڑے گڑے پرتحریر کررہا تھا جبکہ اس کے ساتھی نیم تاریکی میں اس کے پاس بیٹھے تھے۔ ''ایس اوایس'' ۔۔۔۔۔ہم برطانوی جہازوں کے تین صدافراد ۔۔۔۔۔جن کے جہازوں کو''گراف پی'' نے ڈبودیا تھا۔۔۔۔۔اب ہم ''گراف پی'' کے سپلائی جہاز''الٹ مارک'' پرموجود ہیں۔''

اس پیغام کواحتیاط کے ساتھ تہد کیا گیا۔اس کو لپیٹا گیااورسگریٹ کے ڈیے میں رکھا گیااور جہاز سے باہر پھینک دیا گیا۔لیکن اس حرکت کو د کچھ لیا گیا تھالہٰذا''الٹ مارک' رک گیا۔اس ڈیے کو پانی سے باہر نکالا گیا جس میں پیغام محفوظ تھا۔ کپتان ڈوغصے سے لال پیلا ہور ہاتھا۔ ''الٹ مارک' اب شال کی جانب عازم سفرتھا۔

1939ء کا کرمس آیا اورگزر گیا اور قیدیوں نے اس کا کوئی نوٹس نہ لیا۔ ڈونے قیدیوں کو بتایا کہ برطانیہ کو بتا دیا گیا تھا کہ اس کے قیدی نظامتھے۔

انہوں نے خط استواعبور کرلیا تھااور درجہ حرارت گرنا شروع ہو گیا تھا۔ جلد ہی''الٹ مارک'' کا قیدیوں سے بھرا ہوا دوزخ برف کا ایک صندوق بن چکا تھا۔

اور برطانیہ میں بحربیہ تیارتھی۔اگر چہسگریٹ کا ڈبہا پنا پیغام پہنچانے میں نا کام رہا تھالیکن وہی معلومات اوراطلاعات ویگر ذرائع سے حاصل کی جاچکی تھیں۔

13 فروری کوجبکه''الٹ مارک'' ناروے پینچ رہاتھا تباہ کن جہاز'' کوساک'' جس کا کپتان فلپ وین تھا۔۔۔۔۔اس کو بیاحکامات موصول ہوئے کہ وہ ڈنمارک کے ثبال کارخ کرے۔لہٰدا'' کوساک' مشرق کی جانب روانہ ہوا۔

اس دوران''الٹ مارک' بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے تاروے جیسے غیر جانبدار ملک کے پانیوں میں داخل ہو چکا تھا۔اس پر جنگی قیدی بھی سوار تھے۔ناروے کی ایک شتی نے اے روک لیا تھا۔ جب قیدیوں نے جہاز پرکسی کو چڑھتے و یکھا توانہوں نے شور مچایا اور

دروازوں کو پیٹناشروع کردیا۔

ہیں۔ رہی سید تھوڑی دیر بعداہل ناروے پیر ظاہر کرتے ہوئے کہ انہوں نے قیدیوں کی آ واز نہیں تن اپنے جہاز پرواپس چلے گئے . اس رات ایک اور نوٹس جاری کیا گیا کہ:۔

ar.com "فرورى 15 .... قيديول كرة ج كمل درة مدى يا داش مين انبين كل ذيل روفي اورياني ملے كا-"/ http:// شالی سمندر میں ' کوساک'' کپتان وین نے احکامات وصول کئے کہ:۔

"الث مارك" كوتلاش كروـ"

کیکن 15 فروری کی شام ایک مخبرنے برگن میں اطلاع دی که''الث مارک'' دوپہر کو یہاں ہے گز را تھا۔ چندمنٹ بعد بذر بعد لندن http://kitaabghar.com http://kita پیم پینچادی گئ

اگلی دو پہرایک بیجے زیادہ درست اطلاع موصول ہوئی ....ساحلی کمانڈ دوعلیحدہ مٹیسن ائر کرافٹ نے اس بحری جہاز کود کیھنے کی خبر دی۔ تھوڑی دیر بعد جرمن جہازنظر آچکا تھااور'' کوساک''نے اس کی جانب بڑھناشروع کر دیا تھا۔

کپتان وین نے ناروے کے پانیوں کونظرا نداز کرتے ہوئے اس کا پیچھاجاری رکھا۔

جار بجگر دس منٹ بعد نارو ہے تو یہ پیغام دیا گیا کہ تمام تر برطانوی قیدی واپس کر دیے جائیں۔واپس جواب موصول ہوا کہ برگن کے 

رات وس بجے 30 افراد کو کارروائی کے لئے تیار کیا گیااور رات گیارہ بج '' کوساک''اپنے ہدف کی جانب بڑھا۔ چندمنٹوں میں کارروائی مکمل ہو چکی تھی۔قیدی اس تمام تر کارروائی ہے بے خبر تھے۔وہ تقریباً ساؤنڈ پروف کمرے میں بند تھے۔ تباحا نك ايك آواز گونجي كه: \_ '' کیا کوئی انگریز نیچیموجود ہے؟''

m تن صدآ وازین بیک وفت امجرین که: ۱ http://kitaabghar.com http

جواب میں پھروہی آ وازا بھری کہ:۔

ے گھر کے ریں ہُ ''جنب اوپرآ جاؤ ..... نیوی یہاں ہے'' یے گھر کے پید شکش

جلد ہی '' کوساک'' تین صد قید یوں کے ہمراہ محوسفرتھا۔

http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

#### كليدس ألوارد ابي بجول كومحفوظ مقام ی ییشکش dtaabghar.com کک پہنچانے میں کامیاب ہوگئی

ابیامعلوم ہوتا تھا جیسے وہ ایک خندق میں پڑی ہو..... وہ غصے ہے کا نپ رہی تھی۔وہ وہاں پرلیٹی رہی اوراپنے اوورکوٹ پر گولیاں برتی ہوئی دیکھتی رہی .....وہ اوورکوٹ جواس ہے دس فٹ دور پڑا تھا۔اس نے اپنااوورکوٹ اتار کردور پھینک دیا تھااور بذات خوداس خندق میں پڑی تھی

جبکہ جاپانی اس کے اوورکوٹ پر فائز نگ کررہے تھے۔ وہ تقریباً ایک منٹ تک اس کے اوورکوٹ پر فائز نگ کرتے رہے۔اس کے بعدانہوں نے اپنی رائفلیں سنجالیں اور جانے کے لئے تیار ہو گئے۔انہوں نے اتنی زحت بھی نہ کی کہز دیک آ کرد کیھتے۔اس نے ان کی ہا تیں کرنے کی آ وازیں سنیں جواب دورے آ رہی تھیں۔ بالآخر آ ہستہآ ہستہاورمختاط انداز سے اس نے اپناسراو پراٹھایا۔ وہ تن تنہاتھی .....گولیوں سے چھلنی اوور کوٹ کے سوااس کے نز دیک پجھ نہ تھا۔

وہ سوچ رہتی کہ مجھے یا نگ چینگ کوخیر باد کہنا ہوگا ..... وہ قصبہ جس ہے وہ از حدمجت کرتی تھی ..... وہ قصبہ جس کواس نے اپنی زندگی کے ڈ ھیروں برس دیے تھے۔۔۔۔اور بچوں کےساتھ راہ فرارا فقیار کرنا ہوگی۔۔۔۔ یہاں سے پچ نکلنا ہوگا۔ بیایک آسان معاملہ نہ تھا۔۔۔۔اے ایک سوبچوں کی ہمراہی میں بےوفا پہاڑوں ہے گزرنا ہوگا۔

ایک سولڑ کے اورلڑ کیاں .....ان میں ہے کچھاس قدر کم عمر کے حامل متھے کہ بخو بی چل بھی ندیکتے تھے.....ایک سومیل کا فاصلہ طے کرنا تھا ا سائ اوروہ بھی پیدل طے کرنا تھا۔

اگروہ اس مسئلے پرزیادہ غور کرتی تو گلیڈس الوارڈ کبھی بھی اپنے منصوبے پڑمل درآ مدنہ کرسکتی تھی کیونکہ آخری کھات میں جب بچوں کواکشا کر چکی تھی اور راشن کا بندوبست بھی کر چکی تھی .....اس نے تمام تر مکندروٹ پر نظر دوڑائی تھی اورا کنڑلوگوں نے اے بیہ باور کروایا تھا کہ بیامرکس قدر ناممکن تھا۔لیکن اس کے پاس لوگوں کی ہاتیں سفنے کیلئے وقت نہ تھا۔وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوئی۔اس نے جدید دور کا نا قابل یقین سفر طے کیااور اپنے ہرایک بچے کو تحفظ عطا کیا۔

گلیڈن الوارڈ کی چی نکلنے کی داستان .....اپنے ایک سوچینی بچوں کے ہمراہ پیج نکلنے کی داستان جن کی عمریں چاراور پندرہ برس کے درمیان تحسين .....ا يك عظيم كارنامه تفاجو كها يك طويل مهم دكھائى ويتا تھا۔ وہ چين ميں ايك مشنرى بننا جا ہتی تھى ۔ وہ لندن ميں جا ئندان لينڈمشن جا پينجی تھی ۔

انہوں نے نری کے ساتھاس سے دریافت کیا کہ:۔

''وہ کیاوجہ تھی جس کی بنا پروہ چین جانے کا سوچ رہی تھی؟''

اسے معلوم ندتھا کہ وہ کیا وجیتھی جواسے چین جانے پراکسار ہی تھی کیکن اسے چین جانا تھاا ورضر ورجانا تھا۔

انہوں نے اے آزمائنی طور پراپنے ساتھ رکھ لیا تا کہ وہ اپنی ذمہ داری سرانجام دے سکے ۔۔۔۔لیکن اس کی کارکر دگی بہتر نہتھی۔انہوں نے اعتراض کیا کہ اس کا دین کے بارے میں علم نہ ہونے کے برابر تھا اورانہیں امید نہتھی کہ وہ چین جا کراہل چین کوعیسائیت کی جانب راغب کر سکے گی۔

وه دوباره اندرون ملک خدمات کی سرانجام دہی میں مصروف ہوگئی۔

جلد ہی وہ سے مارکیٹ میں واقع ایکٹریول ایجنسی کے دفتر جا پینجی اور کا ؤنٹر کے پیچھے بیٹھے فض کوتین پونڈ ادا کرتے ہوئے کہنے لگی کہ اس قم کواس کے چین کے نکٹ کے لئے جمع کرلیا جائے ۔۔۔۔۔ 47 پونڈ میں ہے بھش تین پونڈ ۔۔۔۔۔اس فخص نے اسے سمجھانے کی کوشش کی ۔۔۔۔۔ دیگر پہلوؤں سے قطع نظر ۔۔۔۔ چین اور روس کے درمیان غیراعلانیہ جنگ جاری تھی اوراس کا سفر کرنا خطرے سے خالی نہ تھا۔لیکن گلیڈس نے جواب دیا کہ اس سے کوئی فرق نہ پڑتا تھا کیونکہ اس کے بقایار قم جمع کرنے تک جنگ اپنے اختتا م کوئٹنج چکی ہوگی۔۔

وفتت گزرتا گیا ۔۔۔۔۔کی ماہ گزر بچکے تھے۔۔۔۔۔وہ رقم کی انداز کر پیکی تھی۔ا ہے چین میں کام کرنے کی پیش کش بھی ہو گئ تھی۔ا گروہ تا لیّ سین پیٹی جاتی تو اسے پہاڑیوں میں قائم مشن اسٹیشن روانہ کیا جا سکتا جہاں پراہے بوڑھے جینی لائن کی معاونت سرانجام و بی تھی اوراس کے مشن کے دوستوں نے جینی لائن کی معانت سرانجام دین تھی اوراس کے مشن کے دوستوں نے جینی لائن کواس کے بارے میں آگاہ کردیا تھا۔

للندا18 اکتوبر 1930ء بروز ہفتہ گاڑی میں سوار ہوئی جواسے نئی زندگی کی جانب لے جار بی تھی۔اس کے پرس میں 90 پنیس تھے۔اس کے علاوہ ٹر پولر چیک کی صورت میں دو پونڈ تھے۔

بیسفر کسی مہم ہے کم نہ تھا۔لیکن ہم یہاں اس مہم کو بیان نہیں کریں گے۔ بہر کیف وہ سفر طے کرتے ہوئے ولا دی ووسٹاک پہنچے گئی (بیدوہ جگہ نہ تھی جہاں جانے کا اس نے پروگرام بنایا تھا) اور جیران تھی کہ اپنی منزل مقصود یعنی تائی سین تک کیسے پہنچا جائے۔اس دوران ایک مہر بان جا پانی بحری کپتان اس کی مدد کیلئے آ مادہ ہوگیا۔وہ ایک مہر بان نوجوان تھا اور اس نے اپنے بحری جہاز میں ولا دی ووسٹاک تا جا پان اس کے سفر کا ہندو بست کردیا تھااور مابعدا یک اور جایانی بندرگاہ ہے اے ایک اور بحری جہاز میں تائی سین تک کا سفر طے کرنا تھا۔

بیسب کچھایک پیچیده ترین خواب کی ما نند تھالیکن جلد ہی وہ تائی سین کی بندرگاہ کی جانب بڑھر ہی تھی اور تھوڑی ہی دیر بعدوہ پیکنگ جانے والی گاڑی میں سوار تھی اور اس کے فوراً بعد وہ مختاط انداز میں ایک خچر پر سوار اپنے سفر کا آخری مرحلہ طے کررہی تھی اور شالی چین کی پہاڑیوں کی جانب گامزن تھی اور نیگ چینگ قصبے تک رسائی حاصل کرنے میں مصروف تھی۔ http://kitaabgha

جینی لاس ایک بوڑ ھاشخص تھااوراس کے ساتھ وفت گزارنا ایک آ سان کام نہ تھا۔اس پر بیانکشاف بھی ہوا کہ اہل چین ان کے جوڑے کو غیرملکی شیطان تصور کرتے تھے۔اس نے اپنے آپ کوچینی لباس میں ملبوس کرلیا تھا کیکن اس سے کوئی فرق نہ پڑا تھا۔ چین میں اس کی زندگی کے پہلے

چند بنتے کچھے بہتر نہ گزرے تھے۔وہ جہاں بھی جاتی اس کی تو ہین کی جاتی تھی۔ اے چین آئے ایک ماہ گزر چکا تھا۔اس کے اور جینی لامن کے ذہن میں ایک خیال آیا کہ انہیں ایک سرائے کھونی چاہیے تا کہ اس سرائے میں کھیرنے والے لوگوں کوخدا کے مارے میں بتایا جاسکے۔ میں تفہرنے والے لوگوں کوخدا کے بارے میں بتایا جاسکے۔

پہلے پہل بہت کم لوگ سرائے کارخ کرتے تھے لیکن جلد ہی لوگ اس سرائے کی جانب راغب ہونا شروع ہوگئے تھے کیونکہ انہیں یہاں پر احچھا کھانا ملنے کی امید ہوتی تھی ....صاف ستھرا ماحول میسر آتا تھا.....اور بائیبل کی کہانیاں بھی سننےکوملتی تھیں۔لہٰذاوہ اس سرائے کی جانب راغب رے گت**ا**ب کمر کی پیشکش کتاب کمر کی پیشکش

تھوڑے ہی عرصہ بعد جینی لاس موت ہے ہمکنار ہو گیا۔

ھوڑے ہی عرصہ بعد ہیں لاس موت ہے ہمکنار ہو کیا۔ ایک روز ایک مقامی چینی اہلکارنے غیرمتوقع طور پرگلیڈس کوملا قات کی دعوت دی۔لہذاوہ اس سے ملاقات کرنے کے لئے چلی آئی۔ گلیڈس کی حیرانگی کی انتہا نہ رہی جب اس مقامی افسر نے اسے ملازمت کی پیش کش کی اور وہ اس ملازمت کوقبول کر کے مزید حیران ہوئی۔حکومت نے نوعمرلڑ کیوں کے پاؤں باندھنے کی ممانعت کر رکھی تھی۔لیکن بہت سے والدین اس قانون کونظرا نداز کر دیتے تھے۔لہذا اس چینی ا فسر کوا یک ایسے انسپکٹر کی ضرورت در پیش تھی جو ضلع کا چکر نگائے اوراڑ کیوں کے یا وُس کی پڑتال کرے۔

اس کو''فٹ انسکٹر'' کا عبدہ چیش کیا گیا تھا۔وہ اس عبدے پرمسکرائے بغیر ندرہ سکی تھی۔اس نے اس ملازمت کو قبول کرلیا تھا۔ کیونکہ اس ملازمت کے دوران اسے سفر کے وسیع مواقع میسر آنے تھے اور دوران سفروہ خدا کا پیغام بھی پھیلاسکتی تھی۔ دقتاً فو قتاً وہ اپنی سرائے میں بھی واپس آ سکتی تھی لیکن اب اس سرائے کی نگرانی بوڑھی یا نگ کے ذمیھی۔

ا پنی معائندسرانجام دینے کی ملازمت کے پہلے سفر کے دوران اس کی ملاقات ایک خاتون سے ہوئی جس کی گود میں ایک برہند پکی تھی جےوہ دوڈالر کے موض فروخت کرنا جا ہتی تھی۔وہ خوفز دہ ہوگئ .....نئ فٹ انسپکڑا ہے آجر کے پاس چلی آئی اوراس واقعہ کی اطلاع اسے بہم پہنچائی۔ اس افسرنے اپنے کند ھےاچکائے۔اگر چہ بیا یک افسوس ناک امرتھالیکن بیا یک طرززندگی بھی تھا۔لہٰذاوہ واپس چلی آئی۔اس نے بچی یجنے والیعورت کے ساتھ سودے بازی کی اورنو پینس میں اس پچی کوخرید لیا۔ بیہ پچی ان پانچ بچوں میں پہلی تھی جو گلیڈس آلوار ڈنے اختیار کئے تھے .....اوراس بچی کا نام''نوپینس' رکھا گیا کیونکہاہےنو پینس میں خریدا گیا تھا۔

1936ء میں اے صوبہ شانی میں آباد چھ برس گزر چکے تھے۔ اب گلیڈس نے چین کی شہریت اختیار کر لی تھی۔ اب لوگ اس پراعتاد
کرتے تھے بلکہ اے ایک چھوٹی می ہیروئن ہونے کا بھی اعز از حاصل ہو چکا تھا کیونکہ اس نے باغیوں کے ایک ہنگاہے پر بھی قابو پایا تھا۔ یہ کارروائی
اس نے اس چینی افسر کے کہنے پرسرانجام دی تھی جس نے اسے ملازمت مہیا کی تھی۔ وہ خوف وہراس کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اس ججوم میں گھس
گڑتھی اور اس کے شرکاء کو اس امرکی جانب راغب کیا تھا کہ وہ اپنے ہتھیار پھینک دیں اوروہ اپنے مقصد میں کا میاب ہوئی تھی۔ اس دن سے شانی
میں اے ''ای۔ وی۔ دی'' یعنی پارسا خاتون کے نام سے پکارا جانے لگا تھا۔

جاپانیوں کیلئے وہ محض ایک دمخضرعورت 'مخمی۔

گلیڈس واقعی ایک مختصرعورت تھی اور جاپانیوں نے اس کی پارسائی کی بجائے اس کی اس خصوصیت کومدنظر رکھا تھا۔اس نے بینجریں بھی تخصیں کہ وہ اس کے ملک پرجملیہ آ ورہورہے تھے ۔۔۔۔اب چین ہی اس کا ملک تھا۔۔۔۔انگلتان اس سے کوسوں دورتھا۔

لین 1938ء میں جبکہا ہے چین کی شہریت افتایار کئے دو برس بیت چکے تئے ..... چھوٹے بمبارطیاروں نے پنجلی پرواز کرتے ہوئے پہاڑیوں پر بمباری کی تھی۔انہوں نے قصبے پر بمباری بھی کی تھی اور مشین گنوں ہے فائزنگ بھی کی تھی ....بیئنگڑوں لوگ ہلاک اور ذخمی ہوئے تھے۔ گلیڈس نے اس موقع پرایک پناہ گزین بمپ قائم کیا تھا اور مرہم پٹی کا انتظام بھی کیا تھا۔اس کے علاوہ اس نے خوف و ہراس کے شکارلوگوں کو پُرسکون رہنے میں از حدمعا ونت بھی سرانجام دی تھی۔

رہے ہیں، رحد میں اور جا ہوں ں۔ پچھ ہی عرصہ بعد جاپانی فوجی وستے بھی پہنچ چکے تھے۔ یا نگ چینگ کے بہت سے رہائٹی جلد بازی میں بھاگ کر پہاڑیوں پر پناہ گزین ہو گئے تھے۔لیکن وہاں پروہ بمباری کا نشانہ ہے۔گلیڈس بھی باتی لوگوں کے ہمراہ قصبہ چھوڑ آئی تھی اور جب اس نے لوگوں کو ہلاک ہوتے دیکھا تب اس نے ان کوفن کرنے کی کوشش شروع کردیں ۔۔۔۔۔وہ لاشوں کواکٹھا کرتی اوران کواجتماعی قبروں کے حوالے کردیتی۔

لیکن بیرسب پچھاہے عجیب وغریب دکھائی دیتا تھا۔ وہ بیسوچ سوچ کرننگ آپچکی تھی کہ جاپانی لوگ .....جن ہے وہ ل پچکی تھی اور جنہیں وہ پسند بھی کرتی تھی ....کس طرح اس وحشت کا مظاہر ہ کر سکتے تھے ....کس طرح اس درندگی کا مظاہر ہ کر سکتے تھے۔

۔ بہت کی والے انہوں نے درندگی کا مظاہرہ کیا۔۔۔۔ آتشز دگی ۔۔۔۔ ہلاکتیں اور آبروریزی وغیرہ ۔۔۔۔اب اس کے اختیار کردہ بچوں کی تعداد پانچ سے بڑھ کردس تک جائپنچی تھی ۔۔۔۔اس کے بعدیہ تعداد بچاس اور ما بعدا کیکسوتک جائپنچی ۔۔۔۔ پیٹم پناہ گزین بچے ۔۔۔۔اگر چدان کو قانونی طور پر اختیار نہ دیا گیا تھالیکن وہ اس کی زندگی کا ایک حصہ بن چکے تھے۔ جیسے تیسے وہ ان کی خوراک کا بندو بست کر لیتی تھی۔

اس نے بطور'' نٹ انسپکٹر'' تھوڑ ہے ہیءر صے تک خدمات سرانجام دی تھیں۔

جاپانی دوبارہ ینگ چین آئے ۔۔۔۔۔ایک گشتی پارٹی کی نظراس پر پڑی ۔۔۔۔۔وہ اس وقت موٹے چینی کوٹ میں ملبوں تھی۔۔۔۔انہوں نے اس پر فائز مگ کرنا شروع کردی۔وہ خوفز دہ ہوگئی۔ای صبح ایک قاصداس کے پاس جاپانیوں کے ایک اعلان کی نقل لے کرآیا تھا جس میں ان کومطلوب مردوں ۔ اورعورتوں کے نام درج تھے۔اس اعلان میں اس فرد کے لئے ایک سوڈ الر کے انعام کا اعلان کیا گیا تھا جوگلیڈس آلوارڈ کوگرفنار کروانے میں معاون ٹابت ہوتااوراس کا ذکر بطور' مختصر خاتون'' کیا گیا تھا۔

جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ جاپانیوں کی فائزنگ ہے محفوظ رہی تھی۔اس نے اپنا کوٹ اتار پھینکا تھااور بذات خودا یک خندق میں پناہ گزین ہوگئ تھی۔وہاس کے کوٹ کوا ٹی فائزنگ کا نشانہ بناتے رہے تھے۔خندق میں پڑے ہوئے اس کے ذہن میں بچے گردش کررہے تھے۔ جاپانی ان بچوں کے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟

عین ممکن تھا کہ وہ اس کی گرفتاری کیلئے ان بچوں کو پرغمال بنالیں؟

تھوڑی دیر بعدوہ بچول کے ایک ایسے گروپ کی سربراہ کے طور پرمحوسترخمی جس گروپ کے بچوں کی عمریں چارتا پندرہ برس خیس ۔ اس کے علم میں یہ بات آئی تھی کہ میڈم چنا نگ کائی شک پناہ گزین بچول کے بمپ چلار ہی تھی۔ ییمپ محفوظ علاقوں میں واقع تصاور بیانہی کیمپول میں سے ایک بمپ تھا جس کارخ اس نے بچول کے ہمراہ کیا تھا ۔۔۔۔۔ ییمپ سیننکڑ ول میل دورواقع تھا۔

ہونے والی تھی۔ بڑی سڑک کا سفراختیں جمع ہو چکے تھے۔ وہ ہنس کھیل رہے تھے۔ محض گلیڈس الوارڈ بی اس امر سے باخبرتھی کدان کی آزمائش شروع ہونے وہ دریائے بیلو تک پاٹج روز میں پہنچ سکتے تھے ..... بشرطیکہ دوران سفرکوئی بچہ بیار نہ پڑتا ..... لیکن جاپائی جہاز وں اور جاپائی گشتی پارٹیوں سے بیچنے کی خاطر جواس' مختصر خاتون' کے تعاقب میں تھیں۔ اس پرالزام تھا کداس نے جاپائیوں کی میلنارکورو کئے کی کوشش کی تھی ۔ اس کے جاپائیوں کی میں وہ بھی نہ جان کی کوشش کی تھی روکنے کی کوشش کی تھی۔ اس کے جاپائیوں کے میں وہ بھی نہ جان کی کوشش کی تھی۔ اس کے جاپائیوں کے میں وہ بھی نہ جان کی کوشش کی تھی روکنے کی کوشش کی تھی۔ اس کے جارہے میں وہ بھی نہ جان کی ) .....البندائیس پہاڑی راستہ اختیار کرنا تھا۔ اس طرح انہیں پانچ روز کی بجائے چودہ روز کے سفر کے بعد دریائے بیلو تک پہنچنا تھا۔

سفر کے دوسرے ہی روز وہ مشکلات کا شکار ہوگئے۔ پہلی رات انہوں نے بدھ مت کی ایک عبادت گاہ میں گزاری جہاں پران کے
پادر یوں نے ان کا استقبال کیا۔ لیکن دوسرے دن کی صبح ان کے پاؤں سوجھ بچکے تنے اور ٹائلیں در دکرر ہی تھیں اور بچے مایوی کا شکار تنے لیکن گلیڈس
نے انہیں روبیمل رکھا۔ دن پر دن گزرتے گئے۔ چھوٹے بچوں کو گود میں اٹھا کرسفر طے کیا جا تا رہا۔ بڑے بچی اس کام میں بھی معاون ثابت
ہوئے۔ وہ چھوٹے بچوں کو گود میں اٹھا کرسفر طے کرتے رہے۔ وہ بہنتے اور گاتے رہے اور پیدل چلتے رہے۔
بالآ خرتھکا ماندہ قا فلد دریائے بیلو تک پہنچ چکا تھا۔ اب انہیں دریا کے یار پہنچنا تھا۔

یک دم چینی سپاہ نمودار ہوئی .....اییا دکھائی دیتا تھا جیسے اس سپاہ کوآ سان ہے گرایا گیا ہو۔ وہ اس مختصر خاتون کوایک سوبچوں کی ہمراہی میں دیکھ کراز حدمحظوظ ہوئے۔وہ ان کواپنی کشتیوں میں بٹھا کر دریاعبور کروانے پر رضامند ہوگئے۔

دریا کے دوسرے کنارے پروہ ایک اور سانحہ ہے دو جارہوئے ۔۔۔۔۔ پولیس کے ایک سپاہی نے اس تمام تر قافلے کو گرفتار کرلیا۔۔۔۔۔کیاوہ نہیں جانئے تھے کہ دریائے پیلوتمام ترٹریفک کے لئے بند تھا۔۔۔۔ جنگ کی وجہ ہے؟ انہیں مقامی افسر کے حضور پیش کیا گیا۔ گلیڈن اس افسر کے ساتھ بحث مباحثے میں مصروف رہی اوراہے قائل کرنے کی کوشش کرتی رہی حتی کہ وہ بھی .....یعنی مقامی افسر.....یبی کیچھ کرتا بالخضوص ایسی صورت میں جبکہ جایانی فوج اس کے تعاقب میں ہوتی ..... لہٰذا مقدمہ خارج کر دیا۔

ہوں ا۔ ن سورت یں جبلہ جاپان تون اس مے تعاقب یں ہوں .....اہذا مقد مہ حارج کر دیا۔ اس نے اس قافلے کوایک ریل گاڑی میں سوار کر دیا۔ بچوں کیلئے میسفر کسی خوش کن مہم ہے کم نہ تھا کیونکہ محض چند بچوں نے اس سے پیشتر ریل دیکھی تھی یاریل گاڑی کا سفر طے کیا تھا۔انہوں نے چاردن سفر میں گزارےاور تائی سین جا پہنچے۔ چونکہ پل تباہ کیا چکا تھالہذا دوبارہ ڈبل مارچ کا آغاز ہوا۔ بچے گرتے پڑتے روتے دھوتے دکھتے یاؤں کے ساتھ پہاڑیوں پرسفر طے کرتے ہوئے ٹنگ خوان کی جانب رواں دوال تتھے۔ گلیڈن با آ وازبلندگانا گاتے ہوئے اوران کوبھی اینے ساتھ گانے میں شامل کرتے ہوئے ان کوسفر طے کرنے پر آ مادہ رکھنے میں کا میاب رہی تھی۔ ان میں ہے کئی کوبھی تاریخ کے بارے میں کوئی خبر نہھی حالانکہ اس وفت اپریل 1940ء تھی .....وہ محفوظ مقام تک پہنچ کیا تھے۔ گلیڈس جس نے بچوں کوروبٹمل رکھا تھاوہ بخار میں مبتلا سڑک کے کنار سےلڑ کھڑار ہی تھی اوروہ جا ہتی تھی کہ خدانخواستہ موت سے ہمکنار ہونے سے پیشتر وہ بچوں کو پناہ گزین کجب میں پہنچاویا۔

کسانوں نے اس مخضر خاتون کوانتہائی محبت اور مہر ہانی کے ساتھ اٹھایا .....اے ایک بیل گاڑی میں لٹایا ..... کچھ کسان پیر کہدرہے تھے کہ بیہ خانون موت ہے ہمکنار ہوچکی تھی۔ا ہے ہپتال لے جانے کی ضرورت محسوس نہ کی گئی تھی بلکہا ہے بیل گاڑی میں سیکنڈ بے نیوین ۔امریکن مثن پہنچادیا گیا تھا جوہسنگ پیا نگ میں واقع تھااگر جہ وہاں کے ڈاکٹرنہیں جانتے تھے کہ وہ کون تھی اور کیاتھی لیکن اس کوموت کے پنجوں ہے چھڑ الیا گیا تھا۔ وہ مزید دس برس تک چین میں ہی مقیم رہی تھی۔ جب کمیونسٹ اس کے اختیار کر دہ محبوب وطن پر چڑھ دوڑے تب گلیڈس آلوار ڈنے انگلتان واپس جانے کاارادہ کرلیا.....ایک ایسا ملک جواب اس کے لئے اجنبی ہو چکا تھا۔

اس کے جانے سے لوگ عملین تھے لیکن وہ اس کے مشکور بھی تھے۔اسے جتنی خدمات کی سرانجام دہی کی اجازت فراہم کی گئی تھی وہ اتنی خدمات سرانجام دے چکے تھی۔اباس کا کام ختم ہو چکا تھااورگلیڈس اپنی جائے پیدائش کی جانب لوٹ آئی تھی اوراس نے مذہب کی تبلیغ کا کام شروع کردیا تھااور لوگوں کوخدا کی راہ دکھار ہی تھی۔اس نے اپنے اختیار کر دہ ملک میں چوہیں برس کا عرصہ گز ارا تھاوہ اے مقدس تصور کرتی تھی .....وہ اے ایک فرض تصور http://kitaabghar.com

كرتى تقى .....وەاسےايك مېم تصورىند كرتى تقى-



کتاب گھر کی پیشکش

http://kitaabghar.com

کتاب گھر کی پیشکش

http://kitaabghar.com

### لونگ ریخ ڈیزرٹ گروپ (ایل-آر۔ڈی۔ بی) کی کارروائی

#### http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

پہلے گرج کی آ واز سنائی دی مابعدا یک شعلہ آ سان کی جانب بلند ہوا۔ گرج کے بعد مشین گن کے چلنے کی آ واز سنائی دی۔ پہلے خال خال راؤنڈ چلائے گئے مگر پھر پورامیگزین ہی خالی کردیا گیااور کیے بعد دیگر ہے گئے میگزین خالی کردیے گئے۔

ایک بم چھت پرگرا تھا....جھت کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک آگ بھڑک آٹھی تھی۔ چیخ و پکار کی آ واز بلند ہور ہی تھی۔اس کے بعد مزید بم برسائے گئے تھے۔

اب سوچ بچار کا وقت نہ تھا۔انہوں نے اٹلی کے ان ہیں جنگی قیدیوں میں سے چار جنگی قیدیوں کا امتخاب کیا جوشکل سے ہی ذہین دکھائی دیتے تھے جن جنگی قیدیوں کو انہوں نے مشین گنوں کے زور پر بٹھار کھا تھا۔ تب انہوں نے دیگر جنگی قیدیوں کو ورطہ جرت میں ڈال دیا ......ان کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے تھے .....انہوں نے ان کاصفایا کر دیا تھا کیونکہ ان تمام کے لئے ٹرکوں میں جگہ موجود نہتھی۔

ٹرکوں کے انجی سٹارٹ ہوئے ۔۔۔۔۔انہیں گیئر میں ڈالا گیااورٹرک روانہ ہوگئے۔وہ واپس اپنے مرکز کی جانب روانہ ہوئے اوراگلی منصوبہ بندی سرانجام دینے گئے۔۔۔۔۔ چندمنٹوں بعد۔۔۔۔ یا پھر چندسکنڈوں بعد۔۔۔۔اونگ رہنج ڈیز رٹ گروپ (ایل۔ آر۔ڈی۔ بی )نے لیبیا کی صحرامیں اٹلی کے اس ہیڈکواٹرکوغیر فعال بنائے رکھ دیا تھا۔انہوں نے ہوائی اڈا تباہ کردیا تھا۔۔۔۔ہوائی جہاز تباہ کردیے تھے۔۔۔۔اس کے کمانڈ راورکٹی دیگرافرادکو ہلاک کردیا تھااوردیگرافرادکوجنگی قیدی بنالیا تھا تا کہان سے گرال قدرمعلومات حاصل کی جاسمیں۔

جلتے ہوئے مرزک کے مقام ہے کچھ دورایل۔ آر۔ ڈی۔ بی نے اپناگشت موقوف کیا تا کہ اپنے ہلاک شدہ گان کوریت میں دفن کرسکیں۔ مرزک کے قصبے پر بیہ جراکت مندانداورمؤٹر حملہ جوصحرائے لیبیا کے انتہائی وسط میں واقع تھا۔۔۔۔پہلی کارروائی تھی جونے قائم کردہ''لونگ رہنے ڈیزرٹ گروپ'' (درحقیقت اس ابتدائی مرحلے پر بیگروپ ابھی تک''لونگ رہنے پٹرول'' (ایل۔ آر۔ پی۔) کہلاتا تھا) نے سرانجام دی تھی۔لیکن بیا یک مخصوص اور جیران کن کارروائی تھی اور ہم اس پرایک بغورنظر ڈال سکتے ہیں۔

پہلی جنگ عظیم اور دونوں جنگوں کے درمیان بیرخیال کی مرتبہ آیا تھا کہ''لائٹ کارپٹرول'' (ہلکی کاروں پرگشت) نے 1915ء اور
1917ء کے درمیان بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کیا تھا۔۔۔۔۔اس نے مغربی حملے کے خلاف مصر کی سرحدوں کی حفاظت کی تھی۔گھوڑے اپنی افادیت کھو چکے تھے
کیونکہ آنہیں پانی اور چارے کی ضرورت تھی اور وہ اسی صورت میں مفید ثابت ہو سکتے تھے جب ان کا استعمال ایسے علاقے میں کیا جائے جہاں پر پانی اور
چارہ ان کے قریب تر واقع ہو۔ لہندا گاڑیوں کے اس ابتدائی دور میں بیرخیال ذہن میں سمایا کہ سپاہ کو گاڑیوں میں گشت کرایا جائے تا کہ وہ صحرا کے وسیع
علاقے کا گشت سرانجام دے تکیس۔

1940ء میں صورت حال زیادہ نازک تھی۔اٹلی اعلان جنگ کر چکا تھااوراہل اٹلی تمام ترشالی افریقہ پر چھائے ہوئے تھے....ایے سینیا اوراری ٹیریا میں بھی ..... برطانوی افواج کو نکال باہر کررہے تھے۔اگر جزل ویول کارکردگی کا مظاہرہ نہ کرتا تواٹلی کے جنگ میں شامل ہونے کے پہلے ہفتے کے اندراندر برطانیہ کوتمام ترمشرق وسطیٰ ہے ہاتھ دھونے پڑتے محض ایپے سینیا میں اٹلی کی یا پنچ لا کھفٹری موجودتھی ..... جبکہ شالی افریقہ میں برطانوی افواج کی تعداد 2,500 برطانوی اور 4,500 سوڈانی سیاہ پرمشتل تھی۔اس فوج کو ٹینک بھی دستیاب نہ تھےاورکل سات طیارے موجود تتھ۔صاف ظاہرتھا کہ ایک ایسی فورس کی ضرورت در پیش تھی جوصرت الحرکت ہوا وراورخو دراہ فرارا ختیار کرتے ہوئے دشمن پر دوبارہ ضرب کاری لگاتے ہوئے اسے ورطہ جیرت میں ڈال دے کدان پر حملہ کرنے والا کون تھا۔اوراس قتم کی فورس تیار کرنا اہل برطانیہ کے لئے ایک مشکل امر نہ تھا۔ جنگلوں کے درمیان بہت سے انگریز .....ان میں ہے بہت ہے فوجی افسران تھے جورخصت پر تھے ..... لیبیا کی صحرا کی تحقیق تفتیش کی سرانجام دہی كے لئے موجود تھے۔ 1939ء میں جنگ كا آغاز ہونے تك لاتعداد ایسے افراد موجود تھے جنہوں نے اپنی جیب سے اخراجات برداشت كرتے ہوئے بحیرہ روم تا سوڈان کے کافی علاقے کی تحقیق تفتیش سرانجام دی تھی۔انہوں نے متعلقہ ساز وسامان بھی بذات خودا بیجاد کیا تھا۔۔۔۔اس تمام تر کارگزاری کے دوران میجر بیگنولڈایک ان تھک قوت کے حامل کے طور پر منظرعام پر آیا تھا۔ وہ دیگرلوگوں کوروبیمل رکھنے کے فن ہے بھی بخو بی آ راسته تفااور جوش جذبےاور ولولے کا بھی حامل تھا۔ 1939ء میں ایک خوشگوار حادثہ بیگنولڈ کواکیگزینڈ ریالے آیا تھا..... جزل و پول نے اسے اپنی کمان میں لینے میں ایک کمی ویریند کی اور بیکنولڈ نے فوری طور پر صحرامیں استعال کرنے کیلئے ایک اونگ رینج فوری ( لمبے و ورا ہے تک کارروائی سرانجام دینے والی فوج) کی تجویز پیش کر دی ..... بیفورس ایسی صورت میں انتہائی کارگر ثابت ہوسکتی تھی اگر اہل اٹلی اس قدراحمق واقع ہوتے کہ وہ مجھی جنگ میں کود پڑتے۔

کسی نے بھی اس تجویز پرزیادہ توجہ نہ دی حتی کہ جزل ویول نے بھی اس تجویز کوقد رکی نگاہ سے نہ دیکھاحتی کہ جون 1940ء آن پہنچا اور اٹلی نے جنگ بیس شامل ہونے کا احتقانہ اقدام سرانجام دے ڈالا۔ اب جون تا آنیوا نے دورانیہ تک کیلئے حالات مختلف صورت حال اختیار کر پچکے سے سے سے سیالڈا''لونگ رنٹے پیٹرول' نے اپنے پہلے تربیق کیمپ کا آغاز پانچ اگست کو کیا سیساور 27 اگست کو بیا پٹی کارروائی سرانجام دینے کیلئے تیار تھا سیسسے حراک نقشے جلدا زجلد چھا ہے گئے سیس بیکام مصرییں سرانجام دیا گیا اور پرائیویٹ طور پر سرانجام دیا گیا سیسفور ورئی تربیم کے لئے کہا گیا تا کہ مجوزہ گشت میں انہیں استعال کیا جا سکے سیاوگ اور اس میں شامل ہرا کی فردر کار ساز وسامان کی تیاری سرانجام دی گئی اور 27 اگست تک یہ ''ایل ۔ آر۔ ڈی۔ بی'' اپنی کارروائی کے لئے تیار تھی اور اس میں شامل ہرا کیک فردا کیک ساز وسامان کی تیاری سرانجام دی گئی اور 27 اگست تک یہ ''ایل ۔ آر۔ ڈی۔ بی'' اپنی کارروائی کے لئے تیار تھی اور اس میں شامل ہرا کیک فردا کیک سے مشامل تھی اور اس میں شامل ہرا کیک فردا کیک سے مشامل تھی اور اس میں شامل ہرا کیک فردا گیا تھا۔

ابتدائی گشت دو کمانڈنگ افسران ۔۔۔۔30 جوانوں۔۔۔۔اور 11 ٹرکوں پرمشمتل تھے۔اسلیح کےطور پر 11 مشین گنیں۔۔۔۔4 نینک شکن رائفلیں ۔۔۔۔137 یم ایم کی بندوقیں ۔۔۔۔۔پہتولیس ۔۔۔۔رائفلیں ۔۔۔۔گرینڈ ۔۔۔۔ان کے پاس موجود تھے۔جلد ہی کنٹرول سرانجام دینے کے نکتہ نظر ہے گشتی پارٹی کو دوحصوں میں تقسیم کردیا گیا تھا۔۔۔ یعنی ایک کمانڈنگ افسر۔۔۔۔15 جوان فی پارٹی اوران کے سفر طےکرنے کیلئے پانچ پانچ ٹرک شامل تھے۔۔ آ ہے اب ہم مرزک کی کارروائی کی جانب آتے ہیں۔

مرزک .....قاہرہ کے جنوب مغرب میں ایک ہزارمیل کے فاصلے پر واقع ہے اور صحرائے لیبیا میں فیضان کا دارالخلافہ ہے۔ بہی بدایک عظیم شہرتھا۔لیکن 1940ء میں بدمقام جنگی تکندنگاہ ہے اہمیت کا حامل بن گیاتھا۔اس شہر میں اٹلی اور لیبیا کے 200 فوجی دستے موجود تھے۔ چھا پہمار کارروائی کی بدولت نہ صرف اٹلی کے مورال کو شدید نقصان پہنچ سکتا تھا بلکہ اگر قسمت یا دری کرتی تو اٹلی کے پٹرول کے ذخیرے اوراسلے کو بھی قرار واقعی نقصان پہنچ سکتا تھا۔ 26 دسمبرکوایل ۔ آر۔ڈی۔ جی کی دو گشتی ٹیمیں''جی'' اور''ٹی'' قاہرہ سے رواندہ کو کیس۔ یہ 76 جوانوں اور 23 گاڑیوں پر مشتمل تھیں۔

یه پارٹی آ ہستہ آ ہستہ سفر طے کرتی رہی۔ پچھ فاضل جوان اپنے ساتھ شامل کرتی رہی .....مزید راشن سیمٹی رہی .....مزید پڑول ذخیرہ کرتی رہی .....اور بہتمام کارروائی وہ دوران سفر سرانجام دیتی رہی۔10 ویں روزید دونوں گشتی پارٹیاں علیحدہ علیحدہ ہو گئیں .....ایک پارٹی نے جنوب کارخ کیااور فرانسیسیوں کی ایک جماعت کواپنے ساتھ شامل کیا جواس لڑائی میں حصہ لینے کی متمنی تھی .....دوسری پارٹی نے اہم نقشوں کی تیاری سرانجام دینی شروع کر دی۔رات کو دونوں گشتی پارٹیاں باہم کیجا ہو گئیں اور کھلے ٹون جو '' ٹی کمان سرانجام دے رہا تھا اس نے لیفٹینٹ کرنل ڈی۔ آ رہا نوکومتعارف کرایا جوایک دراز قد محض تھا ....اس کے ہمراہ بھی آٹھ فرانسیسی تھے۔

یہ پارٹی سفر طے کرتی رہی .....دوران سفر انہیں چندخانہ بدوش عرب اپنے اونٹوں کے ہمراہ دکھائی دیے۔ 9 جنوری کی شام وہ اپنے ہدف سے محض 150 میل دور تھے۔ اچا تک وہ اہل اٹلی کی لاریوں کے روٹ تک جاپنچ تھے۔ ریت میں واضح طور پر اس کی نشاندہی کی گئی تھی .....اگروہ اس روٹ کو استعمال کرتے .....ان کی گاڑیوں کے پہیوں کے نشانات جلدہی دریافت کر لئے جاتے اوران کا تعاقب شروع ہوجا تا۔ انہوں نے اس روٹ ہے گزرنا مناسب نہ سمجھا اوراس مقام ہے ایک میل کے فاصے پر رات گزار نے کیلئے خیمہ زن ہو گئے۔ طلوع صبح پر انہوں نے مختاط انداز میں گاڑیاں چلانا شروع کی .... وہ پہلی گاڑی کے پہیوں کے نشانات پر اپنی گاڑی چلاتے رہے۔ جب ان کی آخری گاڑی ہجی گزر چکی تھی تب انہوں نے بھیڑی کھال کے جو کوٹ پہن رکھے تھے ان کے ساتھ گاڑیوں کے پہیوں کے نشانات مٹا دیے۔ اس کے بعدوہ جتنی تیز گاڑیاں بھا سکتے تھے انہوں نے بھا کیس۔

 وہ قلعے کنزدیک پیچ بھے متھاورانہیں اٹلی کے سیاہی بخوبی دکھائی دے رہے تھے۔ اس پارٹی نے فوری طور پراپنی کارروائی کا آغاز کر ۔ دیا۔ کلے ٹون بھی سرگرم عمل تھا۔ بیوس اور اس کے پانچ ٹرکوں پر سوار جوانوں نے سڑک پارکا رخ کیا اوراٹلی کی سپاہ کواپنی فائرنگ کا نشانہ بنانے گے۔ دوسرے پانچ ٹرکوں نے دوسری جانب کا رخ کیا اور قلعے کواپنی فائرنگ کا نشانہ بنایا۔ ڈبلیو۔ بی ۔کینیڈی شاہ جس نے اس کارروائی اور دیگر ایس کارروائیوں کی خوبصورت انداز میں تفصیل تحریر کی تھی جن میں بھی وہ بذات خودشر یک ہوا تھا وہ بروس بالنفائن کے ہمراہ تھا۔ یہ '' ٹی رُول کا دوسرانصف حصہ تھا جس کے ذھے ہوائی اڈے کوتباہ کرنا تھا۔ کینیڈی شاہ کے بقول کہ:۔

کلےٹون اس مشین گن چوکی کی جانب بڑھ چکا تھا جوہینگر کے زویک واقع تھی اوراس مشین گن نے اس کے ٹرک پر فائزنگ شروع کردی تھی۔ برقسمت لیفٹینٹ کرٹل اور اور نانو کے گلے پراس مشین گن کی ایک گولی گئی تھی اور وہ ہلاک ہو چکا تھا۔ انہوں نے اٹلی فضائیہ کے ایک سار جنٹ کو جنگی قیدی بنالیا تھا۔ پٹرول پارٹی نے مشین گن اور ہینگر کواپٹی فائزنگ کا نشانہ بنا ناشروع کردیا تھا اور جلد ہی اٹلی والوں نے ہینگر کی چھت پر سفید حجنڈ الہرانا شروع کردیا تھا۔

مرنے والے اور موت کا شکار بننے والے اردگر دیکھرے پڑے تھے۔تھوڑا آگے پٹرول پارٹی (گشتی پارٹی) نے قلعہ کو گھیرر کھا تھا اوراس کے مینار کوآگ لگا دی تھی۔اٹلی کا جینڈ ابھی آگ کے شعلوں کی نذر ہو چکا تھا۔ جب جنگ اپنے عروج پڑتھی اس وقت اٹلی کا کما ٹڈرا پٹی بڑی گاڑی میں براجمان دو پہر کے کھانے کے لئے لکا تھا۔۔۔۔۔ہم نہیں جانتے کہ اے بیعلم تھا کہ نہیں کہ کیا معرکہ سرانجام دے جارہا تھا۔۔۔۔لیکن فوری طور پروہ کسی غیر معمولی صورت حال کو محسوس کرنے میں ناکام رہا تھا جبکہ گولیوں کے خول اس کے اردگر دگر رہے تھے۔اور مشین گن کے گرجنے کی آواز کے علاوہ اس کے قلعے ہے آگ کے شعلے بلند ہوتے بھی نظر آر ہے تھے۔مشین گن کی ایک گولی کا خول اس کی کارسے جا کھڑا یا تھا۔

وه اب تک کافی جنگی قیدی انتظے کر چکے تھے اور کینیڈی شاہ انہیں ان کے بینگر میں جمع کر چکا تھا۔

بالنگائن اپنے ٹرکوں اور جنگی قیدیوں کے ہمراہ ہینگر ہے دور جاچکا تھااور ہم نے دروازے پر پیڑول چیٹرک دیا تھا۔ ماچس کی ایک تیلی

و کھانے کی دیرتھی اور دیکھتے ہی دیکھتے ہینگر آ گ کے شعلول کی مکمل لپیٹ میں تھااوراسلی بھی بچٹ رہاتھااور بم بھی بچٹ رہے تھے۔

کے ٹون اپنی گاڑی میں چلاتا ہوا واپس پلٹا تھا وہ چلار ہاتھا کہ بیان کی حتمی کارروائی تھی .....اہل اٹلی قلعہ خالی کرنے ہے انکاری تھے اور قلعہ بند ہوکرلڑائی کی تیاری کررہے تھے۔اہل۔آر۔ڈی۔ بی کسی طویل جنگ کی متحمل نہ ہوسکتی تھی۔انہیں اب عائب ہونا تھا اور ہالکل اسی طرح اچا تک عائب ہونا تھا جس طرح اچا تک وہ کارروائی سرانجام دینے کے لئے آن پہنچے تھے ...۔اپنے ہدف کو کھنڈرات میں تبدیل کرنے کے بعدان کو فوراً غائب ہونا تھا۔ایک ماہ بعدوہ دو ہارہ کارروائی کے لئے آتکتے تھے اور پڑی بھی کارروائی سرانجام دے سکتے تھے۔

آگ کے شعلے سرد پڑر ہے تھے۔۔۔۔۔ فائزنگ میں بھی کمی واقع ہور ہی تھی۔۔۔۔ فائزنگ اب اہل اٹلی کرر ہے تھے۔۔۔۔۔ اورا چانک گشتی پارٹی جا چکی تھی۔ پیشتر اس کے کداٹلی کے حکام اپنے نقصان کا تخمینہ لگاتے وہ ان ہے میلوں دور پہنچ چکے تھے۔ وہ ڈلم نامی دیہات میں واقع کیمپ جا پہنچے تھے اور وائزلیس کے ذریعے اپنے کامیاب معرکے کی خبر قاہرہ میں منتظر حکام کو پہنچار ہے تھے۔۔۔۔جو وہاں سے ایک ہزارمیل دور بیٹھے تھے۔

.....**&**}....

#### کش <mark>پارس</mark> کتاب گھر کی پیشکش

رخسانہ نگار عدمان کی خوبصورت تخلیق .....معاشر تی اصلاحی ناول پارس کہانی ہے ایک لاابالی کمسن لڑکی کی ،جس کی زندگی اچا تک اُس پرنا مہر بان ہوگئی تھی۔ بیناول ہمارے معاشرے کے ایک اور چیرے کو بھی بخوبی اور واضح طور پر دکھا تا ہے اور بیپلوہے ہائی سوسائیٹی اور ان میں موجود برگرفیملیز اور نئی بگڑی ہوئی نسل۔ پارس ایک ایسے نوجوان کی کہانی بھی ہے جوزندگی میں ترقی اور آگے بڑھنے کے لیے شارٹ کٹ چاہتا تھا۔ قسمت نے ان دونوں کو ملادیا اور کہانی نے نیاز ن نے لیا۔ پارس ناول کتاب گھرے <mark>190سانسی معاشرتی</mark> ا<mark>صلاحی نیاول</mark> سیکشن میں پڑھا جاسکتا ہے۔

کتاب کھر کی پیت

# كتاب گھر كى بيمونى گناكى كراماتى غارين ھركى بيشكش

http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

یہ قصہ خرگوشوں کے شکار سے شروع ہوااورا یک ایسی دریافت پر جا کرختم ہوا جس نے دنیا مجر کے لوگوں کے تصورات میں تلاطم ہرپا کر دیا۔ ستر ہ سالہ ایک فرانسیسی لڑکا جس کا نام رویدت تھا وہ اپنے کتے رو بوٹ اور چارساتھیوں کے ہمراہ مونی گناک سے 12 ستمبر 1940 ء کو روانہ ہوا۔۔۔۔۔ان کے پاس دو ہندوقیں تھیں۔ان کوامیدتھی کہ دہ چندخرگوشوں کا شکار کرنے میں کا میاب ہوجا کمیں گے۔رویدت کے دو دوست مقامی لڑکے تھے اور دیگر دودوست مقبوضہ فرانس کے بناہ گزین تھے۔

وہ ایک پہاڑی کی چوٹی پر جاپنچے جس کا نام لیس کا کس تھا جو قصبے کے جنوب میں واقع تھی۔ کتا بھی اپنے شکار کی تلاش میں نکلا اور فر کے درخت کے ایک سوراخ کی جانب بڑھا جو کہ ان نو جوانوں کی پیدائش ہے بھی پہلے کا دکھائی دیتا تھا۔ کوئی بھی اس دن کی اہمیت کے بارے میں پیشین گوئی نہیں کرسکتا تھا۔

جب لڑکے کتے کے چیچے پہنچے اس فت ان کا کتاروبوٹ مکمل طور پر غائب ہو چکا تھا۔انہوں نے سیٹی بجائی اور کتے کو پکارا۔لیکن کتا دوبارہ ہاہر ندآ یا۔رویدت کواپنے پالتو کتے کی فکرستانے گئی۔اس نے پھیجھاڑیاں صاف کیس۔دیگرلڑکوں نے بھی اس کاساتھ دیا۔جھاڑیاں ہٹانے سے ایک سوراخ نمودارہوا۔

رویدت نے دوبارہ چلاتے ہوئے اپنے کتے کو پکارا۔جواب نہ پاکراس نے کہا:۔ ''میں نیچے جارہاہوں!''

لہٰذاوہ بنچاترااوراند حیرے میں عائب ہوگیا۔وہ تقریباً 25 فٹ کی گہرائی میں جاگرا تھا۔اس نے اپنے آپ کوایک کشادہ عارمیں پایا۔ اس نے چلاتے ہوئے دیگرلژ کوں کوبھی پکارا کہوہ بھی اس کے نقش قدم پر چلتے ہوئے بنچے چھلانگ لگائیں .....لہٰذادوسر کے لڑکے بھی اس کے پاس پہنچ چکے تھے۔

جب دیاسلائیاں جلائی گئیں تب روبوٹ بھی کسی اندرونی گیلری ہے بھا گا چلا آیا اوراپنے مالک کود کیچے کرخوشی کا اظہار کرنے لگا۔لڑکوں نے مزید دیاسلائیاں جلائیں اور بیدد کیچے کرچیران ہوئے کہ وہاں پر جانوروں کی تصاویر (پینٹنگ) موجودتھیں ۔لیکن دیاسلائی کی روثنی اس قدر کم تھی کہان کا میچے معائند سرانجام نہیں دیا جاسکتا تھا۔لہٰ زاوہ غارہے باہر چلے آئے کیونکہ غارے اندرتھٹن کا ماحول تھااوروہ واپس دن کی روثنی اور تازہ ہوا میں چلے آئے۔

وہ خرگوشوں کا شکار بھول چکے تھے۔انہوں نے اپنے گھروں کی راہ لی اور بیعبد کیا کہ وہ اپنی دریافت کا راز اپنے آپ تک ہی محدود رکھیں گے جب تک وہ غار کا کممل معائنہ نہ کرلیں .....اس کی کممل تحقیق تفتیش سرانجام نہ دے لیں۔ ا گلےروزانہوں نے ایک لاٹنین کا بندوبست کیا۔اس کےعلاوہ انہوں نے ایک رے کا بھی بندوبست کیا تا کہ بہآ سانی غارمیں اتر سکیں اور دوبارہ باہر نکل سکیں۔۔

اس مرتبہ وہ غار کی تکمل شخفیق تیفیش سرانجام دینے ہیں کامیاب ہوئے۔غار کی دیواروں پرلا تعداد تصاویر بنائی گئی تھیں۔ان ہیں بیل ..... گھوڑے .....اور ہرن کی تصاویر شامل تھیں۔انہوں نے جو تصاویر دیکھیں وہ سرخ .....زرد .....براؤن اور سیاہ رنگوں ہیں تخلیق کی گئی تھیں۔ غار میں دوبارہ چکر لگانے اور لالثین کی روشن کی بدولت نو جوان مہم جو دیگر چیمبروں میں بھی گھوے پھرے۔ان کی دیواری بھی اسی طرح جانوروں کی تصاویر سے مزین تھیں۔ان جانوروں کی شناخت آسان تھی۔ان جانوروں میں گھوڑے .... بیل ..... گائیں اور ہرن شامل تھے۔

۔ پانچ روزتک رویدت اوراس کے دوستوں نے اس بات کواپنے تک ہی محدود رکھا۔۔۔۔۔اس کے بعدانہوں نے ایک مقامی اسکول ماسٹر کو اعتاد میں لینے کا فیصلہ کیا ۔۔۔۔۔اس اسکول ماسٹر کا نام ایم لیون لاول تھا۔ انہوں نے بی قدم اس لئے اٹھایا تھا کہ ندکورہ اسکول ماسٹر نے اپنے شاگر دوں کو پتھر کے ابتدائی دور کے بارے میں پچھ ہدایات سے نوازا تھا۔اس کے علاوہ اس نے انہیں اس دور کے آرٹ کے بارے میں بھی بتایا تھا اورا پنے طلباء کومشہور وال پنیٹنگ دکھانے کے لئے فورٹ ڈی گیم لے گیا تھا۔

اس نے لڑکوں سے جب داستان کی تو پہلے پہل اسے بالکل یقین ندآ یا۔اس نے سوچا کے لڑکے نداق کررہے تھے۔لیکن لڑکوں کی سجیدگی د کچھ کر بالآ خروہ بیدماننے پر تیار ہوگیا کہ لڑکے تیج بول رہے تھے اوروہ اس امر پرآ مادہ ہوگیا کہ وہ ان لڑکوں کے ہمراہ ان کی دریافت د کیھنے ضرور جائے گااورانہیں اس دریافت کے بارے میں اپنی رائے ہے بھی آگاہ کرےگا۔

دو دروازے نصب کئے گئے تا کہ غاروں میں داخل ہونے کے راستے کو بند کر ناممکن ہوسکے۔ غاروں میں اترنے کیلئے سیڑھیاں بنائی گئیں۔سینٹ کے راستے بنائے گئے اور بجلی کا نظام مہیا کیا تا کہ تصاویر کو بخو بی دیجھناممکن ہوسکے۔

اس دوران غاروں کامفصل سروے سرانجام دینے اور تصاویر کی فہرست تیار کرنے کے کام کا آغاز کیا گیا اوریہ فیصلہ بھی کیا گیا کہ ان غاروں کوعوام کیلئے کھول دیا جائے۔اورا کیک دن دومر تبدان کوعوام کیلئے کھولا جائے ۔۔۔۔۔ساڑھے نو بجے تابارہ بجے دوپہرتک اور دو بجے بعداز دوپہرتا شام سات بجے تک۔ ۔ 1948ء میں جب ان غاروں کوعوام کیلئے کھولا گیا اس کے بعد غاروں کے بارے میں کئی کتب منظرعام پرآئیں ۔۔۔۔۔ غاروں کے اندرونی حصے کونقثوں سے مزین کیا گیا اور ہزاروں مفکرانہ الفاظ تصاویر کے بارے میں لکھے گئے ۔۔۔۔۔ ان کے رنگوں کے بارے میں ۔۔۔۔اوران میں حخلیق کردہ نظاروں کی اہمیت کے بارے میں۔

ان غاروں کی تصاویر کے کام کاعلاقے ہیں موجودائی نوعیت کی حامل دیگر غاروں کے کام کے ساتھ موازنہ سرانجام دیا گیااور ماہرین اس بارے میں مختلف پیشین گوئیاں کرنے گئے۔ بہت ہے ماہرین اس نکتہ نظر کے حامل تھے کہ روبوٹ نامی کتا جس راستے سے غار میں داخل ہوا تھا محض وہی راستہ غارمیں داخل ہونے کا واحد راستہ نہ تھا بلکہ پہاڑیوں میں سرنگ یا سرنگوں کے ذریعے بھی غارتک رسائی حاصل کرناممکن تھا۔لیکن کوئی بھی متباول راستہ دریافت نہ ہوں کا۔

بڑی غارجس میں اڑکے سب سے پہلے داخل ہوئے تھے گریٹ ہال آف بگز (بیلوں کاعظیم ہال) کا نام دیا گیا۔ اس کی لمبائی تقریباً 17 گز ہے اور چوڑائی تقریباً وس گز ہے۔اس ہال کی دیواروں پر بیلوں کی تصویریں بنی ہوئی ہیں جوفورا نگاہ کا مرکز بن جاتی ہیں کیونکہ چیمبر کی دیگر تصاویران کے متفا ہلے میں کوتاہ قد دکھائی دیتی ہیں۔ان تصاویر ہیں گھوڑوں ..... ہرن اور ریچھ کی تصاویر شامل ہیں۔ان میں غیر معمولی دکھائی دینے والی مخلوق کی تصاویر بھی موجود ہیں جن کو یونی کا رن کا نام دیا گیا ہے اگر چہ ماہرین اس نام سے متفق نہیں ہیں۔

ہال میں داخل ہونے پر ہائیں جانب جوتصور نظر آتی ہیں وہ ایک گھوڑے کے سر پرپٹی ہے جوسیاہ رنگ میں تخلیق کیا گیاہے۔ایک دوسری دیوار پرچھے چھوٹے گھوڑے دیکھے جاسکتے ہیں اوران سے پچھد درایک چھوٹے ہرن کی تصویر ہے۔

سے بیلوں کے عظیم ہال کے ایک کونے میں تصاویر کی ایک تنگ گیلری ہے۔اس کی چوڑ ائی تقریباً اڑھائی گزہے اور لمبائی تقریباً 22 گزہے۔ یہاں مختلف تصاویر دیکھنے کو لمتی ہیں۔ پچھ تصاویر گروپوں کی صورت میں ہیں اور پچھ تصاویر تنہا ہیں۔ایک تصویر میں ایک چھوٹا براؤن گھوڑ ادکھایا گیا ہے ۔۔۔۔۔ایک اور تصویر میں ہرن دکھایا گیا ہے۔

ہارے پاس اتن گنجائش نہیں ہے کہ ہم تمام ترتصاور کا مفصل تذکرہ کریں۔

http://kitaabghar.com

درحقیقت بیغاریں آرٹ کا ایک ایبا خزانہ ہیں کہ ماہرین دو درازے اور دیگرمما لک سے تھنچے چلے آتے ہیں۔

سے جگدنہ صرف ماہرین مفکرین اور آٹار قدیمہ کے ماہرین کیلئے کشش کا باعث ہے بلکہ اس کی بدولت اس علاقے کو بھی بین الاقوامی شہرت حاصل ہوئی ہے۔ مختلف مما لک سے سالانہ سیاح جوق درجوق ان غاروں کود کھنے کے لئے آتے ہیں اور سیاحوں کا بیسلسلہ جاری رہے گا۔ کیونکہ بیکراماتی غارتیں ایک بجو بے کی حیثیت کی حامل ہیں۔

اور کتاروبوٹ جوان مجوبوں کو دریافت کرنے کا باعث بناتھا وہ کب کا اس و نیا ہے جدا ہو چکا ہے۔لیکن اس کا مالک رویدت اور اس کا دوست مارشل .....ان دونوں کوان غاروں کا گائیڈمقرر کر دیا گیا تھا۔

http://kitaabghar.com

### کتاب گھر کی ہون کرک کے چھوٹے بحری جہاز ہے سیسکش

http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

اس جدیدزندگی کی ایک برتسمتی بیرجی ہے کہ انسان اپنی مخفی اور پوشیدہ قوت وتوانائی کی جانب بہت کم رجوع کرتا ہے۔ بیرایسی قوت و توانائی ہوتی ہے جو بنی نوع انسان کوایک ہیرو کے مرتبے پر فائز کر دیتی ہے اور ذاتی قربانی کے جذبے کوابھارتی ہے۔ جب سیاست دان معیشت میں انقلاب لانے کی غرض ہے'' ڈن کرک کے جذب' کا مظاہرہ کرنے پر زور دیتے ہیں تو ان کامحض زور دینا ہی کافی نہیں بلکہ ہمیں یقیناً بیہ جاننا چاہئے کہ ہم کیا انقلاب بریا کرنا چاہتے ہیں اور یہی جذبہ ہم میں مفقو دنظر آتا ہے۔

واقعات کاوقوع پذیرہونا ۔۔۔۔۔ وہ خطرات جن میں ہم گھرے ہوئے تضان خطرات نے ہمارے اندرونی احساس کے گردایک پردہ تان رکھا تھااور ہم محض اس احساس کے حامل تھے کہ ہم کس مقصد کے لئے جنگ کررہے تھے۔ ہم لندن کی پُرکشش زندگی میں اپنے خاندان اور دوستوں کے ہمراہ رہنے کے لئے آزادی کے حصول کے متمنی تھے۔اپنے ملک کی خوبصور تیوں سے لطف اندوز ہونا چاہتے تھے۔

ڈن کرک کی کرامات کو کیسے بیان کیا جا سکتا ہے۔ اس تشم کی کرامات کا ظہور صبر وقتل اور قوت برداشت کا مرہون منت ہوتا ہے۔ 338,266 برطانویوں اور اتحادی فوجیوں کا انگستان کی جانب رخ کرنا اور نوروز کے اندر اندراس مقام کا رخ کرنا اور اس عمل درآ مدکا 4جون 1940 ءکواپنے اختیام پر پہنچنا۔

اس کامیابی کو مجھنے کے لئے اس مسئلے کو واضح طور پر دیکھنا ہوگا۔

پیشتراس کے کہ بی-ای-ایف کے ہاتی ماندہ افراد ڈن کرک کے ساحلوں پر پینچتے وہ گذشتہ دوہفتوں سے بھاری اورمسلسل جنگ میں مصروف رہے تھے۔10 مئی کو جرمنی نے ہالینڈ اور کچیئم پرحملہ کیا تھا بلجیئم کی افواج بھی نازک صورت حال کا شکار ہو چکی تھی۔ چندروز کے اندراندر شالی افواج بشمول برطانیے فرانسیسی فوج سے علیحدہ ہو چکی تھیں۔

سای افواج جمول برطانیه قرایسی فوج سے میں جددہ ہو پھی ہیں۔ اگر بی ۔ای ۔ایف کولڑائی جاری رکھناتھی تب انہیں ایک جنکشن کی ضرورت در پیش تھی ۔شال کی جانب ہم کی افواج بھی ڈگمگار ہی تھیں اور 26 مئی کو بیفوجی دیتے شالی کنارے کی جانب منتقل کئے جاچکے تھے۔اس عمل درآ مد کی بدولت بی ۔ای۔ایٹ مکمل تباہی ہے ہمکنار ہونے سے محفوظ رہا۔دوروز بعد مجیم کی فوج نے ہتھ میارڈال دیے۔

محفوظ رہا۔ دوروز بعد ہیم کی توج نے جھیارڈال دیے۔ اب انخلاء کے سواکوئی چارہ کارنہ تھا جبدلارڈ گورٹ ..... پہلی جنگ عظیم کا ہیرو..... شیر کے نام سے جانے جانا والا دفاع کے منصوبے تیار کررہا تھااوروائس ایڈمرل رامسے کو پہلے ہی ڈوورروا نہ کیا جاچکا تھا تا کہ آپریشن ڈینمو کی تیاری کر سکے۔اس کو آپریشن ڈینمو کا نام اس لئے دیا گیا تھا کہ اس آپریشن کا ہیڈکواٹرا کیک سابقہ ڈینمو روم میں قائم کیا گیا تھا۔ ہنگامی بنیادوں پراستعال کرنے کیلئے چھوٹے جہازوں کا

بيژه پہلے ہی موجود تھا۔

۔ ہیں۔ ۔ ای اثنا میں فوجی دیتے ڈن کرک کی جانب رواں دواں تھے۔ کئی روز تک وہ کچئم اور شالی فرانس کی سڑکوں پرآ گے پیچھے حرکت کرتے رہے۔۔۔۔۔ان کواحکامات ملتے رہےاورنظر ثانی شدہ احکامات ملتے رہے۔وہ حقیقی صورت حال سے ناآ شنا تھے۔وہ غذائی قلت کاشکار ہونے کے علاوہ نیند سے بھی محروم تھے۔ بالآخرانہوں نے اپنی تو پیس تباہ کرڈالیس اور پیدل ہی ڈن کرک کی جانب روانہ ہوگئے۔ان کا مورال بلند تھالیکن وہ بھوکے اور تحکے مائدہ تھے۔حالات ان کا مورال پست کرنے کا موجب نہ بے تھے۔وہ گھر کی جانب رواں دواں تھے۔

لیکن انہیں دفت کا سامنا تھا۔ گھر پہنچنے کیلئے انہیں پہلے ڈن کرک پہنچنا تھا اور اس کے علاوہ ایک خطرناک قصبے میں ہے بھی گزرنا تھا۔

فرانس کی تیسر کی بندرگاہ ۔۔۔۔۔ اس کی گودیاں بمباری کی تذربوہ پھی تھیں۔ اس کے علاوہ تیل کے ذخیر ہے کوبھی آگ گل پھی تھی اورآ گ ہے شعلے اور

ساہ دھو کیں کے باول آسان کو چھور ہے تھے۔ فوجی دستوں نے اس منظر ہے نگاہ ہٹانے کی خاطر اپنی نگاہیں سمندر کی جانب موڑ لیس ۔۔۔۔۔ وہ سوچ

رہے تھے کہ کیاوہ اس مصیبت ہے نجات حاصل کر پائیں گے یانہیں ۔۔۔۔۔ ہزاروں کی تعداد میں سپاہ لمبی قطاروں میں کھڑ ہے ہوگئے جو ایک چوتھائی یا

اس سے زائد کمیل کے رقبے پر پھیلی ہوئی تھیں اور یہ قطاریں پانی میں بنی ہوئی تھیں جو زیادہ گرائی کا حامل نہ تھا۔ پھے سپاہ ساحلوں پر ہی نیند ہے ہم

تا خوش ہو چک تھی۔ ان کو یہ معلوم نہ تھا کہ ان کے تھے سلامت واپس چینچنے کے مواقع کس قدر کم تھے اور بیان کی خوش تھی کہ وہ اس خطرے ہے کمل
طور پر آگاہ تھے جو انہیں ور چیش ہوسکتا تھا۔

ڈن کرک پر کتنے عرصے تک قبضہ برقر اررکھا جاسکتا تھا؟ برطانوی اورفرانسیسی دفاعی لائن قائم کی جار ہی تھی ..... یہ دفاع لائن بندرگاہ کے مغرب میں چیمیل کی دوری پر داقع تھی اور چیمیل کی دوری پر جنوب کی جانب واقع تھی اورمشرق سے تقریباً پندر دمیل کی دوری پر واقع تھی۔اس کے درمیان جرمن اورسمندرکا ایک وسیع رقبہ حائل تھا۔لیکن کالیس اور بولونج نے جلد ہی ہاتھ سے نکل جانا تھااور جرمن گھیرا تنگ ہونے کا خدشہ تھا۔

لہذا وقت کی قلت تھی اور لا تعداد افراد کو نکالنا تھا۔ ڈوورے ڈن کرک کامخضررات ایک کھاری افلیج ہے گزرتا تھا جو کالیس ہے جرمن تو پوں کی بمباری جلد ہی متوقع تھی لیکن سمندر میں 39 میل کا سفرانجام دینے کی کوشش کرنا عین دانش مندانہ فعل تھا۔ کم مقدار پانی اور زیادہ مقدار پانی کے درمیان آ دھ میل کا فاصلہ حاکل تھا اور اگر سپاہ اپنی گردن تک پانی میں سے بحفاظت گزرجاتے تب آئیں چھوٹی کشتیوں میں سوار کرناممکن تھا اور ما بعد ان کو بردی کشتیوں میں منتقل کیا جاسکتا تھا۔

ایک اوراہم مسئلہ بھی در پیش تھا۔ ڈن کرک پہلے ہی بمباری کی ز دمیں تھااور جرمن تو پیں مشرق اور مغرب دونوں جانب ہے گھیرا تنگ کر رہی تھیں اورا کیک دوسرے کے قریب تر آنے کی کوشش میں مصروف تھیں۔ایسی صورت میں ان کی بمباری اپنی انتہا کو پہنچنے کا خدشہ بدستور موجود تھا۔ یہ جہاز وں اور ساحلوں پر کھڑے افراد کو جونقصان پہنچا سکتی تھیں اس کا تضور کرنا بھی محال تھا۔

انخلاء بالآخر کامیابی ہے ہمکنار ہوااگر چہ جرمنوں نے اسے نا کام بنانے کی از حد کوشش سرانجام دی اور یہی ڈن کرک کی کامیابی کی بنیاد تھی۔لیکن اسی اثناء میں رامسے منصوبہ 24 گھنٹوں میں ہی نا کامی کاشکار ہوکر رہ گیا۔۔۔۔۔اگر چہ 26 مئی کی اس اتوارکورات گئے تک کئی ایک فوجی ۔ ویتے نکال لئے گئے تھے لیکن ان کی تعدادا کیے معقول صدتک نہھی .....جب آپریشن ڈینمو کا آغاز سرکاری طور پر ہوااس وقت تک انگلتان میں لائی گئی سیاہ کی تعداد 28,00 تھی اور بقایا تعداد کا انخلاء آئندہ جارروز میں مکمل ہوا۔

سپاہ کو لے جانے کیلئے 27 منگ کوچھوٹے جہاز وں کا قافلہ رواں دواں ہوا۔ اس کے علاوہ کشتیاں وغیرہ جو پچھ بھی دستیاب ہوااس مقصد کے بروئے کا رلایا گیا۔ سپاہ پانی کی شنڈک اور تھکان کی شدت کی بناپر موت سے نزویک تر ہو چکی تھی اس دوران انگلتان میں موجود دکام نے درکار جہاز وں کی تعداد کا تخیینہ لگانے کا کام سرانجام دینا موقوف کر دیا اور شیئر نیس میں چھوٹے جہاز وں کے بیڑے ۔۔۔۔۔ایسکس میں کشتی رانی کی کلبوں ۔۔۔۔۔ بالائی تھیمز پر کشتی ساز وں ۔۔۔۔۔ بہام بندرگا ہوں کو بیہ ہوائت کی گئی کہ وہ ہرایک جہاز اور کشتی تیارر کھیں جس میں سپاہ سفر کر سکیں۔ پہلے بجریہ کی کشتیاں استعمال کی گئیں کیکن بعد میں سپاہ سفر کر سکتی کی تھیر کا کام سرانجام استعمال کی گئیں کے در ہاتھا۔ کی گئیں کے در ہاتھا۔ اس کے بھی سے پیغام دیا گیا کہ وہ اس کشتی کو سمندر میں اتار دے۔ تھیمس کے پاس ایک موڑ شتی تھی جس پر وہ بے انتہا فخر کرتا تھا۔ اس آ دھی رات کے وقت ٹیلی فون پر پیغام موصول ہوا تھا۔ مسٹری ۔ لی ۔ ڈک جب اینے فلیٹ میں پہنچا تو ای قسم کے ادکامات اس کے بھی منتظر تھے۔

اس وقت تک جہازوں کے کپتان اور عملہ اپنی منزل مقصود ہے بخو بی واقف ہو چکا تھا۔ ان کے علم میں بیہ بات آ چکی تھی کہ انہیں کس مقام کی جانبیں کس مقام کی جانبیس معلوم تھا کہ انہیں ڈن کرک پہنچنا تھا۔ دوران سفر انہیں بمباری ..... بارودی سرقوں .....اور تاریپڈو کے خطرات بھی احق حضاران کو بیٹم تھا کہ کس فتم کے مصائب ان کے انتظار میں تھے۔لیکن کوئی فرد بھی گھبراہٹ کا شکار نہ ہوا۔وہ آ مادہ سفر تھے اور کسی فتم کے خوف وخطرات کا شکار نہ تھے۔ بچھ کشتیاں بحربیکا عملہ چلارہا تھا۔

لہٰذا چھوٹے جہازوں کا قافلہ اپنے سفر پرروانہ ہوااورانہوں نے برطانوی اوراتحادیوں کی ہزاروں کی تعداد میں سپاہ کو بچایا۔ گھر کی جانب سفر طے کرنے کے دوران کئی ایک المبے بھی پیش آئے۔انچے۔ایم۔ایس''ویک فل'' کو تارپیڈو کا نشانہ بنایا گیا اوروہ سات سوافراد سمیت سمندر کی تہدمیں جا پہنچا۔ کچھافراد کواس کے پیچھے آنے والے تباہ کن جہاز''گرافٹن' نے بچالیااوراس کے بعدا ہے بھی تارپیڈو

كانشانه بنايا گيااگر چەدە ۋوبانېيى بلكەشىخ آب پرېى موجودر با\_

آپریشن ڈینمو کی بدولت اگر چدا یک چوتھا کی جہازوں کا نقصان برداشت کرنا پڑالیکن میہ آپریشن فتح کے قریب ترپینچا چلا گیااور 4 جون کو 2 بگر 23 منٹ پر میہ آپریشن سرکاری طور پراپنے اختیام کو جاپہنچا۔

—<del>®</del>کتاب گمر کی پیشکش

کتاب کھر کی پیسکت

http://kitaabghar.com

http://kitaabghar.com

کتاب گھر کی پیشکش

# کتا ہے کہ دیا کاعظیم کارنامہ کے بیسکٹر

http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

ایک جاسوس کی زندگی ہروفت خطرات میں گھری رہتی ہے۔اسے ہمیشہ بیخطرہ لاحق رہتا ہے کہ کبیں اس کی شناخت نہ کر لی جائے اسے گرفتار نہ کرلیا جائے اور بہت سے جاسوس اس قتم کی مہم سرانجام دینے کے تجربے سے دو جارنہیں ہوئے جس قتم کی مہم لازمی حصیہ ہوتی ہے۔

رچرڈ سورگ نصرف اس صدی کا ایک قابل ذکر اور ذہین ترین جاسوس تھا بلکہ وہ ایک قابل ذکر انسان بھی تھا جو ایک قابل ذکر زندگی بسر
کرنے کا عادی تھا۔ اس نے اپنے ملک کیلئے ہرشم کے خطرات کا سامنا کیا اور دوسری جنگ عظیم کے دوران جاسوی کے میدان میں اس نے اہم معرکہ
سرانجام دیا۔ یہ معرکہ اس نے اپنی جان پر کھیل کر سرانجام دیا۔ کوئی بھی معرکہ سرانجام دینے کیلئے جان کی بازی لگانا ضروری ہوتا ہے۔ سورگ اس عَدَنظرکا
عامل تھا کہ جاسوی محض فوجی راز چرانے کا نام نہیں ہے بلکہ دشمن کے حقیقی سیاس عزائم سے باخبر ہونے کا نام جاسوی ہے اور اس نے روس کوقد رگراں قدر
معلومات اطلاعات فراہم کرتے ہوئے اپنے اس دعوی کو فاہت کیا اور اس گراں قدر معلومات اطلاعات نے تاریخ کا رخ موڈ کرد کھ دیا۔
سورگ کا دادا فریڈرچ سورگ فرسٹ انٹر بیشنل کا سیکرٹری تھا اور وہ مارکس کو جانتا تھا۔ رچرڈ سورگ 14 کتو بر 1895 ء کو با کو ہیں پیدا ہوا تھا
جوروی کو کاس میں واقع تھا۔ لیکن مہلی جنگ عظیم سے پیشتر اس کا خاندان برلن چلا آیا تھا جہاں پرنو جوان سورگ نے تعلیم و تربیت حاصل کی اورائیک

1914ء میں وہ اپنے آپ کواس حد تک ایک جرمن تصور کرنے لگا تھا کہاس نے فوج میں شمولیت اختیار کر لی اور قیصر کی جنگ میں شریک ہوا جس میں وہ دومرتبہ زخمی ہوا۔اس جنگ نے اے ایک کمیونسٹ بھی بنا کرر کھ دیا۔

جنگ کے بعداس نے بو نیورٹی کی اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔اس نے ہمبرگ بو نیورٹی سے 1920ء میں ڈاکٹر آف فلاسٹی کی ڈگری حاصل کی۔اب وہ ایک کمیونسٹ ورکر بن کرمنظر عام پر آیا تھا اور کمیونزم کا بڑا علمبر دارتھا۔وہ 1924ء میں ماسکوروا نہ ہوگیا۔اسے جلد ہی روی کمیونسٹ پارٹی کی رکنیت حاصل ہوگئی کیونکہ مارکس کے ساتھ اس کی فیملی کے تعلقات تھے اور فرسٹ انٹرنیشنل کے ساتھ بھی اس کی فیملی کے تعلقات تھے اور یہی تعلقات کمیونسٹ پارٹی میں اسے رکنیت دلانے میں معاون ثابت ہوئے۔

سورگ سویت یونین کیلئے ایک مفید اور کارآ مدخخص تھا۔ اس نے اپنی زیادہ تر توجہ جاسوی پر ہی مرکوز رکھی۔ وہ اس میدان میں اپنی صلاحیت کا لوہا منوانے کامتمنی تھا۔اس نے جاسوی کا ایک مکمل نیٹ ورک تیار کیا اور بیزنیٹ ورک کمیونسٹ پارٹی کی بین الاقوامی پالیسی تھی۔ 1929ء میں اے ریڈآ رمی کے چوتھے بیورومیں ٹرانسفر کردیا گیا جو جاسوی سے متعلق تھا اوراس وقت سے بیوروعالمی سطح پر جاسوی کا جال بچھانے میں مصروف تھا۔وہ

مُدل کلاس جرمن فیملی کی سہولتوں سے فیض یاب ہوا۔

بیوروا یجنث اور جاسوسول کاایک جال بچھانے میں مصروف تھاجود وسری جنگ عظیم کے دوران انتہائی کارآ مدثابت ہوااور مابعدآنے والے ایٹمی دور میں بھی انتہائی کارگراورمعاون ثابت ہوا۔

سورگ وجوذ مدداری تفویض کی گئی وہ مشرق بعید ہے متعلق تھی اوراس نے پچھ برس چین میں گزار سے جہاں پراس نے دو ہری زندگی بسر کی۔وہ ایک جڑمن صحافی کی حیثیت سے چین گیا تھااور پہلے پہل وہ اہم جڑمن رسائل کے ساتھ منسلک رہا۔وہ ایک ہوشیار چالاک اوروسائل کا حامل صحافی تھااوراس نے اپنے لئے کافی شہرت بھی کمائی تھی۔اس کے معلوماتی آ رٹیل جومشرق بعید پر ہوتے تھے اس سے بہت سے قار کمین متاثر ہوئے بغیر ندر ہتے تھے اور بہت سے لوگ ان کا مطالعہ سرانجام دیتے تھے۔قار کمین کی ایک بڑی تعداداس کے آرٹیل کوخوش آ مدید کہتی تھی۔

جاسوی کے میدان میں اس کی کامیابی کا رازاس کی دوہری زندگی بسر کرنے میں پنہاں تھا۔اسنے دوہری زندگی گزارنے میں انتہائی مہارت حاصل کررکھی تھی اوراس کی بہی مہارت اس کی کامیابی کا رازتھی۔ وہ ایک جرمن دانش ور کی زندگی انتہائی مہارت کے ساتھ بسر کرتا تھا۔ وہ اس زندگی میں حقیقت کا رنگ بحرنے کی خاطرعیش وعشرت سے شراب اورعورتوں سے اظہار محبت کرتا تھا۔ وہ عیش وعشرت کا دلدادہ بن کرزندگی بسر کرتا تھا اوراس کی عیش وعشرت کے چربے عام تھے۔ وہ ایک دکش اور مقناطیسی شخصیت کا حامل تھا۔لوگ اس کے اردگر دمنڈ لاتے رہتے تھے اور یہ اس کی شخصیت کا کمال تھا جولوگوں کو اس کی جانب مائل کرنے میں اہم کر دارادا کرتا تھا۔عورتیں اس کی تعریف کرتے نہ تھی تھیں اورانتہائی رغبت کے ساتھ اس کی سے مداور بھی تھے۔

1932ء میں وہ ماسکووا پس لوٹ آیا تھا اوراس ہے اگلے برس اسے اپنے مشہور زماند مشن پرٹو کیوروانہ کر دیا گیا تھا۔اس مشن کا مقصداس امر ہے آگا بی حاصل کرنا تھا کہ کیا جاپان روس پرحملہ آور ہونے کا ارادہ رکھتا تھا یانہیں رکھتا تھا۔فریکٹ فرٹرزی ٹنگ نے سورگ کومشرق بعید کیلئے اپنا نمائندہ مقرر کیا تھا اور 1933ء کے موسم خزاں میں وہ ٹو کیو پہنچ چکا تھا۔اس کے پاس ٹو کیو میں جرمن کے اعلیٰ ترین سفارتی حلقوں کے لئے تعارفی خطوط بھی موجود ہتے۔

جزمن کے سفارت خانے کے افسرول نے اس کا والہا نہ استقبال کیا .....اس کی تعلیمی اور صحافت کے میدان میں قدرومنزلت اور شہرت ...اس کی فوجی خدمات .....اس کے تعارفی خطوط جووہ برلن سے لایا تھا .....اس کی دکشش شخصیت اور اس کا ساجی مرتبہ ..... بیرسب پچھاس کی کا میا بی کی صانت تھا۔ وہ جاپان میں نازی پارٹی کارکن بن گیا۔ بیسب پچھل ملاکراس کی صورت حال کو متحکم بنانے میں انتہائی معاون ثابت ہوااوراس کی صورت حال اس قدر متحکم ہو چکی تھی کہ کوئی اس پرحملہ آ درہونے کا سوچ بھی نہسکتا تھا۔

یہ سب پھوقدرے آسان دکھائی دیتا تھالیکن حقیقت میں بیسب پھھاس قدر مشکل تھا۔ بیسالہاسال کی محنت اور کاوش کا نتیجہ تھا۔ اس کے علاوہ بیرمناسب اور درست منصوبہ بندی کاشر تھا اور اس کا حصول کسی عام آ دمی ہے بس کی بات نبھی بلکہ انتہائی دانش وراور ذبین مختص ہی بیہ کارنامہ سرانجام دے سکتا تھا۔ ایک ذبین اور زیرک مختص سورگ اگر چہوہ دنیا کا معمولی ساغیر متحکم مختص واقع ہوا تھا۔ وہ اپنے اس مقصد میں کا میاب ہوا جس مقصد کو اس نے اپنانصب العین بنایا تھا۔ اگر چہوہ ایک کئر کمیونسٹ تھالیکن کسی بھی موقع پر اس نے جاپانی کمیونسٹ پارٹی کے ساتھ کسی بھی شم کا کوئی رابطہ استوار نہ کیا تھا اور نہ بی گورہ کی کہ وہ ایک روی جاسوس تھا۔

وہ اے ٹو کیوکا ایک عیاش اور تماش بین تصور کرتے تھے۔اس کےعلاوہ وہ اے اپنا ایک سفارتی ساتھی تصور کرتے تھے جو کسی میں محو تھا۔اس کے اسکینڈل پورے جاپان میں مشہور تھے اور جاپانی عورتیں اس کی دیوانی تھیں۔

1936ء تک سورگ جرمن سفارت خانے میں اپنا ہے پناہ اثر ورسوخ قائم کرنے میں انتہائی کا میاب ہو چکا تھا۔ وہ اس امر میں اس حد تک کا میاب ہو چکا تھا کہ جرمن سفیرا کثر اس کے خیالات اور نظریات اور مشورہ جات جانے کیلئے کوشاں رہتا تھا۔۔۔۔۔ اور کرتل اوٹ جو کہ ملٹری ا تاشی تھا۔۔۔۔ اس کے ساتھ اس کے خصوصی دوستانہ تعلقات استوار تھے۔وہ اس کو ایسے پیغامات سے بھی مطلع کر دیتا تھا جو پیغامات انتہائی خفیہ نوعیت کے حال ہوتے تھے اور ایسے پیغامات سفارت خانے کے معمولی اراکین کے حوالے نہیں کئے جاسکتے تھے۔ اوٹ کوسفیر مقرر کر دیا گیا تھا اور سورگ اس کے غیر سرکاری سیکرٹری کے فرائفن سرانجام دے رہا تھا۔ اس کی رسائی تمام تر خفیہ معلومات اور اطلاعات تک ممکن تھی۔ اسے دوسری جنگ عظیم کیلئے

🖍 ہٹلر کی فوجی تیار یوں کی بھی بخو بی خبرتھی۔

لبنداسورگ نے اس صدی کی جاسوی کی دنیا میں عظیم کامیا بی حاصل کی ....شایداس نے ہردور کی جاسوی کی دنیا کی عظیم کامیا بی حاصل کی اوراس نے اس کامیا بی کا مجر پور فائدہ اٹھایا۔

اس نے جس راستے کا انتخاب کیا تھا اگر چہ وہ راستہ خطرات ہے جمر پورتھالیکن اس نے اپنی اسکینڈل ہے جمر پورزندگی جاری رکھی۔اس نے اپنی اس روش میں کوئی کمی نہ آنے دی اور عیاشی کی و نیا کا باسی بنار ہا۔ وہ تیز رفتار ڈرائیونگ کا بھی شوقین تھا۔ وہ اپنی گاڑی کے علاوہ اپنی موٹر سائیکل بھی برق رفتاری کے ساتھ چلاتا تھا۔

ایک روز وہ جڑئ سفار شخانے ہے باہر نکلا۔اس کی جیبیں خفیہ پیغامات ہے بھری ہوئی تھیں جے وہ میکس کلائ کا پہنچا تا جا ہتا تھا تا کہ وہ اسکو پہنچا نے کا بندوبست کر سکے۔اس کی موٹر سائیکل ایک حادثے کا شکار ہوگی اور اسے اسپتال پہنچا دیا گیا۔کلائن فور اُ ہمپتال جا پہنچا اور اسے اسپتال پہنچا دیا گیا۔کلائن فور اُ ہمپتال جا پہنچا اور اس نے ان خفیہ پیغامات کوسورگ کی جیبوں ہے نکالنے کی کوشش کی چیشتر اس کے کہ اس کے خون آلود کپڑے اس کے جسم ہے اتارے جاتے۔
اور اس نے ان خفیہ پیغامات کو بیلن پہنچا تا رہا۔وہ یہ پیغامات ایک روسی اسٹیشن کی وساطت سے پہنچا تا تھا جو ولا دی ووشاک میں

برں ہابرں مک کا ن طیبہ پیکا مات کریہ کی چاہا کا رہا۔ وہ یہ پیکا مظامیت ایک روساطت سے چاہ چا مطابوولا دی ووسا ک واقع تھا۔ایک مرتبہ جاپانی پولیس نےٹر اسمشن کوسنالیکن انہوں نے اس امر کی جانب کوئی توجہ نددی کہ بیا یک جاسوی کارروا کی تھی۔

سواگ جرمنی سفار تخانے میں انتہائی با قاعدگی کے ساتھ جرمن کی خفیہ دستاویزات کی فوٹو بنا تار ہااوران فلموں کوخصوصی کورئیر کے ذریعیہ سائبیریا کے راستے ماسکو پہنچا تار ہایا پھر ہا تگ کا تگ میں روی ایجنٹ کو پہنچا تار ہا۔

سورگ کا جاسوی کا نظام سورگ گی اپنی مدد آپ کے تحت جاری وساری تھا۔ وہ اس سلسلے میں ماسکو سے کوئی رقم وصول نہ کرتا تھا۔ میکس کا اس ایک ایک جرمن فرم کا نمائندہ تھا جودفتر کی مشینری تیار کرتی تھی۔ وہ ایک منافع بخش درآ مذہرآ مدکا کاروبار بھی سرانجام دیتا تھا۔ اس کے علاوہ وہ دستاویزات کی نقول اور فوٹو گراف تیار کرنے کے کاروبار سے بھی منسلک تھا۔ وہ اس کام میں اس قدر ماہر تھا کہ جاپانی حکومت نے بھی اسے اس نوعیت کے کام سے نوازا تھا۔ اس کے کام میں خفیہ دستاویزات کی نقول تیار کرنا بھی شامل تھا۔ یہ کاروبار سورگ کی جاسوی کی سرگرمیوں کی مالی ضروریات کی تھیل کرتا تھا۔

1939ء میں یورپ میں جنگ کے شعلے بھڑ کئے کے بعد ٹو کیو میں واقع جرمن سفارت خانے میں جاسوی سے متعلق سرگرمیاں اپنے عروج پڑھیں۔لہذا جاپانی سیکورٹی حکام کوریڈیوٹر آسمشن پڑخصوصی نظرر کھنی پڑی۔ان کے ریڈیو کے ماہرین کے علم میں یہ بات آئی کہ با قاعدہ وقفوں کے تحت پیغامات سائبیریا کی جانب روانہ کئے جاتے تھے۔ یہ پیغامات خفیہ کوڈ کے تحت ارسال کئے جاتے تھے اورکوئی غیرپیشہ ورخیص اس متم کے پیغامات ارسال نہ کرسکتا تھا۔وہ اس نتیج پر پہنچے کہ یہ پیغامات روی جاسوی حلقوں کی جانب سے روانہ کئے جارہے تھے۔

جاپانیوں کے پاس ایساساز وسامان موجود نہ تھا جس کے ذریعے وہ پیغام ارسال کرنے والے مختص تک پہنچ سکتے تھے۔للبذاانہوں نے جرمن سفار تخانے سے فوری درخواست کی کہ مطلوبہ ساز وسامان کی جرمنی ہے فراہمی کا فوری بندوبست کیا جائے۔ بے شک سورگ ہی وہ پہلا شخص تھا جس کواس خفیہ ترین درخواست کی خبر ل چکی تھی اور اس نے اس کا فوری تدارک کرنے کی ٹھانی۔اس نے اس سلسلے بیس فوری کارروائی کی۔اس نے ایک بڑی کشتی تیار کی جس کومچھلیاں پکڑنے والی کشتی ظاہر کیا گیااوراس نے اس کشتی بیس ایک خفیہ کیبن بھی بنایا جہاں سے کلامن پیغامات نشر کر سکے۔وو اس کشتی پر پارٹیاں منعقد کرتا تھا اور ان پارٹیوں بیس کا بیند کے وزراء کے علاوہ جرمن کے سفارتی نمائندے بھی شرکت کرتے تھے۔ جب معزز مہمان شراب نوشی بیس مصروف ہوتے تھے اس وقت کلامن ان سے چند قدم دوران کے جنگی راز ماسکو رواند کرنے میں مصروف ہوتے تھے اس وقت کلامن ان سے چند قدم دوران کے جنگی راز ماسکو

اس دوران جاپان سیرٹ سروس پیغامات نشر کرنے والے خفیدریڈیوکو تلاش کرنے میں مصروف تھی۔وہ جس ساز وسامان کے ساتھ روب عمل تھی وہ ساز وسامان برلن ہے روانہ کیا گیا تھا۔ان کو بیمعلوم ہو چکا تھا کہ بیہ پراسرارٹر اسمشن ایک مختلف سمت ہے آتی تھی اور سمندر کی جانب ہے آتی تھی۔

اب سورگ پر بھی شبہ کیا جانے لگا تھا اوراس کو بھی مشتبہ افراد کی فہرست میں شامل کرلیا گیا تھا۔ جاپانی سکیرٹ سروس اس کے بارے میں سوال اٹھار ہی تھی اور برلن میں ایڈ مرل کنارس اس اسرے مطلع ہو چکا تھا کہ 1920ء میں سورگ کا تعلق جرمن کمیونسٹ پارٹی ہے رہا تھا۔لیکن شک و شہبہ ایک علیحدہ چیزتھی اور ثبوت ایک علیٰجدہ چیزتھی۔ چونکہ سورگ ایک پر قوت صورت حال کا حامل تھا لبندا ثبوت کی عدم موجودگی میں اس پر ہاتھ نہیں ڈالا جا سکتا تھا۔

سورگ بذات خود بھی اس حقیقت ہے آشنا تھا کہ اس کے گرد گھیرا ننگ کیا جار ہا تھا اور اے اپنے مشن کی پنکیل کیلئے جلداز جلد کارروائی سرانجام دینے کی ضرورت درپیش تھی۔

یہ 1941ء کا دورتھااور سورگ جرمن سفارت خانے میں ہنوزائر ورسوخ کا حامل تھا۔اسے سویت یونین پر مجوزہ نازی حیلے کاعلم ہو چکا تھا۔5 مارچ کواس نے ان ٹیلی گراموں کی مائیکر وقلم ماسکوروانہ کی جورین ٹروپ کی جانب سے سفیراوٹ کوموصول ہوئی تھیں۔ان میں روس پر جرمن حملے کی تاریخ کے تعین کے بارے میں وضاحت کی گئی تھی۔ حملے کی مجوزہ تاریخ جون کے وسط میں مقرر کی گئی تھیں۔اسٹالن کواس خبر پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا اگر چہاہے ای قتم کی وارنگ دیگر ذرائع سے بھی موصول ہو چکی تھی جن میں برطانیہ بھی شامل تھا۔

12 مئی کی رات کوسورگ نے اپنی کشتی پر ایک پارٹی ترتیب دی۔ اس پارٹی میں جاپانی حکومت کے اہم نمائندوں کے علاوہ جرمن کے سفارت کاربھی مدعو تھے۔ کشتی کو سمندر میں دور تک لے جاپا گیااور معزز مہمان مچھلی کے شکاراور شراب سے لطف اندوز ہوتے رہے۔ اس دوران کلاس نے ایک اہم پیغام اپنی کشتی کے خفید کیبن سے روس نشر کیا۔ اس پیغام میں روی حکام کو مطلع کیا گیا کہ جرمن افواج کے 120 ڈویژن روس پر جملم آور ہوں گے ایک اہم پیغام اپنی کھیے کو ہوگا اور یہ کہ جاپانیوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ فی الحال وہ اس جملے میں جرمنی کی معاونت سرانجام نہیں دیں گے۔

یے تملہ سورگ کی اطلاع کے عین مطابق ہوا۔روی فوج حالت تیاری میں نیقی کے تملہ آ وروں نے اس کو دبوج لیا۔ا شالن کچھاس قتم کا شخص واقع ہواتھا کہ دوالی اطلاعات کومستر دکر دیتا تھاجواس کے اپنے خیالات اورا فکارے میل نہ کھاتی ہوں۔ ماسکوبھی خطرے کی زدمیں تھا۔اسٹالن کو بیرخدشدلائق تھا کہ اگروہ اپنی بڑی تعدادا فواج جو کہ انتہائی تربیت یافتہ بھی تھی کوسائیریا ہے۔ نکال کرمشرق کے دفاع پر مامورکرد ہے تو اس کا بیٹل درآ مدجا پان حملے کی دعوت دینے کے مترادف ہوگا جو کہ جرمنی کا اتحادی تھا۔ سورگ نے اب جا پانی کا بینہ کے حتی فیصلے کا انتظار کرنا تھا۔ جب یہ فیصلہ سرانجام پا گیا تب اوزا کی نے اس فیصلے ہے سورگ کوفوری طور پرمطلع کیاا ورسورگ نے یہ فیصلہ فوراً ماسکوروا نہ کردیا۔

اسٹالن کو جب بیمعلوم ہوا کہ جاپان جنوب کی جانب ملائیشیا اور ایسٹ انڈیز کا رخ کرنا چاہتا تھا تب وہ مشرق بعید میں اپنی افواج کو بیہ احکامات صادر کرنے کے قابل ہوا کہ وہ ماسکو کے دفاع کے لئے آن پہنچیں اور یہی وجیھی کہ ماسکوکو بچالیا گیا تھااور جزمنی کی پیش قدمی روک دی گئ تھی اور بالآخر جزمن افواج موسم سرماکی برف باری کی نذر ہوگئے تھی۔

سورگ جانتا تھا کہٹو کیومیں اس کامشن اب اپنے اختتا م کو پہنچ چکا تھا اور اب وقت آن پہنچا تھا کہ وہ اپنے جاسوی کے جال کوتو ڑ پھینگے۔ لیکن اب بہت دریہو چکی تھی۔ جاسوی کی دنیا کی عظیم مہم اس کے تمام تر کارندوں کی گرفتاری کے مل کے ساتھ پاید بھیل کو پہنچتی۔ 15 اکتوبر 1941 ء کو سورگ کو بھی گرفتار کرلیا گیا تھا۔

اس کے پاس اعتراف جرم کے علاوہ کوئی چارہ کارنہ تھا۔لہذااس نے اعتراف جرم کرلیا۔۔۔۔۔اورکمل طور پراعتراف جرم کیا۔۔۔۔۔وہ پر امید تھا اور اسے یقین کامل تھا کہ جاسوی کے میدان میں اس کے عظیم کارنا موں کی بدولت اسٹالن اسے بچانے کے لئے پچھ بھی کرگز رے گا۔ کیونکہ اس نے تاریخ کارخ موڑ دیا تھا اور اسے کامل یقین تھا کہ ماسکو چاہے گا کہ یا تو اسے آزاد کر دیا جائے یا جنگی قیدیوں کے تباد لے میں اسے رہائی دلائی جائے۔

لیکن وہ غلط فہمی کا شکار تھا۔اسٹالن نے اس کی مدد کرنے سے صاف اٹکار کردیا تھا۔ 7 نومبر 1944ء کواسے اور اوز اکی کو پھانسی پراٹکا دیا گیا۔کلاس اوراس گروہ کے دیگر ارکان کوسز ائے قید سنادی گئی۔

یہ کہانیاں گشت کرتی رہیں کہ سورگ کو پھانسی پڑئیں ادکا یا جائے گا۔لیکن ان داستانوں میں کوئی حقیقت نہتی اور جنگ کے بعدیہ کہانیاں اس وقت اپنی موت آپ مرچکی تھیں جب ہنا کونے اس کی لاش کی شناخت سرانجام دے دی تھی۔ 1964ء میں رچرڈ سورگ کوسویت یونین کا ایک ہیرو بنا دیا گیا تھا۔۔۔۔۔اے ایک ہیرو کے روپ میں پیش کیا گیا تھا اورا شالن پر سخت تنقید کی جارہی تھی کہاس نے اس کی زندگی بچانے کیلئے ایک انگلی تک ندا ٹھائی تھی۔

کتاب گمر کی پیشکش 🗝 کتاب گمر کی پیشکش

http://kitaabghar.com

http://kitaabghar.com

# قطب شالی/ بحرمنجمد شالی کی جانب رواند ہونے والا قافلہ

http://kitaabghar.com

رائل بحربیکی وردی میں ملبوس او نیجالمباشخص مخاطب تھا کہ:۔

"اس مهم كا آغاز كرنے والوں ميں كيا كوئى فروكسى تتم كے شك وشيب كا شكار ہے؟"

اوراس کے ساتھ ہی کا نفرنس کا آغاز ہوتا ہے۔

جالیس افرادمیز کے اردگر دبراجمان تھے۔ان کے چبرے تجربے کی روشنی ہے منور تھے۔ پچھافراد وردی میں ملبوس تھے اور پچھافراد دیگر ملبوسات زیب تن کئے ہوئے تھے۔مرچنٹ نیوی کےافراد پوری توجہاورلگن کےساتھ کرسیوں پر براجمان تھے۔ان کےسامنے میز پر جارٹ اورنقشہ جات بھرے پڑے تھے۔

چيئر مين کي آوازايک مرتبه پھر گونجي که:\_

''اس قافلے میں کسی بھی متم کے شک وشہے کا حامل کوئی بھی شخص موجود نہیں ہونا چاہیئے''۔

یہ قافلے کی روانگی کی کانفرنس ہے۔ بیر قافلہ بر فانی سرز مین کی جانب روانہ ہور ہاہے۔اس قافلے میں شامل کی ایک افراد قطب شالی/ بحرمنجمد شالی کی جانب اپنا پہلاسفرسرانجام دے رہے ہیں اور کئی ایک افراد کیلئے بیسفران کا آخری سفر بھی ثابت ہوسکتا ہے۔روس کی جانب جانے والا بہ قافلہان گنت مشکلات کا شکار ہوسکتا ہے۔ابھی موسم گر ماہاور بیمکن ہے کہ شال کی جانب دورتک بحری سفر طے کرلیا جائے .....وثمن کے سمندر ے انتہائی دورتک کا سفراور ناروے میں ہوائی اڈول تک کا سفر ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ کی روشنی ہوتی ہے۔۔۔۔۔ 24 گھنٹے دن کی روشنی ہوتی ہےاور قافلے کودیکھا جاسکتا ہے....اس پر حملہ کیا جاسکتا ہے....2 گھنٹوں تک حملہ متوقع ہوسکتا ہے۔

آ ر۔این چیئر مین ایک اچھے انداز میں اپنی بات واضح کررہاتھا۔ریڈیو کے ذریعے رہنمائی سرانجام دی جائے گی .....سمندر میں اپنے آپ کوشناخت کرنے کی غرض ہے۔۔۔۔۔رخصتی کے وقت کے حتمن میں ۔۔۔۔رفتار کے حتمن میں ۔۔۔۔ جہاز وں کے درمیان فاصلے کے حتمن میں ۔۔۔۔کسی جہاز کے کاروان سے پیچھےرہ جانے کے من میں ....کسی بھی جہاز کورشمن ڈبوسکتا ہے کیکن قافلہ انتظار نہیں کرسکتا۔

اس کے بعد چیئر مین قافلے کے کامریڈ کی جانب متوجہ ہوا جوایک و بلا پتلا او چیز عرفحض تھا .....وہ رائل بحربیدریز رومیں کامریڈ تھا ....اس کا سروس ریکارڈ شاندارتھا۔وہ گذشتہ تین برسوں میں تقریباً پوری دنیا کا بحری سفرسرانجام دے چکا تھااوراس کی تگرانی میں دیئے گئے ایک سو بحری جہاز وں میں ہے محض سات بحری جہاز وں ہے ہاتھ دھونا پڑا تھا ....سات بحری جہاز وں اور 16 زند گیوں کا نقصان اٹھانا پڑا تھا۔لیکن بیرقا فلہ ..... جوروس کی جانب روال دوال تھا....اس کےاس بہترین ریکارڈ پریانی پھیرسکتا تھا۔ یہ 1914ء تا 1918ء کی جنگ کا زمانہ تھا جس نے بیٹا بت کیا تھا کہ کارواں ...... بحری جہاز بڑے گروپوں کی صورت میں ..... ایک دوسرے ہے مناسب فاصلے پراور سلے تگرانی کے زیراہتمام تا کہ ان کو جملے کی ذویے محفوظ رکھا جا سکے بہتر اوراحسن طریقہ تھا جس کے تحت غیر سلے تجارتی جہازوں کو صوح تی تربیا تھا بشر طیکہ وہ غیر سلے تجارتی جہازوں کے پار لے جاناممکن تھا۔ ایک واحد جہازاسی صورت میں تن تنہا کا میاب سفر ہے جمکنار ہوسکتا تھا بشر طیکہ وہ برق رفقاری کا حامل ہواور وشمن کے ریڈاروں سے بڑھی سکے۔ جہازوں کا کارواں اگر چے سست رفقاری کے ساتھ سفر طے کرتا تھا لیکن اس کو تباہ کن جہازوں کے علاوہ دیگرا قسام کا تحفظ بھی حاصل ہوتا تھا اوراس کا رواں کو تباہ کرنا ایک آسان امریز تھا۔

کیکن زیادہ محدود پانیوں میں جس کے ایک جانب برف ہواور دوسری جانب جرمن اڈے ہوں .....نقصان کی شرح زیادہ ہونے کی توقع ں جاسکتی تھی۔

کی جاسکتی تھی۔ دوسری جنگ عظیم کا پہلا قافلہ برطانیہ ہے 7 ستمبر 1939ء کوروانہ ہوا تھااور 27 ستمبرتک برطانیہ کے 14 بڑے قافلے سمندر میں رواں دواں تصاور برطانوی تجارتی جہازوں کا مزید بیڑہ تیار کیا جارہا تھا۔ جنگ کے پہلے ہفتے کے دوران جبکہ بہت ہے جہاز قافلے میں موجود تھے ..... کھلے سمندروں میں دشمن کے ہتھے چڑھ گئے تھے 16 اتحادی اورغیر جانبدار جہازوں کوجرمنوں نے ڈبودیا تھا۔

جتنے زیادہ سے زیادہ جہاز قافلے میں شریک ہوتے گئے نقصان کی شرح اتنی ہی کم ہوتی چلی گئی۔

اس کے بعد دوسانے پیش آئے۔۔۔۔۔ 1940ء میں فرانس فکست سے دوجار ہوااور جرمن بحری بیڑے کوریڈاروں کے لئے نئے اڈے میسرآ گئے اور دوسراسانحہ 1941ء میں روس پر جرمنی کا حملہ تھا۔اگر چہاس حملے کے نتیج میں برطانیہ کوایک غیر متوقع اتحادی میسرآ یالیکن اس کورسد ہاہم پہنچانے کی ذمہ داری ایک اہم مسئلہ تھا۔

بيقا فلدايني منزل كى جانب گامزن رہا۔منگل بدھ جعرات اور جمعہ بخریت گزر گیا۔اس دوران تباہ كن جہازوں میں ٹيئكرنے ايندھن بحرا۔

۔ بروز ہفتہ چار ہے بعداز دوپہرمخالف سمت ہے واپس پلٹنے والا ایک قافلہ ان کے قریب سے گزرااوراس کے چندلمحوں بعد جرمن ہوائی جہاز نمودار ہوااوراس قافلے سے ہزاروں فٹ اوپراس کے پرمنڈ لانے نگا۔اس نے قافلے کی رفتاراورست کے بارے میں جرمن بحری ہیڈ کواٹر کو مطلع کردیا گیا۔

دو گھنے بعد جرمن طیاروں کا ایک اسکوارڈن مشرق کی جانب ہے نمودار ہوااور بحری جہازوں کے قافلے پر جملہ آور ہوااور قافلے پر بمباری کرنے لگا۔ دوجرمن طیارے مارگرائے گئے اور سمندر کی نذر ہو گئے جبکہ برطانیہ کا ایک بحری جہاز سخت نقصان سے دوچار ہوااورا سے آئس لینڈواپس مجیجنے کے احکامات جاری کردیے گئے۔

32 منٹ بعد پانچ تارپیڈ و بمبارطیارے ثمودار ہوئے۔انہوں نے تارپیڈ و برسائے لیکن ان کا نشانہ خطا گیا۔ایک بمبارطیارے کو مار گرایا گیا۔

اس کے بعد جرمنی کی کارروائی جاری رہی۔اگلی میچ دن دیہاڑے پہلے نقصان ہے دوجار ہونا پڑا۔ یو۔ بوٹ کے ذریعے ایک تجارتی جہاز کونشانہ بنایا گیا۔اس کوتار پیڈوکانشانہ بنایا گیااوروہ فوراً ڈوب گیا۔ایک تباہ کن جہاز نے اس کے عملے کے 40ارکان میں ہے 28ارکان کو بچالیا۔ یانی کا درجہ حرارت نقطعہ انجمادے ایک درجہاو پرتھا۔

بروزسوموارضی سات ہے قافلہ جی ہوئی برف کے نزدیک تر پہنی چکا تھا۔ لہٰڈااس نے جنوب مشرق کی سمت کاراستہ اختیار کرلیا۔ وہ نصف سفر طے کر بچے بتھے۔ ابھی انہوں نے بدترین حالات ہے مقابلہ کرنا تھا۔ دو گھنٹوں کے بعد بمبارطیاروں کا شدید حملہ ہوا۔ اس حملے میں خوطہ لگا کر بمباری کرنے والے طیارے ۔۔۔۔۔ تارپیڈ و بمبارطیارے بھی شامل تھے۔ غالبًا ان طیاروں کی تعداد بیس کے قریب تھی۔ چندمنٹوں کے اندرا ندرتین تجارتی جہاز سمندر میں ڈوب بچے تھے اور ان جہازوں کے ڈو بنے ہانیانی جانیں بھی کثیر تعداد میں ضائع ہوئی تھیں۔

اس کے بعد نیئنر کوایک تارپیڈو آن لگا۔ تیل ہے آگ کے شعلے بلند ہونے لگے۔لیکن عملے نے کسی نہ کسی طرح آگ پر قابو پالیااور ٹیئنر کو سطح آب پرروال دوال رکھنے میں بھی کامیاب رہے۔ نیئنر سے نکلنے والے آگ کے شعلے بیئنگر ول میل دور سے دکھائی دیتے تھے۔لہذا تمام تر جرمنی بحری بیڑہ اور فضائی بیڑہ و قافلے کی موجودگی اور اس کی درست سمت سے واقف ہو چکا تھااوروہ اس کے خلاف مناسب کارروائی میں مصروف تھے۔

رہ ہیں۔ اس مرتبہ جنوب سے مزید غوط خور بمبار طیار ہے نمودار ہوئے۔انہوں نے دو بحری جہاز وں کونشانہ بنایالیکن جہاز طح آ ب پرتیرتے رہے اور ڈو بنے سے محفوظ رہے اور وہ اپناسفر طے کرنے کے بھی قابل تھے۔

ایک اور طیارہ 20,000 فٹ کی بلندی سے غوط رگا کرآیا اور اچا تک شور بلند ہوا۔ قافلے کے بین وسط میں موجود اسلح کے ایک جہاز کو نشانہ بنایا گیا تھااور جہازنذر آتش ہوچکا تھا۔

تېن سين ژبعد په جهاز ژو بنه نگاتها د http://kitaabghar.com

بروزبده تین روی تباه کن بحری جہاز مرمانسک سے اس قافلے کی مدو کیلئے آن پہنچے۔

آخری روز لیعنی بروز جمعرات ان جہازوں کوسطے آب پرنوروز گزر چکے بتھے جن میں سے پانچے روز تک وہ حملہ آوروں کی زومیں رہے بتھے۔ 35 جہازوں کے قافلے میں سے سات جہاز ڈوب چکے بتھے۔ ان کے عملے کی ایک بڑی تعداد کو بچالیا گیا تھا اور قافلہ اپنی منزل مقصود تک پہنچ چکا تھا۔ اس دوران ای بحری روٹ سے روس کی جانب قافلے آتے اور جاتے رہے اور مشکل گھڑی میں روس کی مدد سرانجام دیتے رہے اور مید قافل انسانی عزم وجراکت کی ایک لافانی داستان تھے اور انسانی ہمت اور جراکت کی فتح کے متر ادف تھے۔



### کتاب گھر کی پیشکش کتاب گھر کی پیشکش

### کسنه اور کسن آراء

کنداور شن آراءادورحاضر کی مقبول ترین مصنفہ عمیرہ احمد کی 4 تحریروں کا مجموعہ ہے ہیں ایک کہانی حسنہ اور کئیں آراءادورحاضر کی مقبول ترین مصنفہ عمیرہ احمد کا 70 کے لئے یہ پہلامنی سیریل بھی تھااور یہ TV کی تاریخ کے مبلّکہ ترین میں بیار میں بیار میں بیار میں ہے۔ عمیرہ احمد کا 70 کے لئے یہ پہلامنی سیریلز میں سے ایک تھا۔ بیاری تھی ہے کے کاظ سے بیآپ کو بہت متنازعہ لگے گا۔ گرانسانی فطرت اس سے زیادہ جیران گن اور متنازعہ ہے۔ معناد میں میں دیکھا جاسکتا ہے۔ متنازعہ ہے جے ناول سیکشن میں دیکھا جاسکتا ہے۔

#### kitaabghar. (III) عشق کا شین/kitaabghar.com

عشق کا عین اور عشق کا شین کے بعد کتاب گھراپن قار کین کے لیے جلد پیش کرے گا..... عشق کا شین ( III ) ۔ ناول ایک کمل کہانی ہے۔امجد جاوید کی لازوال تحریروں میں سے ایک بہترین انتخاب عشق کا شین ( III ) کتاب گھر کے معاشرتی رومانی ناول سیشن میں پڑھا جا سکے گا۔ ترکی بیشکش

### كالمكا التاليق بن كما

http://kitaabghar.com

مینر چ ہاررلاحاسا کے ممنوعہ شہر میں پائی پائی کوشناج لڑ کھڑ ار ہاتھا۔ وہ تھکا ماندہ تھااور چیتھڑ وں میں ملبوس تھا۔ بیا بیک الگ داستان ہے کہ وہ کس طرح ہندوستان کی شال مشرقی سرحدے اس مقام تک پہنچاتھالیکن وہ نوجوان دلائی لامہ کا اتالیق کس طرح بنایدایک دلچسپ داستان ہےاورجدید دور کی ذاتی مہمات میں سے ایک قابل ذکر اور اہم مہم کی حیثیت کی حامل ہے۔ ب گھر کی پیشکش

ہاررنے اپنی داستان اپنی تحریر'' تبت میں سات برس' میں تحریر کی ہے۔

📁 وہ ایک جرمن باشندہ تھااور کوہ پیابھی تھا۔ 1939ء میں وہ نا نگا پر بت کی چوٹی سرکرنے کے لئے ہندوستان میں موجود تھا۔ 1939ء میں جب دوسری جنگ کا آغاز ہوا تواہے ڈیرہ ڈون کے ایک بھپ میں نظر بند کر دیا گیا۔

اس نے یہاں سے پہاڑوں کی جانب فرار ہونے کامنصوبہ بنایا اور تبت کی جانب روانہ ہوا۔ دومر تبہ وہ فرار ہونے میں کامیاب ہوا اور دونوں مرتبہ وہ پکڑا گیااور واپس کیمپ بھیج دیا گیااور 1943ء میں اس نے تیسری مرتبہ فرار ہونے کی کوشش کی اورخوش قسمتی ہے اس مرتبہ وہ فرار ہونے میں کامیاب ہوگیا۔ وہ اوراس کے ساتھی کوہ بیااوف هینٹر نے تبت میں داخل ہونے کا بندوبست سرانجام دیا۔

کیکن ان کا ہدف ایک ہزارمیل کے فاصلے پر واقع تھا۔ دو برس سے زائد عرصے تک ہارراوراس کا ساتھی مشکلات اورمصائب کاشکار رہے۔اکٹر انہیں بھوک برداشت کرنا پڑتی تھی۔شدت کی سردی برداشت کرنا پڑتی تھی اور تھکن سے ان کا بُرا حال ہوتا تھا۔وہ موسموں کے تغیرو تبدل كاشكارر بتے تھے۔ ہارر كے بقول كه: ـ

د جمجی ہم شدت کی سردی کا شکار ہوتے تھے اور بمجی ہم تیتے سورج کا شکار ہوتے تھے بمجمی ژالہ باری ..... بارش اور دھوپ کے بعد دیگرے ہم پرحملہ آ ورہوتی تھی ....ایک صبح جب ہم بیدار ہوتے تھے تواپنا خیمہ برف میں دھنسا ہوایاتے تھے جو چند گھنٹوں بعد سورج کی تمازت سے پکھل جاتی تھی''

ان کے بور پی طرز کے حامل ملبوسات ایسے موسم میں کارآ مدند تھے۔للبذا انہوں نے مقامی طرز کے ملبوسات زیب تن کرنا شروع کردیے تھے۔اگر چہان کوشک کی نگاہ ہے دیکھا جاتا تھالیکن مجموعی طور پراہل تبت مہر ہان لوگ واقع ہوئے تھے۔وہ تبتی اہلکاروں سے خا نف رہے تھے کہ وہ کہیں انہیں ہندوستان واپس نہ بھیج دیں۔لہذاوہ ان سے بیچنے کی از حدکوشش کرتے تھے۔

🚃 وہ کے رونگ پیٹنج چکے تنے ....اس کا مطلب ہے''خوشی کا گاؤں'' ..... یہاں پہنچنے پرانہیں قدرے آ رام میسرآیا ..... بشرطیکہا ہے آ رام کا نام دیا جاسکتا تھا..... کیونکہ انہیں چوہوں اور دیگر حشرات الارض سے نیٹنا پڑتا تھا۔ ہارر نے یہاں پرایک پتلون سلوانے کی بھی جسارت کی تھی۔ ۔ انہیں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ وہ اردگر دیسنے والے جنگلی درندول سے خبر دار رہیں۔ان درندول میں چیتے اور ریچھ بھی شامل تھے۔ایک روز ہار رکا سامنا ایک جنگلی کتے ہے ہو گیا تھا۔اس کے باز و پر کتے کے تشد د کے نشان ہنوز موجود تھے۔

موسم سرما کے آغاز میں انہوں نے وسطی ایشیا کا بلند سطح مرتفع عبور کرنے کی کوشش کی۔انہوں نے غلط وفت کا انتخاب کیا تھا۔لیکن ان کا خیال تھا کہ کے رونگ میں رہائش پذیر رہنازیا وہ خطرناک ثابت ہوسکتا تھا۔

انہوں نے اپنی جدوجہد جاری رکھی لیکن انہیں محسوس ہوا کہ انہوں نے اپنی قوت کا اندازہ غلط لگایا تھا۔ وہ اس قدر توانائی کے حامل نہ تھے جس قدر توانائی کے حامل وہ اپنے آپ کوتصور کرتے تھے۔ وہ سر دہوا کے سامنے مجبور اور بے بس ہوکر رہ گئے تھے۔انہوں نے ایک سر درترین رات خیمے میں بسر کی۔

خیمے میں بسر کی۔ انہوں نے ایک چھوٹے سے گاؤں میں پہنچ کر آ رام کیا۔اس گاؤں کا نام ٹر بیک چین تھا۔اگلی منزل پران کومونٹ ایورسٹ دکھائی دے رہا تھا۔انہوں نے اس کے پچھا کیجے تیار کئے۔

اب فیصلے کی گھڑی آن پنجی تھی۔ انہیں یہ فیصلہ سرانجام دینا تھا کہ لاحاسا تک کاسفرانہیں شاہراہ کے ذریعے طے کرنا تھایا کسی متبادل روٹ سے طے کرنا تھا۔ وہ اتنی دور پنٹی چکے تھے کہ اپنی کامیا بی کو داؤپر لگانے کے لئے تیار نہ تھے۔ وہ گرفتار ہونے کے خدشے کا شکار نہیں بنا چاہتے تھے۔ لہذا انہوں نے شاہراہ کی بجائے ثنائی میدانوں سے سفر طے کرنے کا پروگرام بنایا۔ان میدانوں میں اکا دکا خانہ بدوش آباد تھے اور ان کے ساتھ نبٹنا وہ بخو بی سیکھ تھے۔

وہ بخو بی سیلھ چلے تھے۔ اتفاق ہےان کوایک چھوٹا خیمہ دکھائی دیا۔اس خیمے میں ایک بوڑ ھاجوڑااوران کا بیٹار ہائش پذیر تھا۔انہوں نے ان دونوں کو کھانا کھلایا اوران کے ہاتھ جتی بیل کا گوشت بھی فروخت کیا جوانہوں نے ذخیرہ کرلیا۔

ا ہے سفر کے دوران انہیں کی مرتبہ پھر برف کے تئے بستہ پانی میں سے گزرنا پڑتا اور سردی کی وجہ سے ان کے پاؤل سن ہوجاتے۔ دن کے اختتام پروہ چند میل کا سفر طے کر چکے تھے۔ لیکن ابھی انہیں برترین حالات کا سامنا کرنا تھا۔ ایک اجنبی نے ان کوروک لیا تھا۔ یہ اجنبی ایک مختلف زبان میں بات کر رہا تھا۔ وہ اس کو قائل کرنے میں کا میاب ہوئے کہ وہ محض زائرین تھے اور اس نے انہیں مزید تگ کے بنائی چھوڑ دیا۔ بعد میں جب کچھ دوست خانہ بدوشوں سے ان کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے انہیں بتایا کہ وہ اجنبی لازی طور پرڈا کہ زنی کرنے والا خامیاس تھا۔ بعد میں ان ڈاکوؤں کا گروہ کافی فعال ہوگیا تھا۔ وہ رائفلوں اور تمواروں کے ساتھ سلح ہوتے تھے اور یہ خامیاس ایک کے بعد دوسرے خیمے کو اپنی لوٹ مار کا نشانہ بناتے تھے اور قیمی اشیاء لوٹ کرلے جاتے تھے۔ اگر چہ وہ کے گڑے جاتے تھے۔ اگر چہ وہ کے خومت انہیں قرار واقعی سزادی کیکن اس کے باوجود بھی وہ لوٹ مارے بازنہ آتے تھے۔

انہیں بیاحساس ہوا کہ وہ ایک لٹیرے ہے بال بال نیج گئے تھے۔لہذا یہ'' زائرین''برف پررات کوسفر طے کرنے لگے۔وہ ان لٹیروں سے اس قدر دور ہوجانا چاہتے تھے جس قدر دور ہونا ان کے بس میں تھا۔سردی شدیدتھی۔سردی اس قدر شدیدتھی کہ دوران سفر جب وہ خشک گوشت کا ایک چھے اپنے منہ میں ڈالنے کی کوشش کرتے تھے تھے چھے کی دھات اس قدر سر دہوتی تھی کدان کے ہونٹ اس کی شندک ہے جم جاتے تھے۔اگلے روز وہ ایک ایسے جم جاتے تھے۔اگلے روز وہ ایک ایسے جم جاتے تھے جہاں پر پندرہ افراد قیام پذیر تھے۔ان کے پاس تقریباً بحق بیل تھے اور دوسو بھیٹریں بھی موجودتھیں چونکدان کو بھی خامپاس کی جانب ہے حملے کا خطرہ تھا لہٰذا انہوں نے ان دونوں افراد کوخوش آ مدید کہا کیونکدان کے شامل ہوجانے ہے ان کومزید تقویت میسرآ ئی تھی۔ بیدونوں مسافر کئی روز تک اس قافلے کے ہمراہ محوسفررہے۔اگر چدان کے سفر کی رفرارست تھی لیکن ان کو پینے کے لئے گر ماگرم سوپ مل جاتا تھا اور اس کے علاوہ سفر کے ساتھی بھی انہیں میسر تھے۔ بعد میں انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ انہیں تنہا سفر سرانجام دینا چا بیئے ۔اس سلسلے میں ہار دینے کر کیا کہ:۔

"اب ہمارامستقل ساتھ ہوااور سردی کے ساتھ تھا۔ ہمیں ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے تمام ترونیا کا درجہ حرارت نقطعہ انجما دسے تمیں درجے نیچ گرچکا ہو۔"

ان کے پاس خوراک کی بھی قلت تھی مے مض اتن خوراک موجود تھی کدرو آ اور جم کارشتہ برقر ارر کھناممکن ہو سکے۔وہ اپنے بتی بیل اور کتے کی حالت و کھے کر بھی از حد پریشان تھے۔وہ بھی فاقوں کا شکار تھے۔ یہ دونوں جانور محض ہڈیوں کا پنجر بن کر رہ گئے تھے۔ مزید بیس روز تک انہوں نے تمام تر مصائب برداشت کئے اور اپنا سفر جاری رکھا۔وہ برف باری اور دھند میں بھی اپنا سفر سرانجام دیتے رہے۔ان کے مصائب بجرے دن ختم ہونے کو شداتے تھے تھی کہ دوہ 20,000 فٹ کی بلندی پرواقع گورنگ لا پاس بھنے گئے۔ یہ دنیا کا بلندترین درہ تھا۔ان کے بال اور داڑھیاں سردی کی مشدت کی بنا پرجم بھی تھے۔ مور نہوں نے جدوجہد جاری شدت کی بنا پرجم بھی تھے سے ہار رہمی علیل ہو چکا تھا اور اسے خطرہ تھا کہ وہ مزید سفر برقر ار ندر کھ سکے گا۔لیکن اس کے باوجود انہوں نے جدوجہد جاری رکھی۔اب وہ قدرے پُرسکون تھے۔در حقیقت وہ ایک ایک وادی میں داخل ہو بھی تھے جس کی بنا پروہ قدرے پُرسکون تھے۔در حقیقت وہ ایک ایک وادی میں داخل ہو بھی تھے جس کی بنا پروہ قدرے پُرسکون تھے۔در حقیقت وہ ایک ایک وادی میں داخل ہو بھی تھے جس کی بنا پروہ قدرے پُرسکون تھے۔در حقیقت وہ ایک ایک وادی میں داخل ہو بھی تھے جس کی بنا پروہ قدرے پُرسکون تھے۔در حقیقت وہ ایک ایک وادی میں داخل ہو بھی تھے جولا حاسا کے میدان کی جانب جاتی تھی۔

اب دہ ایک بہترعلاقے میں سفر جاری رکھے ہوئے تھے۔ایک مرتبہ پھروہ اپنے پکڑے جانے کے خطرے سے دو چار تھے۔انہیں خطرہ لاحق تھا کہ حکام کہیں انہیں پکڑنہ لیں اوروا پس ہندوستان نہ بھیج ویں لیکن ان کی خوش متعیقی وہ جس پہلے اہلکار سے متعارف ہوئے وہ مسٹر تھا گم تھا۔۔۔'' ماسٹر آف الیکٹرکٹی''۔۔۔۔شہر میں بجلی کا گمران ۔۔۔۔ وہ نہ صرف انہیں اپنے ہمراہ اپنے گھرلے آیا بلکہ ان کا بہتر طور پراستقبال بھی کیا۔۔۔انہیں خوش آ مدید کہا

اوران کے طبی معائنے کیلئے ڈاکٹر کو بھی طلب کیا۔

باردنے اس سلسلے میں اپنا نکت نظر بیان کرتے ہوئے کہا کہ:۔

" د نیا کا کوئی بھی ملک دوغریب پناه گزینوں کا اس طرح استقبال نہیں کرتا جس طرح تبت میں ہمارااستقبال ہوا۔"

حکومت کی جانب ہے انہیں نئے کپڑے مہیا گئے گئے ۔۔۔۔۔ان کے میزبان نے اوراس کے اہل خاند نے ان کے ساتھ دوستانہ برتاؤکا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے اپنی قوت ارادی کے بل ہوتے پر مصائب بھرا جوسفر طے کیا تھا اس سفر کی بدولت ان کوقد رومنزلت اورعزت میسرآئی۔ آٹھ روز کے بعد انہیں دلائی لامد کے والدین کی رہائش گاہ پر طلب کیا گیا جہاں پر ان کی ملاقات لامد کے بھائی ہے ہوئی۔ اس کا نام لوب سینگ سمٹن تھا۔ اس نے ان سے مختلف سوالات کئے اور کہا کہ اس کا بھائی ان کے سفر کا مفصل حال سننے کا مشتاق تھا۔

اس ملاقات کا نتیجہ بیر آمد ہوا کہ ان کے ساتھ مزید بہتر سلوک کا مظاہرہ کیا جانے لگا۔ حکام بالا اب انہیں نقل وحرکت کی آزادی بخو بی فراہم کرر ہے تھے۔ایک امیر شخص نے انہیں اپنے گھر میں ایک بڑا کمرہ رہائش اختیار کرنے کیلئے فراہم کردیا تھا۔اس شخص کا نام نسارونگ تھا۔ بیر کمرہ یورپی طرز سے سجایا گیا تھا۔

ایک روز جبکہ ہارربستر علالت پر دراز مجبوراور ہے بس پڑاتھا کہائی اثنامیں کچھسپاہی آن پہنچے اورانہوں نے بیہ مایوس کن خبر سنائی کہانہیں حکام بالا سے بیہا حکامات موصول ہوئے ہیں کہان دونوں افراد کو واپس ہندوستان بھجوا دیا جائے تھوڑی بہت بحث مباحثے کے بعد سپاہی بالآخر واپس چلے گئے۔ہارر نے اس ضمن میں اپنے دوستوں سے مدداور تعاون کی درخواست کی اوراس طرح بیہ معاملہ ٹھنڈا پڑگیا۔

حالات نے ایک مرتبہ پھراس وقت پلٹا کھایا جب اوف ہیٹڑ جوا یک زرعی انجیئئر تھا۔۔۔۔۔اے تبت کے ایک اعلیٰ حکام نے ایک زرعی نہر تقمیر کرنے کا حکم دیا۔اس دوران ہارر نے بھی یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنے آپ کومصروف رکھنے کی غرض سے اپنے میز بان کے باغیچ میں ایک فوار ہتھیر کرےگا۔ان سرگرمیوں نے ان دونوں افراد کولا حاسا میں اپنی صورت حال مشحکم کرنے میں انتہائی معاونت سرانجام دی۔

لاحاسامیں نے سال کاجشن منایا جار ہاتھا۔ ہاررنے اس جشن کی تمام ترتقریبات میں حصدلیا۔ دیگرزائرین کے ہمراہ اس نے چودہ سالہ دلائی لامہ کے ہاں بھی حاضری دینے کا شرف حاصل کیا۔ اس کے بعد کئی ایک مواقع پروہ پوٹالا میں اپنے ان دوستوں کا مہمان بھی رہا جو و ہاں پر رہائش پذیر ہتھے۔

ہارر نے اپنے میزبان کے باغیجے میں جونوارہ تغمیر کیا تھااس کی تغمیر کی خبریں دوردور تک پھیل چکی تھی۔لہذااعلیٰ حکام نے اسے دلائی لامہ کے موسم گرمائے کل کا تعارت کی تغمیر کی نگرانی میں کے موسم گرمائے کی تعمارت کی تغمیر کی نگرانی میں کا مرائے میں کا مرائی کی تعمارت کی تغمیر کی نگرانی میں دے دے گئے۔اس نے ان سے انتہائی کا میا بی کے ساتھ کا م کروایا۔اب تی ایک اعلیٰ حکام اسے اپنامہمان بنانے میں فخرمحسوں کرتے تھے۔

اب ان دونوں افراد کے رہے اور مرتبے میں برابراضافہ ہور ہاتھا۔اب وہ دولت کمانے کے قابل بھی ہو چکے تھے اور اب وہ اپنے محسن شما

گئے ایک وفد کا جیرا تگی کے عالم میں استقبال کیا۔

اس سلیلے کی ابتداء دلائی لامہ کے بھائی لوب سینگ سمٹن کی جانب ہے ہوئی جس کے ساتھ ہارر کے آغاز ہی ہے بہتر تعلقات استوار تے لیکن حقیقی وفد دلائی لامہ کے سر پرستوں کی جانب سے روانہ کیا تھا۔ بیا لیک حکم کے سوا کچھ نہ تھا اور حکم بیتھا کہ ہارر دلائی لامہ کے موسم گرما کے محل ناربلنکامیں ایک سینما پروجیکشن روم تغییر کروائے۔ ہارر نے جلدا زجلداس تغییر کی منصوبہ بندی شروع کر دی کیونکہ تھکم عدولی کی گنجائش موجود نتھی۔ لا حاسا کے بہترین معمار ہارر کے سپر دکردیے گئے۔ ہارر نے مطلوب تغییر کے لئے بہترین مقام کا انتخاب کیاا ورتغییر کا کام شروع کروا دیا۔ سینما کی تعمیراس کی عظیم کامیابی ثابت ہوئی اور دلائی لامہ نے اس سینما گھر میں فلم دیکھی ۔وہ جن فلموں سے لطف اندوز ہوا ان فلموں میں ''ہینر ی۷'' کےعلاوہ مہاتما گاندھی کی ایک دستاویزی فلم بھی شامل تھی۔اس فلم کواس نے کئی مرتبہ دیکھا۔

اس کے بعدسب سے بڑھ کرجیران کن بات منظرعام پرآئی .....ولائی لامدنے ہاررکواپنا ذاتی ا تالیق مقرر کرنے کا فیصلہ کیا۔اس وفت http://kitaabghar.com اس کے علم میں یہ بات نہ تھی کہ بیہ جرمن ایک تربیت یا فتہ استاد بھی تھا۔

باررنے مابعدا ظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ:۔

"میں نے جووقت اپنے شاگر دے ہمراہ گز اراوہ وقت میرے لئے بھی ای قدرحصول علم کاباعث بناجس قدرحصول علم کاباعث میرے شاگرد کے لئے بنا میرے شاگردنے مجھے تبت کی تاریخ کے بارے میں بہت کچھ بتایا ۔۔۔ اس کے علاوہ اس نے مجھے گوتم بدھ کی تعلیمات کے ہارے میں بھی بہت پچھ بنایا۔'' لیکن سیاسی حالات اب ساز گارندر ہے تھے۔ پیکنگ ریڈیو کا لہجہ بھی تلخ ہوتا چلا جار ہاتھا۔

لا حاسامیں نے فوجی وہتے تیار کئے جارہے تھے۔فوجی مشقیں اور پریٹرمیں روزمرہ کامعمول بن چکا تھا۔جیسا کہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ ولا ئی لا مہکوملک سے فرار ہونا پڑااوراس نے ہندوستان میں سیاسی پناہ حاصل کر لی کیونکہ حملہ آ ورچینی تبت میں تھس آ ئے تتھے۔

اور ہینر چ ہارر کے لئے بھی تبت ہے روانگی کالمحہ آن پہنچا تھااوروہ لا حاسا کوخدا حافظ کہنے پرمجبور تھااور یہی وہ مقام تھا جہاں پراس نے

محبت نچھاور کرنے کا درس حاصل کیا تھا۔ http://ki

اس نے غمناک انداز میں بیا قرار کیا کہ:۔

" میں جہاں کہیں بھی رہوں گا مجھے تبت کی یادستاتی رہے گی۔"

— 🟶 کتا ہے گمر کی پیشکش

http://kitaabghar.com

http://kitaabghar.com

http://kitaabghar.com

کتاب گھر کی پیشکش

# كتاب كدرك اكوالنگ كے ذريع پہلی غوط خوری كے بيشكش

http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

ایک اور دنیا کی جانب رخت سفر باندھنا شروع ہی ہے بنی نوع انسانوں کے پسندیدہ خوابوں میں سے ایک خواب رہا ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران زیرتسلط یورپ میں لاکھوں لوگ اس خواب میں مبتلا ہوئے تھے۔

لیکن جس شخص نے اس صدی کا قابل ذکراورا ہم ترین خواب محسوں کیااس شخص کا نام کیپٹن جیکوئں۔ یس کوٹی تھا جس نے 1943 و کی ایک شیخ اپناغوط خوری کالباس زیب تن کیا ۔۔۔۔۔ بیلباس اس نے بذات خود ڈیزائن کیا تھا۔۔۔۔۔ اور زیر سمندرد نیا ہیں جا پہنچا۔۔۔۔۔۔ وہ معمول کے مطابق سانس لیتارہااوراس دنیا کے جادو مجرے نظاروں اور خوبصور تی سے اطف اندوز ہوتارہا۔ وہ پہلا شخص تھا جوانسان نما مجھلی کے روپ ہیں جلوہ گر ہوا۔

کوٹی دشمن کے تسلط کے مصائب اور شکست کی شرم سے فرار حاصل کرنا چاہتا تھا۔ جنگ سے بہت پہلے زیر پانی دنیااس کے دل کو بھاتی تھی۔ وہ اس امر پر یقین رکھتا تھا کہ بی نوع انسان ای عضر کے ساتھ اپنی بقاکوقائم رکھسکتا تھا جس عضر کے ساتھ لاکھوں برس پیشتر وہ حقیقت میں ظہور پر ایک اکوانگ کے پیر بھی چردوں کو ہوا ہے بھرنے کا ہندو بست بخو بی سرانجام دینے کے قابل ہو۔ پہلے پہلی اس کو مصنوعی طور پر ایک اکوانگ کے ذریعے سرانجام دیا جاسکتا تھا۔ مابعد شاید بی نوع انسان اکوا۔ لاکف کوفطری طور پر اپنا لے جیسا کہ بہت سے دورھ پلانے پر جانور کرچکے تھے۔

کوٹی فرانسیسی بحربیہ بیں خدمات سرانجام دے رہاتھا۔ 1936ء میں اس نے گاگلز کے ہمراہ غوط خوری سے لطف اندوز ہونے کی ابتداء کی بخص۔ ان دنوں اس طرز کی غوطہ خوری تیراکوں میں عام طور پر مروج تھی۔ گئی برسوں سے کوٹی اور اس کے ساتھی غوطہ خوری کے ایسے ساز وسامان کے خواب دیکھ دے تھے جو کم پرسیڈ ائر کا حامل ہو جوغوطہ خور کو پانی کے اندرزندہ رہنے میں معاون ثابت ہو۔ ایک غوطہ خور دویا تین منٹ تک اپنے سانس کی آید ورفت کو برقر ادر کھ سکتا تھا اور بید ورانیہ اس قدر کم تھا کہ اس دوران سمندر کے بیچے موجود دنیا سے کھمل طور پر لطف اندوز ہوناممکن نہ تھا۔

زیر پانی دنیا کی تحقیق تفتیش سرانجام دینے کی خواہش اتنی ہی پرانی ہے جنتنی پرانی ہماری تاریخ ہے۔ تب اکوالنگ منظرعام پر آیااوراہے کیپٹن کوٹی نے 1943ء کے موسم گر مامیں استعال کیا۔

کوٹی نے بندول کے ربلوے انٹیشن سے اس اکوالنگ کو حاصل کیا جو کہ ایک نز دیکی قصبے میں واقع تھا۔اسے سائنکل پر رکھااور ساناری کی جانب روانہ ہوا جہاں پراس کی بیوی سیمون اور اس کے دوغوط خور ساتھی بڑی بے صبری کے ساتھ اس کھلونے کے انتظار میں تھے۔اس کے ساتھیوں کے نام فلیے فیلزی اور فریڈرک ڈیوس تھے۔

وہ ساحل سمندرتک جا پہنچے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی سرگرمیاں اٹلی کے فوجی دستوں کی نظر میں آئیں یاان مقامی لوگوں کی نظر میں آئیں جوساحل سمندر پرنہانے کے ممل سے لطف اندوز ہور ہے تھے۔ کوٹی نے اکوانگ زیب تن کیا ۔۔۔۔۔ اپنی پشت پر کمپرسیڈائر کے تین سلنڈرر کھے۔ناک اور آئکھوں کی حفاظت کے لئے ٹوٹے ہے محفوظ شخصے کا ایک کور جمایا۔ میتد بیر بھی اختیار کی گئی تھی کہ اس کی بیوی سیمون سطح آب پر تیرتی رہے گی۔اس کے پاس ماسک اور سانس کی آ مدورفت بحال رکھنے والی ثیوب ہوگی اوروہ سطح آب ہے گئی اورا گرکوٹی کسی مشکل کا شکارنظر آئے گا تو وہ ڈیومس کواشارہ کرے گی جوساحل سمندر پر کھڑا ہوگا اوراس کی مدد کیلئے خوط لگانے کے لئے تیار ہوگا۔

تیرا کی کےاس ساز وسامان کا وزن بچاس پونڈ تھااور کوٹی اپنی پہلی غوطہ خوری کے لئے سمندر میں کود چکا تھا۔ وہ سمندر کی تہہ میں اپنے آپ کو بے وزن …… ہلکا پچلکااور پُرسکون محسوس کر رہاتھا۔ وہ ایک انسان نمامچھلی بن چکا تھااوراس خاموش دنیا کے مجو بوں کا نظارہ کر رہاتھا۔

وہ سندر میں بینچادراو پر کی جانب حرکت کرر ہاتھا۔اب وہ مزید بینچ کی جانب بڑھ رہاتھا۔اپنے غوطہ خوری ساز وسامان کی بدولت اے سانس کی آمدور فٹ میں آسانی محسوس ہور ہی تھی۔

جونهی وه مزید نیچے چلا آیا.....ا کوالنگ نے خود بخو داسے زیادہ ہوا بہم پہنچانی شروع کر دی کیونکہ پانی کا دباؤ بڑھ چکا تھا۔ 30 فٹ ک گہرائی پراسے دباؤ کا کوئی اثر محسوس نہ ہور ہاتھا۔اگر چہط کی نسبت اس گہرائی پر دباؤ دوگنا ہوتا ہے۔ محصل سے مصل کے سید میں مصرف میں مصرف میں مصنات کا سے منطق کا سید

اے مچھلی کی مانند تیرتے ہوئے لطف محسوں ہور ہاتھا۔ تیراک کابیطریقدایک منطقی طریقد تھا۔

1943ء کے موسم گرما کے دوران کوشی اوراس کے ساتھیوں نے اکوالنگ کے ساتھ پانچ صد مرتبہ غوطہ خوری سرانجام دی۔ان کواس حقیقت کا انکشاف ہوا کہ اکوالنگ کے ذریعے غوطہ خوری میں زیادہ توانائی صرف ہوئی تھی۔للہذا آنہیں زیادہ کلوریز کی حامل غذا استعال کرنے کی ضرورت در پیش تھی اور مقبوضہ فرانس میں ایسی غذا کا حصول انتہائی مشکل امر تھا جتی کہ ذریر پانی مچھلی کا شکار بھی اتنی کلوریز کا استعال در کا ررکھتا تھا جتنی کلوریز مچھلی سے حاصل نہ ہوتی تھیں۔

زیادہ گہرائی میں اکواننگ کی کارکردگی کی پڑتال ضروری تھی۔للندا 240 فٹ کی گہرائی میں ایک کشتی کنگر انداز کی گئی اورغوط خور تہدنشین ہوئے اس کنگر کی زنجیر کو مدنظر رکھتے ہوئے۔ایک سوفٹ سے نیچے روشنی مدہم تھی اور جونہی وہ مزید نیچے گیااس کے ساتھ عجیب وغریب واقعات رونما ہونے گئے۔واپس او پراٹھنے سے پیشتر وہ 210 فٹ کی گہرائی تک جا پہنچا تھا۔

غوط زن کے لئے ایک اور مشکل اور خطر ناک صورت حال اس صورت حال کو کہا جاتا ہے جے" نیلے پانیوں میں جانا" کہتے ہیں۔اگر ایک غوط خور سطح یا تہد کونید دیکے سکتا ہواور نہ بی کسی اور حوالہ جاتی نقطے کو دیکے سکتا ہو۔... مثلاً کنگر کی زنجیر وغیرہ .... تب یہ کہا جاتا ہے کہ وہ" نیلے پانی" میں ہے۔ایسی صورت میں اس کے اردگر دیکے خیبیں ہوتا ما سوائے نیلا گہرا سمندر .....ایسی صورت میں وہ ست کانغین کرنے میں بھی ناکام رہتا ہے اور وہ مسائل کا شکار ہوجاتا ہے اور کسی بھی سانھے سے دو چار ہوسکتا ہے۔

1945ء میں کیپٹن کوٹی نے فرانسیسی بحریہ کا زیر سمندر ریسرچ گروپ قائم کیا اور دنیا کے گئی ایک حصوں کی جانب بذات خود تحقیقاتی مہمات پرروانہ ہوا۔

100 عظیم مبمّات

1953ءاس كى ايك تحريرشائع موئى تقى جس كاعنوان تقا: ـ

کتاب گھر کی پیشکش

''خاموش دنیا''

خاسوں دیا استحریر میں اس نے اپنی زیر سمندرمہمات کا ایک نقشہ تھینچا تھا۔ مابعداس پرایک فلم بھی بنائی گئے تھی۔

اکوالنگ 20ویں صدی کی عظیم مہمات میں ہے ایک عظیم اوراہم مہم تھی اوراس ایجاد نے انسان کیلئے ایک نئی دنیا کی تحقیق کے دروازے

ڪول ديے تھے۔



#### انكا

انگا۔۔۔۔۔ چِھانچ کی گُڑدیا، ایک قالہ عالم، آفت کی پُڑیا۔ پراسرار قو توں کی مالک، خوش قسمتی کی دیوی، جس کے حصول کے لیے بڑے بڑے پچاری اور عالم سرتو ژکوششیں کرتے تھے۔ایک ایسی داستان جس نے سالوں تک پراسرار کہانیوں کے شاکھین کواپے بحر میں جکڑے رکھا۔<mark>افکا۔۔۔۔۔اپنی تمام ترحشر سامانیوں کے ساتھ بہت جلد کتاب گھو پر جلوہ افروز ہو رہی ہے۔</mark>

#### کتاب گھر کی پیشکش ا<mark>قابا</mark>ا کتاب گھر کی پیشکش

اقابلا ......تاریک اور پراسرار پراعظم افریقہ کے خوفٹاک جنگلوں میں آبادایک غیرمہذب قبیلہ ..... جوا قابلا نامی دیوی کے پچاری تقے۔ بحری جہاز کی تباہی کے بعد مہذب وُ نیا کے چند افراداس قبیلے کے چنگل میں جا پچنے۔ شوالا ..... جنگلی قبیلے کا ایک سردار جے دیوی اقابلانے تمام حشرات الاراض کا مختار بنادیا تھا۔ کالاری ..... جنگلی قبیلے کا دوسراسردار جس کی تمام درندوں پر حکمرانی تھی ۔ کیا مہذب انسانوں کی اس جنگلی خونخوار قبیلے ہے واپسی ممکن ہو گی؟ انور صدیقی کے جادوں بیاں قلم کی بیطویل اور دلچسپ داستان آپ جلدہی کتاب گھو کے ایکش ایڈونچو ناول کیکش میں پڑھوسکیں گے۔

# کتاب گھر کے پیالیک شخص جس کا وجود ہی نہ تھا تھر کے پیشکشر

جس امر پر بخوشی یقین کرلیا جاتا ہے اس امر کے برعکس ذہانت آمیز کام بےلطف اور بےروح دکھائی دیتا ہے۔اکثر ایسانہیں ہوتا کہ حقیقی لطف کی حامل کوئی شے منظرعام پرآ ئے کیکن جب وہ منظرعام پرآ جائے تب بیاوٹ پٹا نگ داستانوں سے بڑھ کر ثابت ہوتی ہے۔

دوسری جنگ عظیم کے دوران برطانوی بحربید کی انٹیلی جنس نے جنگ کی تاریخ کا ایک بہترین سیکرٹ سروس آپریشن سرانجام دیا جو کسی گراں قدرمعرکے سے کسی طور پر بھی کم نہ تھا۔ یہ آپیشن چیف آف سٹاف کی تو قعات سے بڑھ کر کامیاب ثابت ہوااوراس آپریشن کی بدولت بہت ے اتحادیوں کی زندگی بچاناممکن ہوا۔ اگر چہاس آ پریشن کی کامیابی کا سہرا رائل نیوی انٹیلی جنس کے لیفٹیننٹ کمانڈرایون مونٹا گو کے سرتھالیکن اس آ پریشن کا ہیروایک انجانا برطانوی شہری تھا جواس آ پریشن کے آغاز سے پیشتر ہی موت ہے جمکنار ہو چکا تھااوراس کے جسم کواتحادیوں کے عظیم ترمفاد میں استعال میں لایا گیا۔

ہ ۔ یہ یہ بیا کیپ خوشگوار آپریشن تھا کیونکہ اس آپریشن کے دوران ایک انجائے شخص کے جسم کواستنعال میں لانا تھا۔اعلیٰ حکام خفیہ طور پراس منصوب پرغورکرتے رہے تھے۔

آنجهانی الفریڈ ڈف کو پرنے ایک ایسے تخص کی ایک افسانوی داستان تحریر کی تھی جو جنگ میں اپنی خدمات سرانجام دینے کااز حد مثمنی تھا۔ لیکن اس کی صحت اس امر کی اجازت نیدی بی تقی اے بینوں افواج میں شمولیت کا موقع میسر نه آسکا تھا اور اسے مستر دکر دیا گیا تھا۔وہ دلبر داشتہ اور دل شکت موت ہے ہمکنار ہو گیا تھا۔اس کی موت کے بعداس کاجسم جنگ کے ایک اہم مرحلے کے دوران دشمن کودھوکا دینے کی غرض سے استعال کیا گیا تھا۔

یدواستان حقیقت کے قریب تر دکھائی وے رہی تھی۔ لہذا اعلیٰ حکام نے ایون مونٹا گوکو ہدائت کی کہ وہ مکمل واستان سے انہیں آگاہ کرے۔اس نے ہےا نتہا فروخت ہونے والی تحریر http://kitaabghar.co بىشخص جس كاكو كى وجود ندتھا"

تحریر کی اوراس تحریر پرمنی فلم بھی بنائی گئی تھی۔ برطانوی حکام نے مونٹا گوکو بیا جازت فراہم کی کدوہ سرکاری داستان سنائے۔ان کے ہاتھ ان افواہوں اور نیم سچائی نے باندھ رکھے تھے جوان کے اردگر دیچیلی ہوئی تھی اور جو برطانیہ کونقصان پہنچا سکتی تھی۔

مسئلہ مید در پیش تھا کہ اس پراجیکٹ کی وساطت سے جرمن ہائی کمان کوئٹس طرح وھوکا دیا جائے .....انتحادیوں کے فوجی منصوبوں کے بارے میں ان کوئس طرح دھوکے میں رکھا جائے بالحضوص شالی افریقہ کی فتح ہے ہمکنار ہونے والی مہم کے بعد .... انتحادیوں نے بیافیصلہ سرانجام دیا تھا کدان کا اگلااقدام سلی کے ذریعہ اٹلی پرحملہ آورہونا تھا۔ جرمن بھی اس حقیقت سے بخوبی آگاہ تھے کہ انہیں اس ست سے بڑے خطرے کا سامنا تھااوروہ اس خطرے سے نیٹنے کے لئے اپنے دفاع کومضبوط تر بنار ہے تتھے۔ان کواس دھوکے میں رکھنا در کارتھا کہ مجوزہ حملہ بحرہ روم ہے کسی اور مقام پر کیا جائے گا۔

. کا تحفظ سرانجام دے۔ دیمن کے سامنے ایک مردہ جسم پیش کرنا۔۔۔۔ ایک ایش اس کی نظروں میں لانا جس کی جیب میں گمراہ کن دستاویزات موجود ہوں۔۔۔۔ میمنصو بدایک نیامنصو بہندتھا۔

مونٹا گواوراس کی ٹیم کواس منصوبے پر کام کرنے کی ذمداری سونچی گئی۔ان لوگوں نے اس کامیاب منصوبے پر انتہائی جانفشانی سے کام
کیا۔جہم کسی ایسے اسٹاف افسر کا درکار تھاجوا یک ذمددار عہدے پر فائز تھاجس کے پاس او نچے درجے کی دستاویزات تھیں جو بیٹابت کرتی تھیں کہ
اتحادی کسی اور مقام ہے جملہ آ ورہوں گے اور متوقع مقام ہے ہر گز حملہ آ ورنہ ہوں گے۔اس جہم کو تیرتے ہوئے ہین کے ساحل تک جا پہنچنا تھا جہاں
پرجرمن ایجنٹ بکٹر ہے موجود تھے۔ بینظا ہر کرنا مقصود تھا کہ بیافر کسی فضائی حادثے کا شکار ہوا تھا۔ ہین میں جرمنوں کو بیموقع میسر نہیں آ کے گا کہ وہ
اس کے جسم کا بغور معائز سرانجام دیں ۔۔۔۔۔ابیا موقع میسر نہیں آ ریگا جیسا موقع انہیں فرانس میں میسر آ سکتا تھا۔۔۔۔۔تاہم وہ اس کی جیب میں موجود
دستاویزات کا بغور مشاہدہ سرانجام دیں گاوران پر یقین کرنے پر بھی آ مادہ ہوں گے۔

جہم کے حصول کا مسئلہ ایک مسئلہ مسئلہ تھا۔وہ کیسے ایک مناسب عمر کی حال لاش دریافت کریں اوروہ لاش ایسی صورت حال کی حال ہو جس سے بیدواضح طور پر ظاہر ہواور ہین کے اعلیٰ حکام اس امر پریقین کرلیں کہ بیٹھ صہندر کے اوپر ہوائی حادثے کا شکار ہوا تھا؟ بیٹھی خدشہ تھا کہ وٹمن اس لاش کا ڈاکٹر معائنہ نہ کروالے۔لاش کا حصول بھی اس قدر مشکل تھا۔جس قدر مشکل اعلیٰ حکام کو قائل کرنا تھا کہ یہ منصوبہ ایک کارگر منصوبہ تھا اور سب سے بڑے کریہ کہ یہ منصوبہ اخلاقی حدود سے تجاوز نہیں کرتا تھا۔

چونکہ یہ جنگ کا زمانہ تھالبذاایک ایسے محفص کی لاش کا حصول ایک مشکل امر نہ تھا جو فضائی حادثے کا شکار ہونے کے بعد سمندر میں ڈوب کر جاں بحق ہوا ہو۔ برنار ڈسپلس بری نے مونٹا گوکویقین دلایا کہ وہ اس قتم کی لاش کے حصول کی کوشش سرانجام دےگا۔

لاش کے جصول سے بعد بھی ایک اور مسئلہ در پیش تھا۔ وہ مسئلہ لاش کے رشتہ داروں کی اجازت کے حصول سے متعلق تھا۔ بہت سے رشتے دارا ہے کئی بیارے کی لاش کو اس طریقہ کار کے تحت استعال کرنے کی اجازت فراہم نہیں کرتے اگر چہ لاش کا استعال ملک کے بہترین مفادیس ہی کیوں نہ ہوا درا گرد شتے داراس کے استعال کی اجازت فراہم کر بھی دیں تب مسئلہ یہ تھا کہ کیا وہ اس رازکورازر کھ کیس گے۔

بید مسئلہ نہ صرف ایک مشکل مسئلہ تھا بلکہ اسے ایک مختصر سے دورانے میں حل کرنا بھی ضروری تھا۔ مطلوبہ لاش کا حصول ایک قبرستان سے ممکن ہوا۔ اب اس کے دشتہ داروں سے اجازت حاصل کرنے کا مسئلہ در پیش تھا جو بالآ خررضا مند ہوگئے اگر چہان کو درست طور پر بینہ بتایا گیا تھا کہ اس لاش کو کس مقصد کے لئے استعمال کرنا تھا۔ ان کو محض بیہ بتایا گیا تھا کہ اس لاش کو تظیم ترین قومی مفاومیں استعمال کرنا تھا اور مابعد اس لاش کو مناسب طور پر دفن کردیا جانا تھا۔ وہ علیحہ ہات تھی کہ اس لاش کو دوبارہ کسی اور نام کے تحت دفن ہونا تھا۔ انٹیلی جنس حکام کافی زیادہ تحقیقات سرانجام

۔ وینے کے بعداس نتیج پر پہنچے تھے کہ لاش کے ورثاء قابل اعتبار لوگ تھے اوران پر اعتاد کیا جاسکتا تھا۔

ان تفصیلات کو طے کرنے کا کام ہاتی تھاجن کی موجودگی میں اس آپریشن کو کامیاب بناناعین ممکن تھا۔اس موقع پر برطانوی انٹیلی جنس ٹیم نے بہترین کارکردگی کامظاہرہ کیا۔

لاش کو برف میں رکھا گیا۔اے راکل میرین کے میجر کی وردی زیب تن کروائی گئی۔ بریف کیس اس کی کمر کے ساتھ ایک زنجیر کی مددے باندھا گیا۔

اس دوران ماہرین ان دستاویزات کی تیاری میں مصروف رہے جن کواس لاش کے بریف کیس میں رکھنامقصود تھا۔
سب سے اہم دستاویزات وہ خط تھا جو'' پرسٹل اور انتہائی سیکرٹ' تھا۔ بیہ خط جزل سرآ رچی بالڈ کی جانب سے تھا جوا مپیریل جزل اسٹاف کا وائس چیف تھا۔ بیہ خط جزل السیکزینڈ رکے نام تحریر کیا گیا تھا جو جزل آئر ن ہاور کی گلرانی میں 18 ویں آری گروپ ہیڈ کواٹر میں برطانوی فوج کی کمان سرانجام دے رہاتھا۔ سرآ رچی بالڈنے موٹنا گوہے بحث مباحثہ سرانجام دینے کے بعد خط کانفس مضمون بذات خود تیار کیا۔ اس خط پر 123 پریل 1943ء کی تاریخ تکھی گئے تھی۔ خط کامضمون کچھاس طرز کا حامل تھا کہ:۔

میرے بیارےالیگزینڈر

" بیایک غیرسرگاری خط ہے جوانتہائی مخفی انکشافات کا حال ہے۔ ایک ذمدداراور قابل اعتمادا فسرید خط آپ تک پہنچائے
گا۔ اس خط کوسر کاری ڈاک کے ذریعے بھیجنا ایک احسن اقدام ندتھا۔ بیخط کی خاص ہدایت پر بنی نہیں ہے اور ندہی ہیکی قتم
کی حکمت عملی تیار کرنے کی بابت ہے۔ بیکش آف دی ریکارڈ ایک تبادلہ خیال ہے۔ بیتبادلہ خیال اس حقیقت کے بارے
میں ہے کہ سلی کی جانب ہے جملہ محض ایک چال ہے۔ دشمن کو دھو کے میں رکھنے کی ایک تدبیر ہے جبکہ حقیقی حملہ بحروم کے
مشرق میں یونان میں فوجیس اتار نے کے بعد کیا جائے گا۔ سلی کی جانب سے حملہ آور ہونے کا پرچارا تحادیوں کے مین
مفاد میں تھا۔ اس طرح برمنی کی توجہ سلی کی جانب سے حملہ آور ہونے کا پرچارا تحادیوں کے مین

لاش کواب ایک بارعب افسر کاروپ دینا تھا۔اس کا زیادہ تر دارومداراس کی دردی پرتھا۔اسے رائل میرین کے میجر کی ولیم مارٹن کی وردی زیب تن کروائی گئی۔۔۔۔۔اس کی پیدائش کارڈف میں 1907ء خلا ہر کی گئی۔وہ شالی افریقند کی جانب پرواز کررہا تھا۔

متعلقہ دستاویز ات اوراس کی شناخت کی دستاویز ات کےعلاوہ اس کی ایک متعلیتر بھی تخلیق کی گئی جس کا نام پام تھا۔اس کی فوٹو بھی اس کی دستاویز ات میں شامل کی گئی تھیں اوراس کے دوعد دخطوط بھی دستاویز ات میں شامل کئے گئے تھے۔اس کی منگنی کی انگوشی کی خریداری کی ایک رسید بھی دستاویز ات میں شامل کی گئی تھی۔

میجر مارٹن اب اپنے مشن کی انجام دہی کے لئے تیارتھا۔ میجر مارٹن کوحوالہ سمندر کر دیا گیاتھا۔ لندن میں بحربی کی انٹیلی جنس اپنی کارروائی کے نتائج کی منتظرتھی۔ 3 مئی کوانہیں برطانوی بحری ا تاثی کی جانب سے ایکسکنل موصول ہوا ' جس کے تحت بیانکشاف کیا گیا تھا کہ دائل میرین کے میجر مارٹن کی لاش ہسپانوی مچھیروں کے ہاتھ لگ چکی تھی اوراسے پورے فوجی اعزاز کے ساتھ ۔ فن کر دیا گیا تھا۔

جنگ کے بعد یہ بات منظرعام پرآئی تھی کہ بیآ پریشن کس قدر کامیا بی ہے جمکنار ہوا تھا۔ بید ستاویزات ایک جرمن ایجنٹ کے ہاتھ لگ گئی تھیں اوراس نے ان دستاویزات کانفس مضمون فوراً ٹیلی گرافنگ کے ذریعے برلن منتقل کر دیا تھا۔ لندن کے حکام کی توقع کے عین مطابق جرمن انٹیلی جنس سروس سے اس کی صدافت کے مفصل ثبوت طلب کئے تتھا ورمیجر مارٹن کی زندگی کے بارے میں ایجاد کیا گیا تمام ترپس منظر برلن کوروانہ کر دیا گیا تھا۔

جرمنی حکام نے میجر مارٹن کی دستاویزات ہاتھ لگنے کو اپنا ایک بہترین کا رنامہ تصور کیا اور ان کے انٹیلی جنس کے محکمے نے بھی یہ تھا گئے کو اپنا ایک بہترین کا رنامہ تصور کیا اور ان کے انٹیلی جنس کے محکمے نے بھی یہ تھا دی کہ یہ دستاویزات شک وشیح سے بالاتر تھیں۔اس کا نتیجہ یہ برآ مدہوا کہ انہوں نے انتحاد یوں کے متاقع حملے کے مقام کو غیر اہم قرار دیتے ہوئے اپنی فوجی صورت حال میں تبدیلی سرانجام دی اور پیشتر اس کے کہوہ یہ جان پاتے کہ ان کو جان ہو جھ کردھو کہ دیا گیا تھا اور بے وقوف بنایا گیا تھا اتحاد ی مضبوطی کے ساتھ سلی میں اپنے قدم جما چکے تھے۔

ربن ٹروپ ..... جرمن وزیرخارجہ .....ان افراد میں ہے ایک تھا جنہوں نے سب سے پہلے میصوس کیا تھا میجر مارٹن کی دستاویزات ایک دھو کے کے سوا کچھ بھی ندتھا .... بیا یک شاندار دھو کا تھا .... ایک فریب دہی تھی .... ایک چال تھی .... اس کے علاوہ کچھ بھی ندتھا۔اس سلسلے میں اس کی جانب سے تحریر کر دہ ایک خط ..... جواس نے اپنے سفیر کوتحریر کر دیا تھا ہنوز ریکارڈ پر موجود ہے۔

http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com



# کتاب گھر کی پایک مخص جس نے لندن کو بچالیا تر کی پیشکش

http://kitaabghar.com

اس خصوصی آپریشن ایگزیکٹو کے بارے میں بہت کچھ لکھا جاچکا ہے جس نے فرانس کی فٹکست کے بعد .....فرانس کے ہتھیارڈا لنے کے بعد تخ یب کاری کے مراکز قائم کئے۔فرانس کے ایسے مراکز کرنل مورائس بک ماسٹر کی زیرنگرانی قائم تنے جس نے اپناہیڈ کواٹر بیکراسٹریٹ میں بنارکھا تھا۔اس نے خصوصی تربیت یافتہ سینکڑوں ایجنٹ فرانس روانہ کئے تا کہ وہ مزاحتی کارروائیاں سرانجام دے سکیس یا ایسی کارروائیوں کی گلرانی سرانجام

یه مرداورعورتیں ایک قریبی ٹیم کی ما نند تھیں ۔لہذاان کی انفرادی کا میا بی کانعین کرنامشکل تھا۔ان کی داستانوں ہےان کی انفرادی کا میا بی کا یقین کرناممکن نہ تھا لیکن ایک فرانسیسی شخص کی انفرادی کامیا بی شک وشہے ہے بالاترتھی۔اس شخص نے اپناایک علیحدہ ادارہ قائم کرر کھا تھا۔وہ لندن ہے کمی قتم کی مددیامعاونت حاصل نہ کرتا تھااور نہ ہی بک ماسٹر کے سرکٹ ہے اس کا کوئی رابطہاستوارتھا۔اس محض کا نام مچل ھو برڈ تھا۔وہ ایک دبلا پتلا شخص تھا۔اس کی عمر 40 برس تھی۔وہ فرانسیسی وارمنسٹری میں بطوم سول انجینئر ملازم تھا۔وہ خدا پریفین رکھتا تھا۔۔۔۔اور فرانس پربھی یفین رکھتا تھا۔وہ نہ صرف ٹیکنالوجی کےمیدان میں دلچیسی کا حامل تھا بلکہ موسیقی اورادب میں بھی دلچیسی رکھتا تھا۔وہ ایک شادی شدہ مخص تھااور تین بچوں کا باپ بھی تھا۔ مچل بخو بی جانتا تھا کہ وہ فکست قبول نہ کرسکتا تھا۔۔۔۔ وہ کوئی سمجھوتہ کرنا نہ جاہتا تھا بلکہ وہ لڑنا چاہتا تھا۔۔۔۔ جدوجہد کرنا چاہتا تھا۔۔۔۔ لیکن کیسے ؟اس كى وارمنسٹرى كى برانچ بلاسئك اوراسلحہ جات ہے متعلق تھى ....اب وہ جرمنوں كے لئے كام كررى تھى \_للبذااس نے استعفیٰ پیش كرديا \_ليكن اسے اپنے اہل خاند کا پیدے بھرنا تھااورا یک دوسرے روز گار کا بندوبست ناگز برتھا۔

قسمت اس کا بجر پورساتھ دے رہی تھی۔اس نے اخبار میں ایک اشتہار دیکھا۔ایک پیرس ایجنٹ کی خدمات در کارتھیں۔ بیفرم گیس انجن تیار کرتی تھی جولکڑی کے کو کلے سے چلتے تھے اور موٹر وہیکل کے کام آتے تھے ..... بیا لیک ایسی ایجادتھی جو پٹرول کی عدم دستیابی کے بعد مقبول عام ہو سکتی تھی اوراس کی مانگ از حد بردھ سکتی تھی۔اے بینو کری میسر آنچکی تھی۔اس نے جلد ہی فرانس کے ایک وسیع رقبے کواپنے احاطہ میں لے لیا تھا۔ اس کو بہترین آمدنی حاصل ہور ہی تھی اور وہ اس فرض کی انجام دہی کے لئے بےقرارتھا جواس کے دل کی دھڑ کن بن چکا تھا لیکن بیسوال ہنوز منہ کتاب گھر کی پیشکش

وه حصول مقصد کیلئے تس طرح برسرپیکار ہو؟ تس طرح روبیمل ہو؟

اس نے فرانس کے دیگر مزاحمتیوں کی جانب نظر دوڑائی اوران کے بارے میں سوچا ....ان سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کی اور مابعد وہ ایک فیصلے پر پہنچ چکا تھا۔۔۔۔اے براہ راست برطانیہ ہے رابطہ کرنا چاہئے تھا۔ بذریعہ سوٹز رلینڈ اے ایک بہترین روٹ دکھائی دیتا۔۔۔۔ بالخصوص ایس

صورت میں جبکہا ہے لکڑی کے کو کلے کی اپنے گیس انجنول کیلئے ضرورت بھی در پیش تھی۔لہذااس کے پاس جنگلوں سے بھر پورسرحد کی جانب جانے کا معقول جوازموجود تھامئی 1941ء میں وہ سائیکل پرروانہ ہوااور چند دنوں بعدوہ سفر طے کرتا ہوابرطانوی سفارت خانے پہنچ چکا تھا جو برن میں واقع تھا اوراسشنٹ ملٹری اتاشی کے ساتھ محو گفتگو تھا۔ اگلے تین برسول کے دوران اس نے اس سرحدکو 98 مرتبہ عبور کیا حالانکہ اس کی سخت نگرانی سرانجام دی باتی http://kitaabghar.com http://kitaabghar.co

مچل نے اطلاعات اورمعلومات کی فراہمی کی خدمات اپنے ذہے لے لی تھیں رکیکن اس میں کسی دلچپری کا اظہار نہ کیا گیا تھا۔للہذا وہ بیہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا کہ وہ جلد ہی واپس آئے گا۔

کیکن وہ اپنا ایک تاثر قائم کر چکا تھا۔للبذا اس نے جواطلاعات بہم پہنچا ئیں وہ لندن روانہ کر دی گئیں جہاں پران کا گرمجوشی کے ساتھ استقبال کیا گیا۔اس کے پس منظر کی آزادانہ تحقیقات سرانجام دی گئیں (اس کے سسرالی رشتے دارانگریز نتھے)اور جب چند ماہ بعدوہ دوبارہ برن پہنچا تب اس نے داستان بالکل مختلف یائی۔اس نے سدور یا دنت کیا گیا کہ وہ کتنی دیر بعد یہاں پرآ سکتا تھا.....اس نے جواب دیا کہ وہ ہرتین ہفتے بعد يهالآ سكنا تفا\_

اس معزيد سوال كيا كياكد:

کیاوہ ہرایک جرمن یونٹ کی تفصیل اور مقام تعیناتی کے بارے میں معلومات حاصل کرسکتا تھاجوفرانس کے زیرتسلط زون میں تعینات تھے؟ اس نے جواب دیا کہ:۔ http://kitaabghar.com ہاں.....وہ ایسی معلومات حاصل کرسکتا تھا اور ان تک پہنچا بھی سکتا تھا۔

تب کلیلی مچل نے جواب دیا کہ:۔

کیکن میکام اس قدرآ سان ندتھااورجلد ہی اے بیاحساس ہو گیا تھا کہ اس کام کوسرانجام دینے کے لئے اسے معاون در کار تھے....ایسے معاون درکارتھے جواپنے کام کاج کےسلیلے میں ملک میں گھومیں پھریں یاریلوے میں خدمات سرانجام دیتے ہوں اوراپنی آ تکھیں اور کان کھلے ر کھنے پر بھی قادر ہوں۔لہٰذا اس نے ایسےافراد بھرتی کرنا شروع کردیےاورا پنا نیٹ ورک تیار کرنا شروع کر دیا ..... بیافرادمحض اس کےاپنے دوستوں میں سے نہ تھے بلکہ زیادہ ترافرادوہ افراد تھے جواس موقع سے فائدہ اٹھانے کے متمنی تھے .....مثال کےطور پرایک روزایک صحف اس کے دفتر میں آیا جس کی لاری میں ایک گیس انجن فٹ تھا۔ وہ مخض جب اس کے دفتر سے باہر نکلاتب وہ اس کا ایک قابل اعتاد معاون بن چکا تھا اور مابعد انتہائی مفید بھی ثابت ہوا تھا۔ایک اہم اشیشن کا ایک اشیشن ماسٹر ایسا بھی تھا جے مجل نے محض یا کچ منٹ میں قائل کر کے بھرتی بھی کر لیا تھا جبکہ وہ اٹیشن ماسٹرایک گاڑی کے انتظار میں تھا۔اس کے علاوہ اس نے ایک ہوٹل کے بنیجر کوبھی قائل کرلیا۔ یہ بنیجر ہوٹل ٹرمینس کا بنیجر تھا جوابوی گنون میں و اقع تھا.....وہ بھی اس کے لئے بالکل اجنبی تھا.....وہ اس امر پر رضا مند ہو گیا تھا کہ وہ اے اپنے ہوٹل میں رہائش اختیار کرنے والے ایک جرمن ﴿ جِرنیل کے نام سے ضرور آگاہ کرے گا۔ وہ بھی اس کے نبیٹ ورک کا ایک وفا دار رکن بن چکا تھا۔

آ ہت آ ہت آ ہت ایک کمل ادارہ وجود میں آ چکا تھا اور تین ہفتوں کے وقفے کے بعد برطانوی حکام کودرکار معلومات / اطلاعات برن کی سرحد

یار پہنچائی جا چکی تھی اور وہاں ہے وہ معلومات اور اطلاعات وائر لیس یا سفارت خانے کی ڈاک کے ذریعے لندن بججوائی جا چکی تھی۔اس کے کا م

کا دائر ہ کار وسعت اختیار کرتا چلا گیا۔اس نے جرمن فوجی دستوں کی تعینا تی ۔۔۔۔۔۔ان کی نقل وحرکت ۔۔۔۔۔ پیداواری شاریات ۔۔۔۔ فوجی تصیبات ۔۔۔۔۔
اور دیگر کار آ مدمعلومات اور اطلاعات فراہم کرنی شروع کر دیں۔وہ ایسی معلومات بھی فراہم کر دیتا تھا جن کے بارہ میں اس سے دریافت نہیں کیا
جاتا تھا لیکن اپنی وانست میں وہ ان معلومات کو کار آ مداور مفید گردانتا تھا۔لہذا وہ الیسی معلومات بھی بہم پہنچا دیتا تھا۔ پہلے پہل مچل کے معاونین کو کی

متنو اہیں اداکر نے گا۔

متنو اہیں اداکر نے گا۔

جہاں تک دائرلیس..... پوسٹ بکس ..... یا کورئیر کاتعلق تھا ..... کپل بذات خودانہیں استعال نہ کرتا تھا..... وہ اشخاص ذاتی طور پرا ہے رپورٹ کرتے تھے یاوہ بذات خودان کے پاس چلاجا تاتھا۔

فوجی دستوں کی نقل وحرکت بالخصوص اتحادیوں کے ثنالی افریقنہ پرحملہ آ ورہونے کے بعداور جرمنوں کی غیر مقبوضہ فرانس میں نقل وحرکت ۔۔۔۔۔ان کے لئے ایک معانی رکھتی تھی۔اس کے چندا فراد بھی بھار جرمنوں کے ہتھے بھی چڑھ جاتے تھے لیکن کسی بھی فردنے اس کے سرپرست مچل حوار ڈ کودھوکانہیں دیا تھا۔

ھولرؤ کودھوکانہیں دیاتھا۔ 1943ء تک ۔۔۔۔۔اس نے مفصل اور درست رپورٹوں کی ترسیل جاری رکھی اورانہی وجوہات کی بنا پر وہ برطانیہ کے انتہائی قابل اعتماد مخبروں میں سے ایک مخبر کی حیثیت اختیار کر چکا تھا۔ اسی برس کے موسم بہار اور موسم گرما کے دوران وہ بٹلر کے خفیہ ہتھیاروں کے بارے میں پکھینہ جانتا تھا اور میمن اتفاق تھا کہ وہ ایک کیفے میں جیٹھا دوافر ادکی گفتگوس رہا تھا کیونکہ وہ اپنے کان اور آئی تھی کھی رکھنے کا قائل تھا۔ دوفر انسیسی ٹھیکیدار غیر معمولی عمارات کے حصول کی ہاتیں کررہے تھے جو کرچتا طرمقام پر واقع ہوں اور آئیس میں ملحق بھی ہوں۔کوئی نہیں جانتا تھا کہ ان عمارات کو کس مقصد کیلئے استعمال کرنا درکا رتھا۔

لندن میں بھی بغیریائلٹ کے جہازی افواہیں گروش کررہی تھیں۔

اس ماہ کے آغاز میں مچل ھولرڈرویون جا پہنچا۔۔۔۔۔وہ'' پروٹسٹنٹ ویلفیئر آرگنائزیشن' کے نمائندے کی حیثیت سے اس مقام پر پہنچا تھا۔۔وہ سیدھالیبر آفیسر کے پاس چلا آیا اوراس سے کہا کہ اس نے سناتھا کہ اس مقام کے قریب فرانسیسی ورکروں کوتھیرات کے نئے کام میں لگایا جار ہاتھا۔اس نے ان کاریگروں کے گھروں کے بیتے (ایڈریس) طلب کئے تا کہوہ انہیں بائبلیں اور دیگر ندنہی مواد بھم پہنچا سکے۔اسے بغیر کسی حیل و ججت ان کے گھروں کے بیتے (ایڈریس) فراہم کردیے گئے۔

نزد کی ایڈریس اس مقام پرواقع تھاجورو یون ہے ہیں میل دورشال کی جانب واقع تھااور مچل بذریعدریل گاڑی ایک گھنٹے کے اندراندر

اس مقام تک پڑنچ چکا تھا۔ راستے میں اس نے ورکروں جیسے کپڑے زیب تن کر لئے تھے۔اس نے بائبلیں اپنے بریف کیس میں رکھ لی تھیں۔ اس نے بغیر کسی دفت کے اس جگہ کو تلاش کر لیا تھا جو بڑی سڑک پر واقع تھی۔ بہت سے ورکراور کاریگر اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔اس نے لوگوں سے دریافت کیا کہ:۔

اس کوان ممارات کی تغییر کی جو وجہ بیان کی گئی وہ غلط تھی۔ کیونکہ اسے وہی وجہ بتائی گئی تھی جس کا چرچا جرمنوں نے کررکھا تھا۔ کل وس ممارات زیرتغیر تھیں۔ بید ممارتیں اتنی چھوٹی تھیں کہ گیراج کے طور پر بھی کام میں نہ لائی جاسکتی تھیں اور بے قاعدہ طرز پر تغییر کی گئے تھیں اور مختلف راستوں کے ذریعے انہیں آپس میں باہم ملایا گیا تھا۔

راستوں کے ذریعے امبیں آپس میں باہم ملایا کیا تھا۔ وہ ابھی پریشانی کی حالت میں کھڑا تھا کہ پچاس گز گنگریٹ کی ایک پٹی نے اس کی توجہ اپنی جانب مبذول کروالی۔وہ سائٹ سے پچھدور مقام پرواقع تھی۔اس نے سوچا کہ:۔

کیابیہ پٹی اس معے کوحل کردے گی؟

مچل نے اپنی اینٹیں اپنے سر پراٹھا کمیں اور اس پٹی کا رخ کیا۔ اس نے اپنے اردگر ددیکھا۔۔۔۔۔کوئی بھی جرمن اس کی جانب متوجہ نہ تھا۔ اس نے اس پٹی کامعقول معائنے سرانجام دیا۔ اس نے ایک جیبی کمپاس اپنی جیب سے نکالی اور اس طرح بنچے کی جانب جھک گیا جیسے اپنے بوٹ کے تسمے بائد ھنا چاہتا ہواور اس نے اس پٹی کی میکنیک بیئرنگ حاصل کی۔

الیادکھائی دیتا تھا کہ تسمت کی دیوی دوبارہ مہربان تھی .....تسمت دوبارہ یاوری کررہی تھی۔ پچل کی ملاقات ایک نوجوان فرانسیسی انجینئر سے ہوئی جس نے حال ہی میں اپنی تعلیم کممل کی تھی۔اس کا نام اینڈرکومیس تھا۔اینڈرکواس امرکی جانب راغب کیا گیا کہ وہ ایک غیرمخصوص فنی جاب کیلئے اپلائی کرے جوایک غیرمخصوص جگہ پرواقع ہوا تھا جہاں پر''ضروری کام'' جاری تھا۔ جیسا کہ شک کیا جارہا تھا یہ مقام وہی مقام تھا جہاں پر گئیں کے اپلائی کرے جوایک غیرمخصوص جگہ پرواقع ہوا تھا جہاں پر تغییراتی کام جاری تھااورا بنڈرڈرائینگ آفس میں موجود تھا۔ اس نے کسی دفت کے بغیر ہی مچل کواس مقام کا ایک نقشہ فراہم کردیا۔ اس کے بعدوہ ایک جرمن انجینئر کے اوورکوٹ کی جیب سے ماسٹر پلان چرانے میں بھی کامیاب ہو گیا۔ اس نے اس ماسٹر پلان کی ایک نقش تیار کی اور اس ماسٹر پلان کو واپس اس جرمن انجینئر کی اوورکوٹ کی جیب میں رکھ دیا جبکہ وہ ہاتھ روم میں موجود تھا۔

اب بدراز كل چكاتفاكداس مقام سے ميزائل فائركياجانا تفاجوايك اڑتے ہوئے بم كے موافق تفار

ماہ اکتوبر میں ہٹلر کے خفیہ ہتھیاروں کے بارے میں صدرروز ویلٹ کوا یک پیغام ارسال کرتے ہوئے نسٹن چرچل نے شالی فرانس کے
اس جھے میں انٹیلی جنس کے بہترین نظام کا بھی تذکرہ کیا تھا۔ ہٹلر کا یہ منصوبہ تھا کہ وہ لندن پر ہر ماہ 5,000 بم گرائے گا اور اس قتم کی بمباری کا آغاز
جنوری 1944ء سے ہونا تھا۔ لیکن وہ ماہ جنوری کی بجائے ماہ جون میں اس بمباری کا آغاز کر سکا اور ماہ تمبر میں ہیے بمباری اپنے اختقام کو پہنچے بھی تھی۔
اس دور ان 8,500 اڑنے والے بم بھیلے جا بچکے تھے۔ برطانیہ کے مخبروں نے اس قیمن میں انتہائی اہم خدمات سرانجام دی تھیں۔ ان مخبروں میں
چوٹی کا مخبر پیل ھولرڈ تھا۔ اے اعلیٰ ترین فوجی اعزاز ڈی۔ ایس۔ او سے نواز اگیا تھا۔ بیا یک اعلیٰ ترین فوجی اعزاز تھا جو بیدملک ایک غیر ملکی کو پیش کر
ساتا ہے:

مابعد کچھا بسے حالات پیدا ہوئے کہ دہ فرار حاصل کرنے میں کا میاب ہو گیاا دراپنے سفر کا پہلا مرحلہ طے کرتے ہوئے سویڈن جا پہنچا..... بیسفراس کی آزادی کا سفرتھا....اپنے اہل خانہ کی جانب سفرتھا.... بیاس آزادی کا سفرتھا جواس نے اپنی جراُت..... ذہانت اور جدو جہدے ہل ہوتے پر حاصل کی تھی....اس نے مغربی دنیا کی جیت میں اہم کر دارا داکیا تھا۔

کتاب گمر کی پیشکش 🔷 کتاب گمر کی پیشکش

http://kitaabghar.com

http://kitaabghar.com

## کتاب گھر کی پیشکش *ولٹی کی ر*ہائی اب گھر کی پیشکش

http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

بوڑھااور بیارشخص اپنی کھڑکی کے قریب ہیٹھا تھا۔۔۔۔۔۔شور فلل کی آ وازس کروہ جس نتیجے پر پہنچا تھااس پر جیران ہور ہاتھا۔۔۔۔۔اس کے سر کے او پر در جنوں جہاز منڈ لار ہے تھے۔۔۔۔۔انہوں نے ہوٹل کو گھیر رکھا تھا۔۔۔۔۔وہ ایک دائرے کی شکل میں ہوٹل کو گھیرے ہوئے تھے۔۔۔۔۔ایک لمجے کے لئے ایسادکھائی دیتا تھا کہوہ ہوٹل پر بمباری کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔

بیاندازہ لگانامشکل تھا کہ کیا کچھ وقوع پذیر ہونے والاتھااور جو کچھ وقوع پذیر ہونے والاتھااس سے کوئی فرق بھی نہ پڑتا تھا۔مسولینی کی زندگی کے دن اب اپنے اختیام کو پہنچ بچھے تھے۔وہ اپنی ہی اٹلی کی عوام کا قیدی تھااور پہاڑی پرواقع ایک ہوٹل میں بندتھا جوسطے سمندر سے 6,000 فٹ کی بلندی پرواقع تھا۔اگرموت مقدر میں کھی ہی جا چکی تھی ۔۔۔۔۔اگر کسی گولی یا بم پر کسی کا نام لکھا جا چکا تھا۔۔۔۔ تب مرنے کیلئے بدترین مقامات موجود تھے۔۔

انجنوں کی آ واز میں کمی واقع ہوچگی تھی۔اس نے اپنے سرکومزید آ گے کی جانب بردھایا۔اے اپنی آ تکھوں کے سامنے پیراشوٹ کے ذریعے پچھافراوز مین پراتر تے وکھائی دیے جواس سے تقریباً 40 گز کے فاصلے پراتر رہے تھے۔مسولینی کو بیرجاننے میں دقت ہورہی تھی کہ بیکون لوگ تھے۔لیکن اے ان افراد میں ایک فرداٹلی کے جرنیل کی وردی میں ملبوس نظر آ یا تھا۔

وہ ان لوگوں کی جانب گھورر ہاتھا جواس کی جانب بڑھ رہے تھے۔ مابعد بیلوگ ہوٹل کے محافظوں پر چلانے لگے کہ:۔

وول مت چلانا..... گولی مت چلانا..... اٹلی کا ایک جرنیل ان کے ہمراہ ہے! ....سب پچھٹیک ہے....سب پچھ درست

کتاب گھر کی پیشکش ہے۔ کتاب گھر کی پیشکش

"عزت مآب بادشاه شبنشاه نے سربراه حکومت اور چیف سیرٹری آف اسٹیٹ جناب مسولینی کا استعفیٰ منظور کرایا ہے اوران

کی جگه مارشل آف اٹلی پیٹرو باڈوگلیوکوسر براہ حکومت اور سیکرٹری آف اسٹیٹ مقرر کیا ہے۔''

مسولینی کوسخت حفاظتی انتظامات کے تحت روم ہے پورٹ آف کیٹا لے جایا گیا جہاں ہے ایک بحری جنگی جہاز کے ذریعے اے جزیرہ پونزا پہنچادیا گیا۔ ہٹلرنے بیمطالبہ کیا تھا کہ جرمن سفیر کومعزول مسولینی ہے ملنے کی اجازت فراہم کی جائے کیکن اس کے اس مطالبے کو ہمدردانہ انداز میں روکر دیا گیا تھا۔

مسولینی کوایک جگدے دوسری جگذشقل کیا جاتا رہاا وریڈ تقلی نصف رات کے بعد عمل میں لائی جاتی تھی اوراس ہنتقلی کی کوئی پیشگی اطلاع مجھی فراہم نہ کی جاتی تھی۔ مسولینی ایک بیار تھی ہنتر سلوک مجھی فراہم نہ کی جاتی تھی۔ مسولینی ایک بیار تھی تھا۔ اگر چواس کے ساتھ بہتر سلوک روار کھا جاتا تھا لیکن اس کی ایک مقام سے دوسرے مقام کی جانب بار بار شقلی اور غیر موزوں خوراک کی وجہ سے اس کی صحت بگر تی چلی جارہی تھی۔ اس کے وزن میں روزانہ کی واقع ہور ہی تھی۔ اس کے محافظوں کی رپورٹ کے مطابق وہ سے علیہ اسلام کی زندگی کے مطابعہ میں مصروف رہتا تھا اور کتاب ساتھ اور اس کے حاشیہ پروہ سے علیہ اسلام اور اپنے ساتھ روار کھے گئے سلوک کی مشابہت درن کرتا رہتا تھا۔

3 ستمبرکو جب اٹلی نے اتحادیوں کے سامنے ہتھیار بھیکئے تھے اس وقت تک اے جزیرہ مُدالینا منتقل کیا جاچکا تھا۔ای صبح اس کے جانشین باڈ وگلیو نے روم میں جرمن سفیر کو یہ یقین دہانی کروائی تھی کہ اٹلی جرمن کے ساتھ کندھے سے کندھا ملاتے ہوئے اتحادیوں کے خلاف جنگ جاری رکھے گا۔اس دوران ہٹلرنے یہ جانے کا مطالبہ کیا کہ مسولینی کی رہائی کا منصوبہ کس مرحلے پرتھا۔اے مسولینی کی قسمت پررہ رہ کرافسوں آ رہا تھا۔وہ اے ہرقتم کی بدشمتی سے مدمقابل ہونے سے بچانا چاہتا تھا۔

ہے ہر ہاں بدس کے مدسان ہوئے ہے ہی تا چاہ تا۔ مسولینی کو دوبارہ واپس لایا گیا تھا۔اس نے ایک ایمبولینس میں بیسفر طے کیا تھااوراہے سطح سمندرے 6,500 فٹ کی بلندی پر واقع ایک ہوٹل میں نظر بند کر دیا گیا تھا۔

اورسکورزنی کے جاسوسوں نے اس کی نظر بندی کے مقام کا پیۃ چلالیا تھااوروہ اپنے مشن کی بخیل کے لئے اس مقام تک پہنچ چکا تھا۔ جرمن سیاہ ہوٹل کو اپنے گھیرے میں لے پیکی تھی۔انہیں معمولی مزاحمت کا بھی سامنانہیں کرنا پڑا تھا۔ان کا آپریشن کا میاب ہو چکا تھا۔ مسولینی کو طیارے میں سوار کیا جا چکا تھا۔مسولینی نے طیارے میں سے ہوٹل کی حجبت کی جانب و یکھا۔اس کے محافظ بھی آسان کی جانب اس طیارے کو گھوررہے تھے جس میں مسولینی محوسفر تھا۔

اگرچہ سولینی کی رہائی کامشن اپنے اختیام کو پہنچ چکا تھا لیکن مسولینی آئندہ کئی ماہ تک مایوی کا شکار رہا۔ جرمن کے زیر تسلط ایک ہوائی اڈے پراس کا طیارہ تبدیل کرتے ہوئے اے ایک بمبارطیارے میں سوار کیا گیا اور ویانا پہنچا دیا گیا۔ ایک روز بعد ۔۔۔۔۔ 13 ستمبر کو وہ میون نخ پہنچ چکا تھا اور اپنی بیوی ہے بھی ل چکا تھا۔ انہوں نے دودن اکٹھے گزارے۔ اس کے بعداے ہٹلر کے ہیڈکواٹر مشرقی پروشیا منتقل کردیا گیا۔ جونہی طیارہ رن وے پررکا جرمن ڈکٹیر اپنے اٹلی کے ساتھی کے ساتھ ملاقات کرنے کے لئے تیار کھڑا تھا۔

وہ دونوں آپس میں بغل گیرہو گئے ۔مسولینی کی مایوی کومحسوس کرتے ہوئے ہٹلرنے اسے یفین ولا یا کہ وہ بہت جلدا پنے ملک واپس پہنچ

جائے گا .....اورا یک مرتبہ پھروہ اپنے ملک کا حکمران ہوگا .....وہ اٹلی کا دوبارہ حکمران ہنے گا اور جن لوگوں نے اے معزول کرنے کی سازش میں حصد لیا تھا ان تمام تر لوگوں کو قر اروا قعہ سزادی جائے گی ..... ہیا یک ضروری امر تھا .....ان کا شکار کیا جائے گا اور انہیں سزا ہے نواز اجائے گا۔

مسولیتی کی دیکھ بھال اور تیارداری سرانجام دی گئی اوراس کی صحت بہتری کی جانب ماگل ہونا شروع ہوگئی اور جب 27 سمبر کووہ ایک کھٹے تبلی مسولیتی کی دیکھ بھال اور تیارداری سرانجام دی گئی اوراس کی صحت کافی حد تک سنجسل چکی تھی۔اس کی ٹیلی فون کا لیس بھی جرمنوں کی بیت بنائی سے قائم کر دہ حکومت کے حوالے ہے اٹلی واپس آیا تو اس کی صحت کافی حد تک سنجسل چکی تھی۔اس کی ٹیلی فون کا لیس بھی جرمنوں کی ٹیرانی میں سرانجام پاتی تھیں ...... وہ جہال کہیں بھی جاتا جرمن سپاہی اس کا تعاقب کرتے خواہ وہ بیدل جار ہا ہوتا یا گاڑی کے ذریعے کوسٹر ہوتا۔

اس نے تح بر کیا کہ:۔

#### كة المستكاري كالمستان كالمراج المستعالية المستراح تقال المستراح تقال المستراح المستر

ہٹلر کے اصرار پراس نے ان سازشیوں کواپٹی گرفت میں لیا جنہوں نے جولائی میں اے استعفیٰ پیش کرنے پرمجبور کیا تھا۔ان میں اس کا واماد کیا نوبھی شامل تھا۔اگر چہاس کی بیٹی ایدانے اس کی جان بخشی کے لئے پرزور درخواست کی لیکن اے اور دیگرافراوکوفائزنگ اسکوارڈ کے حوالے کردیا گیا۔مسولینی ابٹوٹ پھوٹ چکاتھا۔۔۔۔۔وہ دلبرداشتہ تھااور مزیدا نقام لینے میں کوئی دلچپی ندرکھتا تھالیکن وہ مجبورتھا۔لہذا اس نے دیگرافراد کی فہرست بھی پیش کردی۔

وہ جانتا تھا کہ بیڈرامداس کے لئے نہیں رچایا گیا تھا۔ 27 اپریل 1945ء کواس وقت پردہ گرا جبکہ اے اپنے ملک کا ایک کھی تھی حکمران

بن کروا پس آئے محض آٹھ ماہ گزرے تھے۔ جرمن پیش قدی کرتے ہوئے اتحادیوں کے سامنے بے بس تھے اور راہ فرارا فقیار کر چکے تھے اور اب
انہوں نے مسولینی کو اپنے ساتھ لے جانے کی بہت کم کوشش سرانجام دی تا کہ اے اس کی عوام کے غیض وغضب سے بچاسکیں۔ بیغیض وغضب
آہتہ آہتہ پروان چڑھا تھا اور اس کو پروان چڑھتے ہوئے گئی ماہ لگے تھے اور وہ لوگ جو ایک یادو برس پیشتر اے ایک عظیم لیڈر مانے تھے اور اٹلی کا
خبات دہندہ قرار دیتے تھے اب وہی لوگ اے اٹلی کی تباہی و بربادی کا ذمہ دار قرار دیتے تھے۔

اس کو تلاش کرلیا گیا تھااور گولی ہے اڑا دیا گیا تھا۔اس کے بعداس کے جسم کو دیگر سزائے موت سے نوازے گئے دیگر افراد کے جسموں کے ہمراہ ایک پٹرول پہپ کے باہراٹکا دیا گیا تھا۔ سینکڑ وں لوگ اس کے جسم پرتھو کتے تھے ۔۔۔۔ پیٹر برساتے تھےاور ہنتے تھے۔ ڈرامے کا وہ کر دار بھی اپنے اختیا م کو پہنچ چکا تھا جو پہلے نجات دھندہ تھا ما بعدا پنے ملک کا لون قرار پایا۔

🗢 کتاب گمر کی پیشکش

http://kitaabghar.com

http://kitaabghar.com

کتاب گھر کی پیشکش

## كا حدد 617 اسكوار ون نے ديموں كوا پنانشاند بنايا

http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

یہ ایک نیااسکوارڈن تھا۔اس اسکوارڈن کوایک مخصوص آپریشن کی سرانجام دہی کے لئے قائم کیا گیا تھا۔ جب تک اس اسکوارڈن کونمبر 617 کے نام سے نہ نوازا گیا تھااس وقت تک اس اسکوارڈن کو''ا بیس''اسکوارڈن ۔۔۔۔آ ر۔اے۔ایف کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ مختلف اسکوارڈن کے مختلف اہداف تھے۔لیکن 617 اسکوارڈن محض ڈیموں پر بمباری کے لئے مخصوص تھا۔

بمبارطیارے پرواز کیلئے تیار کھڑے تھے۔ یہ 16 مئی 1943ء تھا۔ جہازوں کے عملے کوائی دوپہر چاریج بریفنگ دے دی گئی تھی۔ ہر جہاز کاعملہ سات افراد پر شمتل تھا۔ اس رات کی تیاری کیلئے کئی ماہ پیشتر سے تیاریاں جاری تھیں محض ایک شام پیشتر ہوائی عملے کو منصوبے ہے آگاہ کیا گیا تھا۔

اوراب بریفنگ بھی تمام ہو چکی تھی۔نوطیاروں نے اپنے مشن پرروانہ ہونا تھا۔ان طیاروں نے تین ٹکڑیوں میں پرواز سرانجام دینی تھی۔ ہر گلڑی میں تین تین طیارے تھے۔ پہلی ٹکڑی کی کمان اسکوارڈن کمانڈر کبسن نے سرانجام دینی تھی۔ ویگر گلڑیوں کی کمان ہوپ گڈ اور مارٹن نے سرانجام دینی تھی۔

ان نوطیاروں نے جرمنی کے عظیم موہن ڈیم پرحملہ آور ہونا تھا جور وہر کے مقام پرواقع تھا اوراگریے ڈیم تباہی و بربادی ہے ہمکنار کر دیا جاتا تب جرمنی کا ایک بڑا حصہ زیر آب جانے کی توقع تھی اور بیتمام تر حصہ نعتی علاقہ تھا۔اس طرح ندصرف اس کے صنعتیں تباہی و برباد کا شکار ہوکررہ جاتیں بلکہ نج جانے والی صنعتوں کویانی کی قلت کا بھی سامنا کرنا پڑتا۔

ان پہلے نوطیاروں نے اس ڈیم پر بمباری کرنے کے بعد واپس بلٹ آنا تھااور طیاروں کی ایک اور فارمیشن (ککڑی) نے ایڈرڈیم کواپنا نشانہ بنانا تھا۔اگریہ دونوں فضائی حملے کامیاب ہوجاتے اور دونوں ڈیم تباہی و ہر بادی سے ہمکنار ہوجاتے تب جرمنی کا جنگی نقصان اس قدر زیادہ ہونا تھا کہ اس کا تخیینہ لگانامشکل تھا۔

کیکن بیکام اس قدرآ سان نہ تھا۔۔۔۔۔اپنے ہدف تک پہنچنا۔۔۔۔۔بمبول سے لوڈ طیاروں میں جرمنی کی فضائی حدود سے گزرنا۔۔۔۔ ہدف کو نشانہ بنانے کیلئے 60 فٹ کی بلندی تک آنااور بم برسانا۔۔۔۔ بیسب کچھاس قدرآ سان امر نہ تھا۔اس کے بعدوالیس گھر پہنچنا بھی ایک مسئلہ تھا۔ طیاروں کی ایک دوسری فارمیشن (کلڑی) جو پانچ طیاروں پرمشمتل تھی اس نے ایک تیسرے ڈیم کونشانہ بنانا تھا۔۔۔۔۔اس ڈیم کانام سورپ

ڈیم تھا۔ طیاروں کی ایک تیسری فارمیشن جو دوسرے پانچ طیاروں پرمشمثل تھی۔اس نے دو گھنٹوں بعد پرواز سرانجام دینی تھی ..... ہی ''موہائل ریزرو''فارمیش تھی۔اس نے شالی سمندر کے او پرریڈیو کی وساطت سے مزیدا حکامات کا نظار کرنا تھا۔

نو بجنے میں دس منٹ باقی تھے۔ کیسن نے اپنی گھڑی پرایک نظر ڈالی اور پچھ کہنے کے لئے اپنا مند کھولا۔ پائلٹ جو گھاس پر درازموسم بہار کی گر ماکش ہے لطف اندوز ہور ہے تتھے وہ اٹھ کھڑے ہوئے اورا پنے جہاز وں میں سوار ہو گئے۔انہوں نے پیراشوٹ اپنے سامنے پھینک لئے۔ 20 منٹ بعد کیسن نے اپنے طیارے کے پاس کھڑے ہوکراپنی پہتول ہے ہوائی فائر کیا۔ بدفار میشن نمبر 2 کیلئے سکنل تھا کہ وہ اپنی پر واز کا آغاز کردے۔وہ شالی روٹ کی جانب پرواز کررہے تھے۔ بیا یک طویل روٹ تھا۔انہیں اشارٹ ہونے کیلئے دس منٹ کا دورانید در کا رتھا۔

طیارے ایک ایک کر کے رن وے پر دوڑنے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے محو پر واز ہوگئے۔9 بجکر 25 منٹ پرگبسن کا طیارہ بھی حرکت میں آ گیا۔اس کے پیچھے مارٹن اور حوپ گڈ کے طیارے تھے۔وہ بھی محو پرواز ہوگئے۔

اس دوران پانچ طیارے جرمنی پینچ چکے تھے۔ایک طیارہ واپس پلٹ چکا تھا۔ایک اور طیارہ نقصان ز دہ ہوکر واپس پلٹ چکا تھااور تین طیار وں کو مارگرایا گیا تھا۔

جہازرانی ایک مشکل امرتھا۔ دعمن کو دھوکا دینے کیلئے ایک پیچیدہ روٹ اختیار کیا گیا تھا۔

جلد ہی انہیں جا ند کی روشنی میں ڈیم کی سفید کنگریٹ چپکتی ہوئی دکھائی دی۔ دفاع سرانجام دینے والے بھی چو کئے ہو چکے تتھاورانہوں نے فائر کھول دیا تھا۔ کھر کی پیشکش کتا ہے کھر کی پیشکش

گہسن نے اپنی فارمیشن کو پکارا کہ:۔ ''حملے کے لئے تیار ہوجاؤ ……جب تمہیں حملے کے لئے کہا جائے تواپی درست ترتیب کے ساتھ حملہ آور ہوجاؤ۔'' وہ 60 فٹ کی بلندی تک آن پہنچے تھے۔ ڈیم انہیں اب بڑا دکھائی دے رہاتھا۔ بم گرانے کے احکامات صادر کرویے گئے تھے۔ بم گرا کر وه جھیل پروا پس پہنچ کیا تھے۔

بم پھٹ چکے تھے۔ بمول کے دھا کے سنائی دے رہے تھے۔ یانی ڈیم کی چوٹی سے بہدٹکلا تھا۔لیکن ڈیم مکمل طور پر تباہ نہیں ہوا تھا۔کہسن نے ھوپ گڈکومزید بم برسانے کیلئے کہا۔ھوپ گڈ کے طیار ہے کوانٹی ائر کرافٹ کا نشانہ بنایا گیالیکن اس نے اپنی کارروائی جاری رکھی اورڈیم کواپنی بمباری کا نشانہ بنایا۔اس کی بمباری ہے بجلی گھر بھی تباہ ہو چکا تھااور کچھ ہی دیر بعداس کا بناطیارہ بھی دھا کے ہے بچٹ چکا تھا۔

مارٹن بھی اپنی کارروائی سرانجام دے رہاتھا۔ گیسن کا عملے کا بیدد مکیور ہاتھا کہاس کے طیارے کوبھی بری طرح نقصان پہنچا تھا۔ کیکن اس نے ٹھیک نشانے پر ہم گرائے مجھیل کی سطح پر پانی ابل رہاتھا۔ کتاب گھر کی پیشکش

کیکن ڈیم ہنوزا پی جگہ پرموجودتھا۔

بمباری کے نتیج میں اس وقت تک فضااس قدر گرد آلود ہو چکی تھی کہ اپنے ہدف کود یکھنا ناممکن تھا۔ اب کیسن اور مالٹ بائے کی باری تھی۔ مالٹ ہائی مطلوبہ بلندی تک پہنچااور بم برسانے شروع کئے۔ میسن ایک دوسرے پائلٹ کواحکامات صادر کرنے ہی والاتھا کہاس کے ائرفون پرمسرت بھری آ واز گونجی کہ:۔

'' پیتاه ہو چکا ہے .....میرے خدا ..... ڈیم تباہ ہو چکا ہے ....اس کی جانب دیکھیں ..... پیتاہ ہو چکا ہے۔''

لا کھوں ٹن یانی ڈیم سے بہدر ہاتھا....اس کا تخینہ 134 ملین لگایا گیا تھا۔ یانی اپنے ساتھ سب کچھ بہا کر لے جار ہاتھا۔ گاڑیاں.....

مویثی ... مکانات .... ریل گاڑیاں ... غرضیکہ وہ سب کچھا ہے ساتھ بہا کر لے جار ہاتھا۔ http://kitaabgha

اب وفت ضائع کرنے کا کوئی فائدہ نہ تھا۔ جو طیارے بم گرا چکے تھے گہسن نے انہیں واپسی کی راہ اختیار کرنے کے احکامات صاور کر ویے تھے ۔۔۔۔۔وہ بذات خود بھی بم گراچکا تھالیکن اے باقی ماندہ طیاروں کی قیادت سرانجام دینی تھی جنہوں نے ایڈرڈیم کارخ کرنا تھا۔

انہیں اس ڈیم کوڈھونڈنے میں دفت کا سامنا کرنا پڑر ہاتھا کیونکہ آسان پر دھند چھائی ہوئی تھی۔لیکن انہوں نے جدوجہد جاری رکھی اور بالآ خراس ڈیم کوبھی ڈھونڈ نکالا۔اس ڈیم کوڈھونڈ کران کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔مزید خوشی کا مقام بیتھا کہاس ڈیم کے دفاع کے لئے کوئی قابل ذکر تدبیر سرانجام نددی گئی تھی۔اپنے کل دقوع کے اعتبارے بیڈیم ایک مشکل ہدف ثابت ہوسکتا تھا۔

> شانون ڈیم پرحملہ آورہوائیکن وہ مناسب جملہ کرنے میں ناکام رہا۔ کیسن نے موڈ سلے کوجملہ آورہونے کا حکم دیا۔ موڈ سلے نے ہم برسائے۔

شانون دوبارہ حملہ آ در ہوا۔اس مرتبداس کے بم نشانے پر گرے لیکن ڈیم کوکوئی خاص نقصان نہ پہنچا۔ اب نائٹ کی باری تھی۔وہ دومر تبدنا کا می کا شکار ہوا۔ بالآخراس نے نشانے پر بم گرادیے۔ ایک دھاکے کے ساتھ وڈیم تباہی ہے ہمکنار ہوچکا تھا۔

اس ڈیم سے 200 ملینٹن پانی بہدر ہاتھا۔ پانی کی دیوار کی اونچائی 50 فٹ تھی۔ پائلٹ اپنے طیاروں سے پانی بہنے کا نظارہ کررہے تھے اور ڈیم کے اردگرد چکر کاٹ رہے تھے۔

۔ دوڈیم تباہی و ہربادی ہے ہمکنار ہو چکے تھے۔گیسن نے اس معرکے میں بنگ ٹکلنے والے طیاروں کو واپس گھر کی راہ اختیار کرنے کے احکامات جاری کردیے تھے۔

فارمیشن نمبر2مین محض ایک بی طیارہ بچاتھا۔

اب فارمیشن نمبر 3.....مو باکل ریز رو..... جزمن سرزمین کی جانب بژه در بی تقی \_انہیں سورپ ڈیم پر بمباری کرنے کےاحکامات صادر گئیر حقیر

کئے گئے تھے۔ 19 طیاروں میں سے 10 طیارے باتی بچے تھے۔۔۔۔۔ چھ طیارے گیسن کے 9 طیاروں میں سے باتی بچے تھے۔ فارمیشن نمبر 2 کے پاپنچ طیاروں میں سے محض ایک طیارہ باقی بچاتھااور فارمیشن نمبر 3 میں سے تین طیارے باقی بچے تھے۔ جب بیرطیارے کامیابی کی خبر کے ہمراہ واپس پلٹے تو اس کامیاب آپریشن پرجشن کا سال دیکھنے میں آیا۔ جرمنی کی جدوجہد کوظیم تقصان ہے دو چارکر دیا گیا تھا۔۔۔۔۔اور یہ نقصان ایک انتہائی مختصر قوت کے ساتھ پہنچایا گیا تھا۔۔۔۔۔اس مختصر قوت کے ساتھ اس قدر عظیم کا میابی کا خواب بھی نہیں دیکھا جا سکتا تھا۔ بم ڈیزائنر بارنس والس فضائی عملے کے جانی نقصان پر ملول تھا۔۔۔۔۔ عملے کے 56 افراد لاپیۃ تھے۔ موہ من اورریڈرڈیم کمل طور پر تباہ ہو چکے تھے اوران کی تغییر نو پر کئی ماہ مکمل طور پر تباہ ہو چکے تھے اوران کی تغییر نو پر کئی ماہ صرف ہو سکتے تھے۔ نصاویر قصبوں اور دیہا تو ل کی بربادی اور ویرانی کی بھی عکائی کر دہی تھیں۔ کو کلے کی کا نیس پانی ہے بھری ہوئی تھیں اور موہ من اور ایک تھیں۔ کو کلے کی کا نیس پانی ہے بھری ہوئی تھیں اور موہ من اور ایک کے بھی عکائی کر دہی تھیں۔ کو کلے کی کا نیس پانی ہے بھری ہوئی تھیں اور موہ من اور ایک کے بھیلیں ہے آ ب ہو چکی تھیں اور خشک پڑی تھیں۔۔

617 اسکوارڈن زیادہ عرصے تک ایک ایسے واحداسکوارڈن کی اہمیت کا حامل ندر ہاجوناممکن اہداف کونشانہ بنانے کیلیے مشہورتھا۔جلد ہی دیگراسکوارڈن بھی تقریباً تمام ترناممکن اہداف کواپنانشانہ بنانے گئے تھے۔ ''

لیکن 617اسکوارڈن' ڈیموں کونشانہ بنانے والے اسکوارڈن' کے نام ہے ہی مشہور رہا۔

http://kitaabghar.com

# کتاب گھرکی میجبتوں کے ہی درمیاں کی پیشکش

خواتین کی مقبول مصنفہ **نگھت عبداللہ** کے خوبصورت ناولٹوں کا مجموعہ ، **مصنبوں کیے ھی درمیاں** ،جلد کتاب گھر پر آرہا ہے۔اس مجموعہ میں انکے چار ناولٹ (تمہارے لیے تمہاری وہ ،جلاتے چلو چراغ ، ایسی بھی قربتیں رہیں اور محبتوں کے ہی درمیاں ) شامل ہیں۔ یہ مجموعہ کتاب گھر پر **نیاول** سیکٹن میں دیکھا جاسکتا ہے۔

#### دل پہولوں کی بستی

خواتین کی مقبول مصنفہ نگھت عبداللہ کا انتہائی خوبصورت اورطویل ناول، دل پھولوں کی بستی، جس نے مقبولیت کے شےریکارڈ قائم کیے، کتاب گھر پردستیاب ہے جسے 10مانی ناول سیشن میں دیکھا جاسکتا ہے۔

### كتاب كمركى بين چلانگ لگانے والا كھوڑا كمركى بينتكش

http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

محافظان کی جانب دیکھ رہے تھے۔انہیں ان سے کوئی دلچہی نتھی۔ایک چھوٹا ساگر وپ کینٹین کے دروازے سے باہرنکل رہاتھا۔انہوں نے نیکریں پہن رکھی تھیں۔۔۔۔۔ بینامعقول انگریز۔۔۔۔۔ایہاوکھائی دیتا تھا کہ بیلوگ اپنی زندگیاں ورزش کی نذر کر دیتے تھے تا کہ فٹ رہ سکیں۔۔۔۔ بیک مقصد کیلئے فٹ رہنا چاہتے تھے؟ بیاحمق لوگ تھے۔۔۔۔۔وہ اسکول کے بچوں کی مانند تھیلیں تھیلتے تھے اور ان میں سے بچھاس قدر بڑی عمر کے حامل تھے کہ سخت ورزش کے لاگق نہ تھے۔ غالبًا وہ دوبارہ فٹ بال تھیلئے کا ارادہ رکھتے تھے۔

لیکن نہیں ..... بیے فٹ بال نہ تھا ..... بیرکوئی عجیب تی گیم تھی ..... چار نوجوان لکڑی کا ایک ڈھانچہ اٹھائے ہوئے تھے ..... ایک بہت بڑا صندوق نما ڈھانچہ ..... بیا یک بے ڈھنگی اور بے ڈول تی چیڑتھی اوروہ اس کو بدفت اٹھائے ہوئے تھے۔ بیکڑی کے دوکھبوں یا بانسوں پرنصب تھی جواس کے درمیان سے گزرتے ہوئے ایک جانب سے دوسری جانب نکلے ہوئے تھے۔

اوہ ..... چھلانگ لگانے والا گھوڑا ..... محافظ میرسب کچھا پنی تربیت کے دوران سرانجام دیتے رہے تھے۔ انہیں مجبورا الیمی چیزوں سے واسط رکھنا پڑتا تھا۔ کیکن میاگر بزجنگی قیدی کیوں الیمی گیم کھیلنا چاہتے تھے .....ان تولیل مقدار میں راشن دیا جا تا تھاا در میاس گیم کوکھیل کرا پنی تو انائی ضائع کرنا چاہتے تھے۔ ان کے لئے بہتر تھا کہ وہ اپنی جھونیڑیوں میں ہی قیام پذیر رہتے ....مطالعہ کرتے رہتے ....سوتے رہتے ....جتی کہ ایک نامعقول اور ہننے والی سوج .....راہ فرارا ختیار کرنے کی منصوبہ بندی کرتے رہتے۔

انہوں نے اے مناسب ٹھکانے پررکھا۔اس کا ٹھکانہ ان تاروں کے اندر تھا جن تاروں سے باہر کوئی قیدی نہیں جاسکتا تھا اوراگروہ ان تاروں کوعبور کرنے کی کوشش کرے تو اسے گولی کا نشانہ بنادیا جاتا تھا۔انہوں نے اس گھوڑے کومتاط انداز میں بینچے رکھا اوراس کے اوپرسے چھلانگیں نگانا شروع کردیں۔ان میں سے ایک شخص گھوڑے کے قریب کھڑار ہا تگرانی سرانجام دیتار ہا۔ محافظ ان کی کارروائی کودیکھتے رہے۔

بہت سے چھلا نگ لگانے والےاس فن میں ماہر تھے مگرا بیک شخص اس فن میں طاق دکھائی نہ دیتا تھا۔اس کا گھٹٹا یا پاؤں چھلا نگ لگاتے ہوئے گھوڑے سے چھوجا تا تھا۔بھی بھھاروہ لکڑی کے ساتھ ٹکڑا جا تا تھااور در دکی وجہ سے شورمجا تا تھا۔

ہوں۔ اس طرح محافظوں کو بھی ہننے کا موقع میسر آ جاتا تھا۔اب دوسرے لوگ چھلانگیں لگارہے تھے۔دوبارہ ای شخص کی باری آن پنچی تھی جو چھلانگ لگانے میں ماہر نہ تھا۔محافظ بغوراہے دیکے دہ کہاب میشخص اب کیا کرتا تھا۔ وہ چھلانگ لگانے کے لئے دورے بھاگتا چلا آ رہا تھا۔اس نے چھلانگ لگائی گراس مرتبہ وہ شدت کے ساتھ گھوڑے کے ساتھ ککڑا یا تھا

اوردرد کی شدت سے بے تاب زمین پر پڑا تھا۔

دیگرافراد نے اس کو ہلا کرداد دی اوراس کےحواس بحال کرنے میں اس کی معاونت سرانجام دی اورا پنی ورزش جاری رکھی۔ چندمنٹ بعد وہ اس گھوڑے کوواپس کینٹین میں لے گئے۔

برمن محافظ سے میہ جانتے تھے کہ برطانوی جنگی قیدیوں نے کس دفت کے ساتھ اس گھوڑے کو بنایا تھا۔انہوں نے اسے بنانے کے لئے ریڈ کراس کے صندوق اورککڑی استعال کی تھی۔اس گیم کا اس کے سواکوئی مقصد نہ تھا کہ اس سے اپنے آپ کوفٹ رکھا جائے ۔۔۔۔۔ چاک وچو بندر کھا جائے۔

ا گلےروزیبی ٹیم دوبارہ شروع ہوئی۔وہمخض جواس ٹیم میں ماہر نہ تھاوہ حصول مہارت کی خاطراس قدرجدوجہدسرانجام دے رہاتھا کہ محافظوں کواس پر رحم آنے لگا تھا۔محافظوں کوامیدتھی کہا لیک نہالیک روزوہ بھی اس فن میں مہارت حاصل کرلےگا۔

جنگی قید یوں کواس گیم ہے دست بردار ہونا پڑا کیونکہ سرنگ کی کھدائی کا وقت سر پرآن پہنچا تھا۔ قیدی سرنگ کی کھدائی میں مصروف ہو گئے۔اس سرنگ کی کھدائی میں مصروف قیدی کسی بھی روز راہ فرارا فتیار کر سکتے تھے بشرطیکہ قسمت ان کی یاوری کرے۔وہ پاگلوں کی طرح دوڑتے ہوئے سرج لائٹوں اورمشین گنوں کی پہنچ ہے باہرٹکل سکتے تھے۔

یہ قیدی محافظوں کی زیر گھرانی مشقت سرانجام دیتے تھے۔ کسی بھی قیدی کو بیاجازت فراہم ندھی کہ وہ بیلچ اٹھائے محن کے وسط میں داخل ہواور کھدائی کا کام شروع کردے۔۔۔۔۔اییا کرنے کی پاداش میں چند لمحوں کے اندرا ندروہ اپنے آپ کو یا تو مردہ پا تایا پھر قید میں پا تا۔

یمی وجہ تھی کہ جان نامی ایک قیدی جوایک دوسر ہے بھی مقیم تھا اوراس نے راہ فرارا فتایار کرنے کی کوشش کی تھی ۔۔۔۔۔ وہ دوبارہ بکڑا گیا تھا۔۔۔۔۔اس اچھنے والی گھوڑے کی سوچ ۔۔۔۔۔اگر کوئی بھی شخص اس قتم کی چیز سرنگ کے اندر لے جائے اور اسے تاروں کے نز دیک لے جانے میں کامیاب ہوجائے ۔۔۔۔۔ وہ سرنگ کی کھدائی کا کام شروع کرسکتا تھا جبکہ اس کے دیگر ساتھی چھلانگیس لگانے میں مصروف رہ سکتے تھے اور بیا ایک چھوٹی سرنگ ہوتی جوابک جھونپڑی سے شروع ہوتی۔۔

بیا یک انہونی بات بھی ۔۔۔ کوئی بھی شخص ایک دن میں سرنگ تیار نہیں کرسکتا تھاحتی کہاس کے ساتھی صبح سویرے ہے کیکرشام تک چھلانگیں لگاتے رہیں۔ کیونکہ بیسرنگ کئی گزلمبائی پرمحیط ہوتی اوراس کی کھدائی میں بہت سے دن صرف ہو سکتے تتھاور روزاندا سے اس سرنگ کوڈ ھانے اور چھیانے کی ضرورت در پیش تھی اور کھودی گئی مٹی بھی چھیانے کی ضرورت تھی۔

اور بے شک روزانہ کھودی گئی مٹی وہ روزانہ ہی ٹھکانے لگا سکتا تھا۔

اس سیم کے بارے میں اگر سوچا جاتا تو بیا لیک مایوس کن اسکیم دکھائی دیتی تھی۔لیکن مایوس اور پوریت کاشکارلوگ مایوس کن کاموں میں بخو بی ہاتھ ڈال لیتے ہیں اورنو جوان برطانوی جنگی قیدی اس کام کوسرانجام دے سکتے تھے۔

انہوں نے سرنگ کی لمبائی کا تخمیندلگایا۔سرچ لائٹ کی ریٹے ہے باہر نگلنے کے لئے اس کی لمبائی 120 فٹ ہونی جا ہے تھی۔

ا یک ہفتہ گزر چکا تھا۔۔۔۔۔ وہ اس دفت طلب کام میںمصروف تنھے۔روزانہ کھودی گئی مٹی باہر لے جائی جاتی تھی۔اس مقصد کیلئے انہوں نے پتلون کی ٹانگوں کواستعال کیا تھا۔ کتاب گھر کی پیشکش

اس داستان کوامرک ولیمز نے اپنی کتاب

http://kitaabghar.com

"نکزی کا گھوڑا"، http://kitaabghar

میں انتہائی دلچسپ انداز میں بیا کیا تھااوراس کہانی پرفلم بھی بنائی گئی تھی۔وہ گھوڑے کی اوٹ میں اپنا کام سرانجام دیتے رہتے تھےاور پتلون کی ٹانگوں میں مٹی بحر کر باہر پھینکتے رہتے تھے۔

جول جوں سرنگ گہری ہوتی چلی گئی انہیں اس کی تہد تک چینچ میں دشواری پیش آتی رہی۔ جول جوں سرنگ گہری ہوتی چلی گئی انہیں اس کی تہد تک چینچ میں دشواری پیش آتی رہی۔ بالآخرسرنگ اینے اختیام کو پہنچ چکی تھی۔

http://kitaabghar.com ایک یادومنٹ بعد جان اور گھوڑ آکینٹین میں واپس آ چکے تھے۔

لبذا یہ غیر معمولی منصوبہ اپنی تحمیل کوپینچ چکا تھا۔اس اسکیم کے چیھیے جان اور پیٹر کا ذہن کارفر ما تھا۔وہ کھدائی سرانجام دیتے رہے تھے جبکہ دیگراوگ چھلانگیں لگانے میں مصروف رہے تھے۔

ایک روز پیٹر مخصکن سے بے حال شکست ور پخت کا شکار ہوکر کر پڑا تھا۔ برطانوی طبی افسرنے اس کے لئے ایک ہفتہ آ رام کی سفارش کی تھی۔ لبذاایک ہفتہ تک کھدائی کا کام بندر ہاتھالیکن چھلانگیں لگانے کاعمل جاری رہاتھا۔

پیٹر صحت باب ہو چکا تھااور دوبارہ گھوڑے سے چھلانگلیں لگانے کے ممل کی تگرانی سرانجام دے رہاتھا۔وہ جان کے ساتھ سرنگ میں روبہ عمل تھا کہاجا نک ایک مقام ہے زمین نیچے پیسل گئی۔ بیمقام گھوڑے ہے چند گز کے فاصلے پرواقع تھا۔ لیکن اس نئی افتاد پر بھی بخو بی قابو پالیا گیا۔ 28 اکتوبرکوسرنگ کی کھدائی کا کام اپنے اختتام کو پہنچ چکا تھا اور اس منصوبے کے خالق فرار حاصل کرنے میں کامیاب ہو چکے تھے۔وہ بالنگ بندرگار ہوں اور غیر جانبدار سویڈن کے رائے برطانیہ پنجنے میں بھی کامیاب ہو چکے تھے۔

http://kitaabghar.com

http://kitaabghar.com

کتاب گھر کی پیشکش

http://kitaabghar.com

کتاب گھر کی پیشکش

http://kitaabghar.com

# كتاب گھر كى پفترومىكلين ..... ٹيٹوكي َجانب مشن ركى پيشكش

http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

اہل یوگوسلا و پیمغرورلوگ ہیں۔جب 1941ء کے موسم بہار میں ہٹلرنے انہیں الثی میٹم دیا کہ وہ اس کے سامنے ہتھیار پھینک دیں تو وہ آ مادہ بغاوت ہوگئے۔ملک کےسربراہ شنمزادہ پال نے اس الٹی میٹم کوقبول کرلیا تھا۔انہوں نے اے اس کےعہدے ہے معزول کرتے ہوئے ایک نو عمر ہا دشاہ پیٹر کو تخت نشین کر دیا تھا۔ جرمن ملک میں گھس آئے تھے۔ کتاب گھر کی پیشکش

یوگوسلاویدگی عوام جانتی تھی کدیہ سب کچھ ایک ندایک دن ہونا ہی تھا۔ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ مزاحمت سرانجام دینے کے ان کے مواقع انتہائی مایوس کن تھے۔لیکن ان کے دلوں میں آزادی کی شمع روش تھی۔وہ آزادی کے متوالے تھے۔للبذاان کے سامنے ماسوائے لڑنے کے اور کوئی

چند ہفتوں کے اندراندران کے ملک کو پامال کرویا گیا تھا۔ نوعمرشاہ پیٹرفرار ہوکرلندن پہنچ چکا تھا۔اس نے اپنے مشیروں کے ساتھ مل کر وہاں پر جلاوطن حکومت قائم کر کی تھی۔

مزاحمت کا جذبہا ہے عزوج پرتھا۔ برطانوی وزیراعظم نسٹن چرچل اس جذبے کوقوت فراہم کرنے پر آ مادہ تھا۔۔۔۔اس نے ہرممکن مدد کی تھی۔ یوگوسلا ویہ کے اندرصورت حال انتہائی چیجیدگی کی حامل تھا۔ جرمنوں کے خلاف مہم چلانے اوران کی مزاحمت سرانجام دینے کیلئے ایک سے زائدگروپ میدانعمل میںمصروف کارتھےاور ہرگروپ رہنمائی کا دعوے دارتھا .....ان کی امداد کی جاسکتی تھی لیکن اگریدامدادغلط ہاتھوں میں چلی جاتی تب بیایک بہت بڑاسانح بھی ہوسکتا تھا۔اور کچھامدادغلط ہاتھوں تک بھی جانپنجی تھی ....لیکن جوامداد پو گوسلاویہ کے کٹر حامیوں کے ہاتھوں تک

پیچی.....اس امداد نے ندصرف جنگ کومخضر کردیا بلکہ بے ثارا تحادیوں کی جانیں بھی بچا ئیں۔ جلد ہی بیمحسوس کیا جانے لگا اور بیہ بات واضح بھی ہوگئی کہ امداد کی مؤثر منصوبہ بندی اس صورت میں سرانجام دی جاسکتی تھی اوراس کواسی صورت میں مؤثر طور پر بروئے کارلا جاسکتا تھا جبکہ ایک اتحادی ٹیم بذات خود دشمن کے زیرتسلط پوگوسلا ویہ میں موجود ہو۔اوراس ٹیم کا سربراہ ایک قابل ذ كرهخص ہونا جائيے۔

اس قابل ذکر شخص کو تلاش کرلیا گیا تھااور چند ہفتوں کے اندرا ندرجرمن بھی بیدجاننے کے متمنی تھے کہ وہ قابل ذکر ہستی کو ن تھی ۔ انتھونی ایڈن نے اس بستی کے چبرے سے نقاب اٹھایا اور اس پر اسرار بستی کو بے نقاب کیا:۔ http://kitaabg « فترومي كلين ..... باؤس آف كامن كاركن اورقصبه لان كاسٹر كاۋىي ..... نيا مجرتى كرده بريكيڈىز ..... 30 برس عمر كا حامل

..... ٹیٹو کے ہیڈ کواٹر میں برطانوی مشن کا چیف .....اسکاٹ لینڈ کی آفیسرز فیملی کارکن .....مہمات سرانجام دینے کا شوقین بالخصوص دیارغیر میں مہمات سرانجام دینے کا شوقین .....مختصر رید کدوہ ایک مہم جو ہے جودوران جنگ ریبھی ذہن نشین رکھتا ہے کدوہ ایک افسر ہے .....اس قابل ذکر ہستی کا انتخاب انگلستان نے سرانجام دیا تھا جبکہ اس امرکی ضرورت در پیش تھی کہ ٹیٹو ک جانب ایک مشن روانہ کیا جائے۔''

یہ ایک حقیقت بھی کہ فٹر ومیکلین ہمیشہ ہم جوئی کی تلاش میں رہتا تھا حتی کہ جب وہ برطانوی سفارت کاری سروس میں اپنی خدمات سرانجام دے رہا تھا اس وفت بھی وہ مہم جوئی کی تلاش میں سرگردال رہتا تھا۔ جب جنگ کا آغاز ہوا اور اس کے علم میں بیہ بات آئی کہ برطانوی سفارت کاری سروس اس کی فوجی سروس میں شمولیت کی راہ میں رکاوٹ ثابت ہوگی تو اس نے اس سروس سے راہ فرارا ختیار کرنے کی ٹھائی۔ اس سروس سے راہ فرارا ختیار کرنے کی ٹھائی۔ اس کا متعنی شروس سے راہ فرارا ختیار کیا۔ اس کا استعنی معنور کرلیا گیا۔

اگرچہوہ پارلیمنٹ کا انتخاب لڑنائیں چاہتا تھالیکن وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اگراس نے بیا نتخاب شاڑا تواہے واپس اس سروس میں طلب کرلیا جائے گا۔لہٰداوہ جلدا زجلد کنز رویٹومرکزی وفتر جا پہنچااوران ہے درخواست کی کہ انتخاب لڑنے کے لئے اس کا کوئی انتخابی حلقہ تجویز کیا جائے۔ بالآ خراس کے لئے لان کا سڑر کا انتخابی حلقہ تجویز کیا گیا۔مقامی کنز رویٹیو پارٹی نے اسے خوش آ مدید کہا۔اس پارٹی بھی تشکیم کرلیا کہ اگروہ انتخاب میں کامیاب ہوگیا تب وہ اپنی فوجی ذمہ داریاں بھی نبھا تارہے گا۔۔۔۔اس نے بیدبھی واضح کردیا کہ فوجی ذمہ داریاں اس کی اولین ترجیح ہوں گی اور پارلیمنٹ کی ذمہ داریاں اس کی ٹانوی ترجیح ہوں گی۔

اسے فوج سے رخصت عطا کر دی گئی تا کہ وہ اپنی انتخابی مہم بخو بی چلا سکے اور وہ جلد ہی رات کوسیاسی نقار ریسرانجام دینے لگا۔ بہت جلد اسے لوگوں کی تعریف میسر آنے لگی اوراس کے حلقہ انتخاب کے لوگ اس کی عزت کرنے لگے اوانہوں نے اسے منتخب کروا کر ہی دم لیا۔

تھوڑی دیر بعدا سے النس کار پورل کے عہد سے پرتر تی دے دی گئی اور مابعد ڈرامائی انداز میں اسے سیکنڈ لیفٹینٹ کے عہد سے پرتر تی دے دی گئی جبدوہ قاہرہ کے سفر پرگامزن تھا۔ اگر چدا سے بیبال پرایک مخصوص ذمدواری سے نیٹنے کے لئے روانہ کیا گیا تھا لیکن وہ ذمدواری کا میا بی سے ہمکنار نہ ہو تکی اور اس نے نئی تشکیل کردہ خصوصی ہوائی سروس جوائن کر لی۔ اس نے جرمنوں اور اٹلی کے خلاف جنو بی افریقہ کی صحرامیں کئی ایک مشکل ترین آ پریشن سرانجام دیے۔وہ اپنے اس کام میں مگن تھا اور انتہائی خوش بھی تھا حتی کہ اسے 1943ء میں بیا حکامات موصول ہوئے کہ وہ لندن والیس پہنچ وہ جران پریشان لندن والیس پہنچ چکا تھا۔۔۔۔اسے بوگوسلا ویہ کی مہم کے بار سے میں بریف کیا جاچکا تھا۔۔۔۔ جب وہ اس مہم کی تفصیل سے آگاہ ہوا تو اس نے اس مجم سے نیٹنے کی حامی مجر لی۔

اس دوران وزیراعظم کوایک ٹیلی گرام موصول ہوئی۔اس نے ہا آ واز بلندا پنے مہمانوں کو یہ ٹیلی گرام پڑھ کرسنایا۔ کہ:۔ ''مسولینی استعفیٰ پیش کر چکا تھا۔'' اس کے بعد مسٹرچرچل نے میکلین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ:۔

دو تنهیں بغیر مزید تاخیر کئے روانہ ہوجانا جا بیٹے ''

میکلین نے اپنی ٹی ذمددار کو نہ صرف خندہ پیشانی کے ساتھ قبول کیا۔ بلکہ انتہائی جوش۔ جذب اور ولو لے کا مظاہرہ بھی کیا۔ وہ واپس قاہرہ جا پہنچا تا کہ اپنی وہاں کی ذمددار یوں سے سبکدوش ہوتے ہوئے ان ذمددار یوں کو کی اور معقول خص کوسونپ سکے۔اس کے علاوہ اس نے اپنی ذکہ درار یوں کی سرانجام وہ ہی کیلئے سکنڈ۔ ان۔ کمانڈ ایک نوجوان کا انتخاب کر رکھا تھا۔ اس کا نام و یون اسٹریٹ تھا۔ اسٹریٹ ڈرامائی فوجی کارروائیاں سرانجام وے چکا تھا اوراس تھم کی کارروائیاں کی دوسرے برطانوی فوجی افسر نے سرانجام نددی تھیں۔اس کی دیگر ٹیم میں انتماج جنس اور رسدگی فراہمی کے علاوہ لوگوں کے ساتھ باہم روابط ہونے کے ماہرین بھی شامل تھے۔ پارٹی زین (یوگوسلاویہ کے کئر حامی ) سے رابط کیا جا چکا تھا اوروہ اس امریز آمادہ ہو چکے تھے کہ وہ کسی ایسے مشن کو قبول کرنے پر آمادہ تھے اوروہ اپنی نثر انظر پراس مشن کو قبول کریں گے۔ پہلی بات تو یہ کہوسا اوروہ اس میں کو قبول کریں گے۔ پہلی بات تو یہ کہوسا اوروہ اس میں کو قبول کریں گے۔ پہلی بات تو یہ کہوسا اوروہ اس میں کو تھی کیکن وہ اسے ہرگز تسلیم نہیں کریں گے۔

آ ہستہ آ ہستہ تھے کی تشکیل مکمل ہوتی چلی گئی۔قاہرہ میں قیام کے آخری ایام مصروف ترین ایام تنصے خصوصی ریڈیوسازوسامان کوجوژنا..... دھا کہ خیزمواد.....ہتھیار..... بگنل جات کی ترتیب دینا.....اورسب پچھانتہائی مخفی رکھنا۔

یوگوسلا و یہ کے حامیوں کی جانب ہے کوئی پیغام موصول نہ ہوا تھا۔۔۔۔کوئی اشارہ موصول نہ ہوا تھا کہ پیراشوٹ کے ذریعے کس مقام پر اتر اجائے۔ون گزرتے چلے گئے اور یوگوسلا و یہ بیس بھاری لڑائی کی خبریں موصول ہوتی رہیں۔اس لڑائی میں یوگوسلا و یہ کے حامیوں کوشدید جانی نقصان بھی اٹھانا پڑا۔اس دوران پیغام موصول ہو چکا تھا۔لڑائی کی شدت میں قدرے کی واقع ہوئی تھی اورا تخادی مشن کواب بوسنیا کی ایک وادی میں اتارا جاسکتا تھااور کامیا بی کے کافی زیادہ مواقع نظر آرہے تھے۔ اس فیم کودو جہازوں ہے اتارا جانا تھااوراب حتی تیاریاں کمل کی جارہی تھیں منتخب کردہ دن آ دھی رات کے وقت میں کلین اوراس کے تین ساتھی ایک بمبار طیارے میں کا میاب ہو جاتی .....ان کی ساتھی ایک بمبار طیارے میں کا میاب ہو جاتی .....ان کی جدوجہد کو اتحادی حکمت عملی کے ساتھ منصوبہ بند کرنے میں کا میاب ہو جاتی تب جدوجہد کو اتحادی حکمت عملی کے ساتھ منصوبہ بند کرنے میں کا میاب ہو جاتی اوراس کے ساتھ ساتھ انہیں سلے کرنے میں بھی کا میاب ہو جاتی تب جنگ کی مدت مختصر ہو کئی تھی۔

پبلااقدام ....انتهائی ضروری اقدام یوگوسلاویه کے حامیوں کا ہیڈ کواٹرزندہ وسلامت پنچنا تھا۔

بمبارطیارے ہالی فیکس کے دروازے بند کئے جا چکے تھے۔اس سے پیشتر آر۔اے۔ابیف اسٹیشن کمانڈرمشن پرروانہ ہونے والےافراد

ے ہاتھ ملاچکاتھا۔ جہاز نے حرکت کرنی شروع کردی تھی۔ پہلے پہل اس کی حرکت آ ہت ہ آ ہت تھی۔وہ رن وے پردوڑ رہاتھا۔

میکلین اس وقت اونگھ رہاتھا جب فلائٹ سار جنٹ نے اس کا کندھا ہلایا۔ جہاز انتہائی تیزی کے ساتھ زمین کی جانب بڑھ رہاتھا۔

اب ٹیم کےارکان کو جہازے نیچےگرانے کاعمل باقی تھامیکلین نے کہا کہا ہے پہلے جہازے نیچےگرایا جائے۔اس کے بعداس کی ٹیم

کے دیگر تین ارکان کو نیچ گرایا جائے اوراس طورگرایا جائے کہ وہ ایک دوسرے سے زیادہ فاصلے پرندگریں۔ایک دوسرے بمبارطیارے نے دوسری یارٹی کے لئے یہی عمل سرانجام دینا تھا۔

اس کا پیراشوٹ زمین تک پینچ چکا تھا۔ جلد ہی اس نے اپ آپ کو پیراشوٹ ہے آزاد کیا۔

وه ایک سب مشین گن کے حامل ایک جرمن کی نظر میں آچکا تھا ۔۔۔۔اس کا دل ڈوب رہا تھا ۔۔۔۔ کیا تمام ترمنصوبہ تباہ وہرباد ہوکررہ جائے گا

.....کیااتحادی مشن نا کامی کی بھینٹ چڑھنے والاتھا....لیکن وہخص جرمن یو نیفارم کے باوجود یوگوسلا و بیکاایک باشندہ تھا۔

کچے دیرتک خاموثی طاری رہی۔اس کے بعداس سپاہی نے اپنی مشین گن کارخ بنچے کی جانب کردیا..... بلکدا سے زمین پرگرادیا خوثی اورمسرت کا اظہار کرتے ہوئے میں کلین سے بغل گیرہو گیا۔جلدہی ادھراُ دھر سے مزیدلوگ آ گے بڑھنے لگے۔ بیتمام ترافرادیو گوسلاویہ کی حامی تنظیم کے افراد شے۔ان کی وردیوں پر سرخ ستارے چک رہے تھے .....وہ مسکرار ہے تھے اور بنس رہے تھے۔وہ نوجوان شخص جس نے سب مشین

ا من تقام رکھی تھی اور جرمنی کی سینڈ ہینڈ یو نیفارم میں ملبوس تفاوہ ہار ہار بیدد ہرار ہاتھا کہ:۔ http://kitaabghar.c

''میں نے جزل کو ڈھونڈ نکالا تھا۔''

🗢 کتاب گمر کی پیشکش

http://kitaabghar.com

کتاب گھر کی پیشکش

http://kitaabghar.com

## کتاب گھر کی پیشاؤولف ایکمان کی تلاش گھر کی پیشکش

1945ء کے موسم بہار میں جب نازی جرمنی نتا ہی و ہر بادی اور فٹکست سے دو حیار ہوا تب بہت سے مایوں ول شکستہ اور دلبر داشتہ افراد ا تحادیوں کے ہاتھوں گرفتار ہونے سے بیچنے کی کوششوں میں مصروف تھے۔وہ اتحادیوں کے ہتھے چڑھنے سے گھبراتے تھے۔اس کی وجہ پیھی کہوہ اس امرے بخوبی واقف تھے کہ مہذب دنیاان کےان کرتو توں کو بھی معاف نہیں کرے گی جوکرتوت وہ دوران جنگ سرانجام دیتے رہے تھے۔ ان افراد میں سے ایک فرواڈ ولف ایکمان بھی تھا ۔۔۔۔ بیا یک ایسامخض تھا جوہٹلر کے زیر قیادت لاکھوں یہودیوں تے قبل کا ذاتی طور پر ذمہ وارتھا۔اس کے ایک مختاط ذاتی تخمینہ کے مطابق 50 لاکھ یہودی اس کے براہ راست احکامات کے تحت ہلاک کئے گئے تھے۔ اے پیخطرہ لاحق تھا کہ وہ اپنے آپ کواور نازیوں کے مجر مانہ نیٹ ورک کو جنگ کے بعد کے یورپ سے کسی بھی صورت نہ بچاسکتا تھا ....ان سے تحفی ندر کھ سکتا تھا۔

1946ء میں ایکمان جنگی قیدیوں کے ایک امریکی کیمپ ہے فرار حاصل کرنے میں کامیاب ہو چکا تھا اور ایکمان کا نام اختیار کرتے ہوئے ایک پناہ گزین لکڑی کی ایک فرم میں اپنی خدمات سرانجام دے رہاتھا۔ بیفرم لیون برگ ہیتھ میں واقع تھی اور بیدھے جرمنی کے برطانوی زون

میں شامل تھا۔ ان دنوں لا تعدا دخفیہ ادارے اتحادیوں کےخلاف کام کررہے تھے۔ایکمان جس خفیہ جگہ پر پناہ لئے ہوئے تھا..... چھپا ہوا تھا اس سے نز دیک ہی بیلسن نامی ایک مقام تھا۔اب اس کا نیانام ہو ہین تھا۔اس مقام پریہودی کالے دھندے کا ایک بہت بڑا کاروبار چلارہے تھے اوراس کاروبارے حاصل ہونے والامنافع یہودیوں کی فلسطین کی جانب غیر قانونی ہجرت کی مدمیں خرج کیا جاتا تھا۔ بیمقام اب برطانیہ کے زیرتسلط تھا۔ بیلسن غالبًا ایک بدترین موت کائیمپ تھا ..... بیمقام اب مگانا کا جرمن ہیڈ کواٹر تھا ..... مگانا یہودیوں کی قوی فوج تھی۔ای مقام پرار گن ژوائی لیوی اوراسٹرنگ گینگ نے جنم لیا تھا..... یہودیوں کے دہشت گردادارے تھاور بیادارے نازیوں اور برطانید دونوں کے خلاف استعال کئے جاتے تھے۔ بیہ ادارے بھی ایکمان کی تلاش میں مصروف تھے۔ان کے علم میں بیات نتھی کہوہ ان سے تقریباً ایک درجن میل دور چھیا ہیشا تھا۔

سابق نازیوں کےاپنے زیرز مین ادارے تصاور بیا دارے جنگی مجرموں اور جنگی جرائم میں ملوث افراد کوسپین اور جنو لی امریکہ کی جانب فرارہونے میں معاونت سرانجام دیتے تھے۔

1947ء میں یورپ میں ایک نئ صورت حال نے جنم لیا اور بیصورت حال ایکمان اور دیگر جنگی مجرموں (جنگی جرائم میں ملوث افراد ) کے حق میں بہتر ثابت ہوئی۔ بیسر د جنگ کا آغاز تھا۔اتحادیوں کی سیرٹ سروس نازیوں میں اپنی دلچیسی کھوبیٹھی تھی اوراس نے اپنی توجہ روس کی جانب مبذول کروالی تھی اور کمیونزم کورو کنے کی جانب مرکوز کروالی تھی۔انہوں نے سابق نازیوں کامعاملہ بون میں نئی جرمن حکومت کےحوالے کردیا تھا۔ ایکمان لیون برگ میں بی مقیم رہااور کسی نہ کسی طرح اپناوقت گزارتار ہااوراس موقعے کی تلاش میں رہا کہ یورپ سے فرار حاصل کرتے ہوئے کسی ایسے ملک میں قیام پذیر ہوجائے جہاں پروہ محفوظ ہو۔ وہ جانتا تھا کہ وہ جو پچھ سرانجام دے چکا تھا اس کی پاداش میں یہودی اسے بھی معاف نہیں کریں گے۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ جنگی جرائم میں ملوث افراد کے خلاف اگر چہ برطانیہ اپنی ولچپی کھو چکا تھا لیکن یہودیوں کی ولچپی ہنوز برقرارتھی۔ وہ ایک عالمگیرا نٹیلی جنس نیٹ ورک کے حامل تھے۔ اس کے علاوہ ان کے پاس دہشت گردادارے بھی موجود تھے۔

کئی برسوں ہے ایکمان زیرز مین نازی تحریکوں ہے باہم روابط چلا آ رہا تھا اور فرار کامنصوبہ تا دیرز برغور رہا تھا اور اس کی منصوبہ بندی انتہا کی مختاط انداز میں سرانجام دی گئی تھی۔وہ 1950ء کے موسم بہار میں جرمنی ہے عائب ہوچکا تھا۔

1950ء تک مغربی جرمنی میں زندگی اپنے معمول پرواپس آنچکی تھی اور ابسفر پربھی کوئی پابندی عائد ندتھی۔للبذاا یکمان میونخ ایکسپریس میں سوار ہوا اور انز بروک تک اپناسفر جاری رکھا۔ آسٹریلیا کی سرحد پارکرتے ہوئے اسے کسی بھی دفت کا سامنانہ کرنا پڑا کیونکہ اس نے جرمنی کا ایک عام شناختی کارڈ حکام کوپیش کردیا تھا۔

اس کامنصوبہ بیتھا کہ وہ بذریعہ بحری جہاز ارجنٹائن کا سفرسرانجام دے جہال پرصدر پیرون ..... جوہٹلر کا مداح تھا..... وہ ہراس سابق نازی کو پناہ دے رہاتھاا درسہولیات فراہم کررہاتھا جواہل پورپ کوجنگی جرائم کےسلسلے میں مطلوب تھا۔

اتحادی انٹیلی جنس اس امر پریقین رکھتے تھے کہ ایکمان اور دیگر سابق نازیوں کو یورپ سے فرار ہونے میں زیرز مین ریلوے کا ایک نظام معاونت چیش کررہا تفا۔اس نظام کورومن کیتھولک چلارہے تھے۔ یہ بھی کہا جاتا تھا کہ اس فرقے گی گی ایک خانقا ہوں کو والوگ بطور پناہ گزین استعال کرتے تھے جوجنگی جرائم میں ملوث تھے اور حکام کومطلوب تھے۔ایکمان روم میں ایک جرمن درویش خانے جا پہنچا۔ وہاں ہے اس نے پناہ گزینوں کا ایک یاسپورٹ حاصل کیا۔اس نے یہ یاسپورٹ ریکارڈوکلیمنٹ کے نام کے تحت حاصل کیا۔اس کے بعداس نے ارجنٹائن کا ویز احاصل کیا۔

تاہم بیہ بات وثوق کے ساتھ نہیں کہی جاسکتی کہ خانقا ہوں کے دکام اس امرے واقف تھے کہ وہ ایک ایسے فخص کے فرار حاصل کرنے میں معاون ثابت ہور ہے تھے جس نے وسیع پیانے پرقتل وغارت کا بازارگرم کر رکھا تھا۔ اس دور میں کمیونسٹ ممالک میں کیتھولک فرقے کے لوگوں کو اذیت سے دو جارکیا جارہا تھا بالحضوص چیکوسلا و بیمیں ۔۔۔۔۔۔اور خانقابی حکام پناہ گزینوں کو ان کے فرار حاصل کرنے میں ایک فعال کر دارا واکر رہے

تصاوران کے ساتھ تعاون کررہے تھے۔ایکمان نے بھی کمیوزم اور کمیونسٹوں کے قلم سے فرار حاصل کرنے کا سوانگ رجایا تھا۔ بیہ بات ماننا پڑے گی کہ جرمن سے اس کے فرار کا منصوبہ انتہائی مہارت کے ساتھ تیار کیا گیا تھا۔ 14 جولائی 1950 ءکووہ بیونس آئرس پہنچ چکا تھااور سابق نازیوں کی ایک بڑی تعداد نے اس کوخوش آیدید کہا تھا۔

ہگا نا کی سیکرٹ سروس ..... یہودی قومی فوج 1945ء سے ہی ایکمان کے غائب ہوجانے کی چھان بین اور شخقیق وتفتیش میں مصروف تھی۔

ان کابڑا مسئلہ بینھا کہان کے پاس ایکمان کی کوئی فوٹوموجود نتھی۔ایکمان نے غائب ہونے سے پیشتر اپنی تمام ترسر کاری اورغیرسر کاری تصاویر ضائع کردی تھیں۔

ہگانا کو پینر ملی کدا یکمان کی بیوی اور تین بیچ آسٹر یا بین مقیم تصاورانہوں نے اس نکت نظر کے تحت ایک ایجنٹ کوروانہ کیا کہ بین ممکن تھا کہ وہ ایکمان کی کوئی شکوئی تصویر حاصل کرنے بیں کامیاب ہوجا تا۔ انہیں امیر تھی کہ بیا بجنٹ اس کی بیوی سے اس کی تصویر حاصل کرنے بیں ضرور کامیاب ہو جائے گا۔ کیکن اس کی بیوی فروا یکمان نے ایکمان کے بارے بیں بات چیت کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ اگر چہ ہگانا کے جاسوسوں نے پورے گھر کی تلاشی لے ڈالی کیکن انہیں ایکمان کی کوئی تصویر ہاتھ نہ گئی۔

تاہم یہ بھانا کی خوش فتمتی تھی کہ ان کی رسائی ایکمان کی ایک سابق داشتہ تک ممکن ہوئی جو دیانا میں رہائش پذیر تھی۔ یہ خاتون اب تنہاتھی اور ماضی کی خوشگواریادوں کے ہمراہ زندہ تھی۔اس خاتون کو انتہائی طریقے کے ساتھ اس امر پر راغب کیا گیا کہ وہ اپنی تصاویر کی البم دکھائے۔اس البم میں ایکمان کی اکلوتی تصویر بھی موجود تھی۔ ما بعداس خاتون کے گھر پر پولیس کے ایک چھا یہ کے دوران اس سے یہ تصویر چھین لی گئی۔

ایساد کھائی دیتا تھا جیسے یہ کہائی اپنے اختتا م کو پہنچ بھی ہو کیونکہ 1947ء میں فروا یکمان نے یہ دوئ کیا کہ اس کا خاوند موت ہے ہمکنار ہو چکا تھا۔ لیکن وہ اپنے اس ڈرامے میں کامیاب نہ ہو تک۔ اس پر ستفل نظر رکھی جانے گی۔ ایکمان کی ایک کمل فائل تیار کر لی گئے تھی۔ 1948ء میں آسٹریا میں اسٹریا میں اسٹریا میں آسٹریا کی پولیس نے ایک نیو۔ نازی گروپ کی گرفتاری ممل میں آئی۔ انہوں نے ایک ایرے میں بھی پچھائنشا فات کے جس کے جواب میں آسٹریا کی پولیس نے فروا یکمان سے بوچھ پچھی اور اس سے دریافت کیا کہ کیاوہ اپنے خاوند سے می گئے گئی ایس نے اپنے خاوند کو کہا تھا۔ اس نے جواب دیا۔۔۔۔۔ خالیا اس کا جواب درست تھا۔۔۔۔ کہاں کی اپنے خاوند سے کوئی ملاقات نہ ہوئی تھی اور اس امر پر اصر ارکیا کہ وہ 1945ء میں چیکوسلا و یکیا میں موت سے ہمکنار ہو گیا تھا۔۔۔

اس دوران ایکمان ارجنٹائن میں مقیم ہو چکا تھا۔اس نے اپنانام ریکارڈوکلینمٹ رکھالیا تھا۔ایسامعلوم ہوتا تھا جیسے وہ خفیہ طور پراپئی نقل و حرکت کے بارے میں اپنی بیوی کومطلع کرتا رہتا تھا۔ارجنٹائن میں آباد دیگر نازی اس کوقدر کی نگاہ ہے دیکھتے تھے۔اس نے ایک چھوٹے سے ادارے میں ملازمت بھی اختیار کر کی تھی اورارجنٹائن کا شاختی کارڈ بھی حاصل کرلیا تھا۔ بیشناختی کارڈ اس نے ریکارڈوکلینمٹ کے نام سے حاصل کیا تھا۔اس شاختی کارڈ کے حصول کی خاطراہے بیونس آئزس میں اپنے فنگر پرنٹ بھی ریکارڈ کروانے پڑے تھے۔اس کے بااثر دوستوں نے اسے ایک اچھی ملازمت بھی دلوادی تھی اورا بیکمان اب انتظامی امور کا ایک ماہر بن چکا تھا اور اپنی ملازمت کے دوران بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرر ہاتھا۔

اس نے خفیہ طور پراپی بیوی کو خطاتح ریکیا اور 1952ء کے موسم گر ما میں اس کی بیوی نے اپنے بچوں سمیت انتہا کی خاموثی کے ساتھ آ سٹر یا کوچھوڑا اور بحری سفر طے کرتے ہوئے بیونس آ ٹرس جا پہنچی ۔اس وفت اس کی سخت گرانی سرانجام نہ دی جار بی تھی اور یہودی سیکرٹ سروس اس کی جانب ہے قدرے خفلت برت رہی تھی اور مابعدوہ اس کے فرار حاصل کرنے پرانتہائی غم وغصے کا شکار ہوئے۔

بیونس آئرس میں میرکوئی ڈھکی چھپی بات نہ تھی کہ ایکمان ارجنٹائن میں قیام پذیر تھا۔ 1953ء تک باخبرلوگ ہیرجانے تھے کہ وہ کہاں موجود تھااوراس بارے میں اخبارات میں بھی شائع ہوچکا تھا۔ اس دوران ایکمان اپنی ملازمت سے ہاتھ دھو چکا تھا اوراس کا زوال شروع ہو چکا تھا۔اس کا مقدراب گردش میں تھا۔اس نے بیونس آئرس میں کم آمدنی کی حامل ملازمتیں اختیار کیں۔اب وہ بین الاقوای دلچیسی کامحور بھی بن چکا تھا اور پیرون حکومت بھی خوف وہراس کا شکارتھی۔ 1955ء میں پیرون بھی افتد ارہے محروم ہو چکا تھا اور ملک ہے بھی فرار ہو چکا تھا۔سابق نازی اب بھی پُر امید شھے کین مختاط شھے۔ایکمان کو بیونس آئرس کی ایک کار فیکٹری میں ملازمت مل چکی تھی۔اب وہ اپنے ہاضی کے بارے میں اپنے سابق نازی دوستوں سے کھل کر بات کرتا تھا اورا کشران یادوں کا شکار رہتا تھا جو کسی نہ کسی وقت انسان کوؤستی رہتی ہیں۔

یبودی ابھی تک اس کونہ بھولے تھے۔ارگن اوراسٹرن دہشت گرداسرائیلی سیرٹ سروس میں شمولیت اختیار کرچکے تھے۔انہوں نے اپنی تمام تر توانیاں بورمان ......ملراورا یکمان کی تلاش میں صرف کر دی تھیں۔ایکمان تک رسائی حاصل کرنے کے لئے کسی سخت ترین جدوجہد کی ضرورت در پیش نہتی ۔اس کے بارے میں بیمعلوم تھا کہ وہ ارجنٹائن میں موجود تھا جوسابق نازیوں سے بھراپڑا تھا اوران کے ساتھ اس کے دوستانہ مراسم استوار تھے۔مسئلہ اس کی گرانی سرانجام دینے اوران تظار کرنے کا تھا۔مسئلہ یہ بھی تھا کہ اس کا کیا حشر کیا جائے۔

کیا اے اغوا کرلیا جائے؟ کیا اے قبل کردیا جائے؟

كيااس غيرمكى پناه گزين مجرم كواس كى حكومت كے حوالے كرديا جائے؟

اس مسئلے کواسرائیلی کا بینہ نے اس وقت فوری طور پرحل کرنا تھا جبکہ 1960ء کے آغاز میں ایکمان کو تلاش کر لیا گیا تھا۔اس کے ایکمان ہونے کے بارے میں کوئی شک نہ تھا۔ کیونکہ اس کے فنگر پر نٹول کی پڑتال سرانجام دی گئی تھی اوران فنگر پر نٹوں سے ملایا گیا تھا جواسرائیلی حکام کے

پال موروق فی http://kitaabghar.com http://kitaabghar.

اسرائیلی وزیراعظم ڈیوڈ بن ۔ گورین کوایک کمے کے لئے بھی پہیقین نہ تھا کہ وہ ایکمان کوارجنٹائن کی حکومت ہے حاصل کرنے میں کامیاب ہوسکتا تھا۔ کیونکہ اس نے جرائم کاارتکاب جرمنی میں کیا تھا لہذا قانون کی روح سے اسے جرمنی کے حکام کے حوالے کیا جاسکتا تھا۔ لیکن وزیراعظم ایکمان کواسرائیل لانا چاہتا تھا اور اسرائیلی سرز مین پراس پر مقدمہ چلانا چاہتا تھا۔ حصول مقصد کامحض ایک ہی طریقہ تھا اور وہ طریقہ بیشا کہ ایک وزیراعظم ایکمان کواسرائیل لانا چاہتا تھا اور اسرائیلی سرز مین پراس پر مقدمہ چلانا چاہتا ہے۔

پرتھا کہ ایکمان کواغوا کرلیا جائے ۔ لیکن سرکوئی آسان کام نہ تھا کہ ایک شخص کواغوا کرئے آدھی دنیا کاسفر طے کراتے ہوئے اسے اسرائیل لایا جائے۔

اس مسئلے کاحل ارجنٹائن کی حکومت نے بذات خودہی چیش کر دیا جبکہ اس نے اسرائیل کوایک سرکاری دعوت چیش کی کہ وہ اپنا ایک سفارتی فیائندہ ارجنٹائن روانہ کرے جواپین سے ارجنٹائن کی آزادی کی 150 ویں سالگرہ کے موقع پر اسرائیل کی نمائندگی سرانجام دے۔ یہ تھریب ماہ مگ

اسرائیلی وزیراعظم نے اس موقع ہے خاطرخواہ فائدہ حاصل کرنے کی ٹھانی۔اس نے نہصرف ایک سرکاری وفداس تقریب میں شرکت کے لئے روانہ کیا بلکہ بیہ فیصلہ بھی کیا کہ بیہ وفدا یک خصوصی اسرائیلی طیارے میں اپناسفر سرانجام دےگا..... برطانوی ساخت کا بریٹا نیاطیارہ .......اور ایکمان کواغوا کر کے ای طیارے میں واپس اسرائیل لا نا تھا۔اس طیارے کوسفارتی مراعات حاصل تھیں۔اس کام میں انتہائی احتیاط برتی گئی اور اسے انتہائی خفیہ رکھا گیا۔ کے عملے کی تعداد معمول کی تعداد سے خاصی زیادہ تھی۔ بیونس آئرس ہوائی اڈے پراس سفارتی وفد کا خندہ پیشانی سے سرکاری طور پراستقبال کیا گیا۔ اس کے بعد جہاز کاعملہ شہر کی جانب روانہ ہو گیا۔ تا کہ کھانے سے لطف اندوز ہوسکے۔

جب بیٹملہ واپس لوٹا تب اس عملے کا ایک رکن شراب کے نشے میں دکھائی دے رہاتھا۔ ہوائی اڈے کے حکام نے اس امر کا کوئی نوٹس نہ لیا۔ا یکمان کی کافی میں نشہ آ وردوا ملا دی گئی تھی اورا سے عملے کے دیگر ارکان کے ہمراہ جہاز پرسوار کرلیا گیا تھا۔ کسی نے بھی کسی بھی غیر معمولی واقعہ کو محسوس نہ کیا تھا۔ صبح تین بجے پریٹانیا واپسی کے لئے محویر واز تھا۔

لیکن ابھی خطرہ ٹلانہ تھا۔ طیارے نے ایک لمبی پرواز سرانجام دین تھی۔ طیارے نے ایندھن کے حصول کے لئے بھی کی ایک مقامات پر رکنا تھا اور کسی بھی تتم کی ہداخلت کا خطرہ ہنوز باقی تھا۔ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ایندھن کے حصول کی خاطر انہیں ڈاکرر کنا چاہئے جہاں پر ہوائی اڈا فرانیسیوں کے کنٹرول میں تھا۔ وہ اس امر پر یقین رکھتے تھے کہ فرانیسی ..... چونکہ نازیوں کے دوست نہ تھے ..... وہ انہیں روکنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ لہٰذا پرواز کسی دفت کا شکار ہوئے بنا ہی جاری رہی۔ ڈاکر کے مقام پر طیارے میں ایندھن بھرا گیااور اس کے ٹینک مکمل حد تک بھر لئے گئے اور اس کے بیند کھیل حد تک بھر لئے گئے اور اس کے بعد طیارہ اسرائیل کی جانب روانہ ہوا۔ دوروز بعد اسرائیلی وزیراعظم نے اپنی یارلیمنٹ کو بتایا کہ:۔

''ا یکمان .....جونازی رہنماؤں کے ہمراہ اس عمل درآ مدیمیں مصروف رہاتھا جے وہ'' یہودی سوال کاحتی حل'' کہتے تھے..... یعنی یورپ کے 60 لا کھی یہودیوں کا قتل ۔''

اس کواسرائیل سیکورٹی سروس نے تلاش کرلیا تھااوراب وہ اسرائیل میں زیرحراست تھااورجلد ہی اےعدالت کےکٹہرے میں لاکھڑا کیا

جائےگا۔ ایکمان کے اغوانے ایک غیر معمولی داستان میں ایک اور باب کا اضافہ کر دیا تھا۔ار جنٹائن کی حکومت اس کی واپسی کا مطالبہ کر رہی تھی اور اس نے اس سلسلے میں اقوام متحدہ ہے بھی درخواست کی تھی۔اقوام متحدہ نے بھی اسرائیل کے اس اقدام کی فدمت کی تھی۔لیکن اقوام متحدہ نے بیہ مؤقف اختیار کیا تھا کہ دونوں اقوام اس جھکڑے کو بذات خود حل کریں۔

اگرچہ اسرائیل نے ایکمان کواسرائیل لانے کے لئے ایک درست راہتے کا انتخاب نہ کیا تھالیکن اس کے باوجود بھی و نیانے اسرائیل کے اس اقدام کی ندمت نہ کی کیونکہ ایکمان کا جرم بنی نوع انسان کی تاریخ کا ایک عظیم ترین جرم تھااورا ہے انصاف کے کثیر ہے بیں لا کھڑا کرنے کا طریقہ کا رایک اہم امور نہ تھااور کسی کو بھی ہیہ کہنے کی جراُت نہ ہوئی تھی کہ اے اسرائیلی ججوں سے انصاف نہ ملاتھا۔

.....**&**}.....

کتاب گھر کی پیشکش

http://kitaabghar.com

کتاب گھر کی پیشکش

http://kitaabghar.com

۔ ایکمان کواغوا کرنے والےاسکواڈ کالیڈرہنگری کا ایک یہودی تھا۔اس نے 11 مٹی کواپنے شکار پر جھیٹنے کا پروگرام بنایا۔خصوصی طیارے نے 20 مئی سے پیشتر ارجنٹائن نہیں پہنچنا تھا۔

اس کے افوا کے منصوبے کو بخو بی ترتیب دیا گیا تھا اوراس کی بہترین منصوبہ بندی سرانجام دی گئی تھی۔ بیہ مشاہدہ کیا گیا تھا کہ ایکمان

ہا قاعد گی کے ساتھ اپنے سب سے بڑے بیٹے کے گھر آتا جاتار ہتا تھا جس کا نام کلاس تھا اور جواب شادی شدہ تھا اوراس کی ایک سالہ بیٹی تھی۔
ایکمان جب بھی ان سے ملاقات کرنے کی غرض ہے آتا تھا تب وہ رات کا کھا نا ان کے ہمراہ کھا تا تھا اور رات آٹھ اور نو بجے کے درمیان اپنے گھر

کے لئے روانہ ہوتا تھا۔ اب ایکمان کی سرگرمیاں اسرائیلی ایجنٹوں کی نظر میں تھیں۔ وہ جہاں کہیں بھی جاتا اس پرنظر رکھی جاتی تھی۔ اس نے 11 مئی

کو بھی اپنے بیٹے کے گھر کا چکر نگا یا اور آٹھ بجے کے بعد بیٹے کے گھر سے واپس اپنے گھر کے لئے روانہ ہوا۔

سے مجنوب سے دیں میں میں سے میں میں سے میں سے میں میں سے م

ایک هخص گاڑی میں اس کے انتظار میں موجود تھا۔وہ اپنی گاڑی ہے باہر نکلا اورا یکمان ہے کہنے لگا کہ:۔

#### http://kitaabghar.نمارے امراه الله http://kitaabghar.com

ایکمان نے گمان کیا کہ پین ممکن تھا کہ بیار جنٹائن پولیس کے آ دمی ہوں۔لہذا وہ بلاخوف وخطران کے ساتھ روانہ ہو گیا۔جونہی کاراپنی منزل کی جانب روانہ ہوئی توں ہی اسے شک وشیحے کی کوئی گنجائش ہاقی ندر ہی کہاس کے اغوا کنندگان کون لوگ تھے۔اس کا خیال تھا کہ وہ اسے فوراً گولی کا نشانہ بنادیں گےلیکن ان لوگوں نے اسے بی یقین دہائی کروائی کہ وہ ایسا کوئی ارادہ ندر کھتے تھے بشرطیکہ وہ چیننے چلانے اور فرار ہونے کی کوئی کوشش سرانجام نددے۔

وہ اے ایک ایسے امیر بیبودی کے گھر لے گئے جس گھر کے کمین نیویارک جاچکے تتھے اور اس گھر کے ملاز مین بیبودی ایجنٹ تھے۔ وہ دس روز تک اس گھر میں مقیم رہا۔ اسے جب بیبتایا گیا کہ اس کے اغوا کنندگان اسے اسرائیل لے جانا چاہتے تھے تا کہ اس کے خلاف جرائم کی پا داش میں مقدمہ چلایا جائے جو اس نے بیبود یوں کے شمن میں سرانجام دیے تھے تب اسے پچھ سکون محسوس ہوا۔ در حقیقت وہ اس امر پرآ مادہ ہو چکا تھا کہ وہ اسرائیل جائے گا اور مقدمے کا سامنا کرے گا اور اس نے اس سلسلے میں ایک دستا و بزیرا ہے وستخط بھی شبت کردیے تھے۔

اس دوران تل ابيب مين سيجس پايا جا تا تھا كه: ـ

سے کیا پیمکن تھا کہا یکمان کودس روز تک بیونس اٹرس میں جس بے جامیں رکھا جائے اور مابعدا سے اسرائیلی بریٹانیانا می جہاز میں اغوا کر کے اسرائیل لایا جائے جو 20 تاریخ کواس مقام پر پہنچ رہاتھا؟ کیااس کی گمشدگی کوئی مسئلہ کھڑانہ کردے گی؟

اس کی بیوی جان جائے گی کداس کے خاوند کے ساتھ کیا مسئلہ در پیش آیا تھااور وہ ارجنٹائن حکومت کی مدد طلب کرے گی اورالیک صورت میں اسرائیلی طیارے پر ہی شک کیا جاسکتا تھا۔

لیکن ایک ہفتہ گزر چکا تھااورا بکمان کے بارے میں کسی قتم کا کوئی بھی شوروغو غاسنے میں ندآیا تھااور نہ ہی اس کی گمشدگی کا کوئی شورمچا تھا۔19 تاریخ کو ہریٹا نیاارجنٹائن کے لئےمحو پرواز ہوا۔اس میں سفارتی مشن سوارتھا۔اس مشن کی سربراہی مسٹراباابان کے ذمیتھی۔اس طیارے

اورچین میں بھی قیام کیا تھا۔

## كتاب گھر كى بديار غير ميں ايك لڑكى كى مہمات و كى بيشكش

http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

1940ء کا دوربرطانیہ میں جنگ کے بعد کی مایوی اورمشکلات کا دورتھا۔ جنگ جیتی جا چکیتھی کیکن اس فتح کے خاطرخواہ نتائج برآ مدند ہوئے تھے۔ بہت سے لوگ جنگ کی مہم سرکرنے کے بعدز ماندامن میں اپنی روز مرہ زندگی کامعمول جاری رکھنے میں مشکلات کا شکار دکھائی دیتے تھے۔ لیکن ان لوگوں کے لئے خوثی اور راحت اورمہم جوئی کا سامان موجو دتھا جو دنیا کا سنر طے کرنے کے تنمنی تھے تا کہ اس دنیا کے اسرار اور بھید جان سکیس۔ جن لوگوں نے ان برسوں کے دوران بڑی بڑی مہمات سرانجام دیں ان میں چار لاٹ ابینر بھی شامل تھی۔ وہ ایک امر کی لڑگ تھی اور انٹر بیشنل نیوز سروس کی رپورٹر بھی رہی تھی۔ 1944ء میں وہ ایشیا چلی آئی تھی تا کہ ہندوستان میں امریکن ریڈکر اس کے لئے کام کرسکے۔ اس نے برما

جب جنگ اپنافتنام کوئینی تب اس نے امریکہ واپس جانا پہند نہ کیا کیونکہ ایشیا میں بڑے بڑے اوراہم ترین واقعات جنم لے رہے تھے۔۔۔۔۔انقلاب چین ۔۔۔۔۔ پرانے شہنشاہی نظام کا خاتمہ جس نے ہندوستان ۔۔۔۔۔انڈ و نیشیا اور جنوب مشرقی ایشا کوان کی آزادی ہے نواز ا۔۔۔۔۔ اسرائیل کے ظہور پذیر ہونے کی جنگ ۔۔۔۔کوریا کی جنگ ۔۔۔۔۔اور ویت نام میں ایک طویل جدوجہد کا آغاز ۔۔۔۔۔ چارلاث ابینرایک فری لانسر صحافی بن گئی اور مہم جوئی ہے بھر پورزندگی بسر کرنے گئی۔۔

اس کے نین نقش مشرقی طرز کے حامل ہے۔۔۔۔۔اگر چہاس کے آباؤاجداد تین سوبرس سے جرمن یافرانسیسی ہے۔ چونکہ اس کے نین نقش مشرقی طرز کے حامل ہے لبندامشرق میں اس کی جانب کوئی توجہ نہ دی جاتی تھی جبکہ مشرقی طرز کے نین نفوش کی حامل ہونے کی بنا پرامریکہ میں وہ حکام کی توجہ کامرکز بن جاتی تھی۔

1946ء کے اختتام پر وہ کمبوڈیا چلی آئی اوراس نے انگ کور واٹ کے مشہور کھنڈرات دیکھے۔ کمبوڈیا فرانسیسی انڈؤ چائنا کا حصہ تھا اور فرانسیسی وہاں پرموجود تھے تا کہ اپنی کالونی کے باغیوں کی بعناوت کو کچل سکیس جواپئی آزادی کی جنگ کا آغاز کر چکے تھے۔

کرالن میں اس کا استقبال فرانسیسی فارن لیسجسن کے 13 ویں ڈیمی۔ ہریگیڈ کے اراکین نے انتہائی گرمجوثی کے ساتھ کیا۔ چارلاٹ ابینر کے لیفٹینٹ رابرٹ گولبن کے ساتھ دوستانہ روابط استوار ہو چکے تتھے اور اس کی ملاقات اس لیسجسن کی واحد خاتون رکن ہے بھی ہوئی تھی۔ اس خاتون کا نام سوزانی ٹراورز تھا۔اس کے بقول وہ ایک انگریز ایڈمرل کی بیٹی تھی اور بلند جرائت کی حامل تھی۔

اس کی اٹر کی ٹراورز کے ساتھ بہتر تعلقات استوارنہ کرسکی اگر چہاں نے اس رات اے اپنی جھونپر ٹی بیں مقیم رکھا۔ ٹراورز نے اسے برآ مدے میں ایک فوجی چار پائی پرسلا دیا جہاں پروہ کسی تشم کے جانوروں کی آ واز وں کے شور کی وجہ سے ڈرگنی اورخوفز دہ ہوکر چیخنے چلانے لگی۔ اس کے چیخنے چلانے سے تمام کیمپ بیدار ہو گیا۔ گولبن اس کے پاس آیا اور اس کی خیریت دریافت کی۔اس نے اسے صاف صاف بتایا

کہ وہ باہر برآ مدے میں سونے کی وجہ ہے ڈرگئ تھی۔اس نے اے اپنی جھونپڑی میں سلا دیااور بذات خود وہ برآ مدے میں سوگیا۔ صبح بیدار ہونے پراس کے علم میں بیہ بات آئی کہ رات کواسار کوں نے بھپ پرحملہ کیا تھااور لیسجن کے دوافراد کو ہلاک کر دیا تھا۔وہ مزید افراد کو بھی اپنی ہلاکت کا نشانہ بنا کتے تھے لیکن اس کے چیننے چلانے کی وجہ ہے بھپ میں سوئے ہوئے افراد بیدار ہو چکے تھے لبذا زیادہ جانی نقصان نہ

فوری طور پراسارکوں کی سرکو بی کے لئے ایک فوجی دستہ تیار کیا گیا تھا۔اباس کا اس دیران دیبات میں مقیم رہنے کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا۔وہ اس لوگوں کے ساتھ ہی رواند ہونا جا ہتی تھی۔بہر کیف 13 وال ڈیم۔بر یکیڈ اسے خوش قسمت قرار دے رہا تھا کیونکہ اس کے پیجنے چلانے کی وجہ سے وہ مزید ہلاکتوں سے نگا گئے تھے۔

رید ہلا موں سے بی سے ہے۔ ڈیمی۔بریگیڈ جیپوں اورٹرکوں میں روانہ ہوا۔وہ جنگل ہے گزرتے ہوئے اسارکوں کو تلاش کررہے تھے۔

چارلا ہے ابیز پر بیانکشاف ہواتھا کہ فرانسیسی فارن لیسجسن کے 60 فی صدارا کین وہ لوگ تھے جوہٹلر کی فوج کے رکن تھےاور جوگر فقار ہونے سے بچ نگلنے میں کامیاب ہوگئے تھےاوراب وہ 1946ء میں فرانسیسی انڈو۔ چائینا میں فرانسیسی فارن لیسجسن کے ساتھ اپنی خدمات سرانجام وے رہے تھے۔ گولبن بذات خود سوئٹڑر لینڈ کا باشندہ تھااور ٹیم یہودی تھا۔ بہت سے نازی لیسجن سے علیحدہ ہوتے ہوئے کمیونسٹ ویٹ۔ مین کے

ساتھ جاملے تتھے۔ ڈیمی۔ بریگیڈنے وہ دن اسارکوں کی تلاش میں گزارا۔ دوپہر کے وقت ان کے عین سامنے سڑک پر آگ کی ایک ویوارنمودار ہوئی اور جونہی لیسے جسن کے ارکان اپنی گاڑیاں موڑنے گئے تو اسارکوں نے ان پر فائز نگ شروع کر دی۔ وہ درختوں پرمور چیزن تتھے۔انہوں نے سڑک پر درختوں کی شاخیس ڈ حیر کررکھی تھیں اوران پر پیڑول چیٹزک کرانہیں نذرآ تش کردیا گیا تھا۔

اسارکوں کی فائزنگ کے دوران چارلاٹ ابینر کوایکٹرک کے بنچے پناہ دے دی گئ تھی۔اس کے اردگرد گولیاں چلنے اور دھا کوں کی آ وازیں بلند ہور بی تھیں۔اس وفت اس کے خوف کی کوئی انتہا نہ رہی جب اس نے بیددیکھا کہ ایک سانپ اس کی پناہ گاہ کی جانب بڑھ رہا تھا۔وہ سانپ اس کی پناہ گاہ تک پہنچے چکا تھا۔اس نے مابعد بتایا کہ اس وفت وہ جنگ کو بھول چکی تھی۔اس کا رنگ زرد پڑچکا تھا۔اے اس جنگ کی تفصیلات کی کوئی خبر نتھی ۔ وہ اس وقت اپنے حواس میں آئی تھی جبکہ اسارک تین لاشیں چھوڑ کرراہ فرارا ختیار کر چکے تھے۔

لیسجن کے ارکان نے دریا کے کنارے اپنے ڈیرے ڈال دیے۔۔۔۔۔اپنے ٹرک اس انداز میں کھڑے کردیے کہ وہ ایک گول قلعے کی شکل اختیار کر گئے اورانہوں نے ان کی اوٹ میں اپنی مشین گئیں نصب کرلیں۔

اگلی صبح ڈیمی۔ بریکیڈنے دوبارہ جنگلوں میں اسارکوں کی تلاش جاری رکھی۔وہ ربڑ کے درختوں کے قریب سے گز رے جن کے مالکان اپنے تتحفظ کی خاطر سائیگون جا چکے تتھے۔وہ بھی سائیگون کی جانب روانہ ہوئے .....اس دوران وہ ویٹ من گوریلوں کے حملے کا نشانہ ہنے۔ یہ گوریلے اسارکوں کی نسبت زیادہ منظم تتھا ورزیادہ سلم بھی تتھے۔

سائیگون روڈ پرلیسجن کاسامناویٹ من ہے ہو گیا۔انہوں نے سڑک کی دونوں جانب سے لیسجن پر فائزنگ شروع کردی۔مسابینر کہتی ہے کہاہے پچھ بھی یادنییں کہ وہ کسی طرح اپنی جیپ سے باہرنگلی اوراسی جیپ کے بینچے پناہ حاصل کی۔اہے بھن اتنایاد تھا کہ شین گن کے پیچھے گولبن کا چپر ہ مسکرار ہاتھا۔

لیسجین نے بہتر کارکردگی کامظاہرہ کیا۔وہ پوری طرح مسلح تھے۔لہذاحملہ آ ورفرار ہو پچکے تھے۔ جباس نے مردہ ویٹ من کوسڑک پر پڑادیکھا تو وہ افسر دہ ہوگئی۔گولین نے اسے تھیکی دی اور کہا کہ:۔

'' چیخو چلاؤ.....تم ایک خاتون ہو..... جاؤاور چیخو چلاؤ.....خدا کاشکرادا کروکیتم ان ہلاک شدہ گان کا ہاتم کرنے کیلئے زندہ پچھٹی ہو۔''

شام کے وقت جبکہ وہ سائیگون کے نز دیک تر پہنچ تھے ۔۔۔۔۔انہوں نے جنگل کی جانب سے پچھآ وازیں سنیں۔۔۔۔۔یہ پاوگ جرمن زبان میں گفتگو کرر ہے تھے۔ بینازی تھے۔انہوں نے لیجن سے علیحد گی اختیار کرتے ہوئے ویٹ من کے ساتھ شمولیت اختیار کرلی تھی اور وہ لیجن میں شامل دیگر جرمنوں کو بھی اس امر کی جانب راغب کررہے تھے کہ وہ بھی لیسجسن کو چھوڑ دیں۔ان کا کہنا تھا کہ ویٹ من کا ساتھ دیئے میں خطرات کم تھے۔۔۔۔۔۔تخواہ بھی محقول تھی اور مابعدوہ آسٹریلیا جانے کے بھی قابل ہو سکتے تھے۔

13 وال ڈیمی بریکیڈسائیگون سے باہرواقع فرانسیسی فارن لیسجسن کے ہیڈکواٹر 1946ء کے نئے سال کی شام کوچنج چکاتھا۔ یہاں پر

۔ چارلاٹ ابینر کی تواضع آفیسر کلب میں فرانس کی شراب سے ساتھ کی گئی۔اے خواتین کے ملبوسات پیش کئے گئے جوفرانسیسی کپڑے سے تیار کئے گئے تھے۔ اے بتایا گیا کہ:۔

کتاب گھر کی پیشکش

'' فارن لیجن کے ہیڈ کوارٹر میں ہر چیز موجود تھی حتیٰ کہ خواتین کے خوبصورت ملبوسات بھی موجود ھے جواس ہیڈ کواٹر کا دورہ كرنے والى خواتين كوپيش كئے جاتے تھے۔"

نياسال هيميئن پينے ہوئے اور ناچنے گاتے ہوئے منايا گيا۔

مِس ایبز نے گولبن ہے دریافت کیا کہ وہ فارن لیجن کی زندگی کو کیوں پیند کرتا تھا۔

اس فے جواب دیا کہ:۔

" مجھے من جنگ کرنا آتی ہے اور ایک سیابی کی وفا داری مجھ میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔"

جب وہ سائیگون جا پینچی تب مِس ایبز کے علم میں بیہ بات آئی کہ ہنوئی کے مقام پرایک بڑی داستان منظرعام پرآ چکی تھی ..... بیہ مقام شال کی جانب800 میل کی دوری پرواقع تھا۔

فرانسیسی حکام پچھ عرصے سے حوچی من سے گفت وشنید سرانجام دے رہے تھے .....وہ ویٹ من کار ہنما تھااور بیامید کی جارہی تھی کہ اس گفت وشنید کے نتیج میںا نڈو۔ جائینا میں امن قائم ہوجائے گا لیکن 1946ء کے کرسمس سے تھوڑی دیریںلے ویٹ من احا تک ان خفید سرنگوں سے نمودار ہوئے جوانہوں نے ہنوئی کے بیچے بنار کھی تھیں اور شہر پر قبصنہ جمانے کی کوشش کی۔ ہزاروں فرانسیسی خواتین اور بیچے ہلا کر دیئے گئے۔ فرانسیسیوں نے بھی منہ تو ڑجواب دیاا در نیمام بم استعال کرتے ہوئے بغاوت کو پچل کرر کھ دیا۔

جب چارٹ لاٹ ابینرجنوری 1947ء کے آغاز میں ہنوئی پنجی تب شہر کا ایک بڑا حصہ کھنڈرات میں تبدیل ہو چکا تھا۔فرانسیسیوں کی بمباری ہے پینکڑوں کی تعداد میں ویٹ من مارے جانچکے تھے اوران کی لاشیں ان کی بنائی گئی سرگلوں میں پھینک دی گئی تھیں۔ پچھ ویٹ من ان سرگلوں میں چھپے ہوئے تتھے۔لہٰذاان سرنگوں کو بمباری کا نشانہ بنایا گیااوروہان سرنگوں کےاندر ہی ہلاکت کاشکار ہوچکے تتھے جن میں چھپے بیٹھے تتھے۔ وہ لوگ جو ہنوئی آتے تھےوہ اس شہرکوا جڑا ہوا پاتے تھے اور اپنے ناک پررومال رکھ کراس کی ویران گلیوں اور بازاروں سے گزرتے تھے کیونکہ لاشیں بد بوچھوڑ چکی تھیں۔

اس کا ہوٹل ایک فوجی قلعے کی ما نند تھا۔اس کی کھڑ کیوں اور دروازوں میں فرنیچر جوڑ دیا گیا تھا۔ ہوٹل میں اس کے قیام کی پہلی رات ایک ویٹ من گوریلا ہوٹل کی حجت پر چڑھ گیااورا کی سرخ جھنڈا حجت پرلہرادیا۔ صبح جب ایک فرانسیمی سیابی اس جھنڈے کوا تارنے کے لئے حجت http://kitaabghar.com پرچڑھاتو نمین گاہ میں چھیےا یک رخمن نے اے گولی کا نشانہ بناڈ الا۔

مس ابینرا یک فرانسیسی پلیک ریلیشن آفیسر کے ہمراہ ہنوئی شہر کے دورے پرروانہ ہوئی ....اس انسر نے اے یقین دلایا تھا کہ بیشہرا ب

بالكل محفوظ تفاروه اسے وہ ظالمانہ فعل دكھانا جا ہتا تھا جو ویٹ من نے سرانجام دیے تھے۔

وہ اسے رہائشی کواٹروں میں لے گیا جہاں پر فرانسیسی خواتین کی لاشیں موجود تھیں انہیں تشد دکر کے ہلاک کیا گیا تھا۔ایک خاتون کا پیٹ چاک کیا گیا تھااوراس کے پیٹ میں موجوداس کا بچیاس کی لاش کے ایک جانب پڑا تھا۔مردہ فرانسیسی اپنے گھروں کے باغیجوں میں پڑے تھے۔ان کی آنجھیں ٹکال دی گئی تھیں۔

اس نے سوال کیا کدان لاشوں کو دفنایا کیوں نہ گیا تھا .....اس سوال کے جواب میں پلک ریلیشن آفیسرا سے ہنوئی پارک میں لے گیا جہاں پرآ بائی باشندے خندقیں کھودر ہے تھے اور سڑی گلی لاشوں کوان میں دفنار ہے تھے ....سفیداور براؤن اکٹھے دفنائے جارہے تھے اور اتنی تیزی کے ساتھ دفنائے جارہے تھے جتنی تیزی کے ساتھ انہیں دفناناممکن تھا۔

پلک ریلیش آفیسر کہنے لگا کہ:۔

'' ویٹ من سیجھتے تھے کہ وہ ہمیں خوفز دہ کر کے انڈ و۔ چائینا ہے باہر نگلنے پرمجبور کر دیں گے۔ان کا خیال تھا کہ جب ہم خوفناک قبل وغارت دیکھیں گے تب ہم یہاں ہے بھاگ ٹکلیں گے۔''

پبک ریلیشن آفیسر نے اسے وہ زمین دوزراستے دکھائے جوشہر کے مضافات سے لے کرشہر کے وسط تک پھیلے ہوئے تھے۔ان میں اسلحہ خانے بھی موجود تھے۔فرانسیسیوں کوان زمین دوزراستوں اوران میں بنائے گئے اسلحہ خانوں کے بارے میں کوئی علم ندھا۔ بغاوت کا آغاز ہونے سے چندروز پہلے وہ غدار ہوچی من سے گفت وشنید سرانجام دے رہے تھے جو ویٹ من کا سربراہ تھا۔اس نے فرانسیسیوں کو بیاشارہ بھی دیا تھا کہ ان کے درمیان معاہدہ قرار پاسکتا تھا اور اس کے بعدوہ ہنوئی سے غائب ہوگیا تھا اور وہ اس بغاوت اور قل و غارت سے بچھ بی دیر پہلے شہر سے غائب ہواتھا۔فرانسیسیوں کواس پررہ رہ کرغصہ آرہا تھا۔

ہنوئی میں ایک ہفتہ گزارنے کے بعدوہ ایک ہمپتال کے طیارے میں سائیگون واپس چلی آئی۔اس طیارے میں اس کی گنجائش سے زائد فرانسیسی زخمی سوار متھے جن کی تیار داری ریڈ کراس کی ایک سابق نرس سرانجام دے رہی تھی۔ بیسپاہی نوجوان لڑکے تتھے جونازیوں کے زیر تساط فرانس میں جوان ہوئے تتھے۔ ۔ چارلاٹ ابینرافسردہ اوردل شکتہ انڈو۔ چائینز کی ایک خانقاہ کےصدررا ہب کے ساتھ انٹرویوکرنے کے لئے اس کے پاس جائینجی جس کے کمیونزم مخالف ہونے کے بارے میں کوئی شک نہ تھا۔اگر چہ ہنوئی کی قبل وغارت پروہ افسر دہ تھالیکن اس کا کہنا تھا کہ:۔ ''اس وقت تک پچھنیں کیا جاسکتا جب تک فرانسیسی فوجی دہتے اس ملک سے نہ نکل جائیں۔''

http://kitaabghar.com http://kitaabياريارا http://kitaabghar.com

''تم نے غیر ملکیوں کے ہاتھوں میں اسلح تھاتے ہوئے اس اڑائی کواڑنے کی کوشش کی ہےاورتم جیت ہے ہمکنار نہیں ہوسکے ……تم بھی نہیں جیت سکتے۔''

فرانسیسی مزیدسات برس تک وہاں پر برسر پیکاررہے اور ناامیدی کے ساتھ جنگ لڑتے رہے۔ 1954ء میں وہ چھوڑ کر چلے آئے اور ان کی جگہ امریکنوں نے سنجال لی۔ 19 برس بعد ۔۔۔۔۔ جنگ بندی کے معاہدے کے باوجود بھی ۔۔۔اورامریکنوں کے وہاں سے روانہ ہونے کے باوجود بھی ۔۔۔۔۔اس ملک میں امن بحال نہیں ہوسکا۔

کتاب گھر کی پیشکش

http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

کتاب گھر کی پیشکش

### اردو ادب کے مشہور افسانے ۲

ادو ادب کے مشعور افسانے ہیں:

(کالی بلاشوکت صدیق): (قیدی، ابراہیم جلیس)؛ (اخروٹ جھاچو ہا بھیں، متازمفتی)؛ (سیب کا درخت، یول کا جن اے ہیں)؛

(فاصلہ، واجد قہم )؛ (ادھا، گلزار)؛ (مجید کا ماضی، پوجا بھٹرے باز، سعادت حسن منٹو)؛ (مادرزاد، خواجہ احد عباس)

(فاصلہ، واجد قہم )؛ (ادھا، گلزار)؛ (مجید کا ماضی، پوجا بھٹرے باز، سعادت حسن منٹو)؛ (مادرزاد، خواجہ احد عباس)

(بدام رنگی، بلونت سنگھ)؛ (بیبود و خاوند، کنہیالال کپور)؛ (عجیب قبل، ش\_م جیسل)؛ (اوپرگوری کا مکان، آغابابر)؛ (لاٹری، منٹی پریم چند) ؛ (صاحبان مرزا بعلی حیدر ملک)؛ (دل ہی تو ہے، بھنور، گوندنی، غلام عباس)؛ (مولوی عبر بان علی، ابن انشاء)

(بین جوس، چرسین)؛ (غیرقانونی مشورہ، لوچ مزار، موپاسان)؛ (سوتی سالگرہ، اشفاق احم)؛ (ایک تھی فاختہ بھر منشاء باد)۔

یہ کتاب افسانے سیکشن میں پڑھی جاسکتی ہے۔

## کتاب گھر کے نافی کس آب دوز کی تیاری کی جدو جہد کے پیشکش

ین نوع انسان صدیوں ہے سب میرین (آب دوزوں) کےخواب دیکھتا چلا آ رہاہے.....انسانی تخلیق کردہ مکینیکل مچھلیوں کےخواب دیکھتا چلا آ رہاہے تا کہ سمندر کی تہدمیں تیرا کی کرسکے اورکوئی اے ڈھونڈنہ یائے۔

بنی نوع انسان سب میرینیں (آب دوزیں) تیار کر چکا ہے۔۔۔۔ سینکٹروں کی تعداد میں تیار کر چکا ہے اور بخو بی مطمئن ہو چکا ہے۔اگر چہ ز ماندامن میں ان کا کوئی استعمال نہیں ہے ۔۔۔۔۔ یہ جنگی ہتھیار کی اہمیت کی حامل ہیں اور بطور جنگی ہتھیارا پنا آپ منوا چکی ہیں۔

m لیکن ہے مین رک اوور نے پہلی ایٹمی آب دوز تیار کی ..... ناٹی لس .... اس قتم کی آبدوز پہلے بھی تخلیق نہ کی گئی تھی۔ m

21 جنوری 1954 وکواس پہلی حقیقی آبدوز کوامر کی بندرگاہ کنکٹی کٹ سے سمندر میں اتارا گیا۔اس تقریب میں شریک افراد بیرجانتے تھے کہ بحری جنگ میں ایک انقلاب بریا ہو چکا تھا۔ بیا یک پراسرار تقریب تھی۔اس تقریب میں مسٹر پرائس جس کاتعلق ولیٹنگ ہاؤس ہے تھااورمسٹر ھوپ کنز جس کاتعلق جزل ڈائینا مک سے تھا ..... دونوں نے اپنی اپنی فرموں کی تعریف سرانجام دی اور بتایا کہان کی فرموں نے کیا کار ہائے نمایاں سرانجام دیے تصاورایڈمرل کارنی نے امریکی بحربیکی تعریف سرانجام دی۔ دریائے ٹیمز پر گہری دھند چھائی ہوئی تھی اوراس دھندنے دریائے ٹیمز کو ا پنی لپیٹ میں لے رکھاتھا..... دور دراز کے مقام پر نیولندن بھی دھند میں چھیا ہوا تھااور عجیب شتم کی ٹھنڈک لوگوں کی بڈیوں میں چھبتی ہوئی محسوس ہو ر ہی تھی۔معمول کی سر دی سے بڑھ کر سر دی محسوں ہور ہی تھی۔اس سر دی سے بڑھ کر سر دی محسوں ہور ہی تھی جتنی سر دی ماہ جنوری میں کنکٹی کٹ میں

کتاب گھر کی پیشکش ''یموت کی شندگھی''ے گھر کی پیشکش

۔ لیکن جذبات اپنی انتہا پر تنے۔ایک بحری کمانڈر کی آنکھوں ہے آنسو جاری تنے۔ دیگرلوگ بھی فرط جذبات ہے مغلوب تنے۔جونہی ''' ''' رک اوور کا نام لیا گیا..... تالیاں گو نجنے لگیں۔

جوں ہی تقار بر جاری رہیں ہے مین جارج رک اوور بے حس وحرکت بدیشار ہا ..... جذبات سے عاری بیشار ہا..... وہ بحربیہ کے سیکرٹری کی بيكم كى ساتھ والى نشست پر براجمان تھا ..... و و آج كا ہيروتھا .....مہمان خصوصی تھا .....اس حقیقت كوكوئی نہیں جھلاسكتا تھا۔ ا جا تک دھنداو پراٹھ گئی .....اییاد کھائی ویتا تھا کہ سی مخفی ہاتھ نے دھند کواوپراٹھالیا ہو۔اس کے ساتھ ہی اس عظیم جہاز کو دریا میں اتارا

گیا۔اس وقت صبح کے گیارہ بجنے میں تین منك باقی تنے ....ایك نے دور كا آغاز ہو چكا تھا۔ http://kitaabghar

اس آب دوز میں کیاانو کھا پن تھا۔...کیانرالا پن تھا؟

محسوس کی جاتی تھی ایک شخص نے اس تکته نظر کا اظہار کیا کہ:۔

ان کی زندگی میں پہلا انقلاب پولینڈ چھوڑنے پرآیا تھا جبکہ دوسرا انقلاب پہلی جنگ عظیم کے موقع پرآیا۔ کانگریس کے ایک رکن نے نو جوان ہے مین کوانا پولس بحری اکیڈی میں داخلہ دلا دیا تھا۔ ہے مین رک اوور نے بھی بھی بحربیکواپنا کیربیئر بنانے کے بارے میں نہ سوچا تھا....۔ لیکن اے ایک فرسٹ کلاس کالج میں تعلیم حاصل کرنے کا موقع میسرآ چکا تھا۔

کیکن وہ اس اکیڈیمی کی زندگی کے لئے ناموزوں تھا۔وہ سالہا سال سے اسکول سے چھٹی کرنے کے بعد ویسٹرن یونین کی ٹیلی گرامیں تقسیم کرتار ہاتھا۔۔۔۔۔اس کی اس مصروفیت نے اسے فٹ بال ۔۔۔۔۔ ہا کی۔۔۔۔۔اور بیس بال جیسی کھیلوں سے دور رکھا تھا۔لبندااس اکیڈیمی نے اسے قبول نہ کیا اور واپس بھیج دیا۔اسے جو بھی لھے میسر آیا اس نے اس لیمے کواپنے کمرہ میں مطالعہ میں مگن رہتے ہوئے گزارا۔ بالآخر 1992ء میں اس نے اپنی گریجوایشن کممل کرلی لیکن اس وقت تک وہ بحربیکی سروس کو پہند کرنے لگا تھا۔لہذا اس نے اس سروس میں شمولیت اختیار کرلی۔

اگر چہوہ بحربیکو پہند کرتا تھالیکن اس نے اسے ایک واضح انداز میں دیکھا۔ تنقیدی نکتہ نگاہ سے دیکھا۔۔۔۔۔اس انداز سے دیکھا جیسے اس کی ترقی اور بہتری کی گنجائش موجودتھی۔اور یہی ووسب کچھتھا جو ہے مین رک اوورا پی سروس کے دوان سرانجام دینا جا ہتا تھا۔

ابھی اس کی بحرید کی سروس کا آغاز ہی ہوا تھا کہ اس کا تباہ کن جہاز پر''پری وال''سان ڈیگو کی بندرگاہ پرموجو وتھا جبکہ نظی پرایک وھا کہ ہوا جس کے منتیج میں ایک شخص بری طرح زخی ہوگیا۔اس زخی کے لئے اسے فوراُ ڈاکٹر کی ضرورت تھی ۔۔۔۔۔لیکن پر''پری وال''پرکوئی ڈاکٹر موجود نہ تھا۔ جہاز کا آ دھاعملہ کشتیوں میں سوار ساحل کی جانب جا چکا تھا اورکوئی کشتی بھی موجود نہتھی۔راک اوور نے فلیگ شپ کیا.....اورایک ڈاکٹر بھیجنے کوکہااور یہ بھی کہا کہ ڈاکٹر کی از حدضرورت در پیش تھی۔ پچھادیر بعدواپسی جواب موصول ہوا کہ:۔ ''اپنی کشتی بھیجو.....ہم ڈاکٹر بھیج دیں گے''

''اپنی کشتی بھیجو۔۔۔۔۔ ہم ڈاکٹر بھیج دیں گے'' راک اوور کاغصے سے بُرا حال تفا۔اس نے ان کو بتایا کہا ہے ڈاکٹر اور کشتی دونوں کی ضرورت در پیش تھی اور تھوڑی دیر بعد دونوں پہنچ چکے تھے مجھزانہ طور پروہ زخی شخص صحت یاب ہو گیا۔

اے بحربیم بہتری لانے کا پہلاموقع اس وقت میسرآ یا جب وہ ایک لڑا کا جہازیو۔ایس۔ایس'' نیواوا'' میں الیکٹریکل آفیسرمقررہوا۔
یہ کہ بھی افسر کیلئے ایک بہت بڑا اعزاز تھا کہ وہ اکیڈیی چھوڑنے کے محض تین برس بعداس عہدے پر فائز ہوجائے۔ وہ بحربیہ کی تی اور نت نئ ایجادات کی جانب راغب رہا۔اس نے ''نیواوا'' میں پیل ٹیلی فون سٹم نصب کر دیا اگر چھاس کے اس عمل در آمد کی مخالفت کی گئی تھی۔اس کے فوراً بعداسے لیفٹینٹ جونیئر گریڈ کے عہدے پر ترقی دے دی گئی تھی۔۔۔۔ وہ اپنے کام میں اس قدر محور ہتا تھا کہ ایک برس تک اس نے اپنے تبدیل شدہ ریک کے بچے بھی استعمال نہ کئے تھے۔ جب بھی اے کسی دوسرے جہاز پر پارٹی میں مدعوکیا جاتا تب وہ مناسب وردی زیب تن کرتا جس سے اس کے دیک کا ظہار ہوتا تھا۔

پانچ برس تک کمیشنڈ سروس سرانجام دینے کے بعدا سے بیموقع میسرآ یا کہ وہ واپس اناپلس اکیڈ بی میں پوسٹ گریجوایشن کے لئے جائے اور اس نے اس موقع سے بھر پور فائدہ اٹھایا۔جلد ہی اسے دیگر موز وں ترین امید واران کے ہمراہ کولمبیا یو نیورٹی میں ٹرانسفر کر دیا گیا تا کہ وہ الیکٹر یکل انجینئر نگ میں ماسٹرز ڈگری حاصل کر سکے۔

ہ پیسر پیس ہمیسر علت بین ہا سرر دوسری جا سے سر سے۔ اس نے ڈگری بھی حاصل کر لی اور بیوی بھی حاصل کر لی۔ وہ دونوں کے حصول میں کا میاب ہوا۔ رتھ قانون بین الاقوام میں ماسٹرز ڈگری کرر ہی تھی۔اس دوران دونوں نے شادی کر لی۔

ڈ گری حاصل کرنے کے بعداس کی اپنی درخواست پراہے سب میرین اسکول بھیج دیا گیااور مابعداس کوسب میرین''ایس۔48'' پر تعینات کردیا گیا۔اس تعیناتی پربھی اس نے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔

سال پرسال گزرتے چلے گئے ۔۔۔۔ ایک اور جنگ کے شعلے بجڑک اٹھے۔اس موقع پراس کی تعیناتی واشکنن میں بیوروآف شپ میں ہوئی تھی۔ اس کے وہاں پہنچنے پر برطانیہ نے جرمنی کے خلاف اعلان جنگ کر دیا تھا۔ اور اس نے اس جنگ کوالی بغور نظروں کے ساتھ دیکھا جیسے اندن میں جیٹھا ایک ایڈ مرل اس جنگ کو بغور نظروں سے دیکھ سکتا تھا۔ چند ماہ کا اندرا ندروہ برطانیہ کے بحری نقصانات پرخوف و ہراس کا شکار ہوئے بغیر ندرہ سکا۔ جب اس امر کا انکشاف ہوا کہ برطانیہ کے زیادہ تربحری نقصانات جرمنی کی مقناطیسی سرتگوں کی بدولت ہوئے تھے تو وہ یک دم اس سوچ بغیر شروع سے رہا گئے ہے۔ امریکہ میں اس وقت چندایک افراد ہی ایسے تھے جو اس مسئلے یا اس مسئلے کے طل بھار میں مصروف ہوگیا کہ اس مسئلے یا اس مسئلے کے طل بھی مصروف ہوگیا کہ اس بتھیار کا تو ڈوریافت کرنے کی جدوجہد شروع کردی۔

کین جب اعلیٰ حکام کے علم میں بیہ بات آئی کہ بیسب پچھان کے علم میں لائے بغیرسرانجام دیا جار ہاتھا توانہوں نے اس کی باز پرس کی۔

لین ایک ایڈ مرل اس پراجیک کی اہمیت ہے بخو بی واقف تھا۔لہذا اس کی مداخلت ہے بات ٹل گئی۔

امریکہ بھی جنگ میں شامل ہو چکا تھا اور چار برس بعد جرمنی نے ہتھیار پھینک دیے۔ جاپان کے تملہ آور ہونے کے بعد ...... آپریشن ''کورونٹ'' جاری تھا .....رک اوور سے اس کی مرضی دریافت کی گئی کہ کیاوہ غیر ملکی ڈیوٹی سرانجام دینا پسند کرتا تھا۔ اس کی مرضی دریافت کرنے کے بعد اس کی تعیناتی اوکی ناوامیں کردی گئی کیکن امریکہ میں اہم بحری امور نیٹاتے ہوئے وہ جولائی 1945ء تک اپنے نے تعیناتی مقام پرنہ پہنچ سکا۔ چند ماہ بعد اس نے محسوس کیا کہ اس مقام پروشن کی سرگرمیاں نہ ہونے کے برابر تھیں۔ لہذاوہ مغربی ساحل پرواپس آگیا۔

اوراب'' ایٹم بم'' کا قصہ ہرایک کی زبان پرتھا۔ راک اوور کے ذہن میں بھی ایک خواب ابھرر ہاتھا۔

1944ء میں ایک خصوصی ممیٹی نے بیسفارشات پیش کی تھیں کہ امریکی حکومت کو توانائی کے حصول کیلئے ایٹمی تجربات سرانجام دینے

جاہئیں۔

ا پنے کام میں مصروف رہا۔اس نے کسی کی پرواہ نہ کی۔ وہ منصوبے تشکیل دیتار ہا۔مختلف فرموں کے ساتھ ان منصوبوں پڑھل درآ مد کے معاہدے

سرانجام دیتار ہا۔اس نے وہ تحقیق محض دویا تین برس میں مکمل کر لی جس تحقیق کوکمل کرنے کے لئے دس برس کاعرصہ در کارتھا۔

جبکہ لوگ اس منصوبے کوایک نا کام منصوبے کاعنوان دے رہے تھے.....اورایک ناممکن منصوبہ تصور کررہے تھے.....اس نے اپنا کام جاری رکھااور ری ایکٹر بنانے میں کامیاب ہوگیا۔

در حقیقت راک اوور نے چار برس پیشتر ہی اس منصوبے کے ابتدائی مراحل کا آغاز کردیا تھا۔ اس نے 1946 ویس اس کے ابتدائی کام کا آغاز کیا تھا جبکہ اس کی تعیناتی اوک رہ تی میں ہوئی تھی اور اپریل 1950 و تک وہ اس کامیابی سے جمکنار ہوچکا تھا جے بہت ہے لوگ ناممکن تصور کرتے تھے۔ اس نے حکومت کو اس امر پر راغب کرلیا تھا کہ وہ اسے آبدوز بنانے کی اجازت فراہم کرے اور ایک ایسے اسکول کا اجراء کرے جہاں پرنی طرز کی جدید انجینئر مگ کی تعلیم دی جاسے۔ اس کے پاس متذکرہ آب دوز اور اس کے پاور پلانٹ کی مکمل تنصیلات موجود تھیں۔ اس نے امریکہ کی دوبڑی فرموں سے بھی رابط کیا تھا۔ ۔۔۔ واشنگٹن ہاؤس اور الیکٹرک بوٹ کمپنی (ییفرم جنزل ڈائینا مک کا حصرتھی)۔

لیکناس کا کام محض اس لئے متاثر ہوتار ہا کہ اے اڈا ہو ۔۔۔۔۔۔واشنگٹن اور کنگٹی کٹ کےساحلوں پرٹرانسفر کیا جاتار ہا۔ 14 جون 1952 ءکو '' ناٹی لس'' کا اپنی پینیدا گروٹن کے کنٹی کٹ میں اس وقت کے صدر ٹرومین نے سمندر میں اتارا۔۔۔۔۔اس کے پیچھے ایک دبلا پتلاخف کھڑا تھا جواس تمام ترکاوٹس کا ذمہ دارتھا۔اس نے اپنے تاثر ات کا اظہار کئے بغیر وہ سب چھ سنا جو صدر امریکہ کہدر ہاتھا کہ:۔

'' غورکریں کہ بیمنصوبہ کیا پچھ در کارر کھتا تھا۔ نئی دھا تیں تیار کرنا ہوں گ۔ان کواستعال کرنے کے نت نئے پراسس دریافت کرنے ہوں گے۔ تمام تراقسام کی حامل نئی مشینری تیار کرنا ہوگی۔سب سے اہم مرحلہ ایٹم کوتو ڑنے کا مرحلہ ہوگا۔ حفاظتی تدابیر بھی وضع کرنی ہوں گی تا کہ جہاز کاعملہ نقضان دہ تابکاری اثرات سے محفوظ رہ سکے۔'' صدرام ریکہ نے مزید کہا تھا کہ:۔

"اس آبدوز کی فوجی اہمیت ہے الکار ممکن نہیں۔اس آبدوز کی تیاری ہے بحرید کے میدان میں ایک انقلاب برپاہوجائے گا۔"

18 ماہ بعد ۔۔۔۔جیسا کہ ہم چڑھ بچے ہیں۔۔۔۔۔ ناٹی کس سمندر میں اتاری گئی اور جلد ہی اس نے نہ صرف اپنے بنانے والوں کی قابلیت کو ٹابت کردیا بلکہ میر بھی ٹابت کردیا کہ وہ سب پچھ سرانجام دے سکتی تھی جس کی تو قع اس سے کی جار ہی تھی۔ اس وقت تک ہے مین رک اوور ترقی کی منازل طے کرتار ہاتھا اور بالآخروہ ریئر۔ایڈ مرل کے عہدے پر جاپہنچا تھا۔سفید بالوں کا حامل ایڈ مرل جانتا تھا کہ بالآخراس کا کام یا پیٹھیل تک پہنچ چکا تھا۔

کتاب گھر کی پیشکش

http://kitaabghar.com

http://kitaabghar.com

کتاب گھر کی پیشکش

## کتاب گھر کی پیشقدیم صودوں کی در بیافت گھر کی پیشکش

http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

1947ء کے موسم گر مامیں ایک خانہ بدوش لڑکا جس کا نام محمدادھ۔وھب تھااپنی گمشدہ بکری کی تلاش میں مصروف تھا۔وہ وادی قمران کے نزدیک موجود تھااور بیعلاقہ ایک ویران علاقہ تھا۔وہ بکری تلاش کرتے ہوئے ایک غار کے دہانے تک جا پہنچا تھا۔اس نے ایک پچر اٹھایااوراس خیال سے غار کے اندر پچینک دیا کہ اگراس کا کوئی مویشی اس غار میں موجود ہوا تو وہ با ہرنگل آئے گا۔ بجائے اس کے کہوہ پچرکی زمین کے ساتھ مکرانے کی آ واز سنتااس نے پچھ ظروف (برتن) کے ٹوشنے کی آ واز تی ۔اس نے مزید پچر غار کے اندر پچینکے اور مزید برتنوں کے ٹوشنے کی آ وازیں سنیں۔

یدایک عجیب وغریب بات تھی۔وہ جانتا تھا کہ اس ویران علاقے میں کوئی بھی فرور ہائش پذیریز تھا۔اس کے اندرتجسس نے سرابھارا۔وہ اپنی بکریوں کے رپوڑ کوبھول چکا تھا۔وہ غار کے اندر داخل ہوااور بیدد کچھ کرجیران رہ گیا کہ غار کا فرش مرتبانوں سے بھراپڑا تا۔۔۔۔ان میں سے کئی ایک مرتبان ٹوٹ چکے تھے۔

اس لیحے ایساد کھائی دیتا تھا کہ اس کا حوصلہ اور جرائت اس کا ساتھ چھوڑ چکی تھی۔ اس نے سوچا کہ کی اور کو کیا ضرورت ہو سکتی تھی کہ وہ اس اس میں مرتبان استھے کرتا پھرے۔ لبنداوہ وہاں ہے بھاگ نکلا ۔ کیکن اپنے خانہ بدوش قبیلے کیکمپ میں اس نے اپنی اس دریا فت کا انگشاف اپنے ایک دوست سے کیا۔ اس کے دوست نے اس امر کا اظہار کیا کہ عین ممکن تھا کہ وہ مرتبان سونے چاندی کے سکوں سے بھرے ہوئے ہوں۔ دوست کے منہ سے بیاب س کر محمد دھپ متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا اور اس فتر انے کے بارے میں سوچنے لگا جس کے موجود ہونے کا گمان اس کے دوست کے ہمراہ دوبارہ وادی قمران آن پہنچا۔ کیکن جب انہوں نے مرتبانوں کا معائد کیا توان کو ما ہوی ہوئی اس کے کیونکہ ان کی سے موجود نہ تھے۔ انہیں جو پھے نظر آیا وہ چڑے کے دول اور قدیم اور ات کے سوا پھے نہ تھا جوایک قدیم کپڑے میں کین کہان اس کے سکے موجود نہ تھے۔ انہیں جو پھے نظر آیا وہ چڑے کے دول اور قدیم اور ات کے سوا پھے نہ تھا جوایک قدیم کپڑے میں لیٹے ہوئے تھے۔

انہوں نے ان میں ہے کچھرول اپنے ہمراہ لئے اوراپنے کمپ واپس آ گئے۔انہوں نے سب سے بڑے رول کو کھولنا شروع کیا تو بید مکھ کران کی جیرا تگی کی کوئی انتہا ندر ہی کہاس رول کی کی وسعت ان کے خیمے کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک تھی۔

انہیں کچھ خبرنہ تھی کہ یہ کیا تھااور لکھائی بھی ایک ایسی زبان میں تھی جس سے وہ نابلد تھے۔وہ یہا ندازہ بھی نہ کر سکتے تھے کہان کےعلاوہ کوئی اور شخص ان اشیاء میں دلچپی کا حامل ہوسکتا تھا۔

وہ بیت اللحم چلے آئے۔ یہاں پر بیقبیلہ با قاعدگی کے ساتھ جا تا تھااور دودھ اور پنیر فروخت کرتا تھا۔ یہاں پرمحمد دھب نے بیرول ایک

۔ شامی تاجر کو پیش کئے ۔اس تاجر کا نام خلیل اسکندر شاہین تھا۔اس تاجر کے ساتھ ان کے کاروباری روابط تھے اور وہ عام طور پر کا ندو کے نام سے جانا حاتا تھا۔

کاندوگوبھی اس رول میں کوئی خوبی نظرند آئی۔ وہ بیسوچ رہا تھا کہ عین ممکن تھا کہ چڑہ اس کے کسی کام آجائے۔ مابعداس نے اپنے فرصت کے اوقات میں ان کا بغور جائزہ لیا۔ اگر چہ قند یم لکھائی اس کی سمجھ سے بالا ترتھی اور اسے ایک سے کوئی واسط بھی نہ تھالیکن وہ اس قدر ذبین تھا کہ وہ سیمجھ سکتا تھا کہ بیرول گراں قدرا ہمیت کے حال بھی ہو سکتے تھے۔ لہذا اس نے اس دریافت کے بارے میں پروشلم کے شامی آرک بشپ سے بات کی جس کا نام سیموئیل تھا۔

آرک بشپ سیموئیل اس کلھائی کو پہچان چکا تھا۔ان پر جولکھائی تخیرتھی وہ عبرانی زبان میں تھی اوراگر چہ وہ اس دریافت کی اہمیت ہے آگاہ نہ تھالیکن اس نے اسے خرید نے کا فیصلہ کرلیا۔ وہ اس نکتہ نظر کا حامل ہو چکا تھا کہ بیقد یم شامی مسود سے تھے۔ مجمد دھب نے اسے یہ بھی بتایا کہ اس غار میں اس تئم کے مزید نسخے موجود تھے اور کا ندو کے علاوہ ایک شامی جس کا نام جارج تھا بھی اس غار کی جانب چل تھے۔ وہ جننے رول بھی اٹھا سکتے تھے انہوں نے وہ سب اٹھا لئے ۔۔۔۔۔ آرک بشپ نے بھی غار کی جانب ایک مہم جو پارٹی روانہ کی تاکہ وہ اس کی تحقیق تو تفتیش سرانجام و سے سکے۔ مگر یہ یارٹی ایک غیر قانونی پارٹی تھی اور اس پارٹی نے غاروں میں موجود انتہائی قیمتی دریافت کو از حد نقصان سے دوجیار کیا تھا۔

آ رک بشپ نے اس دریافت کی اہمیت کا اندازہ لگانے کی کوششیں شروع کر دیں۔اس تحریر کو فادر ہے۔ پی۔ایم۔وان ڈر پولوگ نے پڑھاجو ہائمیل کا ایک ولندیزی پروفیسر تھا۔اس نے آ رک بشپ کو ہتا یا کہ ان تحریروں میں سے ایک تحریر ہائمیل کی ایک انتہا کی ابتدائی کا پی تھی۔ اب پروفیسرای۔ایل سکنک .....روشلم کی میہودی یو نیورشی کا پروفیسر بھی منظرعام پر آ چکا تھا۔وہ حال ہی میں امریکہ سے واپس آ یا تھا۔

جب اس نے ایک رول کامعائے سرانجام دیا تو وہ بہت خوش ہوااوراس نے نہ صرف اس کے انتہائی قدیم ہونے کااعتراف کیا بلکہ اس کی اہمیت کا بھی اعتراف کیا۔ اس کے علم میں بیہ بات آئی کہ پروشلم کے رہائش کا ندو کے پاس اس قتم کے مزید رول موجود تھے۔ للبذا اس نے بروشلم کا رخت سفر باندھا تا کہ اس سے وہ رول خرید سکے۔

بیا یک تخصن سفرتھا۔ 1947ء کے دوران فلسطین میں برطانوی حکومت اس کوشش میں مصروف تھی کہ یورپی مہاجرین کے سیلاب کوفلسطین کی جانب بڑھنے سے روکے ۔اس کے جواب میں یہودیوں نے برطانوی فوجی دستوں کے خلاف تشدد کی مہم چلار کھی تھی ۔ ماہ نومبر میں جب اقوام متحدہ نے فلسطین کی تقسیم کیلئے رائے شاری کروائی تب یہودیوں اور عربوں کے درمیان لڑائی چیڑگئی۔

بہرکیف اس دریافت پر تحقیق جاری رہی اگر چہاس پر تحقیق سرانجام دینے والے خطرات کا بھی شکار رہے اور اس دریافت اور اس پر ہونے والی تحقیق کو کمل طور پر خفیدر کھا گیا ۔۔۔۔۔اس دریافت کو ان حکام سے چھپایا گیا جن کی ذمہ داری بہی تھی کہ وہ اس تسم کی دریافت کی گھرانی سرانجام دیں اور اس پراپنی گرفت مضبوط کریں۔

بيت اللحم ميں سكنك مزيدرول كاندو سے خريد كرلايا \_ كاندواب اس خدشے كاشكارتھا كدوہ غير قانوني سرگرميوں ميں ملوث تھا۔ وہ غير قانوني

طور پرغارے بیرول حاصل کررہاتھا۔اے خدشہ تھا کہ اگر متعلقہ دکام کے کا نوں تک بیہ بات پہنچ گئی تواس کے لئے ایک مسئلہ کھڑا ہوسکتا تھا۔ جبکہ یہودی اور عرب پروشلم کے گلی کو چوں میں آپس میں لڑ رہے تھے اس وقت آرک بشپ سیموئیل اس دریافت کی اہمیت کا انداز ہ

نگانے کی کوشش میں مصروف تھا جس کا ایک قلیل حصداس کے قبضے میں تھا۔اس نے ڈاکٹر جان کی۔ٹریورسے بھی اس سلسلے میں رابطہ قائم کر رکھا تھا جو روشلم میں مشرقی تحقیق پرایک امریکن اسکول کا قائم مقام ڈائر یکٹر تھا۔اس نے اس دریافت کے بارے میں اس کی رائے بھی طلب کی تھی لیکن اس

نے اے اس دریافت کا مقام غلط بتایا تھا اور بیبتایا تھا کہ بیدریافت سینٹ مارک کی خانقاہ ہے اس کے ہاتھ لگی تھی۔

اس دریافت کا بخوبی معائد کرنے کے بعد ٹریوراس نتیج پر پہنچاتھا کہ بیرول اس بائیل کا مسودہ تھا جوقد یم ترین تھا اوراس سے قدیم ترین بائیل کا کوئی وجود نہ تھا۔اس نے آرک بشپ سے اجازت حاصل کرتے ہوئے ان مسودوں کی فوٹوگرا فک کا پیاں بھی کروائی تھیں۔اس نے بیہ نقول پروفیسرڈ بلیو۔ایف۔البرائٹ کوبھی روانہ کردی تھیں جو بالٹی مور۔امریکہ کی جان ھوپ کنزیو نیورٹی میں بائیل کا پروفیسر تھا۔

البرائث نے ان مسودوں کے حقیقی ہونے کی تصدیق کر دی تھی اورا ہے ایک نایاب دریافت قرار دیا تھا۔۔۔۔۔اس نے اسے جدید دور ک ایک اہم ترین دریافت بھی قرار دیا تھا جومسودوں کی شکل میں تھی۔اس کی رپورٹ اپریل 1948ء میں امریکن اسکولز آف اورئیفل ریسر ج کے رسالے میں چھپی تھی۔اس رپورٹ کے چھینے ہے مفکرین کے حلقوں میں تھلہلی چھ گئی تھی۔

اس دریافت کا انکشاف ہونے پر بروشلم میں ایک مختلف قتم کے ردعمل کا اظہار ہوا۔ مسٹر گیرالڈلان کیسٹر ہارڈنگ حال ہی نوا درات کے ڈائر کیٹر کے عہدے پر فائز ہوا تھا۔ وہ اردن اور عرب فلسطین میں پائے جانے والے نوا درات کا ذمہ دارتھا اور جب اس دریافت کا انکشاف و نیا پر ہوااس وقت وہ اس دریافت سے مکمل طور پر لاعلم تھااگر چہ میدریافت اس علاقے ہے ہوئی تھی جس کا وہ ذمہ دارتھا۔

یے رول کی ایک افراد کے ہاتھوں تک پہنچ بچکے تھے ۔۔۔۔۔ آ رک بشپ سیموٹیل ۔۔۔۔۔ پروفیسر سکنک ۔۔۔۔۔ بروشلم کے امریکی اسکول آ ف اورٹیفل ریسرچ کے حکام ۔۔۔۔۔اورکس کے ذہن میں بھی اس خیال نے جنم نہ لیا تھا کہ وہ اس دریافت کے بارے میں متعلقہ حکام کوآ گاہ کرے۔اب آ رک بشپ ان رولوں کوملک ہے باہر بھی لے چکا تھا۔وہ انہیں لے کرامریکہ جاچکا تھا۔

ڈائر یکٹر ہارڈ نگ خوف وہراس کا شکارتھا۔اس کی وجہ ریتھی کہ ماہ مئی برطانیے فلسطین کوچھوڑ کرجار ہاتھااور یہودیوں اورعر بوں کے درمیان شدیدلڑائی جاری تھی .....اس لڑائی کے دوران بروشلم کے قدیم شہر کوچھی نشانہ بنایا جاتا تھا.....ایی صورت میں بدیقین دہائی ضروری تھی کہ بینایاب رول کم از کم محفوظ حالت کا شکار رہیں۔مزید برآس اس دریافت کے شمن میں تمام ترکار روائی غیرقانونی تھی اور بیہ بتانا ناممکن تھا کہ بیدریافت کس قدر نقصان سے دوجار ہوچکی تھی کیونکہ غیر ماہر ہاتھ اس دریافت میں ملوث رہے تھے۔

نقصان ہے دوجار ہو چکی تھی کیونکہ غیر ماہر ہاتھا اس دریافت ہیں ملوث رہے تھے۔ اردن کے حکام امریکہ سے اس بیش قیمت دریافت کی واپسی کا مطالبہ کر رہے تھے۔اس دوران ہارڈنگ اس امر ہیں مصروف تھا کہ وہ اس دریافت کی باقیات کوسمیٹے جس کومحہ دھب نے غار میں پھر پھینکتے ہوئے گذشتہ برس دریافت کیا تھا۔ ہارڈنگ نے اس درست مقام کا یقین کرنا تھا جہاں پر بیرول دریافت ہوئے تھے اوراس کے بعداس نے دریافت کے مقام کا آٹارقد بھدکے نکتہ نظر سے معائد سرانجام دینا تھا۔ ہارڈنگ نے اس تحقیق وتفتیش کی ذمہ داری جوزف سعد کے سپر دکر دی تھی۔ وہ پروشلم کے فلسطینی آٹارقد پر بھائب گھر کا سیکرٹری تھا۔ حقیقی عارکا سیحے مقام دریافت کرنا ایک مشکل امرتھا۔ وہ لوگ جواس بارے میں جانتے تھے کہ غارکا سیحے مقام کہاں پرواقع تھا جہاں سے بیدریافت ان کے ہاتھ گئی تھی انہوں نے بچھ بتانے سے انکار کر دیا تھا کیونکہ وہ دکام سے خا ائف تھے۔ اس قصے میں کافی زیادہ لوگ ملوث ہو چکے تھے۔ بیامید بھی کی جاتی کہ مزیدرول بھی دریافت ہو سکتے تھے اوران کی دریافت قمران کے نزدیک ہی متوقع تھی۔ آرک بشپ سیموئیل ابھی تک غائب تھا۔ وہ امریکہ میں مقیم تھا۔ وہ ان رولوں کی زیادہ سے زیادہ قیت وصول کرنے کا متمنی تھا اوراسے واپس آنے کی کوئی جلدی نہتی۔

کی ہفتوں تک سعداس کوشش میں مصروف رہا کہ بینٹ مارک خانقاہ اورام کین اسکول ہے کی قدر معلومات حاصل کر سکے لیکن اس کی بیکوشش کوئی رنگ ندلائی اور بے کار ثابت ہوئی۔ بروشلم یہودی افواج کی بمباری کی زد میں تھا۔ بالآ خرسعد کوارد نی فوجی دستے کی ہمراہی میں اس مقام کی جانب روانہ کیا گیا جہاں پراس دریافت کی حاصل غار پائی جاتی تھی۔ یہاں پرایک منظم فوجی تلاش ترتیب دی گئی اوراس طرح اس حقیقی غارکا انکشاف ہو گیا جہاں سے متذکرہ دریافت منظر عام پر آئی تھی۔ ماہ فروری 1949ء میں اس مقام کی کھدائی کا آغاز کیا گیا اور یہ کھدائی ہارؤنگ کی ہوایات کے تحت عمل میں لائی گئی۔کھدائی کا آغارہی سے بیا کششاف ہو چکا تھا کہ غیر قانونی کھدائی کی بدولت اس بیش قیمت دریافت کو کافی زیادہ نقصان بھٹی جکا تھا۔

ہارڈ نگ کے علم میں یہ بات آئی کہ بنیا دی طور پراس غار میں 40 اور 50 کے درمیان مرتبان رکھے گئے تتھا در ہرا یک مرتبان میں کئی ایک مسود ہے بھی موجود ہو سکتے تتھے۔ یہ بھی ممکن تھا کہ بیمرتبان اب خانہ بدوشوں کے قبضے میں تتھا وران کونا قابل تلافی نقصان کانچنے کا اختال تھا۔ سعد کو بیذ مدداری سونچی گئی تھی کہ وہ ان خانہ بدوشوں کو تلاش کرے اور ان سے کسی بھی قیمت پر بیرول خرید کرے .....وہ قیمت کی پرواہ نہ کرے اور منہ مائے داموں پران کی خریداری سرانجام دے۔

سعدنے اپنی تلاش جاری رکھی اوراس کے علم میں بیہ بات آئی کہ کاندو ..... جو بیت اللحم کا ایک ڈیلر نظا اس نے بیرول محمد دھب سے پی

بیت اللحم میں لاقانونیت بھی اور جنگ کی وجہ ہے وہ دنیا ہے کٹ کررہ چکا تھااوراس مقام پر پُرامن طور پراور پُرسکون طور پر تفتیش وتحقیق جاری رکھناممکن نہ تھا بالحضوص سعد کیلئے ایسا کرناممکن نہ تھا کیونکہ وہ ایک پُرامن اور پُرسکون محقق تھا۔ کا ندو نے دیگر افراد کی طرح اپنے اردگر دسلے افرادا کٹھے کرر کھے تھے اورا پنی املاک بچانے کا بہی ایک واحد طریقہ تھا۔ لیکن سعداس عجیب وغریب مہم کا ایک بہا درترین کر دارتھا۔ وہ بےخوف وخطر کا ندو کی ووکان میں چلا آیا۔ کا ندو نے ایک حکومتی کارندے کے ساتھ تعاون کرنا مناسب نہ مجھالیکن سعد بھی اس وقت تک اس کے ساتھ محو گفتگور ہا جب تک وہ اس کا اعتماد حاصل کرنے میں کا میاب نہ ہو گیا۔

بالآخر سعد کا صبر رنگ لایا۔اس وقت تک کا ندواس دریافت کی قدرو قیت سے بخو بی واقف ہو چکا تھا۔لہذا اس نے ایک ہزار پونڈ کا مطالبہ کیا اور ساتھ کی بھی قتم کی پوچھ کچھ سے تحفظ کا بھی مطالبہ کیا۔سود ہے بازی جاری رہی ۔لیکن بالآخروہ اپنی بات منوانے میں کا میاب ہو گیا اور اس طرح بیبش قیمت مسودے منظرعام پرآئے اور دنیا کی نگاہ کا مرکز ہے۔

http://kitaabghar.com

مزیدمسودے بھی در بیافت کرلئے گئے اگر چدان کی در بیافت قدرے کم ڈرامائی انداز میں ہوئی۔ بیمسودے قدیم انجیل کے مسودے تھے اوران کو 100 قبل اذمیح تحریر کیا گیا تھا۔

اس دریافت پرکافی لے دے بھی ہوتی رہی اور بیدریافت تضادات کا شکار بھی رہی اور بیائے دے کافی برسوں تک جاری رہی۔ 1949ء میں آرک بشپ انہیں لے کرعازم امریکہ ہوا تھا۔اردنی حکومت اے نشانہ تنقید بنار ہی تھی۔حکومت نے اے دھمکی دی تھی کہ اگروہ واپس بروشکم نہ پہنچا تو اس پرمقدمہ چلا یا جائے گا۔

آ رک بشپ نے بیہ جواب دیا کہ جب اس نے فلسطین کوچھوڑا تھا اس وفت برطانوی حکومت ختم ہو چکی تھی اور ملک ہیں کوئی بھی قانونی حکومت قائم نتھی۔اس نے بیمو قف بھی اختیار کیا کہ ان مسودوں کوفر وخت کر کے جورقم حاصل کی جائے گی وہ رقم شامی آرتھوڈوکس چرچ کے حوالے کردی جائے گی۔اس کی دانست میں بیمسود ہے اس کی جائیدادتصور کئے جاسکتے تھے۔

ان مسودوں پر برس ہابرس تک لے دے ہوتی رہی۔امریکی ادارے انہیں خریدنے میں دلچیسی رکھتے تھے۔لیکن ان کی ملکیت ابھی طے ہونا ہاقی تھی۔ 1955ء میں اسرائیل کے لئے ان کی خریداری عمل میں آئی اور انہیں مروشلم کی صیبہونی یو نیورٹی کی زینت بنادیا گیا۔

کتاب گھر کی پیشکش کتاب گھر کی پیشکش

http://kitaabghar.com

http://kitaabghar.com

كتاب كهركا پيغام

آپ تک بہترین اردو کتابیں پہنچائے کے لیے ،ہمیں آپ ہی کے تعاون کی ضرورت ہے۔ہم کتاب گھر کواردو کی سب ہے بری کا ایس کے لیے ہمیں بہت ساری کتابیں کمپوز کروانا پڑیں گی اورا سکے لیے مالی وسائل درکار ہوں گے۔ بڑی لا بھریری بنانا چاہیج ہیں،لیکن اس کے لیے ہمیں بہت ساری کتابیں کمپوز کروانا پڑیں گی اورا سکے لیے مالی وسائل درکار ہوں گے۔ اگر آپ اعاری براہ دراست مدوکرنا چاہیں تو ہم ہے kitaab\_ghar@yahoo.com پر دابطہ کریں۔اگر آپ ایسانہیں کر سکتے تو کتاب گھریر موجود ADs کے ذریعے ہمارے سپانسرز ویب سائٹس کووزٹ سیجے ،آئی کی مدد کافی ہوگی۔

ادر به کتاب گر کوحرف آپ بهتر بناسکته بین-

### پائلٹ نے ولی ڈیوک نے بیک وقت دور بیکارڈ توڑ ڈالے

#### http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

زمین پر پچیس منٹ .....مکنیک ..... آئل کمپنی کےنمائندے ..... جھائی .... بھی موجود تھے.... تباس نے دو ہارہ کاک پٹ سنجالا اور اپنی پرواز پرروانہ ہوا .....اس وقت تک آ دھا دن ہیت چکا تھا اور سورج اپنی تپش بھیرر ہاتھا .... لیکن جب کوئی شخص مشرق کی جانب ریکارڈ تو ڑنے والی اڑان میں محوجوتا ہے تب جلد ہی وہ رات سے ہمکنار ہوجا تا ہے۔

والی اڑان میں توہوتا ہے تب جلد ہی وہ رات ہے ہمکنار ہوجاتا ہے۔ چند منٹوں کے بعدوہ دوبارہ 21,000 فٹ کی بلندی پرمحو پر واز تھا۔اس کے اروگر دستارے چک رہے تھے اوراس کے سرکے اوپرایک بڑا سا جا ٹد بھی اپنی کرنیں بھیر رہا تھا۔ جارمیل نیچے مشرق وسطی دن کے اختیام پرمحوخواب تھا اور کی سومیل دورکراچی واقع تھا۔ 19 گھٹے ..... 14 منٹ ..... بیاندن سے پر واز کاریکارڈ تھا ....کیاوہ اس ریکارڈ کوتو ڑ سکے گا؟

وفت گزرتارہا۔۔۔۔۔منٹ گھنٹوں میں تبدیل ہوتے رہے۔۔۔۔۔اس نے سوچا کہ بہتر ہے کہ اب نقشے کی پڑتال کی جائے۔اس کے کاک میں لائٹ نتھی۔۔۔۔۔لائٹ فٹ کرنامحوکردیا گیا تھا۔ ٹارچ کہاںتھی؟ وہ بہترمحسوس کررہا تھا۔اوروہ تھاکا ماندہ دکھائی نددیتا تھا۔ اے ٹارچ مل چکی تھی۔۔۔۔۔اس نے ٹارچ روٹن کی اور نقشے پرنگاہ دوڑائی۔۔۔۔اپنے فنی ساز دسامان کی پڑتال سرانجام دی۔۔ اے بلوچتان کا ساحل دکھائی دیا جو 21,000 فٹ نیچے تھا اور کئی میلوں تک اس کے سامنے پھیلا ہوا تھا۔اس نے ٹارچ بجھا دی۔وہ اپنے آپ کو بہترمحسوس کررہا تھا۔

ايك مخض ايك پائك كيول بنام؟

نے ولی ڈیوک کیلئے بچپن ہی ہے اس پیٹے ہے رغبت پائی جاتی تھی۔وہ اپنا جیب خرج جمع کرتار ہتا تھا اور پرواز ہے لطف اندوز ہوتار ہتا تھا۔ ایک روز اس کی خوشی کی کوئی انتہانہ رہی جب اس کی والدہ کی عمر کی ایک خاتون نے اس سے کہا کہ کیاوہ اس کے ہمراہ شریک پرواز ہوسکتا تھا۔ کاک پٹ میں دوافراد کے بیٹھنے کی گنجائش تھی۔اس خاتون کا کہنا تھا کہا گروہ کاک پٹ میں تنہار ہی تووہ لطف اندوز ہونے سے قاصر رہے گی۔ سات برس بعد جنگ کے شعلے بھڑک اٹھے تھے۔اس نے اپنے والدین کے ساتھ صلاح مشورہ کیا اور اس کے بعد فضائی وزارت سے ۔ رابطہ قائم کیا۔اس وقت اس کی عمر 18 برس ہے کم تھی جب اس نے فضائی وزارت سے رابطہ کیا تھا۔اس نے شارٹ سروس کمیشن کے لئے درخواست اب گھر کی پیشکش

لیکن آر۔اے۔ایف نے اس میس کوئی دلچپی نہ لی اور جواب دیا کہ:۔

### kitaabghar.com '' گھر جا وُاور مزید بڑے ہوکرادھر کارخ کرنا۔'' http://kitaabgh

للبذاوه واپس چلا آیا۔اس وقت اس کی عمرساڑ ھےستر برس تھی۔اس نے کسی نہ کسی طرح چھے ماہ مزید گزارےاور دوبارہ متعلقہ محکمے سے رابطہ قائم کیا۔اس کو بیغمناک خبرسنائی گئی کہاس وقت پائلٹوں کوتر بیت فراہم کرنے کی کوئی ضرورت در پیش بھی۔ برطانیہ کے پاس مطلوبہ تعداد میں پائلٹ موجود تھے ..... لبندااس کاشکر بیادا کیا گیااور بہتر مستقبل کی دعا کے ساتھ اسے رخصت کردیا گیا۔

لیکن بالآ خرڈن کرک کے سانچہ کے ساتھ ہی اسے بھی موقع میسر آ گیا۔اے تربیت کے لئے منتخب کرلیا گیااور تربیت مکمل کرنے کے بعدوہ مصروف جنگ ہو گیا۔ بالآخر 1944ء کے آخر میں اس کے کیریئر کا وہ دن بھی آن پہنچا جبکہ اس سے بیدریافت کیا گیا کہ کیا وہ ایک نئی اسکیم كے ساتھ وابستگی اختيار کرنے کامتمنی تھا..... بيا يک ائر کرافٹ فرم تھی جو پروڈکشن ٹيسٹنگ ميں مصروف تھی۔اس نے بيپينکش قبول کر لی اوراس فرم کو جوائن کرلیااور جب تین برس بعداس ہاکر کی فرم جوائن کرنے کا موقع میسرآیا تو اس نے آر۔اے۔ایف کے کیریئر کوخیر باد کہتے ہوئے اس فرم کو جوائن کرلیا۔اس کابیا متخاب ایک سادہ انتخاب ندتھا کیونکہ وہ ائر فورس کی زندگی ہے محبت کرتا تھا اوراس نے اس زندگی کے دوران کئی ایک دوستیاں بھی پال رکھی تھیں ....اس کے پچھ دوست موت ہے بھی ہمکنار ہو چکے تھے۔لیکن زمانہ امن میں اعلیٰ افسران کم پرواز سرانجام دیتے تھے اور 27 سالہ ڈیوک کیلئے پرواز دنیا کی اہم ترین چیزتھی۔اس نے پروڈکشنٹیسٹنگ میں اپنی خدمات سرانجام دیں ور مابعداگست 1948ء میں اس نے ہا کر کوبطور ٹمیٹ پائلٹ جوائن کرلیااور مختلف اقسام کے طیاروں کی پرواز وں کوٹمیٹ کرنے کی خدمات سرانجام دینے لگا۔

باكركوجوائن كرنے كے دس ماہ بعداس كويدموقع ميسرآيا تھا كەدەر يكار ڈنو ڑ سكے .....اور شايددور يكار ڈنو ڑ سكے .....وہ اس ريكار ڈ كواس طیارے کے ساتھ توڑنے کامتمنی تھاجس کی ٹیسٹنگ وہ سرانجام دے رہاتھا۔ ہاکر کے جنگی جہاز پاکستانی فضائیہ کوفراہم کئے جانے تتھاور فرم بیرجاہتی تھی کہ لندن تاروم اور لندن تا کراچی پرواز کے ریکارڈ تو ڑے جائیں۔ پہلاریکارڈ ویوک کے ایک دوست جان ڈیری نے قائم کیا تھا۔ جان کاروم پہنچنے کا وقت 2 گھنٹے، 50 منٹ اور 40 سیکنڈ تھا اور کرا چی کا ریکارڈ لان کیسٹیر بین ائرس نے قائم کیا تھا۔ اس کا دورانیہ 19 گھنٹے، 14 منٹ تھا۔ ڈیوک کی بیذ مدداری تھی کہوہ ان دونوں ریکارڈوں کوتوڑے اور نیار یکارڈ قائم کرے۔

طیارے کے ایندھن کے نظام میں کسی خرابی کی بنیاد پر پرواز 12 مئی تک ملتوی کردی گئی تھی حالانکہ میہ پرواز 10 مئی کوسرانجام دیناتھی۔ کیکن بالآ خرڈ یوک کا جنگی طیارہ لندن کے ہیتھروائر پورٹ ہے محویرواز ہوا۔جلد ہی وہ 21,000 فٹ کی بلندی تک جا پہنچا۔اس بلندی پرصورت حال بہتر تھی کیکن الیس کے زویک برف کے باول موجود تھے جس کی بناپراہے 27,500 فٹ کی بلندی اختیار کرناپڑی۔ اے بید کیچکر پریشانی محسوس ہوئی کہ آئل ٹمپریچراز حد بڑھ چکا تھا۔اس نے سوچا کہ اس بلندی پرتیل جم چکا تھااوراس کی ترسیل مناسب

طور پرممکن نتھی۔

اس بلندی سے بینچ آناممکن نہ تھا۔وہ سوچ رہاتھا کہ کیا یہ بہتر تھا کہ واپسی کا سفراختیار کیا جائے اور کسی بہتر دن دوہارہ محو پرواز ہوا جائے یا پھر پرواز جاری رکھی جائے اور کسی ممکنہ خطرے کا مقابلہ کیا جائے جواس کی موت کا ہاعث بھی بن سکتا تھا؟

کین اس نے اپنی پرواز جاری رکھی۔اور گیج کی جانب دیکھنا چھوڑ دیا۔اورجلد بی آئل گیج کام چھوڑ پھی تھی۔اب اس کی جانب دیکھناایک فضول امرتفا۔

طیارے میں ایندھن گھرنے کے لئے تین مقامات کا انتخاب کیا گیا تھا۔ ہرا یک مقام پراے ایک گھنٹے تک کے لئے رکنا تھا۔ پہلا مقام روم تھا اور جب وہ ہوائی اڈے پر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ وہ کمل طور پر بادلوں میں چھپا ہوا تھا .... بید بادل تقریباً ایک میل کے رقبے پر پھیلے ہوئے تھا ہے بادلوں کے مٹنے کا انتظار کرنا تھا۔اس نے کنٹرول ٹاور ہے رابطہ قائم کیا۔ کیا کنٹرول ٹاوروالے اس کی آواز س سکتے تھے؟ مہیں ....وہ اس کی آواز نہیں سکتے تھے۔

وہ اپنی بلندی کھوچکا تھا۔اے کنٹرول ٹاورے بتایا گیا کہ:۔

"اب ہم تمہاری آ وازین سکتے ہیں۔تمہارا ٹائم ریکارڈ کیا جاچکا ہے۔"

لیکن اب وہ پنچآ چکا تھا۔۔۔۔انتہائی تیزی کےساتھ۔۔۔۔دوبارہ ایندھن بھرنے کے لئے۔۔۔۔لیکن وہ مجوزہ ہوائی اڈے کیامپیو پرلینڈنہیں کررہا تھا بلکہ اس کے ذہن میں اچا نک جنگ کے دور کا ایک ہوائی اڈا آ چکا تھا۔ بیہوائی اڈہ بیں میل کی دوری پرواقع تھا۔لہذا اس نے اپناراستہ تبدیل کیا اوراس ہوائی اڈے پرلینڈکر گیا۔

اس نے پریشانی کاشکار ہوتے ہوئے اہل اٹلی کے درمیان لینڈ کیا تھا۔ وہ اس کے ہارے میں یااس کے ریکارڈ تو ڑنے کی کوشش کے ہارے میں بیاس نے بیان کے دیکارڈ تو ڑنے کی کوشش کے ہارے میں بیٹھے کا سکا وقت 2 گھٹے، 30 منٹ اور 58.4 سیکنڈ تھا۔ اس نے جان ڈمری کے دیکارڈ سے 10 منٹ کم وقت میں پیسفر طے کیا تھا۔ وہ خوش تھا۔ ہوائی اڈے کے ڈائر بکٹرنے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ نہ۔

د متم ابھی روان نہیں ہو سکتے .... تمہارا پاسپورٹ میرے پاس موجود ہے۔''

اس نے جواب میں کہا کہ:۔

"روانه؟ بِ شك مجھے فورار وائد ہونا ہے۔"

ہوائی اڈے کے ڈائر یکٹرنے جواب دیا کہ:۔

و کوئی ایسی اتھارٹی موجود نہیں ہے جو تہہیں روانہ ہونے کی اجازت فراہم کر سکے۔''

اس نے جواب دیا کہ:۔

### °' کیامپیو ٹیلی فون کرو.....''

ایک طوفان کی وجہ سے ٹیلی فون کی لائنیں خراب ہو چکی تھیں۔ ڈائر یکٹر کی جانب سے جواب موصول ہوا تھا۔ بالآ خرصبے 9 بجگر 3 منٹ پر ۔۔۔۔ جبکہ اسے لینڈ کئے ڈیڑھ گھنٹہ گزر چکا تھا ۔۔۔۔ اسے رخصت ہونے کی اجازت فراہم کردی گئی۔وہ شتعل تھا۔اس کا اگلاا شاپے قبرص تھاجو 1,220 میل کے فاصلے پرواقع تھا۔

یہاں اے کوئی مسئلہ پیش نہ آیا تھا۔اس کے آر۔اے۔ایف کے پرانے دوستوں نے اسے خوش آمدید کہا تھااور جلدی جلدی اس کے طیارے میں ایندھن بھرنے گئے تھے۔انہوں نے اسے دو پہر کا کھانا بھی کھلا یا اورمحض 25 منٹ بعدا سے محو پرواز کر دیا۔جلد ہی صورت حال انتہائی ٹری ہو چکی تھی۔نہ ختم ہونے والے بادل چھائے ہوئے تھے اور یہ بادل 25,000 فٹ کی بلندی تک چھائے ہوئے تھے۔

حبانیہ کے بعدریت کا طوفان بھی اس کے استقبال کے لئے موجود تھا۔لیکن و مجو پرواز رہااوراس نے کویت کے اوپر سے نصف سے زائد کویت کا سفر طے کرلیا تھا۔ یہاں سے خلیج فارس تا بحرین اس کا سفرخوشگوار رہا۔اب وہ 21,000 فٹ کی بلندی سے بیٹچ آچکا تھااور درجہ حرارت میں بھی اضافہ ہورہا تھا۔

قبرض ہے وہ 3 گھنٹے اور 26 منٹ بعدیہاں پرآن پہنچا تھا اور جونہی وہ ہوائی اڈے پراتر ااندھیرا پھیل چکا تھا۔ یہاں پر بھی اس کے طیارے میں جلداز جلدایندھن بھردیا گیا تھا اور وہ تھن 25 منٹ بعد فارغ ہو چکا تھا۔اباس کے سفر کا تھن آخری مرحلہ ہاتی تھا۔۔۔۔۔۔ کر بین تاکرا چی ۔۔۔۔۔ وہ ستاروں بھرے آسان پرمجو پر واز تھا۔

.....وه ستاروں جمرے آسان پر تحویر واز تھا۔ بالآخروہ اپنی منزل مقصود تک جا پہنچا تھا۔ایک استقبالیہ کمیٹی اس کے استقبال کے لئے موجود تھی۔اس کمیٹی کاسر براہ پاک فضائیہ کاسر براہ بذات خود تھا۔ کئی ایک ہاتھ اس کوتھی وینے کے لئے آگے بڑھے ....اس نے بھی اپنا ہازو ہوا میں لہرا دیا۔وہ مسکرار ہاتھا اور اپنے استقبال کے لئے آنے والوں کے ساتھ ہاتھ ملار ہاتھا۔وہ جیران بھی تھا۔اس نے دریافت کیا کہ:۔

## "كياوتت بواتها""

15 گفتے،18 منٹ،36 سینڈ .....ایک نیار یکارڈ۔وہ دیر تک آ رام کرتار ہا۔اس کے بعدوہ پیٹاوراور رسالپور کی جانب محویرواز ہوا۔اس نے فضائیہ کے کالج میں لیکچروینا تھا۔اس کے بعداس نے ایک اور جنگی جہاز کی پرواز کا مظاہرہ کرنا تھا..... یہ دونشتوں کا حامل جنگی جہاز تھا جیسے اس کے دوست بل جمیل نے ایک برس قبل یہاں پہنچایا تھا۔

وه اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکا تھااور سوچ رہاتھا کہ کل وہ کسی اور مقام پرکسی اور پرواز میں محوگا۔

http://kitaabghar.com

http://kitaabghar.com

يبشكش

**ہدف مل گیا۔** 

کمیونسٹوں کی تو پوں نے گولہ ہاری جاری رکھی۔اس گولہ ہاری سے مزیدِ نقصان اور ہلاکمتیں ہو ٹیں۔اب اس جنگی جہاز نے بھی جوا بی گولہ ہاری کی اور حملہ آوروں کو بھی نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔اس کے بعد فائر بندی عمل میں آگئی۔

امیتھسٹ نے تمام بحری جہازوں کوسکٹل وے دیا تھااوراس حملے کی خبر بروقت سب کول چکی تھی۔جلد ہی اس جہاز کا الیکٹریکل نظام نا کارہ ہو چکا تھااوراس کے ساتھ ہی وائرلیس کا نظام بھی نا کارہ ہو چکا تھا۔

ولیٹن تخت زخی تھا۔ وہ خون تھوک رہا تھا اور بغیر کی سہارے چلنے کے قابل نہ تھا۔ اس کا کپتان بھی شدید زخی تھا۔ لہذا اس نے بذات خود زخی ہونے کے باوجود بھی جہازی کمان سنجال لی۔ جہاز پر تقریباً 30 افراد ہلاک یا زخی ہوئے پڑے تھے۔ جہاز کو کمان سنجال لی۔ جہاز پر تقریباً 30 افراد ہلاک یا زخی ہوئے پڑے تھے۔ جہاز کو کمان سنجال لی۔ جہاز کر تھا ہے اللہ کہ ہو چکا تھا۔ ولیٹن نے احکامات جاری کئے کہ فی الحال عارضی طور پر جہاز کو خالی کردیا جائے۔ البذاکشتی کے ذریعے زخیوں کو جزیرے بیل پہنچا دیا گیا۔ جولوگ زخی نہ تھے وہ تیر کر جزیرے تک جا پہنچے۔ اس دوران بھی کمیونسٹ فوجی دستے انہیں اپنی فائز تگ کا نشانہ بناتے رہے۔ کئی مزید افراد ہلاک یا زخی ہوئے اور جب چین کے تقریباً 70 افسران ساحل پر پہنچاس وقت انخلاروک دیا گیا تھا تا کہ مزید جانی نقصان نہا تھا نا پڑے۔ ۔۔۔۔۔ پچھلوگوں نے نیشنلٹ افواج سے رابطہ کیا اور تحفظ حاصل کرنے میں کا میاب ہوئے اور پچھلوگ جو تو انا اور صحت مند تھے وہ رضا کا رانہ طور پروا پس جہاز کی جانب لوٹ آئے حالا نکداس دوران چھوٹے ہتھیاروں سے فائز نگ کا سلسلہ جاری رہا۔

اب گولہ باری بندہ و چکی تھی۔ جہاز کے دیڈار کا ساز وسامان اور خفیہ کوڈ بگ جاہ ہو چکی تھی۔

اب گولہ باری بندہ و چکی تھی۔ جہاز کے دیڈار کا ساز وسامان اور خفیہ کوڈ بگ جاہ ہو چکی تھی۔

دوپېر کے دوران ایچ ۔ایم ۔ایس' کنسورٹ' برق رفتاری کے ساتھ مدد کو آن پہنچا تھا۔اس نے اس جہاز کو کھینچنے کیلئے اپنے ساتھ باندھ لیا تھا۔اس کے علاوہ اس نے ساحل ہے گولے اگلنے والی تو پول ہے بھی نیٹنا شروع کر دیا تھا۔وہ جلد ہی بے پناہ تباہی ہے ہمکنار جہاز اور اس پر موجود زخمیوں اور ہلاک شدگان کولے کرروانہ ہو چکا تھا۔

ا گلےروزنبٹا سکون رہا۔ ایکسنڈرلینڈ فلائنگ بوٹ ہا تگ کا تگ ہے آ رہی تھی اس میں ادویات کی کھیپ موجود تھی کمیونسٹوں کی تو پوں کی وجہ ہے۔ اس نے بھی اپنارخ بدل لیا تھا۔ کروزرلندن اور' بلیک سوان' جنگی جہاز بھی'' آمیتھسٹ' کی جانب بڑھنے کی کوشش میں مصروف تھا۔ وہ بھی گولہ باری کی زدمیں آچکا تھا۔ اس کو بھی کافی نقصان پہنچا تھا اور اس میں موجود افراد بھی نقصان سے دوجا رہوئے تھے۔ ساحل پرنصب تو پوں کے لئے دریا میں محوسفر جہاز ایک آسان ہدف ہوتا ہے۔

اب سیاست دان حرکت میں آنچکے تھے لیکن وہ کسی کامیابی ہے ہمکنار نہ ہوسکے تھے۔سفارتی کوششوں کوکمیونسٹوں نے مستر دکر دیا تھااور دنیا کو پیز فرنشر کی تھی کہ برطانوی اور نیشنلسٹ چینی جہاز وں نے مشتر کہ طور پران کے ٹھکانوں پرحملہ کیا تھااورانہوں نے اپنے دفاع میں بیاقدام اٹھایا تھا۔

## کتاب گھر کے سامیتھسٹ نامی بحری جہاز کا فرار تو کے پیشکش

http://kitaabghar.com پرطانیه.....مغربی دنیا......بهمی بهمی اتنی عاجز دکھائی نه دی تھی جتنی عاجز اس وقت دکھائی دے رہی تھی .....ایک جھوٹا بحری جنگی جہاز دریائے یانکٹس میں کھڑا تھا حالانکہ یہ 1949ء کانسبتا پرامن برس تھا۔ رائل نیوی ہنوز ایک طافت کی حامل بحربیتھی۔ایک کا ایک بڑااڈ اہا تگ کا تگ میں بھی موجود تھا جواس مقام سے زیادہ دوری پرواقع نہ تھا۔ دنیا کی نظریں اس چھوٹے سے بحری جہازیر گلی ہوئی تھیں اوراس کے لئے اظہار ہمدردی بھی ہور ہاتھا۔ برطانیکا تمام تربحری بیڑہ ہے بس ہوکررہ گیا تھااوراس جہاز سے نجات حاصل کرنے میں نا کام رہاتھا۔سفارت کاربھی کامیا بی سے مكنارنه موئ تضاور حكومتي وزير بهي والرس وائك بإل جا يج تفيه http://kitaabghar.com

جنگی جہاز انچے۔ایم امیتھسٹ کی دریائے یانکٹس میں موجودگی کا پس منظر 19 ویں صدی کی یاد دلاتا تھا جبکہ ایک معاہدے کے تحت برطانوی حکومت کو بیا ختیار حاصل ہوا تھا کہ وہ چین کے قدیم دارالخلافہ پراپنی نگرانی قائم رکھے تا کہ وہ وہاں پرموجودایے نمائندوں اور وہاں پر ر ہائش پذیرائے شہر یوں کی حفاظت کر سکے اور کسی مکنہ خطرے کی صورت میں ان کی امداد کر سکے۔ 19 اپریل 1949ء جب ان کے۔ ایم۔ امیتھسٹ شنگھائی سے روانہ ہوا تب خطرہ منظرعام پرآیا۔ دریا کے جنوبی کنارے پر چین کی نیشنلٹ حکومت کی افواج اس کی منظرتھیں۔ شال کی جانب یانی کو عبور کرتے ہوئے چین کی پیپلز لبریشن آ رمی کے دہتے بھی دکھائی دے رہے تھے۔ان کے درمیان ایک مختصری عارضی صلح اس وقت تقریباً اپنے اختتام كوي بنجنے والى تقى جبكه الميتحسك آسته آسته دريائے يانكش ميں رواں دوال تھا۔

20 اپریل کوتقریباً ساڑھے آٹھ ہے جیسے یانکٹس کا واقعہ پیش آیا جبکہ شالی ساحل ہے اس پر گولیاں برسائی گئی تھیں جواس جنگی جہاز کے قریب آن گری تھیں۔اس نے جوابی فائز نگ سرانجام نہ دی تھی۔اس کا خیال تھا کہاس پر فائزنگ کسی غلطی کا بتیج بھی ....لیکن 40 منٹ بعد جب میہ جہاز شالی ساحل اور دریا کے ایک جزیرے کے درمیان ہے گزرر ہاتھا اس وقت اے ایک اور توپ کے گولوں کا نشانہ بنایا گیا اور اس کی جانب کئی ایک گولے چینکے گئے۔اس گولہ باری کے نتیجے میں جہاز میں موجود تمام تر افراد شدید زخمی ہو گئے اور جہاز کو بھی نقصان پہنچااور جہاز کے ڈو بنے کا خطرہ بھی محسوں کیا جانے لگا۔

دو گولے براہ راست جہاز پر آن لگے تتھ اور کئی افسر ہلاک ہو گئے تتھ اور باقی ماندہ لوگ شدید زخمی ہوئے تتھے۔ زخمی ہونے والوں میں جهاز كاكيتان \_ليفشينك كماندر في \_ايم \_سكراوراس كانمبرون ليفشينك جي \_ايل \_ويسنن بهي شامل تقا\_

۔۔ ویسٹن اگر چیشد پدزخمی تھا۔۔۔۔اس کے پھیپیوٹ نے زخمی ہو چکے تھے لیکن اس نے جہاز کی سمت درست کرنے کی کوشش سرانجام دی۔لیکن چونکہ جہاز کونقصان پہنچ چکا تھالبذاوہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہوسکا اور جہازمٹی کے ایک کنارے کی جانب بڑھ گیا اور حملہ آوروں کو ایک ساکت

''امیتھسٹ'' تک کچھمددآ ن پنچی تھی۔ایک نیشنلسٹ چینی ڈاکٹر جہاز پر پہنچ چکا تھا جوعرصہ دراز سے طبی امداد کے طالب زخمیوں کولمبی امداد فراہم کررہا تھا۔ان میں سے بہت سے زخیوں کی حالت نازک تھی۔جلد ہی آ راے۔ایف کا ایک ڈاکٹر بھی آن پہنچا تھا جس نے فائرنگ کی چھاؤں میں ایک کشتی کے ذریعے زخمیوں کوخشکی پر پہنچانے کا بندوبست بھی کیا تھا۔لیکن ایک انتہائی اہم مختص 22 تاریخ کوآن پہنچا تھا۔وہ 33 سالیہ لیفٹینٹ کمانڈر ہے۔ایس۔کیرانز تھاجونا تکنگ میں اسٹنٹ بحری اتاثی کے عہدے پر فائز تھا۔اے ''امیتھسٹ'' کی صورت حال کی جھان بین کے لئے بھیجا گیا تھااوراے زخمیوں کے بہتر بندوبست کی انجام دہی کیلئے بھیجا گیا تھا۔وہ ایک دفت طلب خشکی کا سفر طے کرتے ہوئے اس جہاز تک پہنچاتھا۔ وہ اس تباہ شدہ جہاز کی کمان سنجالنے اور اس کے ساتھ تین ماہ سے زائد عرصہ تک قیدی رہنے کے لئے آیا تھا۔

سکنر .....موت کی دہلیز تک چنچنے والا کپتان ....اس کوبھی ساحل پر لے جایا گیا۔اپنی قوت ارادی کے بل بوتے پر نسٹن جہاز پر ہی مقیم ر ہنا چاہتا تھالیکن اس کےاحتجاج کے باوجوداس کوفوری طور پرساحل پر نتقل کرنے کے احکامات صادر کردیے گئے تھے۔ایک سکٹل موصول ہو چکا تھا جس کے تحت کیرانز کو رہ تھم دیا گیا تھا کہ وہ اس جہاز کی کمان سنیعال لے۔ جس کے تحت کیرانز کو بیچکم دیا گیا تھا کہ وہ اس جہاز کی کمان سنعبال لے۔

كيرانزك كمان سنجالنے كے تھوڑى ہى دىر بعد كميونسٹوں نے جنوبی ساحل پراپنا تسلط جماليا تھا۔ آمينھسٹ كى تمام ترامدادمنقطع ہوكررہ كئے تھى۔ تقریباً 73 افراد (ان میں سے نولڑ کے تھے) اس چھوٹے سے جہاز میں موجود تھے۔انہوں نے تمام ترموسم گرماانتہائی ہے آ رامی کے عا*لمیں لاز انا*ب کھر کی پیشکش کتاب کھر کی پیشکش

جہاز کے چوہےانہیں تنگ کرتے تھے ....خوراک کی قلت تھی ....ساحل کی جانب ہے مجھروں کی یلغار آتی تھی ....انیکن ان کی خوش فتمتی تھی کہوہ کسی بیاری ہے ہمکنار نہ ہوئے تھے حالانکہ یہ مچھر بیاری پھیلانے والے مچھرتھے.....وہ برابرملیریاسے بیچنے کی ادویات استعال کرتے

گری الگ ایک مسئلہ بنی ہوئی تھی۔ جہاز کا فولا دگری ہے تپ کر تنور بن جا تا تھااور بیا لیک ایسا تنور تھا جو بھی ٹھنڈا نہ ہوتا تھااوراسی تنور میں انہوں نے کام کرنا ہوتا تھا۔۔۔۔رہنا ہوتا تھا۔۔۔۔اورسونے کی کوشش سرانجام دینی ہوتی تھی جبس بھی حدسے زیادہ تھا۔ جہاز کاعرشہ اکثر اس قدرگرم

ہوتا تھا کہاس پرقدم ندرکھاجا سکتا تھا۔ ان تمام تر مصائب ..... تکالیف اور ہے آ رامی کے باوجود بھی لوگوں کی بیچھوٹی سی جماعت بہت خوش باش اور صحت مندر ہی۔انہیں ڈاک روانہ کرنے کی سہولت بھی دستیاب نہھی۔

کمیونسٹوں نے''امیتھسٹ'' کواپنے جال میں پھنسارکھا تھا۔وہ اے اس جال سے نکلنے نہیں دے رہے تھے۔وہ چاہتے تھے کہ اہل جہاز بیاعتراف کریں کہانہوں نے چین کی پیپلز لبریشن کی ان تو پول پر پہلے حملہ کیا تھا جوساحل پر پُرامن حالت میں نصب تھیں۔ان کا بیرمطالبہ قبول نہ کیا گیا تھا۔کمیونسٹوں کا بیخیال تھا کہامیتھسٹ جہاز کوچھوڑ دیا جائے ۔صورت حال سفارتی خطرات سے بھری پڑی تھی اورنو جوان کپتان پرایک عظیم ذمہ واری عائد ہوتی تھی۔اس کے علاوہ اس کے ذہن میں پچھاور خیال بھی موجود تھا۔ ماہ جولائی کے آخرتک جہاز کوحراست میں لئے تین ماہ سے زائد عرصہ بیت چکا تھا۔ کیرانز جانتا تھا کہ بحرانی کیفیت دورند تھی۔ کمیونسٹوں کا م روبیدن بیدن بیدن شخت ہوتا چلا جار ہاتھا۔ اہل جہاز بھی تو ڑپھوڑ اور فکست وریخت کا شکار ہونے گئے تھے آگر چہانہوں نے انتہائی دلیری کا مظاہرہ کیا تھا لیکن دلیری کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ اور کیرانز بذات خوداعصا لی دباؤ کا شکار ہو چکا تھا۔ حکومتی سطح پر سفارتی کوششیں ہار آور ثابت نہ ہوئی تھیں اور نہ ہی کسی پرقوت مداخلت کی کوئی امید تھی محض ایک ہی امید ہاتی تھی کہ ''امیتھسٹ'' بذات خوداس حراست سے باہر نکلے۔

کیرانز جانتا تھا کہ حصول کامیا بی گی راہ میں کافی رکا وٹیس تھیں۔اس کے جہاز میں کئی ایک مقامات پرسوراخ ہو بچکے تھے اوراگر جہاز کو تیز رفتاری کے ساتھ چلا تا جا تا تو اس کی عارضی مرمت متاثر ہونے کا خطرہ تھا۔ دریا کے پہلے 14 میلوں کے شمن میں اس کے پاس کوئی چارٹ موجود نہ تھا اور بقایا 140 میلوں کے لئے اس کے پاس چین کے چارٹ موجود تھے جو قابل اعتباد ہرگز نہ تھے۔اس کا جہاز رانی کا زیادہ ترسامان بے کا رتھا۔ چونکہ دریا گے دونوں کناروں پرتو پیں نصب تھیں لہذا اے اندھیر سے میں برق رفتاری کے ساتھ جہاز کو بھگانا مطلوب تھا۔

سیکن اے جلد ہی ایندھن کی قلت کا بھی سامنا کرنا تھا۔اس کے جہاز میں اس قدرایندھن موجود نہ تھا کہ وہ کھلے سمندرتک پڑتی سکے۔ یہی وجبھی کہ اے ابھی اوراس وقت موقع میسر تھاور نہ اے بھی بھی موقع میسر نہ آ سکتا تھا۔للبذا 30 جولائی کواس نے خفیہ طور پر اپنے افسران سسہ جونیئر افسران وغیرہ کواحکامات صادرکردیے کہ اس رات وہ کوچ کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔

وہ جانتا تھا کہان کی اس کاوٹن کے پہلے تھنٹے کے دوران جاند چیک رہا ہوگالیکن بیان کے سفر کے آغاز میں معاون ثابت ہوسکتا تھا۔اس کے بعدا ندحیرا حچھا جائے گا۔۔۔۔ان کے دریا کی بھاری تو یوں کی سرچ لائٹوں تک چینجے تک ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑا جاسکتا تھا۔

جوں ہی رات کے دس ہج تمام اہل جہاز تیار تھے۔ جہاز کالنگر اٹھانے والی جماعت بھی اپنا کام سرانجام دینے کے لئے تیارتھی۔ جہاز کے بنجن اشارٹ کئے گئے ۔ایک چھوٹی می جماعت جہاز کو پہنچنے والے متوقع نقصان کی مرمت اور آتشز دگی کی صورت میں اس پر قابو پانے کیلئے تیار کھڑی تھی۔

چندمنٹ کے بعد قست نے ان کی یاوری کی۔ایک تجارتی جہاز جس کی تمام لائٹیں روش تھی منظرعام پرآیا۔ چونکہ اس کے پاس چارٹ موجود نہ تھالبندا اس نے اس تجارتی جہاز کے بیچھے چینے کوتر بیچے دی۔ چندمنٹوں کے بعد اس کا جہاز آ ہستہ آ ہستہ ستجارتی جہاز کے نقش قدم پر چانا ہوا۔۔۔۔ بیجارتی جہاز کی رہنمائی بیس اپنی آزادی کی منزل کی جانب گامزن تھا۔اسے اپنے مقام سے رخصت ہوتے ہوئے کس نے نہ دیکھا تھا۔ آ دھ گھٹے تک سب پچھٹھیک ٹھاک جارہا تھا۔ تب ساحل سے جھلملاتی ہوئی تیز روشن سے تجارتی جہاز کوشاخت کرلیا گیا تھا۔لیکن اس روشنی میں''مینھسٹ'' کا انکشاف بھی ہو چکا تھا اور روشن کے دوسرے راؤنڈ کے دوران اس کوخصوصی طور پر شاخت کرلیا گیا تھا۔ چند کھوں کے اندر اندر تو بیں اور بلکا اسلح اسے اپنانشانہ بنارہا تھا۔ وریا کے دونوں کناروں سے اسے اپنانشانہ بنایا جارہا تھا۔

تنجارتی جہاز بھی ساحل ہے گی گولہ باری کی زد میں تھا اور اس میں آ گ گئی شروع ہو پیکی تھی۔ وہ ساحل کی جانب مڑ چکا تھا۔ ''امیتحسٹ'' نہ صرف اپنار ہنما کھو چکا تھا بلکہ اس میں ایک نیاسوراخ بھی ہو چکا تھا۔لیکن اس کے باوجود بھی وہ کمل کنٹرول میں تھا اور اس پرسوار کوئی فردزخی یا بلاک نہ ہوا تھا۔اب اس کے سواکوئی چاہ نہ تھا کہ اے ساحل کی جانب لایا جاتا۔۔۔۔اس پرسوارتمام لوگوں کوساحل پر اتارا جاتا۔۔۔۔۔اور جہاز کوآ گ نگادی جاتی ..... کیرانز چاہتا تھا کہوہ اپنے ہاتھ سے اس جہاز کونذرآ تش کرے۔

جہاز دریا کے وسط میں اندھیرے میں گلڑیں کھار ہاتھا۔اس کے بوائکر روم کا درجہ حرارت 170 ڈگری تک پہنچ چکا تھا۔مزید دو گھنٹوں تک ۔۔۔۔۔اگر چہ جہاز پرسوار ہرایک شخص دیاؤ کا شکارر ہا ۔۔۔۔۔کین وہ محفوظ رہے۔

۔ و بارہ روشن پھینکی جانے گلی اور'' امینفسٹ'' پر گولہ باری کی جانے گئی۔لیکن کیرانز نے اپنی جدو جبد جاری رکھی۔خوش متی ہے وہ درست سمت کی جانب گامزن تھا۔ چندلمحوں بعد'' امینفسٹ'' تو یوں کی زوہے باہرنکل چکا تھا۔

ان کے پاس کوڈبکس بھی موجوونہ تھیں جن سے کام لیا جاسکتا تھا۔۔۔۔۔ یہ بینتر جابی کا شکار ہو پیکی تھیں اوراس کے علاوہ ریڈاراور دیگر خفیہ ساز وسامان بھی جابی کا شکار ہو چکا تھا۔۔۔۔۔ کی ہفتوں کی کوشش اور جدو جہد کے بعد بذات خودریڈیو پراییا کوڈ تیار کیا جواس کے کمانڈرانچیف کے فلیگ لیفٹینٹ کی بچھ میں آسے۔اب وہ اپنی آزادی کے بارے میں پیغام نشر کرسکتا تھا اور جنگی جہاز طلب کرسکتا تھا۔اس نے دوبارہ سکٹل ارسال کیا کیونکہ وہ ابھی تک کمیونسٹوں کے دومضوط قلعوں کی زوسے باہر شاکل سکتا تھا اوران پر نصب چھائے وہ دھانے کی تو پیساس کے جہاز کو کمل جابی ہے تک دن کی روثنی بھی پھیلنے کا خدشہ تھا۔ کیرانز نے جہاز کو کمل جابی ہے تک دن کی روثنی بھی پھیلنے کا خدشہ تھا۔ کیرانز نے اپنے سکٹل کے ذریعے ''کوئورڈ'' کے فاقعا تا کہ وہ ساحل کی تو پوں کو اپنی سکٹل روانہ کیا اور کمل میں بھی گئی جہاز کو اپنی نشانہ بنا کمیں۔ ''کوئورڈ'' نے واپسی سکٹل روانہ کیا اور کمل درآ مدکی جائی جہاز کو اپنی نشانہ بنا کمیں۔ ''کوئورڈ'' نے واپسی سکٹل روانہ کیا اور کمل

اس وقت من کے پانچ نکے چکے تھے فرار حاصل کرنے والا یہ جنگی جہاز اب پی اوقات سے بڑھ تیز رفقاری سے سفر طے کر رہا تھا اور ان پانیوں کی جانب بڑھ رہاجن پر قلعوں کے ذریعے کنٹرول کیا جارہا تھا۔اس پر سرچ لائٹ پڑنچکی تھی۔۔۔۔وہ سرچ لائٹ کی زومیں تھا۔۔۔۔سرچ لائٹ کی روشن میں'' امیتھسٹ'' سفیدروشنی میں نہا چکا تھا۔۔۔۔۔کیکن کسی بھی توپ نے گولہ ندا گلا۔۔۔۔سرچ لائٹ کی روشن نے دوبارہ جہاز کواپٹی زومیں لے لیا ۔۔۔۔۔ یہ روشنی باربار جہاز کواپٹی زومیں لیتی رہی۔

اب وہ خطرے کی زدیے نکل چکے تھے اور کھلے سندر میں پہنچ چکے تھے اور'' کونکر ڈ'' ایک شان بے نیازی کے ساتھ کھڑا تھا اوراس کے چھپے سے سورج بلند ہور ہاتھا۔اس نے مبار کہا د کاسکنل روانہ کیا۔ کیرانز نے اس کاشکر بیادا کیا۔ کسی بھی جہاز کا اس قدر استقبال نہ ہوا تھا جس قدر استقبال اس جہاز کونصیب ہوا تھا۔

کمانڈرانچیف کاسکنل قوم کے جذبات کی عکاس کرتا تھا۔

''بحری بیڑے میں واپسی پرخوش آ مدید سے مسب کوآپ پر بے انتہا فخر ہے۔۔۔۔۔ہم تمہارے جرائت مندا نہ اور مہارت کے حاص حامل فرار پر جننا بھی فخر کریں کم ہے۔ آپ نے جس جرائت اور جوانمر دی کا مظاہرہ کیا اس نے آپ کو کا میا بی ہے ہمکنار کرنے میں اہم کر دارسرانجام دی۔ آپ کا کارنامہ بحریہ کی تاریخ میں سنہری حروف ہے لکھا جائے گا۔



## کتاب گھر کی پیشکا**یورسٹ تک رہائی**۔ گھر کی پیشکش

http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

کوہ پیاؤں نے 1921ء میں ایورسٹ کوسر کرنے کی کوشش شروع کی تھی جبکہ ایڈ منڈ ہیلری کی عمر محض دو پرس تھی اور تن زنگ نار کے کی عمر محض سات ہرس تھی۔ اس چوٹی کوسر کرنے کے آغاز کے بعد کئی ایک لوگوں نے اسے سر کرنے کی کوششیں سرانجام دیں ..... جدوجہد کی گئی ..... زندگیاں ہلاکتوں کی ہجینٹ چڑھیں ..... تاہم 1952ء میں کامیابی نے قدم چو ہے جبکہ سوٹز رلینڈ کارہائٹی پہاڑوں کا گائیڈر بینڈ لہر شاوروی شرپا تن زنگ چوٹی کے 1000 فٹ کے اندراندر تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ لبندا 1953ء میں ایک اور مہم سرانجام دی گئی۔ اس مہم کے شرکاء اس میں زیادہ معلومات کے حامل ہونے کیلئے بہترین سازوسامان کے بھی حامل متے اور بہترین تنظیم کے بھی حامل ہے .....وہ 29,002 فٹ اونچائی کی حامل چوٹی حیات کے حامل ہوئے کہم پرروانہ ہوئے تھے .....ونیا کی بلندترین چوٹی .....جس کے ہارے میں خیال تھا کہ اسے بھی بھی سرٹیس کیا جاسکتا تھا۔

اس مہم کے انظامات سرانجام دینے کی خاطر سمبر 1952ء میں لندن میں ایک دفتر قائم کیا گیا اور اگلے ماہ مہم کا سربراہ بھی مہم پرروانہ ہو گیا۔ وہ ایک فوجی افسر تھا۔ اس کی عمر 42 برس تھی۔ اس کا نام جان نیٹ تھا۔ اس کی ٹیم بھی اپنی کارکردگی میں بے مثال تھی ..... اس ٹیم میں نوکوہ پیا شال تھے۔ ان میں ہے دوکا تعلق نیوزی لینڈ ہے تھا اور ہاتی سات انگریز تھے ..... اس کے علاوہ اس ٹیم میں ایک ڈاکٹر ..... ایک سوشیا لوجسٹ اور ایک فلم کیمرہ میں بھی شامل تھا۔ بیسب لوگ پہلی مرتبہ نیمپال کے دار الحکومت تھٹنٹر و میں مارچ 1953ء میں آپس میں ملے تھے۔ انہوں نے اپنی مہم کا آ غاز کیا اور اپنے پہلے عارضی بھی تھیان ہو چی کی خانقاہ جا پہنچ۔ وہ بخریت اس مقام تک چینچنے میں کا میاب ہوئے تھے اور اس دور ان ایک دوسر ہے ۔ بخو بی تعارف بھی حاصل کر چکے تھے اور اگلے چندروز تک وہ اپنی مشق سرانجام دیتے رہے۔

9 اپر میل کو حصول مقصد کیلئے پہلا قدم اٹھایا گیا جبکہ ہیلری لڈمپل ویسٹما کاٹ جارج بینڈ' جارج لواور شریا کے گئی ایک کوہ پیا اور 39 قلی

۔۔۔۔۔جن میں مرداورخوا تین شامل تنے۔۔۔۔۔ان سب نے مغربی ڈبلیوایم کا روٹ اپنایا۔۔۔۔۔ بیدروٹ ایورسٹ کی جنوب کی جانب لے جاتا تھا۔ بیہ ایک مشکل اورخطرناک سفر ثابت ہواتھا۔

کیپ نمبر دولگانے کے بعدوہ ایک مشکل اور خطرناک روٹ اختیار کرتے ہوئے می ڈبلیوایم کے کنارے تک جا پہنچے اور انہوں نے کمپ نمبر تین لگالیا۔ کئی ایک روز اس جدوجہد میں گزر نچکے تھے کہ قلیول کے استعال کے لئے محفوظ راستہ بنایا جاسکے تاکہ قلی سامان اٹھا کررینگتے ہوئے اس راستے پرآگے بڑھ سکیس۔

ان کا اگلااقدام کی ڈبلیوا یم کے وسط تک پہنچنے کا راستہ تلاش کرنے سے متعلق تھااور جلد ہی بیراستہ تلاش کرلیا گیا۔ ہملری اور تن زنگ اسٹھے کوہ پیائی کرنے کا بیہ پہلا تجربہ حاصل کررہے تھے۔

مئی کے پہلے ہفتے میں و کیمپنمبر پانچ ( 22,000 فٹ )اورکیپ نمبر 6 ( 23,00 فٹ ) قائم کر چکے تھے۔اب وہ وفت آن پہنچا تھا کہ آسیجن کااستعال کیا جائے۔کیونکہ بلندی پر ہوامیں آسیجن کی مقدار میں کمی واقع ہوجاتی ہےاورسانس لینامشکل ہوجا تا ہے۔

ہنٹ اباس قابل تھا کہ وہ بذات خود چوٹی کوسر کرنے کامنصوبہ بناسکتا تھا۔ گو .....ویسٹما کاٹ اور بینڈکیمپ نمبرسات قائم کر چکے تھے اور ولفرڈ ناکس اور چارلس واکل شرپا کے قلیوں کو بمعدان کے ساز وسامان او پر لانے میں معاونت سرانجام دے رہے تھے۔ چارلس ایونز اور ٹام بور ڈلن نے چوٹی پر پہلے دھا وا بولنا تھا۔ اگر ضرورت محسوس ہوتی تو ان کی جگہ بیلری اور تن زنگ نے بیمعر کہ برانجام دینا تھا۔ ہٹ نے اگر چہ بہتر بن منصوبہ بندی سرانجام دی تھی لیکن اس منصوبہ بندی میں موسم کے حالات کو مد نظر نہیں رکھا گیا تھا۔ اب موسم بھی اپنے رنگ دکھا رہا تھا اور موسی صورت حال نے ایک اہم کر دار سرانجام دینا تھا۔ تقریباً روز اندہی وہ برف باری کی زدمیں رہتے تھے اور بھی بھار بیہ بندی شدت بھی اختیار کر جاتی تھی۔ ایساد کھائی دیتا تھا جیسے مون سون کا موسم اپنے مقررہ وقت سے پہلے ہی شروع ہو چکا تھا۔ ان حالات میں وہ آگے بڑھنے کی بجائے بیچھے ہٹنے پر مجبور تھے۔ ان کو کھپ نہبر بھی قائم کرنے میں دفت بیش آ رہی تھی اور ان کے کام کی رفتارست پڑ چکی تھی۔ اس کیپ نے چوٹی سرکرنے کی بنیا دفر اہم کرنی تھی۔

کین 26 مئی تک ایونز اور پورڈلن جنوب کی جانب ہے چوٹی پر اپنا پہلا دھاوا بولنے کے قابل ہو چکے تھے۔ ایورسٹ کی حقیقی چوٹی تک پینچنے کے لئے اے ابھی مزید 300 فٹ کی بلندی تک رسائی حاصل کرناتھی۔ اگر کوہ پیااس وقت بھی تو انائی کے حامل ہوتے جب وہ جنوبی چوٹی سرکر لیتے اور صورت حال بھی ان کے تق میں بہتر رہتی تب وہ یقیناً مزید بلندی تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش سرانجام دیتے۔

اس وقت دو پہر ہور ہی تھی جبکہ جارج لونے اپنے ساتھیوں سے چلاتے ہوئے کہا کہ:۔

"وه او پرچڑھ چکے ہیں ..... بخداوه او پرچڑھ چکے ہیں!"

ایک کمے کیلئے باول صاف ہوا تھا اور اس دوران اسے جنوبی چوٹی پر دو چھوٹے چھوٹے انسانی ہیولے دکھائی دیے تھے۔ وہ 28,700 فٹ کی بلندی پر کھڑے تھے۔۔۔۔ بلندترین مقام جہال پر کسی انسان نے قدم ندر کھے تھے۔

كافى ديرتك دوباره بادل چهائے رہے۔ بالآخر بادل صاف ہو گئے اوراب ايونز اور بور ڈلن کو بخو بی دیکھا جاسکتا تھا۔ وہ آ ہستہ آ ہستہ نيچے

کی جانب چلے آ رہے تھے۔ اپنے ساتھیوں تک پہنچے تو تینچے ان کا تھکن سے بُراحال تھا۔ لیکن وہ اپنے ساتھیوں تک بخریت آ ن پہنچے تھے۔ ان کے ساتھیوں نے ان کا خیر مقدم کیا اور انہیں مبار کباد ہیں گی۔ برف کی تہدان پر اس حد تک جم چکی تھی کہ وہ ایک برفانی مخلوق دکھائے رہے تھے۔ وہ مسج سویرے سے چوٹی کی جانب چڑھ رہے تھے اور درجہ حرارت نقط انجما دسے کہیں نیچے تھا اور برفانی ہوا ئیں بھی چل رہی تھیں۔ ان کے آئے سیجن فراہم کرنے کی ساز وسامان کچھ تھی چیش آ چکا تھا لیکن اس کے باوجو دبھی انہوں نے ہمت نہ ہاری اور انہائی جرائت ..... بہادری ....۔ اور حوصلے کے ساتھ جنو بی چوٹی کی جانب بڑھتے رہے۔ لیکن ان کے علم میں یہ بات آ چکی تھی کہ 300 فٹ کی یہ چڑھائی ان کی تمام ترمہم کا ایک مشکل ترین مرحلہ تھا۔ بالآ خروہ اس مرحلے کوچی طے کرنے میں کامیاب ہو چکے تھے۔

ایسادکھائی دیتا تھا جیسے اس چوٹی کوکمل طور پرسر کرنے میں ابھی چندروز مزید صرف ہوں گے۔

دو کیمپوں کے درمیان ہیں گز کا فاصلہ طے کرتے ہوئے ہیلری کے پاؤں جواب دے چکے تھے۔اس نے ہاتھوں اور گھنٹوں کے بل رینگتے ہوئے بیہ فاصلہ طے کیا۔ ہوااب بھی شدت کے ساتھ چل رہی تھی جبکہ ایک مختصری جماعت محوآ رام تھی۔ وہ محدود آئسیجن کے ہمراہ سانس کی آ مدورفت جاری رکھے ہوئے تھے تا کہ چند گھنٹے پُرسکون انداز میں سوسکیں۔

اگلی صبح بھی شدید ہوا چل رہی تھی اور شرپا کے دوقلی رات بھر سے علیل تھے۔ وہ بذات خودا پنا سامان اٹھاتے ہوئے جنوب مشر تی چوٹی تک جانے کے قابل نہ تھا جَبَد ہیلری اورتن زنگ آخری معرکہ سرانجام دینے سے پیشتر اپنا آخری کیمپ لگانے میں مصروف تھے۔

ان کی رفتار تکلیف دہ حد تک سُست تھی۔وہ اس مقام پر پہنچ بچکے تھے جس مقام پر ایک برس پیشتر تن زنگ اور سوز کمبر ف ایک سر درات سر دی اور بھوک کی شدت کے باعث بغیر سوئے گزار بچکے تھے ۔۔۔۔۔ بالآ خروہ اپنا آخر کی بمپ لگانے میں کامیاب ہوگئے۔انہوں نے اپنا بوجھا تا را اور آپس میں ہاتھ ملائے اور لو۔۔۔۔۔الفریڈ گرے گوری اور انگ نیما اپنے دفت طلب سفر پر رواند ہوئے جو واپس جنوب کی جانب تھا۔اب ہمیلری اور تن زن دونوں اکیلے رہ گئے تھے۔

پہلاکام اپنے بھپ کے مقام گوبہتر بنانا تھا۔انہوں نے برف پراستعال ہونے والے کلہاڑوں کے ذریعے ایک پلیٹ فارم تیار کیا۔ان کے پاس محض ایک خیمہ موجود تھا۔ جب وہ اس خیمے کونصب کرنے لگے تب ہوا اس قدر شدیدتھی کہ ان کے خیمے کواڑا لے جاتی تھی۔ بخت برف میں خیمے کی میخیں بھی نصب نہ ہور ہی تھیں رکسی نہ کسی طرح وہ خیمہ نصب کرنے میں کامیاب ہو چکے تتھا ورانہوں نے جلدی کے ساتھ اس خیمے میں گھنے

انہوں نے خصوصی کھانا کھایا جس میں بسکٹ .....کجوریں اورخو بانیوں کا ایک ڈبھی شامل تھا جے ہیلری نے کافی ویر سے سنجال کر رکھا ہوا تھا۔اس ڈب میں موجودخوراک جم چکی تھی اوراسے اسٹوو پر گرم کرنا در کا رتھا۔اس کے بعدوہ چکن سوپ سے لطف اندوز ہوئے۔ بلندی پر جہاں دیگر مصائب درچیش ہوئے ہیں وہاں ایک مسئلہ رہجی درپیش ہوتا ہے کہ جسم میں پانی کی مقدار کم پڑجاتی ہے۔لہذاجسم میں پانی کی اس کی کوفوری طور پر پوراکرنا در کا رہوتا ہے وگرنہ انسان شکست ور بیخت کا شکار ہوجاتا ہے۔

انہوں نے سردی ہے بچنے کی خاطراپ نتمام کپڑے پہن رکھے تھے۔وہ پچھ دیرتک کے لئے سونا چاہتے تھے۔شدید ہواان کے خیمے پر حملہ آ ورہور بی تھی اوراس کوا کھاڑر ہی تھی۔ نیند میں معاونت حاصل کرنے کی غرض ہےان کے پاس قلیل مقدار میں آئسیجن موجودتھی۔لہذاوہ محض دو گھنٹوں تک نیند سے لطف اندوز ہوسکے۔29 مئی کومنج چار ہج وہ اپ سلیپنگ بیگوں ہے باہر نکلے۔اس وقت درجہ حرارت 27-ڈگری سنٹی گریڈ تھااور بیان کی پہلی روشن تھی۔ان کے لئے خوشی کی بات میتھی کہ شدید ہوا چانا بند ہو چکی تھی۔

انہوں نے دوبارہ کھانا کھایا۔ جہاں تک ممکن ہوسکا مائع اشیاء کا استعال کرتے ہوئے اپنے جسم میں پانی کی کی کو پورا کرنے کی کوشش سرانجام دی اوراپنے تمام کپڑے زیب تن کرلئے تا کہ سردی ہے بچناممکن ہوسکے۔انہوں نے اپنے ہاتھوں پر تین تبین دستانے چڑھا لئے .....انہوں نے آئسیجن کے سلنڈراپنے کندھوں پرلئکائے .....آئسیجن کے بہاؤکی پڑتال کی ....۔اپنے برف کے کلہاڑے سنجالے اور نائیلون کے رسوں کی مددے ایک دوسرے کو محفوظ بنایا اور برف کی گہری ڈھلوانوں کی جانب چڑھائی شروع کی۔

انہوں نے صبح 6 بجگر 30 منٹ پراپٹی مہم کا آغاز کیا تھااورمہم کا بیآ غاز ایک بہتر آغاز ندتھا۔ان کواندازے سے بڑھ کرتوانا کی صرف کرنا پڑ رہی تھی حتیٰ کہ وہ ڈھلوانوں کوعبورکرتے ہوئے قدرے بہتر مقام تک جا پہنچے تھے جہاں پر برف مضبوطی کے ساتھ جمی ہوئی تھی۔

چوٹی سرکرنے والی پہلی پارٹی نے ایک ایساروٹ اختیار کیا تھا جوایک زم چٹان اور زم برف کی ایک گہری ڈھلوان پر پخی تھا اور انہیں ایک مرتبہ پھرایک برفانی ڈھلوان سے بیچے آنا تھا۔ ہیلری اور تن زنگ نے اپنی چڑھائی کے لئے جس راستے کا انتخاب کیا تھا وہ بخت محنت درکار رکھتا تھا کیونکہ زم برف میں مضبوطی کے ساتھ پاؤں جمانا درکا رتھا۔ ڈھلوان کا ایک حصہ ڈھلوان سے ملیحدہ ہوکر ہیلری کے پاؤں کے بیچے سے کھسک کریک دم نظروں سے غائب ہو چکا تھا اور 10,000 فٹ کی گہرائی کی نذر ہو چکا تھا۔

ہیکری نے مابعد بیان کیا کہ:۔

'' بیامرمبرے لئے ایک بہت بڑھےدھیچکا باعث ثابت ہوا۔میری تمام تربیت نے مجھ پر بیدواضح کیا تھا کہ ڈھلوان انتہائی خطرناک صورت حال کی حامل تھی۔لیکن اس دوران میں اپنے آپ کو بید باورکروار ہاتھا کہ قکرمت کرو۔۔۔۔۔وہ رہی ایورسٹ کی چوٹی۔۔۔۔تنہیں ہرحال میں اسے سرکرنا ہے۔''

ان دونوں نے بخت جدوجہد جاری رکھی اور اور نو بہتے تک وہ دونوں چنو بی چوٹی تک پہنچنے میں کا میاب ہو پکے تھے ۔۔۔۔۔اس چوٹی پر پہنچنے میں کا میاب ہو پکے تھے جس چوٹی پر ایونز اور بورڈ لن دووز پہلے پہنچ پکے تھے اور وہ دونوں پہلے انسان تھے جنہوں نے اس چوٹی پر قدم رکھا تھا۔

ان کے پاس آسیجن کی مقدار کم پڑرتی تھی ۔ ہیلی کے ایک متا طانداز ہے کہ مطابق ان کے پاس محض ساڑھے چار گھٹے تک کے لئے آسیجن کا ذخیر و موجود تھا۔ آسیجن کے اس قلیل ذخیر ہے ساتھ ان کے لئے 300 فٹ مزید بلندی تک جانا اور وہاں ہے واپس آ نا ایک مشکل امر تھا۔ کیسیجن کے اس قلیل ڈو خیر ہے کہ ساتھ ان کے لئے کہتر ہیں امریک کرن انہیں اس وقت دکھائی جب ہیلری نے امر تھا۔ کیسیجن کا ورق جاری تھی اور تھی ہیلی گئی تھی اور قدم جمانے کے لئے بہتر ہیں تھی۔ پچھا اصلا انہوں نے آ ہت اور پورے اعتماد کی کہاڑی ہرفائی ڈھلوان پر چلائی۔ یہ برفائی سطح بخت پائی گئی تھی اور قدم جمانے کے لئے بہتر ہیں تھی۔ پچھا صلا انہوں نے آ ہت اور پورے اعتماد کی ساتھ طے کیا۔ ہیلری راستہ بنارہا تھا جبکہ تن زنگ اس کے پیچھے ایک مضبوط رہے کی بدولت تحفظ فراہم کررہا تھا۔ جوں بی تن زنگ ہیلری کے پاس پہنچا ہیلری کو اچپا تک یہ محسوں ہوا کہ اس کے ساتھ کی رفتار بجب و فریب ہونے کے علاوہ انتہائی سے تھی اور وہ دفت محسوں کررہا تھا۔ ہیلی سے بیلی ہونی تھی ایک مضبوط رہے کی بدولت تحفظ فراہم کررہا تھا۔ جبوں بی تن زنگ ہونی کی وجہ ہے بندہوں چکی تھی اور اسے آ کی ہونہ کی میا ہوں ہے ہیلی کی مناسب مقدار مہیائیں ہو تھی ہیلی کی میا ہوں کہتی ہونہ تھی ہی ہونہ تا تھی کہ وجہ ہیلی کوشش کی اور اس کے بعدائی آ سیجن کی ٹیوب کی بھی ہونہ تال سرانجام دی۔ یہ بھی بری طرح متاثر ہوئی تھی۔ اس کیک تھی ہونہ تال سرانجام دی۔ یہ بھی بری طرح متاثر ہوئی تھی۔ اس

جس رکاوٹ ہے وہ اب دو چار تھے اس کے بارے میں وہ جانتے تھے کہ وہ ان کی فتح یا فکست میں اہم کردار سرانجام دے گی۔ یہ
رکاوٹ ایک بڑی چٹان تھی اوراس چٹان کوئی ہزارفٹ نیچ ہے بھی بخو بی دیکھا جاسکتا تھا۔ 29,000 فٹ کی بلندی پراس چٹان پر چڑھناایک انتہا ئی
مشکل امرتھا۔ ان کواب ایک دوسری تدبیر آزمانی تھی۔ اگر چہ بیلری نے تمام تر ممکنات کا جائز ہ لے لیا تھالیکن وہ کوئی بہتر روٹ دریافت کرنے میں
کامیاب نہ ہوسکا تھا۔ محض ایک ہی روٹ اس کی مجھ میں آ سکا تھا۔ وہ یہ کہ دہ بائیں جانب پچاس یا ایک سوفٹ نیچ چلے آ ئیں۔ وہ جانتا تھا کہ وہ
جس بلندی پر پہنچ چکے تھے اس بلندی کی قربانی دینا ایک احسن اقدام نہ تھا۔ لہذا ہیلری نے چشم زدن میں فیصلہ کیا کہ انہیں چوٹی کے نزد یک تر پہنچنا
جاسیجن کی قلت تھی۔ ان کی آ سیجن کا ذخیرہ فتم ہونے کے قریب تر تھا۔ لہذا ہیلری نے چشم زدن میں فیصلہ کیا کہ انہیں چوٹی کے نزد یک تر پہنچنا
چاہئے۔۔۔۔۔کوشش سرانجام دینے میں کوئی حرج نہ تھا بلکہ کوشش سرانجام دینا ایک احسن اقدام تھا۔

میں بھی برف جم چکی تھی۔اس نے اپنی آ سیجن ٹیوب کو بھی صاف کیااور دوبارہ روب<sup>ع</sup>مل ہوگئے۔اب ایک اور رکاوٹ ان کی منتظر تھی۔

لہذاانہوں نے ایک ایک ان کر کے اوپر چڑھناشروع کیااورا پی جدوجہد جاری رکھی۔ان کی اس کوشش نے انہیں تھکاوٹ ہے دوچارکر ویا تھا۔انہیں خدشہ تھا کہ کوئی اور رکاوٹ ان کی فتح کوشکست میں نہ بدل دے۔بہر کیف وہ آگے بڑھتے رہے۔۔۔۔تھکے ماندے اور مشکلات کا شکار 'گرانہوں نے حوصلے نہ ہارے رکیکن اس کے بعدانہیں کسی رکاوٹ کا سامنا نہ کرنا پڑا لیکن بیے چٹان ختم ہونے کا نام ہی نہ لیتی تھی ۔ ہیلری کے حواس پر ایک ہی سوچ چھائی ہوئی تھی .....ایورسٹ کی چوٹی .....اور یہی چوٹی ایک برفانی گنبد کی شکل میں ان کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ جانبے تھے کہ انہیں چندفقدم مزید ہوڑھانے تھے اور منزل ان کے قدموں میں تھی۔

2 جون کوملکدالز بتھ دوم کی لندن میں رسم تاجپوشی تھی اورا پورسٹ سے خبرنشر کی گئی ...... یے خبر جبوم کولاؤڈ انپلیکروں پرسنائی گئی۔ برسوں کی جدو جبدرنگ لائی تھی اور بالآ خرا پورسٹ کی چوٹی کوسر کرلیا گیا تھا



### کتاب گفر کی پیشکش ۔ کتاب گفر کی پیشکش

#### اپالو

ا پالو کہانی ہے جسن وعشق کے دیوتا اور تباہی و بر بادی کی علامت اپالو کی .....ایک عالم اس کے خون کا پیاسیا ہو گیا تھا ..... قدم قدم پہموت اس کی راہ میں جال بچھائے بیٹھی تھی .....اپالو ..... جسے خود اپنی تلاش تھی اور خود آگہی کی جدو جہد میں وہ ساری وُنیا گھوم گیا ...... پراسرار حالات میں غیر معمولی صلاحیتوں اور قو توں کا مالک ابالو کیا اپنی تلاش میں کا میاب ہوا؟ ابالو کتاب گھر کے خ<mark>ناول</mark> سیکشن میں دیکھا جاسکتا ہے۔

# ا تیا گ<sub>ی</sub> کتاب کفر کی پیشکش

تیسانگی امنگوں،آرزؤںاورجذبوں ہے بھرےا کی نوجوان کی داستان، دُنیا نے اسکے ساتھ بہت می زیاد تیاں کیس،ان رویوں سے نگ آگر،اس نے اپنی زندگی ختم کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن قدرت کے کھیل نرالے ہوتے ہیں۔ایک پراسراراوران دیکھی قوت اسکے ساتھ شامل ہوگئی۔اس انوکھی اور پراسرار قوت نے اسکی زندگی کا زُخ بیسر تبدیل کردیا۔اسکی زندگی جیرت انگیزواقعات سے پُر ہوگئی۔ میہ ناول کتاب گھر پردستیاب۔ جسے خ**اول** سیکشن میں دیکھا جاسکتا ہے۔

کتاب کھر کی پینا

itaabghar.com

### کتاب گھر کی پیشکش ڈیلٹایلانکتاب گھر کی پیشکش

http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

وکٹورین بچہالیک اسٹول پر کھڑا اپنے ڈرائینگ روم کے سامعین کو پیظم سنار ہاتھا۔ ''بند کے پشتے میں سوراخ۔

اس کی کاٹیج سے نظر آنے والا ڈیم .....اس نے خوش کن انداز میں اپنے چھوٹے بیٹے کو پکارا جو گھر کے دروازے ہے باہر تھیل کو دمیں مصروف تھا۔ آؤ ...... پیٹر آؤ! میں جا ہتا ہوں کہتم جاؤ .....ابھی دن کی روشنی باقی ہے .....

bahar.com اس بوڑھےاندھے کی جھونپروی میں جاؤجو بند کے پشتے کے یارواقع ہے'' http://kita

نظم پڑھنی جاری رہی۔ بیظم 14 مصرعوں پرمشمل تھی۔ بیظم ایک چھوٹے لڑ کے پیٹر کی داستان بیان کرتی تھی جوایک بوڑ ھے مخص کے لئے ہاٹ کیک لے کر جاتا ہے ۔۔۔۔۔ واپس گھر کی راہ لیتے ہوئے وہ پھول چننے کے لئے رک جاتا ہے۔اس دوران اسے ناراض پانی کی آ واز سنائی دیتی ہے جو بند کے پشتے کے ساتھ فکرار ہا ہوتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ یہ کتنی خوش مشتی کی بات تھی کہ ڈیم کے گیٹ بہترین اور مضبوط تھے۔ ''تم ایک ظالم سمندر ہو! پیٹرنے کہا:

kitaabghar.com/میں جا نتا ہول تم کیوں اتنے محل رہے ہو۔۔۔http://kitaabgha

تم ہماری زمینیں اور ہمارے گھر تباہ کرنا چاہتے ہو..... لیکن ہمارے بند تمہیں محفوظ رکھتے ہیں''

جلدی اس کی نظر پشتے میں ایک سوراخ پر پڑی۔اس نے سوچا کہ اے اب کیا کرنا چاہئے۔جلدی میں اس کی سمجھ میں پکھ نہ آیا گراس نے تقلمندی اور ذہانت کا ثبوت دیتے ہوئے اس سوراخ میں اپناہاتھ داخل کر دیا اورا ہے بند کر دیا۔ وقت گزرتا چلا گیا۔۔۔۔۔گئ گھنٹے بیت چکے تھے۔۔۔۔ شام بھی بیت چکی تھی اوراب رات سر پر آن پنچی تھی جبکہ گھر میں اس کے والدین اس کے انتظار میں تھے۔وہ پریشان تھے کہ پٹر ابھی تک گھر کیوں نہیں پہنچا تھا۔وہ لوگ جنہوں نے اسے مبح دیکھا تھا وہ بیسوچ رہے تھے کہ وہ موت ہے جمکنار ہو چکا ہوگا۔۔۔۔کین خوش قسمتی ہے ان کا خیال غلط تھا اور وہ اے انتہائی خوشی اور مسرت کے ساتھ اس کی والدہ کے یاس اے واپس لے آئے تھے۔

> '' خدا کاشکرادا کرو.....تمہارے بیٹے نے ہماری زمین بچالی ہے....اورخدانے اس کی جان بھی بچالی ہے۔ اوراس کے کارنامے کے گیت گائے جائیں گے....

g har com اور دیگر بچوں کو اس کا کارنامہ بتایا جائے گا جب تک بالینڈ کے ڈیموں کے پشتے ......................... زمین کوسمندر سے جدا کرتے رہیں گے۔'' یکونی فرضی قصد یا کہانی ندتھی اور منہ ہی ہیا ہے جذباتی کہانی تھی ..... بلکہ بیا ہیے حقیق کہانی تھی جو کہ عرصہ دراز تک لوگوں کے ذہنوں میں گردش کرتی رہی تھی۔ شائی سمندر ..... جوہالینڈ کی شائی اور مغربی سرحدوں کو تشکیل دیتا ہے ....اس نے تفاظتی پشتہ تو ڑ ڈالا تھا اور اس سے پانی بہد تکا اتھا۔

31 جنوری 1953ء کو بینے کا دن تھا۔ میں سویرے ہے ہی شعنڈی اور کئے بستہ ہوا چل رہی تھی۔ قصبے میں اس ہوانے ان جھنڈوں کو پھاڑ کرر کھ دیا تھا جو ولی عبد شنم او سے بیٹ کی سرائگرہ کے جشن میں بطور خاص امرائے جارہے شھائی روز اس کی عمر 15 برس کوجا پنجی تھی۔ دوجہ حرارت مزید گر اتھا۔ ہوا کی شدت میں بھی اضافہ ہو چکا تھا۔ سمندر کا غصہ بھی عروج پر تھا۔ لیکن ہالینڈ کے شائی ساحل پر بیسب پھی معمول کا ایک حصہ تھا اور پھی بھی معمول سے بہد کر دوج کا تھا۔ سمندر کے غصبے میں مزید اضافہ کردیا تھا۔ اس کی اپنی بند کے پشتوں کے ساتھ تکڑا رہا تھا۔ اس کو تکست ور پخت میں اپناہ تھے دیے والی تندو تیز ہوانے شاور ان سے بہد کر باہر کا رخ کر رہا تھا۔ اس وقت کوئی پیٹر موجود نہ تھا جو پشتے میں اپناہ تھے دیے بانی کو باہر نگانے سے اور کیا تھا۔ زی لینڈ کے جیز تعداد بھی یائی میں ڈوب چکی تھی۔ پھی اور کیا تھی ور کیا تھی۔ کھی تھے۔ مکانوں کی دیوار ہی گرچکی تھیں اور مویشیوں کی ایک کیٹر تعداد بھی یائی میں ڈوب چکی تھی۔ پھی

لوگوں نے درختوں پر پناہ لےرکھی تھی۔ پچھلوگ چھتوں پر پناہ گزین ہوئے تھے .... ہرایک فرد کی خواہش تھی کداسے پانی کی سطح سے بلندتر جگہ پر پناہ میسرآ ئے۔ کشتیوں کا ایک بیڑ ہلوگوں کی امداد کیلئے آن پہنچا تھا جبکہ پچھلوگ اس جزیرے کے پشتوں کی مرمت کا کام سرانجام دے رہے تھے۔

تین روزتک بیبزیرہ سمندر کی اہروں کا مرکز بنار ہا۔ او کچی او کچی اہریں جزیرے پر بے تحاشہ پانی انڈیل رہی تھیں۔ بیاس جزیرے کا بدترین سیلاب تھا۔ تا ہم اس مرتبہ غیر ملکی امداد بھی میسر آ بھی تھی۔ بورپ اور امریکہ سے افرادی قوت مہیا کی جا بھی تھی۔ ہوائی جہازوں سے خوراک گرائی جارہی تھی۔ ۔ جولوگ بلندی پر پناہ گزین سے بیلی کا پٹر انہیں اٹھا کر محفوظ مقام کی جا ب بنتقل کرر ہے سے۔ ولندیزیوں نے بھی دن رات محنت کی ..... جدوجہد سرانجام دی اور اپ بھائیوں کی مدد کی ....ان لوگوں کی مدد کی جوموت کی دہلیز پر کھڑے سے ہے۔ ولندیزیوں نے بھی دن رات محنت کی ..... جدوجہد سرانجام دی اور اپ بھائیوں کی مدد کی ....ان لوگوں کی مدد کی جوموت کی دہلیز پر کھڑے ہے۔ تا ہت آ ہت سے سیلاب اتر نا شروع ہوا۔ پانی میں ڈو بی ہوئی عمل را اس کے ہوئے تھے۔ آ ہت آ ہت سے سیلاب اتر نا شروع ہوا۔ پانی میں ڈو بی ہوئی تھی ۔ تا ہت آ ہت ہوئے تھے۔ تا ہد سیلاب اتر چکا تھا۔ جب سیلاب اتر چکا تھا۔ کی بھر پورکوشش کی تھے۔ ڈی ایک انٹوں سے بھرے ہوئے تھے ....ان میں انسانی لاشیں بھی شامل تھیں۔ کی بھر پورکوشش کی تھی۔ دی انداز اور کھیے تھے۔ ڈی لینڈ کا مطلب ہے ''سمندر کی سرز مین'' ....۔ اس مرجب سمندر نے اس مرز مین کو اپنے میں مذم کر نے کی بھر پورکوشش کی تھی۔

جب بیساندگزر چکاتھا تب ایک اورمسئلہ منداٹھائے سامنے کھڑا تھا۔ وہ مسئلہ بیتھا کہ آئندہ اس قتم کے سانحہ سے بیچنے کیلئے کیا تدبیر اختیار کی جائے۔ گذشتہ صدیوں کے دوران بھی ہالینڈا کٹر اس قتم کے سانحہ جات سے دو چار رہتا تھالیکن اس قتم کی قدرتی آفت سے بچاؤ کی کوئی خاص تدبیر سرانجام نددی گئی تھی۔ 1953ء کے سانحہ کے بعد میرمحسوں کیا گیا کہ کچھ نہ بچھا قدام ضرور سرانجام دینا چاہئے تا کہ آئندہ اس قتم کی قدرتی آفت سے محفوظ رہنا ممکن ہو شکے۔

ماضى مين سمندر كامقابله كرنے كے لئے ايك ساده ساطريقه اختيار كياجا تا تفا۔ ابتدائي قبائل مٹي كے ٹيلے بنا لينے تنے جنہيں ' ٹرپن' كہاجا تا

تھااور جب سیلاب آتا تھا تب وہ انٹیلوں پر چڑھ جاتے تھے اور پناہ حاصل کرتے تھے۔ چونکہ یہ''ٹرپن'' مٹی سے بنے ہوتے تھے لہذا ہے تا در پانی کا مقابلہ نہیں کر کتے تھے اور جونہی ایک''ٹرپن'' پانی میں بہہ جاتا تھا دوسرا''ٹرپن' بنالیا جاتا تھا۔ یہ پہلے''ٹرپن' سے قدر سے مضبوط ہوتا تھا اور بلندی میں مجھی بڑھ کر ہوتا تھا (بڑے سے بڑا''ٹرپن' 20 فٹ بلند ہوتا تھا اور 37 ایکڑر تبے پرمجیط ہوتا تھا)۔ اس کے بعد پشتے بنانے کی تدبیر منظر عام پر آئی۔
سمندر سے نیٹنے کے لئے مختلف او وار میں مختلف تد ابیرا فتار کی جاتی رہیں بالآخر 1920ء میں بیر بیئر ڈیم کی تعمیر منظر عام پر آئی۔
مشینری کا دور شروع ہو دکا تھا اور مشینری روز ہے کی منازل طرکر رہی تھی لند ایالینڈ کی حکومت کو برموقع میسر آباک بالینڈ کے

مشینری کا دور شروع ہو چکا تھا اور مشینری روز بدروز تن کی منازل کے کررہی تھی۔ لہذا ہالینڈ کی حکومت کو بیموقع میسرآیا کہ ہالینڈ کے دفاع کواس قدر مضبوط بنا سکے جس قدر مضبوط بیاس سے پہلے بھی نہ تھا۔ جبکہ حکومت ان خطوط پرسوچ رہی تھی اور مضبوبہ بندی کے مراحل کے کررہی تھی اس دوران 1953ء کا بیسانحہ چی آیا۔ اب پچھنہ پچھ کرنے کی ضرورت شدت کے ساتھ محسوس کی جارہی تھی اور جو پچھ بھی کرنا تھا جلداز جلد کرنا تھا۔ سیلاب کو جاہ کاری پچسلا کے تین ہفتے گزر چکے تھے کہ ایک کمیشن تھی اس دیا گیا۔ اس کمیشن نے اس امر پرغور کرنا تھا کہ کیا موجودہ سمندری پشتوں کو مزید بلند کر دیا جائے یا پھرڈیموں کی تھیر کو بیان اور جائے۔ کمیشن نے ڈیموں کی تقمیر کی سفار شات پیش کر دیں۔ اس منصوب کی جائت ٹرانسپورٹ اور جب ڈیلٹا اور جب ڈیلٹا ایک پاس کیا گیا اور جب ڈیلٹا ایک پاس کیا گیا اور جب ڈیلٹا منصوب تیار کرلیا گیا تو اس پڑئل در آمد کی راہ متعین کرنے کا بندوبست کیا جائے لگا۔ یہ منصوبہ 25 برسوں پرمجھ تھا۔

بیالی بہت بڑامنصوبہ تھااور بیتاریخ میں اپنی طرز کا واحد منصوبہ تھا۔ بیہ پہلاموقع تھا کہزی لینڈ کے جزیروں کوآپیں میں ایک دوسرے کے ساتھ اور ملک کے دیگر حصول کے ساتھ ملایا جار ہاتھا۔۔۔۔۔ان کوسڑ کوں کے ذریعے آپس میں ملایا جار ہاتھا جن کوڈیموں کوعبور کرتے ہوئے ہالینڈ ۔

http://kitaabghar.com http://kitaah کی بری سرکوں سے آن ملنا تھا۔

دیگر تدابیر میں زی لینڈ کے پلے گراؤنڈ ایر یا کومزید ترتی دیناتھا تا کہ بیسرسبزایریا زیادہ سے زیادہ سیاحوں کی توجہ کا مرکز بن سکے۔اس میں مزید شجر کاری اور پھول اگانے کی تجویز بھی زیرغورتھی۔اس کے ساحلوں کومزید رونقیں فراہم کرنا بھی اس منصوبے میں شامل تھا جہاں پر بہترین کھانے بہترین ماحول میں دستیاب ہوسکیس۔

ریں اس کی سار پیاب اوس ہے۔ منصوبے کی راہ میں کئی ایک فنی رکاوٹیس بھی حائل تھیں۔جن لوگوں نے بیریئر ڈیم کی تقمیر میں حصہ لیا تھاوہ لوگ اتنے بڑے منصوبے ک

بھیل کے لئے ناکافی تھے۔ نہ ہی معقول لیبراورنہ ہی معقول تغییراتی سامان دستیاب تفاہ http://kitaabghar.c

جوں جوں منصوبے کا آغاز ہوتا چلا گیا توں توں اس کی راہ میں حاکل رکاوٹیں دور ہوتی چلی گئیں اور مطلوبہ ڈیم منظرعام پر آتے چلے گئے تغییراتی برسوں کے دوران تین لا کھلین گرڈراستعال ہونے تھے اور سالانہ اخراجات 150 ملین پونڈ تھے۔اہل ہالینڈ سمندر کے ساتھ جنگ کرنے میں مصروف تھے تاکہ وہ دوبارہ 1953ء جیسے سانحہ سے دوجارنہ ہوں۔شاید پیٹر کی کہانی ایک مثالی کہانی تھی ۔۔۔۔۔۔ایک چھوٹے سے بچے نے ایک بڑی قوت سے فکر لیتھی اور فتح حاصل کی تھی۔۔

http://kitaabghar.com

http://kitaabghar.com

### کتاب گھر کی پیشکٹاٹگاپربٹ کی فتح اب گھر کی پیشکش

http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

نانگا پربت ..... 26,600 فٹ بلند چوٹی سلسلہ ہمالیہ کے مغربی سرے پر واقع ہے .....اس صدی کے بہت ہے برسوں کے دوران میہ چوٹی برطانوی اور جرمنی کو ہر پیاؤں کے لئے خوف وہراس کا شکار بی تھی .....اس چوٹی کی دہشت کی دجہ بیتی کہ اس چوٹی کوسر کرنے کی جدوجہ دمیں کم و بیش 31 افراد جن میں قلی وغیرہ بھی شامل تھے لقمہ اجل بن چکے تھے۔ بالخصوص جرمنی کے چند بہترین کو ہیااس کی ڈھلوانوں کی نذر ہو چکے تھے ..... نانگا پربت کی چوٹی ان کے لئے ایک چیلنج کی حیثیت اختیار کر چکی تھی اور وہ اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھ سکتے تھے جب تک وہ اس چوٹی سے اپنے ہلاک شدگان کا بدلہ نہ لے لیتے ....اور بدلہ لینے کا ایک بی اطریقہ تھا کہ اس چوٹی کوسر کیا جائے۔

اس چوٹی کوسرکرنے کی پہلی مہم برطانیہ نے سرانجام دی تھی۔اس مہم کا سربراہ اے۔ایف۔ممری تھا جوایک مصروف کوہ پیا تھا۔ یہ مہم 1895ء میں سرانجام دی گئے تھی۔اس مہم کے دوران وہ معروف کوہ پیادو گھور کھوں کے ہمراہ غائب ہو گیا تھا اوران متنوں کا کوئی سراغ نہ ملاتھا۔ یہ لوگ تقریباً 21,00 فٹ کی ہلندی سے غائب ہوئے تھے جبکہ وہ چوٹی سرکرنے کی جانب رواں دواں تھے۔شاید وہ برف کے کسی ڈھیر کے ساتھ اس ہلندی سے پیچیل گئے تھے اوران کا سراغ بھی نہ ملاتھا

737 بن گئی تھے۔ دو جرس بعد ایک اور جرس ایک جرمن۔ امریکن مہم جو پارٹی نے اچھی کا رکر دگی کا مظاہرہ کیا تھا لیکن خرابی موسم ان کی شکست کا باعث
بن گئی تھے۔ دو برس بعد ایک اور جرمن مہم جو پارٹی اس چوٹی کوسر کرنے کیلئے میدان میں اتری تھی اور یہ پارٹی بھی سانحہ کا شکار ہونے سے نہ نے گئی تھی۔
یہ لوگ بھی موسم کے ہاتھوں شکست کھا چکے تھے۔ بنی نوع انسان دوسری مرتبہ موسم کے ہاتھوں شکست کھا چکا تھا۔ بلندی پر تندو تیز ہوا کیں چلنا شروع
ہوچکی تھیں اور پیسلسلہ کئی روز تک جاری رہا تھا۔ وہ لوگ جو چوٹی سرکرنے کی جدو جہد میں مصروف تھے وہ سامان اور ہرا قسام کی امداد سے محروم ہو
چکے تھے۔ دو جرمن جن میں ولی مرکل بھی شامل تھا جو 1932ء کی مہم کا سربراہ بھی رہ چکا تھا ..... وہ دونوں اپنے قلیوں کے ہمراہ کم ہو چکے تھے اور بقایا
مہم جو یارٹی کو مجبوراً واپس بلیٹا پڑا تھا۔

اس سانحہ پر جرمنی میں کافی لے وے ہوتی رہی تھی۔لہذا تین برس تک کسی ہم جو پارٹی نے اس چوٹی کوسرکرنے کا نام نہ لیا تھا۔ تین برس بعدا یک اور مہم جو پارٹی نے نانگا پر بت کی چوٹی سرکرنے کے عزم کا اظہار کیا۔لیکن میہ پارٹی بھی بدشمتی کا شکار ہوکررہ گئی تھی۔14 جون 1939ء کی شب تک میہ پارٹی بخریت تمام تھی جبکہ ایک بالائی بھپ کے 16 افراد ایک برف کے تو دے کے بیچے دب گئے تھے۔وہ محوفواب تھے جبکہ برف کے

تو دے نے ان کو ہمیشہ کی نیندسلا دیا تھا۔ لبندا نا نگا پر بت کی چوٹی کو ابھی سرکر نا ہاتی تھا۔ابھی اس پر کسی بنی نوع نے قدم ندر کھے تتھا وراہل جرمن بھی اس چوٹی کوسر کرنے کی گہری تمنار کھتے تھے۔للبذہ 1938ء میں انہوں نے ایک مرتبہ پھراس چوٹی کوسر کرنے کی کوشش کا آغاز کیا۔۔۔۔۔لیکن یہ کوشش بھی ناکا می کی بھینٹ چڑھ گئے۔ اگر چہاس مرتبہ کوئی سانچہ پیش نہ آیا تھا مگر موسم کی خرابی کے علاوہ قلی خوف وہراس کا شکار ہو گئے تھے۔۔۔۔۔انہیں ان لوگوں کی لاشیں خوف وہراس میں جتلا کر چکی تھیں جواس سے پیشتر اس چوٹی کوسر کرنے کے ممل کے دوران ہلاکت کا شکار ہو چکے تھے۔

اب تک جرمنوں نے اپنی توجہ اس پہاڑ کے شال کی جانب مرکوز کر رکھی تھی اور جنگ سے پیشتر ایک اورمہم جو پارٹی اس چوٹی کوسر کرنے کے لئے روانہ ہوئی۔ انہوں نے سابقہ مہم جو پارٹیوں کے روٹ کو تبدیل کرتے ہوئے شال کی بجائے مغرب کے روٹ کو اپنایا۔ لیکن اس کے بعد اس منصوبے کوغیر معینہ مدت تک کے لئے ملتو کی کردیا گیا تھا۔

ای اثناوہ خوش قسمت جس نے نا نگا پر بت کوفتح کرنا تھا انز بروک میں پرورش پار ہاتھا۔۔۔۔وہ پندرہ برس کی عمر کا حامل ایک لڑکا تھا۔۔۔۔وہ غریب والدین کا گفت جگر تھا۔۔۔۔ عمر کے مطابق اس کی صحت بہتر نہتی بلکہ وہ جسمانی کمزوری کا بھی شکار تھا۔ اس کے علاوہ وہ کوئی ذیبن نوجوان بھی واقع نہ ہوا تھا۔ لیکن درحقیقت وہ دیگر بچوں سے قطعاً مختلف واقع ہوا تھا۔ اہل انز بروک اپنے پہاڑوں سے محبت کرتے تھے لیکن اس کی پہاڑوں کے لئے محبت ان سب سے بڑھ کرتھی اور شدید نوعیت کی حامل تھی ۔۔۔۔ اس کے اندرایک جذبہ موجز ن تھا۔۔۔۔ وہ اس جذبے کو نہ توجھنے والی آگ قرار دیتا کے محبت ان سب سے بڑھ کرتھی اور شدید نوعیت کی حامل تھی ۔۔۔۔ اس کے اندرایک جذبہ موجز ن تھا۔۔۔۔ وہ اس جذبے کو نہ توجھنے والی آگ قرار دیتا تھا۔۔۔۔ وہ اس کی زندگی کا نصب العین ہی بھی تھا۔۔۔۔ وہ اس جذب ہے بھی عاری نہیں ہوا تھا۔۔۔۔ اس کی زندگی کا نصب العین ہی بھی تھا۔۔۔۔ وہ اس جذب سے بھی دلیل سے قائل بنہ ہوتا تھا۔۔۔۔ ہر مین بوئل نے پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھنا تھا اور ضرور چڑھنا تھا۔۔

دس برس کی عمر میں وہ اپنے والد کے ہمراہ گلن گیز رکی چوٹی پرچڑ ھد ہا تھا جوانز بروک میں واقع تھی۔اس کے بعدوہ ثالی پہاڑی سلسلے پرطبع
آ زمائی کر رہا تھا اور تن تنہا بیکارنامہ سرانجام دے رہا تھا۔اس کے پاس اسنے پہنے بھی ندہوتے تھے کہ وہ پہاڑوں پر چڑھنے کے لئے استعمال ہونے
والے جوتے خرید سکتا۔لہٰذاوہ عام جوتوں کے ساتھ ہی کارنا ہے سرانجام دیتارہا۔ 13 برس کی عمر میں اس نے اسپنے اسکول کے ایک دوست کے ہمراہ
والے جوتے خرید سکتا۔لہٰذاوہ عام جوتوں کے ساتھ ہی کارنا ہے سرانجام دیتارہا۔ 13 برس کی عمر میں اس نے اسپنے اسکول کے ایک دوست کے ہمراہ
مونے نے بال بال بچالیکن اس کے اس شوق میں کوئی کی واقع ندہوئی بلکہ دن بددن اس میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ اس کے اندر میہ آ واز گونجی تھی کہ پہاڑوں
کوسر کرنے میں کاملیت حاصل کرو۔لہٰذاوہ اپنا تمام ترفاضل وقت اپنے اعصاب مضبوط بنانے اورکوہ پیائی کے بارے میں مضامین پڑھنے میں صرف
کرنے لگا۔ اس کے علاوہ اس نے دیگرمشاغل کی جانب کوئی توجہ نددی۔وہ گرل فرینڈ زاور سینما بنی سے بھی دور رہا۔

جنگ بوہل کی راہ میں ایک بڑی رکا وٹ ثابت ہور ہی تھی۔جونہی جنگ اپنے اختتام کو پینچی تو بوہل نے محسوس کیا کہ کوئی عظیم کارنامہاس کی راہ دیکھ رہاتھا۔1950ء تک وہ خاصی شہرت حاصل کر چکا تھا۔

1952ء میں ہمالیہ کی سرکو بی کیلئے ایک مہم کی منصوبہ بندی سرانجام دی گئی لیکن اس مہم کا آغاز نہ ہوسکا۔

تب 1953ء میں مرکل کے برادر شبتی ڈاکٹر ہرلنگ کوفر جس کا تعلق میون کے سے تھا۔۔۔۔اس نے بذات خود کوئی قابل ذکر کوہ پیائی سرانجام نہ دی تھی ۔۔۔۔۔اس نے ایک اورمہم کی سربراہی سرانجام دینے کا فیصلہ کیا جوآنجہانی مرکل کی یاد میں تھی اور بوہل کودعوت تھی کہ وہ بھی اس مہماتی ٹیم میں ' شرکت کرے۔ وہ پورے جوش وخروش اور جذبے کے ساتھ اس مہم کی تیاری کرنے لگا۔ ہرلنگ کوفر کے علاوہ اس فیم میں نوافراد شامل تھے اور بومل اس فیم کاسب سے کم عمررکن تھا۔اس وقت اس کی عمرمحض 29 برس تھی۔

۔ اس پارٹی نے گلگت تک بحری اور ہوائی سفر طے کیا اور ماہ تک میں نشیری کہپ قائم کرنے کا مشقت طلب کا م شروع ہوا۔ 18 جون کو بوہل اور پارٹی کے تین دیگر ارکان 22,000 فٹ کی بلندی تک پہنچ بچکے تقے اور انہوں نے وہاں پر کمپ نمبر چار قائم کیا۔ اب چونکہ موسم کی صورت حال ایتر ہو چکی تھی للبذا چودہ روز تک ان کا پر دگرام ملتوی رہا۔

اس مقام ہے بوال کے کار ہائے نمایاں کی واستان کا آغاز ہوا۔ ان کی کوشش بیتی کہ اس ہے بھی بلند مقامات پرکھپ قائم کے جاکیں جہاں پرآ رام کرنے اور مناسب تیاری سرانجام دینے کے بعد ایک پارٹی چوٹی کوسر کرنے کے رواننہ ہو۔ بلند ترین مقام پر چینچنے کے بعد چار افراداس کام کے آغاز کے منتظر سے اور 2 جوالئی کو بوال اور اس کے دوست نے کہپ غیر پانچ قائم کرنے کیلئے ایک عارضی مقام کا انتخاب کیا اور ایک چھوٹا خیمہ نصب کر دیا تا کہ اس بیس رات بسر کرناممکن ہو۔ اس وقت چوٹی کی جانب بیلغار کرنے کی کوئی سوچ ان کے ذبین بیس نے تھی اور دن مجران کو بیس کی ہو نے والا تھا۔ کیپ سے ریڈ یو پیغابات موصول ہوتے رہے کہ دو شیخ آجا کیس اور آرام کریں۔ ان کو یہ جی بتایا گیا کہ مون سون کے موسم کا آغاز ہونے والا تھا۔ لیکن دوروز ہے موسم جیران کن حد تک بہتر تھا اور اس رات بوال اور اس کے دوست نے اچا تک بید فیصلہ کیا کہ انہیں اگلی میچ چوٹی سر کے کہا گیک کوشش سرانجام دینی چاہئے حالانکہ وہ تھے باندے تھا اور غذائی قلت کا بھی شکار تھے اور انہیں کی قسم کی مدد بھی حاصل نہتی ۔ مقررہ معیار کی روشنی ہیں بیا گیا گین کے سوا کچھ بھی نہتھا۔ اگر چوان کو پہاڑ کی چوٹی قریب بی نظر آئی تھی لیکن بیہ نوزان سے 4,310 فٹ کی دوری پر واقع تھی۔ ان کے پاس آسیجن بھی نہتی اور اس علاقہ کی تحقیق و تھیش بھی سرانجام نددگ گی تھی اور اس مقام پر زیادہ سے زیادہ پندرہ گھنوں تک دن کی روشنی طاری رہتی تھی اور بھی بھی اور کھی ہوں اس کے باس آسیجن بھی فور اس مقال چر حوان کی بھیٹ چر ہو جانا بھی ایک گھنے میں محض 100 فٹ کی بلندی طرکر کی تو تھا۔ اور کھلے آسان سے رات گر ارنا سی و حشیانہ موسم کی جھیٹ چر حوانا بھی اجبی ایک گھنے میں محض 100 فٹ کی بلندی طرکر ان تھی اور کھلے آسان سے رات کے باس آسید کی ایک گھنے میں محس کی بھیٹ چر جوانا بھی اجبی ان تھا۔

بوبل اوراس کا دوست اوٹو کمپسٹر بیسب پچھ جائے تھے۔لیکن بوبل مقیم ارادہ کرچکا تھا۔قلی بھی ہڑتال پر تھے.....موسم بھی خوشگوارتھا..... یہ بہترین موقع تھا.....ایسا بہترین موقع دوبارہ میسرنہیں آ سکتا تھا....اب یا پھر بھی نہیں .....اوٹو پُرسکون نیندسویالیکن بوبل سوچوں کے گرداب میں پھنسا ہوا تھا۔ وہ چوٹی تک پہنچنے کے روٹ کے بارے میں سوچ رہاتھا۔اگر چہ بیروٹ اس کے علم میں تھالیکن وہ فاصلے اوروثت کا تخمینہ سرانجام دے رہاتھا۔اس دوران ہوانے ان کا خیمہ اڑانے کی کوشش کی مگر کا میاب نہ ہو تکی۔ وفت گزرتا گیا۔ بوبل نے اپ کو نیا طب کرتے ہوئے کہا کہ کل کا دن اس کی زندگی کا اہم ترین دن ہوگا۔

صبح ایک ہے وہ کمکس طور پر تیار ہو چکا تھا۔اس نے کمکس لباس زیب تن کرلیا تھاا ورضبح دو ہے وہ مختصر سے ضروری سازوسامان کے ہمراہ تن تنہا ہی کار ہائے نمایاں سرانجام دینے کے لئے چل نکلا۔ابھی اندھیرا تھا۔اوٹو نے وعدہ کیا کہ وہ بھی اس کے پیچھے چلاآئے گا۔ بوہل نے ایک مختصرروٹ کا انتخاب کیا تھا۔اس ہے مختصرروٹ کا انتخاب ممکن نہ تھا۔ جوں ہی وہ چوٹی کے پنچے پہلی چٹانوں پر چڑھا اس ۔ وفت سورج نکل چکا تھااورآ سان بادلوں ہے پاک تھا۔وہ کچھ دیرآ رام کرنے کیلئے بیٹھ گیا۔اس کی گھڑی مبح کے پانچ بجاری تھی۔اس نے دیکھا کہ کافی پنچےاوٹو آ ہنتگی کےساتھ چڑھتا چلاآ رہا تھا۔

و ، ان سے ساتھ پر مشاچوا ارباطا۔ وہ سورج کی گر مائش پہنچانے والی روشن میں دوبارہ حرکت میں آ گیا۔وہ 24,450 فٹ کی بلندی تک پہنچ چکا تھا۔

دل ببج تک وہ تھا وٹ ہے بے حال ہو چکا تھا۔ وہ نیچ برف کی جانب مند کر کے لیٹ گیا۔ اے سانس لینے میں وقت پیش آری تھی۔
وہ در پیش آنے والی مزید مشکلات ہے بخو بی واقف تھا۔ اس وقت تک دو پہر کے دون کے بیٹے تھے اور دن کی روشن کے مزید پاپنی گھنٹے باتی تھے اور چوٹی ہنوز اس ہے دورتھی۔ تھکا وٹ ہے اس کا بُراحال تھا۔ وہ ایک مرتبہ پھر آرام کرنے کے لئے بیٹے گیا لیکن تھوڑی ہی دیر بعد دوبارہ حرکت میں آگیا۔
اس نے چوٹی کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیا اور اپنی توجہ محض چندگز آگے تک مرکوز کروالی۔ وہ اوپر بی اوپر چڑھتا چلا گیا۔۔۔۔۔ گھنٹے کے بعد گھنٹے گئر رہے گئے اور وہ مزید اوپر کی جانب گامز ان رہا تھی کہ وہ چوٹی کے قریب جا پہنچا اور چٹان کے ایک مینارنے اس کا راستہ روک لیا۔ اگر وہ چکر کا کے گئے اور وہ مزید اوپر کی جانب گامز ان رہا تھی کی فرورت در پیش تھی جوٹی الحال اس کے پاس موجود نہتی ۔ وہ اپنی تمام تر تو انائی صرف کر چکا تھا۔ لہذا اس نے ای سمت سے اوپر چڑھنے کا فیصلہ کیا۔

17 گفتے مسلسل چڑھائی سرانجام دینے کے بعد تھکن سے اس کا کرا حال تھا۔۔۔۔اسے اپنی کامیابی اورا پنی فتح کا بھی کوئی احساس باتی نہ رہا تھا۔۔۔۔۔اسے کھن اس خوثی کا حساس تھا کہ اس نے مزید چڑھائی سرانجام نہ دیناتھی۔اب سورج کافی بنچ جاچکا تھا۔لیکن وہ کچھ تصاویر بنانے کے لئے رکار ہا۔ اس دوران سورج مکمل طور پرغروب ہوچکا تھا اور بخت سردی شروع ہو چکی تھی۔۔۔۔اب دو اگلے چند گھنٹوں کے بارے بیس سوج رہا تھا۔ اس نے واپسی کی راہ اختیار کی اورائیک مناسب مقام پر رات گزار نے کا فیصلہ کیا۔ جب دن کا اجالا پھیلا اس وقت وہ پید کھی کر جیران رہ گیا کہ وہ ہنوز زندہ سلامت تھا۔ اس کے پاس کھانے پینے کی کوئی چیزموجود نہتھی۔

ایک چٹان سے نیچے اترتے ہوئے اس کی ہمت جواب دے گئی اور وہ ایک تھنٹے تک پڑا سویار ہا۔سورج پوری آب و تاب کے ساتھ چک رہاتھااور وہ پیاس سے دیوانہ ہور ہاتھا۔اس نے دیکھا کہ اس کے دوست مدد کیلئے آ رہے تھے رکیکن بیک دم وہ غائب ہو گئے۔ بیا لیک سراب تھا مسسایک دهوکا تھا۔اس نے سنا کہاس کے دوست اسے پکاررہے تھے کہ:۔

"برمين ابرمين!"

''ہر مین!'' اس نے اروگر ددیکھا۔۔۔۔لیکن وہاں کوئی ذی روح موجود نہ تھا۔لیکن بالآخراس نے برف میں جوتوں کے نشان دیکھے۔۔۔۔۔ینشان اس کے کل کے سفر طے کرنے کے تھے ۔۔۔۔ وہ اسی مقام پراپنی خوراک ہے دست بر دار ہوا تھا تا کہا پنا بوجھ کم کرتے ہوئے بہآ سانی چوٹی تک رسائی حاصل کر سكے۔اےا پنی چھوڑی ہوئی خوراک مل چکی تھی لیکن وہ اس خوراک کونگل نہیں سکتا تھا۔اے جس چیز کی ضرورت تھی وہ پانی تھایا کوئی اور مائع شےتھی۔ کیکن اس نے اس مشم کی کوئی شے کل وہاں پر نہ چھوڑی تھی۔

اس نے کافی وفت آ رام کرنے میں گزارااوراس کے بعددوبارہ واپسی کی جانب گامزن ہوا۔ پیاس نے اے بے حال کر کے رکھ دیا تھا۔ وہ اپنی قوت ارادی کے بل بوتے پرکیمپ نمبر چار کے ایک خیمے تک پہنچنے میں کا میاب ہو چکا تھا۔ کیکن یہ خیمہ ابھی اس کی پہنچ سے دور تھا۔اس نے چلا کر اہل خیمہ کواپنی جانب متوجہ کرنے کی کوشش کی لیکن اس کے منہ ہے آ واز نہ نکل سکی۔ دوپہر ڈھل رہی تھی اور وہ جانتا تھا کہ وہ مزید ایک رات تھلے آ سان تلے نبیں گزارسکتا تھا۔جسمانی کمزوری اورامید کے درمیان وہ بچکو لے کھا تار ہا۔۔۔۔ چلتار ہا۔۔۔۔رینگتار ہا۔۔۔۔اور کیکیا تار ہا۔

اب اس کا جذبہ ماند پڑچکا تھا۔ وہ ہمت ہار چکا تھا۔اب وہ حقیقی مایوس کا شکارتھا۔لیکن اس کے باوجود بھی اس نے جدوجہدے کنارہ کشی اختیارند کی تھی اور ساڑھے پانچ بجے وہ خیمے کے پاس جا پہنچا تھا۔

بالآ خراے بیاحساس ہو چکا تھا کہوہ ابمحفوظ تھا۔سورج ایک مرتبہ پھرغروب ہور ہاتھا۔ بالآ خروہ لمحبھی آن پہنچا تھا کہاس کے دوست اس کی جانب بڑھ رہے تھے.....وہ ان کے بازوؤں میں ڈھیر ہو چکا تھااوروہ سب رور ہے تھے۔اےاپنے دوستوں سے بچھڑے 41 گھنٹے گزر چکے تصاوروه اس کی جانب سے ناامید ہو چکے تھے۔

اس كودستوں فياس كى تياردارى كى ....اس كے ساتھ محبت كے ساتھ چيش آئے ....اس كى احتياط سرانجام دى ....اس كے معدے ميں كافى انڈیلی ....اس کے پاؤس کامساج کیا .....اوراس سے بیسوال قطعانہ کیا کہ کیاوہ چوٹی سرکرنے میں کامیاب ہواتھا یانہیں۔جب اس سےحواس بحال ہوئے تباس نوجوان نے انہیں اپنی داستان سناناشروع کی۔وہ ایک عظیم کار ہائے نمایاں سرانجام دے چکا تھااوراس کےدوست اس دنیا کے پہلے چندافراد تھے جواس كاسكاربائ نمايال سے باخبر موئے تھے۔



کتاب گھر کی پیشکش

http://kitaabghar.com

کتاب گھر کی پیشکش

http://kitaabghar.com

# کتاب گھر کی پدولت مشتر کہ کی قطب جنوبی کی مہم رکی پیشکش

http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

ں وہ سراں میں میہ ریوں ہے ہیں۔ ''عظیم اور برتر خدا! بیا بک خوفناک جگہ ہے اور ہمارے لئے وحشت ناک بھی ہے اور تکلیف دہ بھی ہے کیونکہ بیہ ہمارے قاپنچنے سے پہلے ہی سرکر لی گئی ہے''

دونوں جنگ عظیم کے دوران لا تعداد پرائیویٹ مہم جو پارٹیاں جن کا تعلق کی ایک اقوام سے تھانے تحقیق تفتیش کے میدان میں قدم رکھا اور ہوائی جہاز متعارف ہونے اور مکینیکل گاڑیاں منظرعام پر آنے کے بعد تحقیق تفتیش کی دنیا میں انقلاب برپا ہو چکا تھا۔ 1929ء میں ایک امریکن کمانڈررچرڈای۔ بائیرڈنے قطب جنوبی پرپہلی پرواز سرانجام دی تھی۔

کانڈررچرڈائ۔ بائیرڈنے قطب جنوبی پر پہلی پرواز سرانجام دی ھی۔

عالباً قطب جنوبی کی عظیم داستان شکلٹن کی 1914ء میں قطب جنوبی براعظم کوعبور کرنے کی ناکام داستان ہے۔ اس کا بحری جہاز ''اینڈ

یورٹن' برف میں ہن میں ہن چکا تھا اور پانچ ماہ سے زائد عرصے تک بیہ جہاز برف میں دھنسار ہاتھا اور بالآخر برف نے اسے تو ڈپھوڑ کا شکار کر دیا تھا۔ کئی ماہ

تک بیہ پارٹی خیموں میں مقیم رہی اور اس کے بعد وہ جزیرہ ایلیفٹ پہنچنے میں کا میاب ہوگئی جہاں سے شکلٹن اور اس کے پانچ ساتھیوں نے جنوبی

جار جیا کی جانب 800 میل تک کا سفر ایک مشتی کے ذریعے طے کیا تا کہ ایک امدادی جماعت تھیل دے سیس اور اس جماعت نے بالآخران لوگوں کو

اس مصیبت سے نجات دلائی جس کا وہ شکار ہو بھکے تھے۔ اس تج بے کے بعد 40 برس تک سی بھی جہاز نے ادھر کارخ کرنے کی ہمت نہ کی۔

اس مصیبت سے نجات دلائی جس کا وہ شکار ہو بھکے تھے۔ اس تج بے کے بعد 40 برس تک سی بھی جہاز نے ادھر کارخ کرنے کی ہمت نہ کی۔

اس مصیبت سے نجات دلائی جس کا وہ شکار ہو بھکے تھے۔ اس تج بے کے بعد 40 برس تک سی بھی جہاز نے ادھر کارخ کر رہے کی ہمت نہ کی۔

' عبور کرنے کا خواب دیکھا۔اسے دولت مشتر کہ کے پانچ مما لگ کا تعاون حاصل کرنے میں چھ برس صرف ہوئے (برطانیہ ..... آسٹریلیاا ورجنو بی افریقنہ)۔اس کےعلاوہ صنعت کاروں سے مالی امداد حاصل کرنے میں بھی خاطرخواہ وفتت صرف ہوا تا کہوہ اپنے منصوبے کوآگے بڑھا سکے۔

چونکداس پارٹی کے لئے میمکن نہ تھا کہ وہ اس فقد رطویل سفر کے لئے سامان رسدا ہے ہمراہ لے جاسکے لہذا میہ طے پایا کہ ایورسٹ کے شہرت یا فتہ سرایڈ منڈ ہیلری کی زیر قیادت ایک معاون گروپ تھکیل دیا جائے جو براعظم کی دوسری جانب ایک استقبالیہ ہیں قائم کرے۔انہیں قطب جنوبی کی جانب 700 میل کا سفر طے کرنا تھا اوراسٹوروں کا ایک جال بچھا نا تھا جہاں پرخوراک اورا بندھن دستیاب ہوتا کہ ہم جو پارٹی اپناسفر جاری رکھ سکے۔

یہ مہم بُو پارٹی 14 نومبر 1955 ءکولندن ہے روانہ ہوئی۔ وہ ایک کینیڈین جہاز'' دی رون'' میں عازم بحری سفر ہوئے۔ان کو تالیوں کی گونج میں رخصت کیا گیا۔ یہ چھوٹا بحری جہازمحض 849 ٹن وزن کا حامل تھااور ساز وسامان سے بھرا ہوا تھا۔اس کے عرشے پر بھی ساز وسامان کا ڈھیر لگا تھا جس میں ایندھن کے ڈرم وغیرہ بھی شامل تھے۔ یہ جہاز جنو بی جار جیاہے 10,000 میل کے فاصلے سے عازم سفر ہوا۔

ایک ہفتہ بعد ہے جہاز بھی برف میں پھنس کررہ گیا اور 33 دن بعد ہے کھے سمندر میں جانے کے قابل ہوا۔ 29 جنوری کو بالآخر ہے ہم جو جماعت خلیج واسل پڑنچ چکی تھی اور یہاں پرایک بیس قائم کی گئی تھی۔ساز وسامان کو جہاز ہے اتارلیا گیا تھا اورآ ٹھا فراد پرمشتل ایک جماعت کوسر دیاں گزارنے کے لئے اس مقام پر چھوڑ دیا گیا تھا۔ان کے ذمہ بید فرمہ داری بھی تھی کہ وہ اس مقام پر رہائش گا بیں تغییر کرے جن میں بیرہم جو پارٹی رہائش اختیار کرے گئی کہ 18 ماہ بعدوہ اپنی مہم کا آغاز کر سکے۔

ماہ مارچ کے آغاز میں موسم بحرانی کیفیت اضیار کرچکا تھا۔ 9 تاریخ کو تیز ہواؤں نے سمندر کی اس برف کوتو ٹر پھوڑ کرر کھ دیا تھا جس ہوز جہازے اتارا گیا وافر مقدار میں سازوسامان اور سامان رسد پڑا تھا اور جب ہوا کا پیطوفان تھا اس وقت تک کیئر مقدار میں کوئلہ خوراک اور ایندھن غائب ہو چکا تھا۔ اس کے منتج میں اس مہم جو پارٹی نے بخت ترین سردی کا مقابلہ کیا۔ ایسی بخت ترین سردی ہے کوئی بھی مہم جو پارٹی اس سے پیشتر بالمقابل نہ ہوئی تھی۔ اگر چے سردی شدت کی تھی اور تندو تیز اور پٹنے بستہ ہوا کیں چلتی رہتی تھیں لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے ایک بڑی جیونیڑی کی تقییر کا کام جاری رکھا۔ اس دوران وہ ایک کریٹ میں رہائش اختیار کئے ہوئے تھے جس کی پیائش 8×9×20 تھی اور دوافراد کے قیموں میں رات بسر کرتے تھے۔ اس کریٹ تھے۔ اس کریٹ کا ایک کنارہ ریڈ پوروم تھا اور دوسرا کچن تھا۔ اس کے درمیان میں ایک چھوٹی کی گئری کی میزاور بی تھی اس کوئی سے درجہزارت نقط انجما دے نیچ تھا اور پانچ ماہ تک سردی کا بھی حال رہا تھا۔ ان لوگوں نے سے گر مائش بہم پہنچانے والی ہولتوں کی عدم موجودگی میں درجہزارت نقط انجما دے نیچ تھا اور پانچ ماہ تک سردی کا بھی حال رہا تھا۔ ان لوگوں نے ایٹ بیرونی کیٹر کے بھی نہیں اتارے تھے۔ آ ہت آ ہت خیے بھی شکست وریخت کا شکار ہو بھی تھے۔ لیکن مصائب اور مشکلات کے باوجود آ ہت ہونیزوی میں رہائش اختیار کی تھیر کا کام جاری تھا اور ماہ اگست میں جب موسم بہار شروع ہوا اس وقت تک یہ چھونیڑی تیار ہوچکی تھی اور انہوں نے اس جمونیزوی میں رہائش اختیار کر گئی ۔

ای اثنامیں لندن اورگنگٹن میں مرکزی جماعتوں کیلئے حتی تیاریاں سرانجام دی جارہی تھیں۔نومبر 1956ء کو''میگا ڈان' نامی بحری جہاز ٹاور برج سے روانہ ہوا۔اس میں ڈاکٹر فوچس اور گیارہ دیگر افراد سوار تھے جوشکلٹن کی جانب عازم سفر تھے۔وہ 13 جنوری 1957ء کوشکلٹن کے پاس جاپنچے اورایڈ وانس پارٹی کوایک برس بعدا ہے احباب کے اولین خطوط وصول ہوئے اور تازہ گوشت اور پھل بھی موصول ہوئے جو یہ پارٹی اپنے ہمراہ لائی تھی۔

ابتمام ترتوانائی ایک ایڈوانس بیس قائم کرنے کامقام تلاش کرنے پرصرف کی جارہی تھی جو 300 میل اندرواقع تھا۔
انچ ایم این زیڈالیس ہابنڈ یوز' 21 دئمبر 1956ء کوئٹٹن سے مک مردوساؤنڈ کے لئے روانہ ہوا۔اس بیس نیوزی لینڈ کی ایک پارٹی سوار تھی۔انہوں نے اپنا انٹیشن' 'اسکاٹ بیس' پرام پوائٹٹ قائم کیاا در سکلٹن گلیشیئر تک کا روٹ دریافت کرنے کے علاوہ آئندہ موسم بہار میں سرانجام دی۔انہوں نے جانے والے سفر کے لئے سامان رسد کی تیاری سرانجام دی۔اس کے علاوہ تمام ترموسم سرما کیلئے اس بیس سے ایک سائیففک پروگرام کی تیاری بھی کی گئی۔

ماہ اگست میں اس مہم میں تیزی آ چی تھی اور لا تعداد فیلڈ پارٹیاں اپنے کتوں کی ٹیموں کے ہمراہ دی رون پہاڑوں کی جانب مجو پرواز ہوئیں تا کہ سروے کے علاوہ جیولا جیکل امورے نیٹا جا سکے۔اسکاٹ ہیں ہے اٹل ہالینڈ دوفر گوئ ٹریکٹروں اور کتوں کی ٹیموں کے ہمراہ قطب جنو بی کی جانب 700 میل تک ڈ پوؤں کا ایک جال بچھانے کے لئے روانہ ہوئے۔گراؤنڈ پارٹی نے قابل محل گاڑیوں کا روٹ دریافت کرنا تھا اور سائٹ کا استخاب بھی سرانجام دینا تھا۔ اس کے بعدان کے جہاز نے اسٹوروں کی جانب پرواز کرنی تھی تاکہ ان ڈ پوؤں کوسامان رسد ہے بھر سیس موسم کے حالات بہتر تھے۔لہذاوہ جلد ہی اپنے کام کا آغاز کر سکتے تھا ور انہوں نے اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔اس اثنا میں شکلٹن کی جانب ہے بھی ڈ اکٹر فیچس ساؤتھ آئس تک ایک محفوظ روٹ کی تلاش میں رو بھل ہوا۔ بیسٹر تمام ترمہم جوٹیم کے لئے ایک بہت بڑا چینی خابت ہوا کیونکہ تمام تر علاقے میں برفانی تو وے تھے اور ان میں شکاف اور دراڑیں پڑی ہوئی تھیں اور وہ جو چارگاڑیاں استعال کررے تھے وہ مستقل طور پر خطرے کی زومیں تھیں۔ ٹریکٹروں گوآئیں بیس رسوں کے ساتھ باندھ دیا گیا تھا۔ بیون تھیں اور وہ جو چارگاڑیاں استعال کررے تھے وہ مستقل طور پر خطرے کی زومیں تھیں۔ ٹریکٹروں گوآئیں بیس درائوں کی بہت بڑا ہوں کے مراتھ باندھ دیا گیا تھا۔ بیون میل درآ مدتھا جوکوہ پیا پروے کارلاتے ہیں۔

سمجھی بھارشگاف کوپُر کرنے کے لئے بیاوگ اپنے ہاتھوں سے بیلچ چلاتے تھے تا کہ شگاف کوپُر کرتے ہوئے اس پر سے گزرناممکن ہو سکے اور گاڑیاں بہآ سانی اور بہ حفاظت ان پر سے گزرسکیں۔

24 نومبر 1957ءکوکراسنگ پارٹی کے 12 افراد آخری مرتبہ شکلٹن کوخدا حافظ کہتے ہوئے روانہ ہوئے۔ساؤتھ آئس تک ان کا سفر دوبارہ انہی مصائب کا حامل تھا۔ برفانی تو دے اوران میں شگاف اور دراڑیں وغیرہ ان کی منتظرتھیں۔

بہرکیف میہ پارٹی 21 دیمبرکوساؤتھ آئس پہنچ چکی تھی۔اس مقام پرگاڑیوں کی مرمت سرانجام دی گئی اور برف گاڑیوں کو بھی ایک طویل سفر کے لئے تیارکیا گیا۔۔۔۔۔ 550 میل کا قطب جنو بی کی جانب سفراوراس کےعلاوہ ایک اور 500 میل پرمحیط اس پہلے ڈپو کی جانب سفر جو کہ اسکاٹ میں نے قائم کیا تھا۔ آٹھ ٹریکٹروں کے ٹینک ایندھن سے بھرے گئے۔۔۔۔۔اس سلسلے میں 320 گیلن ایندھن استعال ہوا جبکہ برف گاڑیوں پرمزید 109 بیرل ایندهن رکھا گیا.....اس طرح کل ایندهن کی مقدار 5,200 گیلن تک جائی پنجی اوراس کا وزن 21 ٹن تھا۔اس کے علاوہ ان کے پاس نصف ٹن وزن کے حامل اوزاراور فاضل پرزے بھی تھے۔اس کے علاوہ نصف ٹن اصف ٹن وزن کے حامل اوزاراور فاضل پرزے بھی تھے۔اس کے علاوہ نصف ٹن وزن کی حامل خوراک اور نصف ٹن وزن کی حامل پیرافین بھی ان کے پاس موجودتھی۔اس کے علاوہ سائنسی آلات .....خیمہ جات .....رے ..... برف پراستعال ہونے والے بیلچے اوردیگر ضروری ساز وسامان بھی ان کے سفر کا حصہ تھا۔انہوں نے تین ماہ تک بیسب کچھا ہے ہمراہ اٹھا ناتھا۔ بول بی پراٹھیں اس دوران کتوں کے ہمراہ مختلف ٹیمیں روانہ کی گئیں تاکہ وہ قطب جنوبی کی سطح مرتفع کا مناسب روٹ تلاش کرسکیں۔

چارروز بعدوہ قطب جنوبی ہے 1,250 میل کے سفر بجانب اسکاٹ ہیں روانہ ہوئے۔ چونکہ نیوزی لینڈ کی پارٹی روٹ کواستعال کر چکی تھی لہٰذاان کے سفر کی کارکردگی بہتر رہی اوروہ اکثر 30 تا40 میل روزانہ سفر طے کرنے کے قابل تھے۔ بالآخروہ ڈپو 700 تک جا پہنچے تھے جہاں پر اسکاٹ ہیں سے سرایڈ منڈ ہیلری ان کے ساتھ شامل ہونے کے لئے پہنچ چکا تھا۔

ابان کے مسائل جدا گانہ نوعیت کے حامل تھے۔ان کوجلدی بھی تھی کیونکہ وہ بیجانتے تھے کہ اگران کو دیر ہوگئی توانچ ایم این زیدالیں '' اینڈ یوز'' مک مرڈ وساؤنڈ سےاس خطرے کے پیش نظر روانہ ہو جائے گا کہ کہیں وہ برف میں نہ پھنس جائے اور بیہ پارٹی آئندہ سردیوں سے پیشتر واپس روانہ نہ ہوسکے گی۔للبذاانہوں نے پوری قوت کے ساتھ اپناسفر جاری رکھا۔ ۔ لہٰذاوہ ڈیو 480 ہے آگے بڑھ گئے جو کہ مُڈوے ڈیو تھا۔۔۔۔۔اس کے بعد سطح مرتفع کے ڈیو ہے بھی آگے بڑھ گئے اور ہالآخر سکلٹن گلیشیئر کی چوٹی تک جاپنچے۔

تین روز بعدانہوں نے اپنے آخری کیمپ کوخیر باد کہااوراسکاٹ ہیں کی جانب تیاری شروع کی۔ بیہ تاریخی سفراپنے اختقام کو پکٹی چکا تھا۔ قطب جنوبی کو پہلی مرتبہ 99 دنوں میں عبور کیا گیا تھا۔اسکاٹ ہیں کے سامنے ان کومبار کباد وینے والوں کا چھوم اکٹھا تھا۔ریڈیو کے ڈریلے بیخر بھی موصول ہو چکی تھی کہ ڈاکٹر فوچس کوملکہ نے نائٹ (سر) کے خطاب سے نوازاتھا۔ بیخطاب اس کے تمام ساتھیوں کیلئے ایک اعزازتھا جنہوں نے اس عظیم مہم میں اس کا ساتھ دیا تھا۔

#### کتاب گھر کی پیشکش

http://kitaabghar.com

http://kitaabghar.com

کتاب گھر کی پیشکش

### هپیرانه ابلیس

عشق کیا قاف اور پیکال جیے خوبصورت ناول لکھنے والے مصنف سر فرازاحمدراہی کے قلم ہے جیزت انگیزاور پراسرار واقعات سے بھر پور ، سفلی علم کی سیاہ کاریوں اور نورانی علم کی ضوفشا ئیوں سے مزین ، ایک دلچسپ ناول بے وقار نمین کواپئی گرفت میں لے کر ایک ان دیکھی دُنیا کی سیر کروائے گا۔ سر فرازاحمد راہی نے ایک دلچسپ کہانی بیان کرتے ہوئے ہمیں ایک بھولی کہانی بھی یاد دلاوی ہے کہ گمرائی اوراَن دیکھی قباحتوں میں گھرے انسان کے لئے واحد سہارا خداکی ذات اوراس کی یاد ہے۔ <mark>کتاب گھو پو جلد آرہا ہے۔</mark>

### سيكرث ايجنث

سیرٹ ایجنٹ ایک منفر داور دلچیپ ناول ہے۔ انگریزی اوب سے لی گئی ایک کہانی ، جس کا ترجمہ ڈاکٹر صابر علی ہاٹمی نے کیا ہے۔ ایک ہنستی مسکراتی تحریر ہے ، جس میں سسپنس ، ایکشن کے ساتھ ساتھ طنز ومزاح کاعضر بھی شامل ہے۔ کہانی کا مرکزی کر دارایک عام شہری ہے جواپنے دوست کے دعوت دینے پرسکرٹ ایجنٹ بننے اور CIA کے ساتھ کا م کرنے کی حامی بھر لیتا ہے اور پھر سلسلہ شروع ہوجا تا ہے دلچیپ واقعات سے بھر پور، ایک انو تھی سراغ رسانی کا میکرٹ ایجنٹ کو خلول سیشن میں دیکھا جا سکتا ہے۔

aabghar.com

# کتاب گھر کی پیشالی*ش میں سرگوں کی نغیر* گھر کی پیشکش

http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

m يورپ ميں روڈ ٹرانسپورٹ کيلئے بيسرنگليل ناگز برخيس اوران کی جلدا زجلد ضرورت در پيش تقی ۔ h ttp://kitaab

الیس ..... جوفرانس یسوئڑر لینڈ اور آسٹریائے مابین شال میں قدرتی رکاوٹ قائم کرتا ہے اور جنوب میں اٹلی کے جنوب کی جانب یہی قدرتی رکاوٹ فراہم کرتا ہے۔ یہ یورپ کے پارتقریباً 600 میں تک پھیلا ہوا ہے اور اس کی چوڑائی کی حد 80 تا 1500 میں ہے۔ اس پہاڑ میں 16 درے ہیں اور موسم سرمامیں ان میں سے اکثر دوسے کی ہفتوں یا گئی مہینوں تک برف سے ڈھکے دہتے ہیں۔ درہ بریز جونسبتا کم بلندی پرواقع ہے وہ اکثر موسم سرمامیں آمدورفت کیلئے کھلا رہتا ہے لیکن دیگر درے تین یا چار ماہ تک کے لئے بندر ہے ہیں۔ لہذا ایک طویل دورا نے تک کے لئے الیس کے پاریز ربعہ سڑک آمدورفت بندرہتی ہے اور موسم سرمامیں کی کارکو پہاڑیوں کے پارلے جانے کا محض ایک ہی راستہ باقی رہ جاتا ہے کہ اے ربل گاڑی کے ذریعہ بین شاکہ پہاڑوں میں سڑک کی حال اے دیل گاڑی کے ذریعہ بین شاکہ پہاڑوں میں سڑک کی حال سے دیل گاڑی کے ذریعہ بین شاکہ پہاڑوں میں سڑک کی حال سرتگیں تقیر کی جا کیس جوکہ برف باری ہے متاثر نہوں۔

سینٹ برنار ڈوشلع میں ایک بی ایک سرنگ کاشنے گی کوشش تقریباً ایک صدیری پیشتر 1856ء میں سرانجام دی گئی تھی جو کہ ناکا می کاشکار ہو چکی تھی۔ انجیئئر حضرات اپنے منصوبوں میں تبدیلی لاتے رہے ..... بھی ایک منصوبے کوزیرنظر رکھتے اور بھی دوسرے منصوبے کوزیرغور لاتے۔ بہت سے کاریگر بیار پڑگئے اور چندایک موت ہے بھی ہمکنار ہوگئے تھے۔ کاریگر پہاڑ کی دونوں جانب تقریباً ایک سوگز کے فاصلے پرمحیط کھدائی کرتے لیکن بیکام ان کے لئے اس قدر دفت طلب تھا کہ وہ تقریباً چھ ماہ بعد دل چھوڑ جاتے تھے۔ اپنے اوزاروں سے دست بردار ہوجاتے تھے اور اپنے گھروں کی راہ لیتے تھے۔ انجیئئر پیشکوہ کرتے تھے کہ:۔

۔ رہیر رہ رہ ہے ہے۔۔ ''مشکلات بے پناہ ہیں....کوئی بھی انسان الپس سے بھی بھی کوئی سرنگ نہیں نکال سکتا۔''

سے کین حالات نے جلد ہی ان کے اس دعویٰ کوغلط اور بے بنیاد ثابت کر دیا۔ 1874ء میں سینٹ گوتھرڈ ریلوے سرنگ نکالی گئی اور انہی پہاڑوں میں سے بیسرنگ نکالی گئی اور 1906ء میں ایک دوسری ریلوے سرنگ سمپلون نکالی گئی اورایک صد برس بعدایک کوشش سرانجام دینے کی تیاریاں کی جارہی تھیں اور یہ تیاری سڑک کی حامل سرنگ نکالنے کی تیاریاں تھیں۔

1955ء میں اٹلی اور فرانس کی حکومتوں کے بیے فیصلہ کیا کہ ساڑھے تین میل لمبائی کی حامل ایک سرنگ تقمیر کی جائے ..... بینٹ برنار ڈ سرنگ .....اور سرنگ کے دونوں سروں پر چھت کی حامل ایک طویل سڑک بھی تقمیر کی جائے جس کی لمبائی ہرایک سرے پرتقر بہاچے میل ہو .......اور بیا سڑک سوئٹڑر لینڈ میں کینٹن ڈی پروز اور اٹلی میں بینٹ رہیمی کے درمیان واقع ہو .....کل فاصلہ تقریبا 15 میل بنتا تھا۔ اس سرنگ میں واخل ہونے کی دونوں اطراف کی جانب انہوں نے گیراج .....کار پارک .....ٹیلی فون ایک چینے ....ڈاک خانہ .....پولیس اشیشن .....کی ایک انتظامی دفاتر .....

ہرا یک ملک میں پرائیویٹ کمپنیاں تفکیل دی گئی تھیں تا کہ وہ اس پراجیٹ سے نیٹ سکیں۔اس منصوبے کی لاگت جزوی طور پر دونوں حکومتوں نے مہیا کی تھی اور جزوی طور پر پرائیویٹ اور پبلک سیکٹرنے مہیا کی تھی۔

اٹلی اور فرانس کی حکومتوں نے بیر فیصلہ کیاتھا کہ وہ بھی اپنے لئے ایک سرنگ تغییر کریں .....مونٹ بلانک سرنگ .....فرانس میں چامونکس اوراٹلی میں کورمیئر کے درمیان اس سرنگ کے دونوں سروں پر بھی حجبت کی حامل سڑکیس تھیں جن کی لسبائی سات میل سے زیادہ تھی ..... بیلمبائی برنارڈ سرنگ کی لمبائی سے دوگئی تھی اور بیسرنگ دنیا کی طویل ترین سڑک کی حامل سرنگ تھی۔

ان دونوں سرگوں کے تعمیراتی منصوبے 1957ء میں تیار کرلئے گئے تصاوراتی بری مختلف مما لک کی سروے سرانجام دینے والی ٹیمیں الپس آن پنچی تھیں تا کہ دونوں پہاڑی شلعوں کا سروے سرانجام دے سکیں اور ہرا یک سرقگ کی تعمیر کے لئے ایک سیح اور مناسب نقشہ تیار کرسکیں ..... ایک وسیع رقبے پر تھیلے ہوئے ہرایک پہاڑ پر چڑھنے کا عمل ایک دفت طلب عمل تھا۔ سروے کرنے والے حضرات کے لئے بیضروری تھا کہ ان کی پیائش اور تخمینہ جات اور حساب کتاب بالکل درست ہوں۔ چونکہ کھدائی سرانجام دینے والی ٹیموں نے پہاڑ کی دونوں مخالف سمتوں سے کھدائی سرانجام دینی تھی الہذا بیخد شدموجود تھا کہ اگر سروئیر حضرات کے کام میں معمولی تا بھی غلطی پائی جاتی تب ان دونوں مخالفت سمت سے کھدائی کی جائی والی سرگوں کا آپس میں باہم مانامشکل تھا۔

بالآخر کئی ایک ماہ تک کا مسرانجام دینے کے بعد سروئیر حضرات کا کام اپنے اختیام کو پہنچ چکا تھااور 1959ء میں دونوں سرنگوں کے تعمیر اتی کام کا آغاز ہوچکا تھا۔

سینٹ برنارڈ کی سرنگ کی تغییر کے لئے تقریباً 1,000 کار گیرلگائے گئے تھے۔ سوئزرلینڈ اوراٹلی کے انجینئر وں اورسڑکوں کی تغییر کے ماہرین کی پارٹیاں جن کی تعداد بھی تقریباً 1,000 کے لگے بھگتھی .....انہوں نے پہلے پہاڑوں کے دونوں اطراف تک رسائی حاصل کرنے والی لڑکوں کی تغییر کا کام سرانجام دیا۔ بیطویل اورصر آزما کام مشکل بھی تھا اورخطرناک بھی تھا۔ ایک غلط حرکت کی بدولت کسی بھی کار گرکے قدم لڑکھڑا سکتے تھے اوروہ موت کا شکار ہوسکتا تھا۔ اہل سوئزرلینڈ کی نسبت اہل اٹلی کا کام مشکل تھا۔ ان کی جانب کی ندصرف زمین دفت طلب واقع ہوئی تھی بلکہ انہیں بہاڑی وادی پرایک طویل بل بھی تغیر کرنا تھا۔

جب سڑک کی کٹائی اور بھرتی کا کام مکمل ہو گیا تو اس کے بعد کاریگروں نے سیننگڑوں ٹن موثی بجری بچھانے کا کام سرانجام دیا.....اس بجری کی تیاری سائٹ پر ہی سرانجام دینی تھی ..... تا کہ اس سے سر کیس تغییر کی جاسکیں۔انہوں نے سر کوں کی دونوں جانب نیچی دیواریں بھی تغییر کیس تا کہ ان کو برفیاری ہے بچایا جاسکے۔اس کے بعدانہوں نے سڑکوں پرچھتیں ڈالیں۔ پیچھتیں پری۔کاسٹ کنگریٹ کی شیٹوں ہے ڈالی گئے تھیں۔ جب رسائی حاصل کرنے والی سؤکوں کی تغییر کمل ہونے کے قریب تھی تب انجینئر حضرات کی دیگریار ٹیاں پہاڑوں پر عارضی کیمپوں میں منتقل ہو گئیں اورانہوں نے سرنگ کے دونوں جانب داخلے کے مقام پروسیع تر تھلی جگہ کی تیاری کا کام سرانجام دینا شروع کر دیااوراس کے بعد دیگر عمارات کی تغمیر کا کام شروع کردیا.....مثلاً گیراج ..... پولیس اشیشن ..... ٹیلی فون ایجیجینج وغیر ہ کی عمارات کی تغمیر کے کام کا آ غاز ہوا۔

سوٹزرلینڈ کے جھے کی جانب کئی ایک پارٹیاں یاور ہاؤس کی تغییر کے کام میں مصروف تھیں تا کہ سرنگ کے لئے حرارت اور روشنی مہیا کرنے کا بندوبست ہوسکے اور تازہ ہوا کی آیدورفت کوبھی ممکن بنایا جاسکے۔ یہ بھی ایک مشکل مرحلہ تھا۔حصول مقصد کی خاطرایک ڈیم تغمیر کرنا ضروری تھاجو دونوں پہاڑوں کے یانی کے بہاؤ کوکنٹرول کر سکے اورا لیے جھیل کی تغییر بھی درکارتھی جوٹر بائنوں کی ضروریات پوری کر سکے جنہوں نے بجلی کے جزیٹروں کو چلانا تھا۔اگر چہ بیہ یاوراشیشن بہت بڑا نہ تھا۔اس میںٹر بائنوں کے تین سیٹ اور جنزیٹر تھے کیکن بیتقریباً ناممکن تھا کہ بجلی کی سپلائی کسی تغطل کا شکار ہو۔ تین برسوں تک کام کا سلسلہ جاری رہنے کے بعد آخروہ دن بھی آن پہنچا جس دن کا ہر کوئی انتظار کرر ہاتھا.....انجینئر حضرات نے سرنگ کی کھدائی کے کام کا آغاز کرویا تھا۔

کھدائی کی کئی ایک مشینیں کام پرلگائی گئی تھیں۔سوئٹزرلینڈ اوراٹلی کے انجینئر دونوں اطراف ہے آ ہتے آ ہت کھدائی کا کام سرانجام دے رہے تھے۔کھدائی کا بیکام سخت چٹانوں میں سرانجام دیا جار ہاتھااوراس کام کے لئے کھدائی کی طاقت ورمشینوں کےعلاوہ دھا کوں ہے بھی چٹانوں کو اڑا یا جار ہاتھا۔ کھدائی کی مشین چٹانوں میں سوراخ بناتی تھی اور کار بگران سوراخوں میں دھا کہ خیز مواد بحرتے تھے۔اس کے بعدوہ اپنی مشین کے ہمراہ واپس چلے جاتے تتھےاورمحفوظ مقام پر پہنچنے کے بعدریموٹ کے ذریعے دھا کہ سرانجام دیتے تتھے۔دھاکے سے چٹانیس گر جاتی تھیں اور بجلی کی ریل کے ذریعے ان کاملیہ بٹایا جاتا تھا۔ ہیں تاتمیں منٹ کے وقفے کے بعد کاریگر دوبارہ کھدائی کی مشینوں سے چٹانوں میں سوراخ کرتے تھے اور http://kitaabghar.com http://kitaa-http://kitaabghar.com

چٹان اس قدر سخت تھی کہاس میں مطلوبہ سوراخ ڈالنے کے لئے دو گھنٹے صرف ہوجاتے تتے اوراس کے بعدایک گھنٹہ ان سوراخوں میں دھا کہ خیزمواد بھرنے میں صرف ہوجا تا تھا۔ کام کی رفتارست تھی۔ایک دن میں تقریباً 25 تا 30 فٹ کھدائی سرانجام دی جاتی تھی اور بھی بھار 10 تا 15 فٹ کھدائی فی دن سرانجام دی جاتی تھی۔ بیا بک خطرناک کام تھا۔ بھی بھارا بیا بھی ممکن ہوتا تھا کہ وہ ایک اچا تک کسی زم چٹان میں سوراخ کرنے میں مصروف ہوجاتے تھے جواجا نک ٹوٹ کران کے کام کرنے کی جگہ ہے محض چند گز کے فاصلے پر گرجاتی تھی۔ سرنگ کے دونوں سروں کی جانب کھدائی کرنے والی تیمیں کئی مرتباس متم کے حادثات ہے بال بال بچی تھیں اورا یک مرتباس متم کے حادثے کی بدولت دوکار مگر ہلاک بھی ہوگئے تھے۔ یہ خطرہ بھی مستقل طور پرموجود تھا کہ سرنگ ہے جس حصے کی کھدائی کمل کی جا چکی تھی کہیں اس کی حبیت گرنہ جائے اور کاریگراس کے پنچے

۔ نہ دب جائیں۔لہذاانجینئر حضرات نے اس خطرے کو کم کرنے کے لئے حصت پر دھاتی چا دریں عارضی طور پر نصب کر دی تھیں تا کہ کاریگروں کو عارضی تحفظ میسر آئے۔

جس دوران سرنگ کی کھدائی کا کام جاری تھااس دوران دیگر پارٹیاں بھی کھدائی کرنے والی ٹیم کے پیچھے پیچھے اپنے فرائض سرانجام دے ربی تھیں۔وہ سرنگ کی دیواروں اور چھتوں کئکریٹ لائنگ سرانجام دے ربی تھیں ۔کنگریٹ کی بیلائنگ درکارشکلوں میں پری۔کاسٹ کی گئے تھیں اور بیورکشاپ جہاں پر بیکام سرانجام دیا جارہا تھا سرنگ کے دونوں جانب کے سرول کے باہروا قع تھیں۔

دوسال سے زائد عرصے تک سوٹزرلینڈا دراٹل کے انجینئر ایک دوسرے کی جانب سرنگ کی کھدائی سرانجام دیتے رہے اور دہ میںکام سرداور
اند جبروں کے حامل پہاڑوں میں سرانجام دیتے رہے۔ کافی لیم بحرصے تک کوئی بھی پارٹی دوسری پارٹی کے کام کے بارے میں پچھ نہ س کی تھی۔
سرنگ کے دونوں مخالف سروں پر کھمل خاموثی چھائی رہتی تھی۔ اس کے بعد دونوں پارٹیاں دور دراز کے مقام پرایک دوسروں کے دھاکوں گی آ وازیں
سننے گئی تھیں جودہ چٹان کو اڑانے کے لئے سرانجام دیتے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے کھدائی کی آ وازیں بھی سننا شروع کردیں۔ اس کے بعد کھدائی
کی آ وازیں اور دھاکوں کی آ وازیں دونوں پارٹیوں کے نزدیک تر آ ناشروع ہوگئیں۔ بالآ خراپریل 1962ء میں اہل سوئٹزرلینڈ اور اہل اٹلی سرنگ
کے درمیان میں سرنگ کے دونوں سروں کے ملاپ کے مقام پر پہنچ بھی تھے۔ چٹان کی تھن ایک چھوٹی تی دیوار دونوں پارٹیوں کو ایک دوسرے سے جدا کئے ہوئے تھی۔

یہ ایک جذباتی لمحہ تھا۔۔۔۔ خوشیوں کا حامل لمحہ تھا۔۔۔۔ دونوں کمپنیوں کے ڈائز یکٹر۔۔۔۔اخباری نمائندے۔۔۔۔فوٹو گرافراور دیگرافراد مرتگ کے اندر چلے آئے تنے تا کہ انجینئر حضرات کواس آخری دیوار کوٹو ڑتے ہوئے دیکھ سکیں جوسرنگ کے دونوں حصوں کوٹشیم کئے ہوئے تھی۔انجینئر حضرات نے آخری سوراخ سرانجام دیے۔۔۔۔۔ان کودھا کہ خیز موادہے بجرا۔۔۔۔محفوظ مقامات کی جانب روائلی اختیار کی ۔۔۔۔۔۔۔۔اوردھا کے سرانجام دیے گئے اور دونوں ٹیموں کوجدا کرنے والی دیواریاش یاش ہو چکی تھی اور ہزاروں ٹکڑوں میں تقسیم ہو چکی تھی۔۔

جوں ہی گردوغبار سے خلاصی حاصل ہوئی تب اٹلی اور سوٹز رلینڈ کے کاریگر آ گے بڑھے اور ایک دومرے سے بغلگیر ہو گئے۔اخباری نمائندوں نے ان کے انٹرویو لئے ..... پرلیس فوٹو گرافروں نے ان کی فوٹو اتاریں۔دونوں کی کمپنیوں کے ڈائر یکٹروں نے ان کومبارک باودی اور اگلے شام ان کے اعز از میں ایک ضیافت کی گئی۔

لیکن سرنگ کا کام ابھی پاید بھیل کونہ پہنچا تھا۔ ابھی اس کی تغییر کے کئی ایک مراحل باقی تتھے۔

اس سرنگ کی گھدائی کا کام شروع کرنے ہے لیکراس کی پخیل تک چار برس کاعرصہ صرف ہوااوراس چار برس کےعرصے کے بعد سینٹ برنارڈ سرنگ مکمل ہوئی تھی۔ اس سرنگ کی تغییر میں تقریباً 10 ملین پونڈ کی لاگت آئی تھی۔ بیسرنگ 1964ء کے موسم بہار میں آمدورفت کیلئے کھول دی گئی تھی۔

اس دوران فرانسیسی اورا ٹلی کے انجینئر ول نے مونٹ بلا تک سرنگ بالکل اسی طریقے سے تغییر کی ..... چٹان میں سوراخ کرتے ہوئے اور

۔ تب دھا کہ خیزموا دان سوراخوں میں بھرنے کے بعدان کو دھا کے سے اڑاتے ہوئے انہوں نے بھی اپناتغیراتی کام سرانجام دیا تھا۔ چونکہ اس سرنگ کی لمبائی سینٹ برنارڈ کی سرنگ کی لمبائی ہے دوگئی تھی ۔ البندااس کی تغمیر پر زیادہ وقت صرف ہوا۔اس تغمیر کے دوران دو بڑے حادثات بھی پیش آئے۔ پہلےمونٹ بلانک کی چوٹی ہےا جا نک برف کا ایک تو دا گرا جس کے گرنے سے سرنگ کی حصت ڈھیر ہوئی اور سرنگ برفانی یانی ہے بھرگئی۔ خوش تسمتی ہے اس مقام پر کام سرانجام دینے والے کاریگر اس حادثے ہے بال بال نیج گئے۔ پچھ عرصے بعد سخت اور مضبوط برف کی ایک بھاری مقداراور چٹان کا پچھ حصہ بیک وقت ٹوٹ کرنٹے یاور ہاؤس کے ساتھ ایک ظالم قوت کے ساتھ ٹکڑایا اس دوسرے حادثے میں تین کاریگر ہلاک ہو گئے اور پچاس کے قریب کاریگرزخی ہوئے۔ یا ورائٹیش بھی نتاہ ہو چکا تھااورا سے دوبار ہ تعمیر کرنا پڑا۔

انجینئر کئی اقسام کے فئی مسائل کا بھی شکاررہے تھاوران میں ہے تھے مسائل ایسے بھی تھے جن کوحل کرنے میں کافی زیادہ وفت صرف ہوا تھا۔لیکن ان مشکلات اورحادثات کے باوجود بھی انجینئر ول کے کام کی رفتار معقول رہی اورانہوں نے مونٹ بلانک کی سرنگ کی تغییر کومینٹ برنارڈ کی سرنگ کی تغییر کے تقریباً ایک برس بعد مکمل کرلیا تھا۔ سرنگ کی تغمیر کے تقریباً ایک برس بعد مکمل کرایا تھا۔

مونٹ بلاک سرنگ کی تغمیر پر 23 ملین یاؤنڈ لاگت آئی تھی اور بیسرنگ 1965ء کے موسم گرمامیں آمدورفت کے لئے کھول دی گئی تھی۔ سڑکول کی حامل بیدوسرنگیں جود نیا کی بہترین سرنگوں میں ہے ہیںٹرانسپورٹ کیلئے از حدسودمند ہیں۔اس کےعلاوہ یہ یورپ کی تجارت کے لئے بھی از حد سود مند ثابت ہوئی ہیں۔اس سرگلوں کے ذریعے سفر کا طویل فاصلہ سٹ چکا ہے۔ کئی ایک مقامات پراس فاصلے میں 100 تا 200 میل تک کی کمی واقع ہوئی ہے....اس طرح وقت اورایندھن دونوں کی بچت ہوتی ہے۔ http://kitaabghar.c

# مقيد خاك

ساح جميل سيد كاايك اورشا مكارناول ..... مقيّد خاك ..... سرز مين فراعنه كي آغوش ہے جنم لينے والى ايك تحيّر خيز داستان -ڈ اکٹر قلیل ظفر:-ایک ہارٹ اسپیشلسٹ، جومر دہ صدیوں کی دھڑ کنیں ٹولنے لکلاتھا..... پیساف ہے:-وہ ساڑھے چار ہزارسال ہے مضطرب

شیطانی روحوں کے عذاب کا شکار ہوا تھا..... بیوسا:- ایک حرمان نصیب ماں،جسکی بیٹی کو زندہ ہی حنوط کر دیا گیا.....مریاتس:- اسکی روح صدیوں ہے اس کے جسدِ خاکی میں مُقیّد تھی ....شیلندررائے ہریجہ:-ایک پرائیویٹ ڈیٹکٹر ،اسےصدیوں پرانی ممی کی تلاش تھی ....مہرجی:-

يركالهُ آفت، انساني قالب مين وهلي ايك آساني بجلي ...... ايكشن ،سسينس اورتقرل كاايك ندر كنه والاطوفان .....

بیناول کتاب گھر پرجلدآ رہاہے، جے ایکشن ایڈونچمہم جوئی ناول سیکشن میں پڑھا جاسکےگا۔

### کتاب گھر کی پیشکیٹی کا امراراور بھیرب گھر کی پیشکش

http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

20 ویں صدی کے دوران ہمالیہ کی چوٹیاں بنی نوع انسانوں کیلئے عظیم ترین مہمات سرانجام دینے کا باعث ثابت ہوتی رہیں۔ان چوٹیوں میں سے کئی ایک چوٹیاں اب سرکر لی گی ہیں ۔۔۔۔۔ فتح کر لی گئی ہیں اور وہ لوگ جواس عظیم بلندی پرمہمات سرانجام دینے رہے ان پر سے انکشاف ہوا کہ بیمہم جوؤں کی ایک پرانی داستان ہے۔۔۔۔ایک پرانی کہانی ہے۔۔۔۔۔ایک بھید ہے۔۔۔۔۔ایک اسرار ہے جس نے تمام دنیا کواپٹی گرفت میں لے رکھا ہے۔۔۔۔۔قابل نفرت اور ککر وہ برفانی انسان ۔۔۔۔ یا جیٹ ۔۔۔۔۔ بیا پٹی دور کا ایک بڑااسراراور بھید بنادیا ہے۔

کی صدیوں تک سیاح اورمہم جو حضرات اس قابل نفرت اور مکروہ برفانی انسان کی داستانیں سناتے رہے تھے۔لیکن اس مخلوق کو 1921ء

تک کی نے تسلیم نہ کیا تھاجتی کہ مونٹ ایورسٹ کی پہلی مہم کی سرانجام دہی کے دوران اس کے قدموں کے نشانات دیکھے گئے تھے۔ایرکٹیٹن نے
1951ء کے دوران ایک تمہیدی معائنے کے دوران ان قدموں کے نشانات کی تصاویرا تاری تھیں۔ان تصاویر نے بہت سے سائنس دانوں کو اس
امر پریفین کرنے پرمجبور کردیا تھا کہ ایک بڑی انسان نما مخلوق جو تا حال انجانی بنی ہوئی تھی وسطی ایشیا کے پہاڑوں کے بلندسلسلے پرموجود تھی۔ایرک
شین اس امر پریفین رکھتا تھا کہ جب اس نے اس مخلوق کے قدموں کے نشانات کی تصاویر بنائی تھیں اس وقت پرید تو کی الجی مخلوق جو نہ انسان تھی اور
نہ بی رکھی اور نہ ہی کئی الیں تھم کا حامل بندر تھی جو ایشیا ہیں جانے اور پہنچانے جاتے تھے ابھی ابھی وہاں سے گزری تھی۔

یہ قابل نفرت اور مکروہ برفانی انسان فطری طور پرایک بہت بڑی خبرتھی اور بہت سے لوگ اس مخلوق میں دلچیپی لینے گئے تھے۔اس کا نام پچھوضا حت درکارر کھتا تھا۔

کے قابل نفرت اور مکروہ کیوں؟ پیشکش کتا ہے گھر کے پیشکش

شرپس جواس مخلوق پریفین رکھتا تھا انہیں''مجھ کا نگ کی'' کے نام سے پکارتا تھا۔'' کا نگ'' کا مطلب ہے''برف'' .....'' کی'' کا مطلب ہے''انسان'' .....لفظ''مجھ'' کاحقیقی مطلب''غصہ یا کراہت'' ہے۔اس لفظ کا فلط ترجمہ سرانجام دیا گیا تھا اوراس کو'' قابل نفرت یا مکروہ'' کے معانی پہنائے گئے تھے۔ برف کے بیوحشی انسان ....ان کے بارے میں بیگمان کیا جاتا تھا کہوہ انسان ہیں ..... بیدیقینا اہل تبت کیلئے قابل نفرت اور مکروہ ہو کتے تھے.... بشرطیکہ ان کی کہانیاں حقیقت پر منی تھیں۔

ییٹی بھی ان کے لئے اس سے ملتا جلتا تبتی نام تھا۔ یہ قیاس کیا جاتا تھا کہ ان کا قد انسانی قد کے برابر تھااور ان کے بال لیم لیم اور سرخ رنگت کے حامل تھے۔ کچھ لوگ ان کا قد 12 فٹ بتاتے تھے اور ان کے چہرے انسانوں اور گوریلوں کے چہروں کے درمیان بتاتے تھے۔ وہ جیرت انگیز رفتار کے ساتھ برف پر چلتے تھے اور شرپس کے مطابق ان کے پاؤس پچھلی جانب کومڑے ہوئے تھے اور اس وجہسے وہ زیادہ آسانی کے ساتھ

وہ لوگ جواس قابل نفرت اور مکروہ برفانی انسان کی تلاش میں نکلے تنے وہ نہ صرف ہمالیہ کی بلندیوں پرمصائب کا شکار ہوئے تنے بلکہ انہیں اس مخلوق ہے متعلق کئی ایک کہانیاں اور داستانیں اور روایات بھی میسر آئی تنھیں۔

تبتی ابھی تک اس امر پریفین رکھتے ہیں کہ پیٹی انسانوں ہے رغبت رکھتا ہے بالخصوص خوبصورت لڑکیوں ہے رغبت رکھتا ہے۔ بلندی پر واقع تبتی و یہانوں میں ایس کہانیاں گردش کرتی ہیں جن کے تحت کئی ایک لڑکیاں پیسٹسی اٹھا کر لے گیا تھا اوران کے ساتھ مہر بانی کے ساتھ پیش آتا تھا۔لیکن ان لڑکیوں یاعورتوں کو دوبار منہیں دیکھا گیا تھا۔ کچھلوگ ہی کہتے ہیں کہ وہ مؤنث پیٹی کی حسد کی جھینٹ چڑھ گئے تھیں۔

تحریر.....''نیپال کی بیٹی''میں لامدنے بتایا کہ برسول پیشتر کس طرح اس کی ایک گرل فرینڈ کوییسٹسی اٹھا کرلے گیا تھا اوروہ دوبارہ اسے کبھی نیٹل سکی تھی۔اس نے بیہ بھی بیان کیا تھا کہ برفانی انسانوں کا بیرواج تھا کہ وہ خوبصورت اورنو جوان کنواری لڑکیوں کواٹھا کر پہاڑوں پرواقع اپنے گھروں میں لے جاتے تھے۔ایک شرپانے اسے بتایا تھا کہ کس طرح اس کی اپٹی بیٹی کوایک عظیم الجیشوں نے اغوا کیا تھا جس کے لمبے لمبے سرخ بال تھے اور لمہ اسرتھا۔

ہاں سے اور مہاسر ھا۔ اس کتاب میں میرا بہن (میڈلین سلیڈ) کی بیان کر دہ ایک داستان بھی درج ہے۔ بید دافعہ کشمیر میں پیش آیا تھا جہاں پرگلہ بانوں نے اپنی ایک عورت کو بچایا تھا جے بیٹی نے قابو کرلیا تھا اور اے اٹھا کراپنی پہاڑی غار میں لے گیا تھا۔انہوں نے بیٹی کو ہلاک کرڈ الاتھالیکن میرا بہن کو بتایا تھا کہ انہوں نے اس واقعہ کی رپورٹ درج کروانے کی جرائت نہ کی تھی کیونکہ انہیں خدشہ تھا کہ کہیں وہ قتل کے جرم میں ملوث نہ کرلئے جا میں کیونکہ و دبیٹی کوانسان تصور کرتے تھے۔

ان داستانوں اور چونکہ بیدداستانیں ایک وسیج رقبے پر پھیلی ہو ئی تھیں .....انہوں نے بہت سے مغربی تحقیق کنندگان کواس امر کی طرف راغب کیا کہ وہ ان داستانوں کو پنجیدگی کے ساتھ لیس۔ بیٹسی کا نقشہ ہمیشہ ایک جیسا ہی بیان کیا جا تار ہاتھا۔ لمبا ہالوں سے بھرا ہوااور بر ہندھالت میں ....اس کے پاؤں بڑے بڑے بیان کئے جاتے تھے جو پچھلی جانب مڑے ہوئے تھے۔

اس برفانی انسان کے قدموں کے نشانات کی ایرک شیٹن کی حساس تصاویر اور ایورسٹ جانے والے کوہ پیاؤں کی شہادتیں .....مثلاً آنجہانی ولفر ڈنوائس اور لارڈ ہنٹ وغیرہ ....جس نے پیشی کی سیٹی کی عجیب وغریب آواز سی تقلی .....اس نے بیآ وازیں ایک سردرات کے دوران سی تخصیں اور مابعد صبح کی تازہ برف باری میں اس کے قدموں کے نشانات و کیھے تھے ..... بیسب کچھ قابل نفرت اور مکروہ برفانی انسان کی تحقیقات مرانجام دینے کا باعث ثابت ہوا۔ اس سلسلے کی ایک اہم تحقیق 1960ء تا 1961ء سرایڈ منڈ ہیلری نے سرانجام دی ..... وہ پہلا مختص تھا جس نے ا بورسٹ کی چوٹی کوسر کیا تھااوراس کی اس حقیق کی سر پرتی شکا گو کے ورلڈ بک انسائیکلوپیڈیانے سرانجام دی تھی۔

اس مہم کا سادہ سامقصد یمی تھا کہ بیمعلوم کیا جائے کہ کیا ہیٹی کا وجود ہے پانہیں ہے۔ ہیلری کوامیڈتھی کہ وہ ایک پیٹی کو گرفتار کرنے میں ضرور کا میاب ہوجائے گا۔اس کے پاس ایک ایسی بندوق تھی جس سے ایک سرنٹج فائر ہوکرگگتی تھی اوراس میں موجود دوا کی وجہ سے وہ مخلوق فالج زدہ ہوجاتی تھی جس کو بیسرنٹے گئی ہوتی تھی۔

ییٹی کے اسراراور بھید کی تحقیقات سرانجام دینے والے بہت سے افراداس برفانی انسان کی کھالوں اور کھو پڑیوں ہے بھی ہالمقابل ہوئے تصاور نیپالیوں نے ہیلری کی جماعت کو بھی پیسٹی کی کھالیں پیش کی تھیں۔انہوں نے اس کی مندما تکی قیمت وصول کی تھی کیونکہ دیار غیر میں بھی پیسٹی کے ہارے میں دلچیسی کی جارہی تھی۔انہوں نے ایک کھال 300 روپے میں خریدی تھی۔جو مابعد تبت کے ایک نیلے دیچھ کی کھال نگائے تھی۔

انہوں نے 18,000 فٹ کی بلندی پررپی منگلیشیئر پر تبت کی سرحد کے قریب پیسٹسی کے قدموں کے پہلے نشانات دیکھے تھے۔ پہلی نظر میں بینشانات ایک بڑے اور نظے انسانی پاؤں کے نشانات دکھائی دیتے تھے۔ چونکہ آگے ایک چٹان گری ہوئی تھی لہذا بینشانات عائب ہو چکے تھے۔ اس جماعت کے بہت سے اراکین اس امر پریفین نہیں رکھتے تھے کہ بیدیہ ہے کے پاؤں کے نشانات تھے۔ اس کے دودن بعد مزیدنشانات دیکھنے کو ملے تھے۔ بینشانات بھی ای گلیشیئر پر 18,400 فٹ کی بلندی پر پائے گئے تھے۔ لیکن بینشانات کی مویش کے قدموں کے نشانات تھے جو سورج کے ارٹر ہے منے ہو چکے تھے۔

وہ سولو کھیو کی جانب روانہ ہوئے ۔۔۔۔ بیعلاقہ براہ راستہ ایورسٹ کے جنوب میں واقع تھااور پیسٹسسی کی روایات کا مرکز بھی تھا۔انہیں 19,000 فٹ کی بلندی پرایک درہ عبور کرنا تھا۔۔۔۔۔تاثی پہچا۔۔۔۔۔ بیزیادہ گرمی کے موسم میں کھلا ملتا تھااور اس وقت ماہ اکتوبر تھا۔اس درے کے بارے میں کہاجا تاہے کہ بیدد نیااایک مشکل ترین درہ ہے۔

اس خطرناک درے کی چوٹی پرانہوں نے بکریوں کا ایک ریوڑ دیکھا جے چوگلہ بان (چرواہے) درے کے پارلے جارہے تھے۔ وہ بیرونی دنیا کے ساتھ باہم روابط رکھنے کے لئے ریڈیواستعال کرتے تھے۔انہیں اچا تک بیاحساس ہوا کہ ان کے ریڈیوکوچینی حکام جان ہو جھ کرجام کررہے تھے۔ پہلے پہل انہوں نے بیٹیال کیا کہچینی حکام بیتصور کررہے تھے کہ قابل نفرت اور مکروہ برفانی انسان کے خمن میں ان کی معصومانہ تحقیقات ایک خطرناک مہم کے سوا پچھ نتھیں۔تاہم ان کا بیٹیال درست ثابت نہ ہوا کیونکہ انہوں نے دور دراز تبت کے پہاڑوں کے " پیچھے سے ایک را کٹ کواپی جانب بڑھتاد یکھا۔اس کے بعدان کے ریڈیوکو جام کرنے کا سلسلہ موقوف کردیا گیا۔

ستھم جنگ کےمقام پرجوایک پہاڑی دیہات تھاانہیں پیسٹی کی ایک کھوپڑی دکھائی گئی۔ بیا یک مقامی خانقاہ کی بیش قیمت ملکیت تھی۔اس کی بخو بی حفاظت سرانجام دی جاتی تھی اورا سے انتہائی فخر کے ساتھا اس مہم کے ارکان کودکھایا گیا تھا۔

سیکھوپڑی کافی پرانی تھی۔ بیمصنوی کھوپڑی ہونے کے شک وشیبے سے بالاتر دکھائی دیتے تھی۔ ہیلری اوراس کی جماعت کے دیگر ارکان نے اس کھوپڑی میں از حدد کچیسی کامظاہرہ کیا۔

ان کو تھم جنگ کے پیٹیوں کی روائنوں اوراس کھوپڑی کے ماخذ کے بارے میں بتایا گیا۔ بیسب پچھانہیں اس دیہات کے بزرگوں نے بتایا تھا۔انہوں نے بتایا کد وصدیاں پیشتر اس ضلع پر بیٹیوں نے دھاوابول دیا تھا جواس علاقے کے لوگوں کو چٹ کرجاتے تھے۔اس طرح انسانوں کی نسبت بیٹیوں کی تعداوزیادہ ہوگئی تھی کیونکہ کی انسانوں کووہ اپنالقمہ بنا چکے تھے تب کی ایک ہوشیار لامدسر جوڑ کر بیٹھ گئی اورانہوں نے درج ذیل طریقے سے بیٹیوں کی نتا ہی و بربادی کا سامان کیا۔

ییٹی پہاڑوں پر سے انہیں شراب نوشی کرتے اور آپس میں تلواروں کے ساتھ لڑتے دکھے بچے تھے۔ وہ گاؤں میں آن پنچے
اورانسانوں کی نقل کرنے گئے۔ تمام رات وہ شراب نوشی کرتے رہے اور نشے میں بدمست دیباتیوں کی چھوڑی ہوئی اصلی
تلواروں کے ساتھ آپس میں لڑتے رہے۔ میں جونے تک وہ ایک دوسرے کو ہلاک کر بچکے تھے محض ایک بیٹی زخمی حالت
میں زمین پر پڑا تھا۔ اس کو ہلاک کیا گیا اور اس کی کھو پڑی اتار کی گئے۔ اور بیوبی کھو پڑی تھی جھے محفوظ کر لیا گیا تھا۔''
بیا یک اچھی کہانی تھی اگر چکسی نے حقیق طور پر اس پریقین نہ کیا تھا۔

ستھم جنگ ہے وہ لوگ تھیا تگ ہو چی کی جانب روانہ ہوئے ....۔خانقاہ کا حال ایک دیہات ....۔ بید یہات پہاڑوں سے پیار کرنے والے حضرات کے لئے ونیا کا ایک خوبصورت ترین دیہات ہے۔ بیا یورسٹ کے لا ثانی اور بےنظیر نظاروں کا حامل دیہات ہے۔۔۔ میل کی دوری پرواقع ہےاور پیٹی کے اسراروں اور بجیدوں سے بجراپڑا ہے۔

خانقاہ کےلامہ برفانی انسانوں ہے واقف تھے۔وہ ان کوڈرانے اور بھگانے کے لئے خانقاہ کے بگل بجاتے تھے اورڈھول پیٹتے تھے۔ یہ بھی بتایا گیا کہ برفانی انسان با قاعد گی کے ساتھ جنگل میں کھیلتے تھے اور بید یہات کی گئی ایک لڑکیوں کو اٹھا کراپنے ٹھکانوں پر لے گئے تھے اور مابعد

ان سےان کی اولا دیں بھی پیدا ہوتی تھیں۔

اس مہم کے اراکین نے لامہ کوسوال کیا کہ کیاانہوں نے کسی پیشی کواپٹی آئکھوں سے دیکھا تھا۔لیکن ان کا جواب من کران کو مایوی ہوئی۔ سمى بھى لامەنے پيسنسى كواپنى آئكھوں كے ساتھ جنگل ميں كھيلتے ہوئے نه ديكھا تھا۔ ہاں البتة انہوں نے ان كے چيخے چلانے كى آ وازيں ضرور تى تخییں ۔انہوں نے بتایا کہان کے آباؤاجدادییٹیوں کودیکھا کرتے تھے۔ http://kitaabghar.com

اس کے بعداس مہم بُوٹیم کے اراکین تھم جنگ واپس چلے آئے اور ان سے دریافت کیا کہ کیاوہ اپنے پیٹے کی کھوپڑی ان کودے سکتے تھے تا كدوه اسے امريكيه يا يورپ لے جاسكيں تا كداس پرسائنسي بنيا دوں پر تحقيقات سرانجام دى جاسكے۔

بہت زیادہ بحث مباحثے کے بعدان کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا جس کے تحت گاؤں کے بڑے بوڑ ھےاس امر پر رضامند ہوگئے کہ وہ ان کو چھ ہفتوں کے لئے یکھوپڑی مستعار دیں گے اوراس کے عوض مہم جو پارٹی تھم جنگ کی بدھ مت عبادت گاہ کوآٹھ ہزاررو پے دینے پرآ مادہ ہو گٹی اور پیجی طے پایا کہ گاؤں کا ایک بزرگ خنجو چنبی بیٹی کی کھوپڑی کے ہمراہ رہے گااور پیکھوپڑی جہاں بھی جائے گی وہ اس کے ہمراہ جائے گا اوراس کے اخراجات مہم جوٹیم برداشت کرے گی۔

لہذا پیخضر جماعت جس کے ہمراہ پیٹی کی کھو پڑی بھی تھی حقائق کی تلاش میں عازم سفر ہوئی۔ خسنجو چنبی کےعلاوہ اس جماعت میں کتاب گھر کی پیشکش درج ذیل افرادشامل تھے:۔

ه سراید مند جیلری هٔ مارش پر کنز ..... پار فی کاما هر حیوانات

🖈 ڈسمنڈ ڈوگ ..... پارٹی کانمائندہ پریس اورتر جمان

بے شک بیدرجہاول کی اخباری کہانی تھی۔ بیلوگ براستہ تھٹمنڈو ..... بنکا ک اور ھونولولوشکا گو کی جانب محویر واز ہوئے۔شکا گوہیں چنھی کی جانب بھی اس قدر توجہ دی گئی .....اس میں بھی اس قدر دلچیسی کا اظہار کیا گیا جس قدر توجہ بی<u>ہ ٹ</u>ے کی کھوپڑی پر دی گئی اور جس قدر دلچیسی کا اظہار اس کھو پڑی میں کیا گیا۔ بیشنل ہسٹری میوزیم کے سائنس دانوں نے اس کھو پڑی پر تحقیقات سرانجام دیں۔اس کے بعد بیہ جماعت پیرس کی جانب محو پرواز ہوئی جہاں کھوپڑی کا ایک اور سائنسی معائنہ سرانجام دیا گیا اور اس کے بعدیہ جماعت لندن کے لئے محو پرواز ہوئی جہاں پررائل زولاجیکل سوسائٹ کے ماہرین نے بھی اس کھوپڑی کا معائنہ سرانجام دیا۔ تمام تر ماہرین کی متفقہ رائے تھی کہ بیکھوپڑی نُفلی تھی۔ بیغالبًا اتنی ہی پرانی تھی جتنی پرانی ہونے کے بارے میں بتایا گیا تھا۔۔۔۔یعنی دوتا تین صدیرس پرانی۔۔۔لیکن ٹیفٹی چیزے سے تیار کی گئی تھی۔

اس کے بعدید پارٹی دوبارہ عازم کھٹمنڈوہوئی تا کہاس نادر نمونے کوان کے مالکان کے حوالے کرسکے۔ان لوگوں کواس کے اصلی ہونے میں کوئی شک وهبهہ نہ تھا۔ وہ مغرب کے دانش وروں اور ماہرین کی بات ماننے کو تیار نہ تھے۔اہل مشرق یہ یقین نہیں رکھتے کہ دانش وری ان کے علاوہ ونیا کے کسی اور حصے میں بھی پائی جاتی ہے۔

http://kitaabghar.com

کتاب گھر کی پیشکش

ایڈمنڈ ہیلری نے پیشی کی مہم کوانتہائی دلچیپ پایااور پُر لطف بھی پایا۔وہ اس امر پریقین رکھتاتھا کہ پیشی کے قدموں کے نشانات ہر گزشی برفانی انسان کے قدموں کے نشانات نہ تھے۔ بلکہ کسی چھوٹے جانوریا مولیثی کے قدموں کے نشانات تھے اور سورج کی تپش نے ان نشانات کو پھیلا کر ہڑا کردیا تھا۔

اس مہم جو جماعت کوکوئی ایسی مؤثر شہادت میسرند آئی جس کے تحت پیشی کو بنفس نفیس دیکھا گیا ہو۔ پیشی کی موجود گی تھن ایک پراپیگنڈ ا تھا۔اورلوگوں کے لئے بیبر فانی انسان ایک مافوق الفطرت مخلوق تھی بالکل ای طرح جس طرح دیوتا جو پہاڑوں کی چوٹیوں پرسکونت پذیر تھے۔



## فاصلوں کا زہر

طاہر جاوید مغل کا خوبصورت ناول محبت جیسے لازوال جذبے کا بیان۔ دیار غیر میں رہنے والوں کا اپنے دیس اوروطن سے تعلق اور الوٹ رشتوں پرمشتمل ایک خوبصورت تحریر۔ ان لوگوں کا احوال جو کہیں بھی جا کیں ، اپنا وطن اور اپنااصل ہمیشہ یاد رکھتے ہیں۔ ناول فاصلوں کا زہر کتاب گھر پرموجود ہے ، جسے **19 مانس صعاشونی ناول** سیکشن میں پڑھاجا سکتا ہے۔

#### جس آتش پرستاب کمرکی پیشکش

وجیہ پھر کے کہند مثن قلم ہے ایک اور سنتی خیز اور دلچیپ ناول۔ ماہرین آثار قدیمہ ایک چار ہزار سال پرانی تمی دریافت کرتے ہیں۔ جے اس انداز میں حنوط کیا گیا تھا کہ وہ آزاد ہوتے ہی زندہ ہوجائے۔ چار ہزار سال پرانی ممی کے ہنگاہے ،خوف وہراس اور قل و غارت آئے کی دُنیا کواس منحوں ممی ہے کیے چھٹکارا دلایا گیا ، جانے کے لیے پڑھے۔ ۔۔۔ آتش پر سبت جے جلدی کتاب گھر پر ایکشن ایڈونچو معم جوئی نیاول سیشن میں چیش کیا جائے گا۔

## كتاب كدر كسرفرانس مششر كاتن تنهاد نياك كرد چكري بيدندك

http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

28 مئی 1967ء کورات کے نوبجنے میں چارمنٹ ہاتی تھے۔جدید دور کا ایک جیران کن بحری سفراپنے اختقام کو پہنچ چکا تھا۔شششر واپس لوٹ چکا تھا اور دنیا اظہار مسرت کررہی تھی۔لاکھوں لوگ اپنے اپنے ٹیلی ویژن سیٹ کی اسکرین کو بغور گھور رہے تھے۔وہ اپنی کرسیوں پر براجمان آ گے کی جانب جھکے ہوئے ٹیلی ویژن کی اسکرین پراپنی نظریں جمائے ہوئے تھے۔وہ اپنے ٹیلی ویژن کی اسکرین پرعظیم لمحہ دیکھنے کے منتظر تھے۔۔۔۔ ان کی اسکرینیں تقریباً سیاہ تھیں اوران جہازوں کی روشنیوں کی زدمیں تھیں ۔۔۔۔۔ بڑے اور چھوٹے جہاز ۔۔۔۔۔وہ جہاز جوسرفرانسس ششٹر کو گھرواپس

اتوارگی ای رات جس شب وہ پلے ماؤتھ پہنچا تھا اس نے اپ شاندار استقبالیہ میں شرکت کی۔ اگر چہوہ تھکا ماندہ تھا لیکن اس نے تقریر بھی کی۔ استقبالیہ سے خطاب کیا۔ لیکن افسوس کہ چندروز بعد 65 سالہ میشخص السرکا شکار ہوگیا۔ اے فوری طور پر رائل بحریہ سپتال میں واخل کروا دیا گیا اور جب یہ معلوم ہوا کہ وہ اتنا کمزور ہو چکا تھا کہ ایک ماہ ہے قبل ہپتال سے فارغ نہیں کیا جاسکتا تھا تب اس کی آ مد کے سلسلے میں تشکیل دیے جانے والے پروگراموں میں تبدیلی لا ناپڑی اور ان کو نئے سرے سے ترتیب دیا گیا۔ وہ ماہ جون میں گرین وچ میں ملکہ سے نائٹ کا خطاب حاصل نہ کر سکا جہاں پر اس سے پہلے ملکہ الزبتھ نے ایک اور فرانس کو اس خطاب سے نواز اتھا۔ وہ لندن منشن ہاؤس میں لارڈ میئر کے دو پہر کے کھانے میں شرکت کرنے ہے بھی قاصر رہا۔ وہ بخت علیل تھا۔

کین ماہ جولائی میں وہ دوبارہ فعال ہو چکا تھا۔اس ماہ کے آغاز میں ہی اس نے سپتال کے بستر کوخیر باد کہددیا تھا۔وہ اپنے بیٹے گائیلزاور بیوی شیلا کے ہمراہ'' جیسی موتھ ۱۷'' میں عازم سفر ہوااور لندن جا پہنچا جہاں پر 7 جولائی 1967ء کو ملکہ الزبتھ نے سرفرانس شسشٹر کا گرین وج میں استقبال کیا ۔۔۔۔۔اے نائٹ کے خطاب سے نواز ااور اسے فرانس ڈریک کی تلوار سے بھی نواز ا۔نز دیک ہی عظیم تیز رو بحری جہاز'' کی سارک'' ہمیشہ کیلئے بجری میں دھنسا ہوا تھا۔ جلد ہی اس کا چھوٹا سا جہاز ہمی اس جہاز کے ساتھ بجری کی زینت بن جانا تھا ۔۔۔۔ایک خض کے خواب ۔۔۔۔اور ایک شخص کی جرأت کی مستقل یادگار۔

دیگرافرادبھی دنیائے گرد چکرلگا پچکے تھے۔ پچھالوگوں نے بیکارنامہ کشتیوں میں سرانجام دیا تھا جو کہ'' جیسی موتھ'' ہے کہیں چھوٹی تھیں اورانہوں نے بھی بیکارنامہ تن تنہا سرانجام دیا تھااورا لیے جہاز ران بھی موجود تھے کہانہوں نے 65 برس سے زا کدعمر میں بھی طویل بحری سفر سرانجام دیے تھے۔

499 / 506

۔ سیکن سرفرانس سششر کی قسمت مثالی تھی۔اس معرفخص نے نہ صرف اپنے خواب کوتعبیر بخشی تھی بلکہ کئی ایک فنی کا میابیاں بھی حاصل ک

محقيل ـ

تھر کی سیشکش

🕻 🖈 اس نے دنیا کے گردا یک چھوٹے ہے بحری جہاز میں تیز ترین سفرسرانجام دیا تھا ..... دوگنی رفتار کے ساتھ طے کیا تھا۔

اس نے کسی دوسرے بحری جہاز کے تعاون کے بغیر بیسفر طے کیا تھا۔

اس نے دنیا کے گروتن تنہا چکر لگانے والے کسی بھی شخص سے دو گنا وسفر طے کیا تھا۔

⇔اس نے کی بھی تن تنہا مخض کے ایک ہفتے کے اندر طے کئے جانے والے سفر کا دوم رتبہ ریکار ڈلو ڑا تھا … جوایک سومیل سے زائد تھا۔ کی سمبر میں مقد مقتل کے ایک ہفتے کے اندر طے کئے جانے والے سفر کا دوم رتبہ ریکار ڈلو ڑا تھا … جوایک سومیل سے زائد تھا۔

ﷺ اس نے کسی بھی تن تنباقتض کے طویل سفر کاریکارڈ بھی تو ڑا تھا ۔۔۔۔۔ جاتی مرتبہ بھی ۔۔۔۔۔ اور واپس آتے ہوئے بھی لئے ﷺ 122 میل فی ون تھا۔۔۔۔ اس نے 107 ون تک کے لئے 131 میل فی دن کے حساب سے سفر طے کیا تھا۔۔۔۔ بیاس کے سفر پرروانہ ہونے کاریکارڈ تھا۔۔۔۔۔۔ اور واپسی کے سفر کے دوران اس نے 119 دن تک کے لئے 130⁄4 میل فی ون کے حساب سے سفر طے کیا تھا۔۔

اس کی کامیابیاں نمایاں اوراہم تھیں۔اس نے دنیا کے گرد تیز تر اور دورتک کاسفر طے کیا تھااور کسی نے بھی کسی چھوٹی کشتی ہیں اتنا تیز تر اور دورتک سفرسرانجام نیدیا تھا۔لہٰذااس کا کارنامہ قابل فنخر کارنامہ تھا۔

فرانس ششٹر کئی مرتبہ موت کی آئکھوں میں آئکھیں ڈال چکا تھااوراس نے کئی مرتبہ موت کوفٹکست دی تھی۔وہ نہ صرف سمندراور فضا میں برسر پر پکار دہاتھا بلکہ سرطان کی بیاری کے ساتھ بھی برسر پر پکار دہاتھا۔

ایک کارنامہ سرانجام دینے کے بعداس کے ذہن میں بیسوال گردش کرنے لگتا تھا کہاس کے بعد کیا کارنامہ سرانجام دیا جائے؟ وہ دوسرافر دتھا جس نے برطانیہ تا آسٹریلیا تن تنہا پرواز سرانجام دی تھی (1931ء میں)۔

وہ دنیا کے گردفضائی چکرلگانے میں مصروف تھا کہ ایک جاپانی بندرگاہ پر ٹیلی فون کی تاریں اس کی راہ کی رکاوٹ بن چکی تھیں۔لہذااسے زمین پراتر ناپڑااوروہ اپنے اس منصوبے سے دست بردار ہو گیااوراس کی بجائے اس نے دنیا کے گرد بحری چکرلگانے کا فیصلہ کیا۔ ''

جنگ نے مداخلت سرانجام دی کیکن جنگ ختم ہونے کے چند برس بعداس نے بحراو قیانوس میں پہلی تن تنہار ایس جیتی۔

اس نے'' جیسی موتھ III'' ..... 13 ٹن وزنی جہاز ..... میں پلے ماؤتھ تانیو یارک کا سفر 1960ء میں 40روز میں طے کیا تھا۔اسے

"سال کے بہترین کشتی ران 'کے خطاب نے نوازا گیا۔ http://kitaabghar.com htt

اس نے بحراوقیانوس میں تن تنہا کی سفر سرانجام دیا اور مابعد دنیا کے گردتن تنہا چکرلگانے کا فیصلہ کیا۔ اے مالی سہولت میسر نہ تھی اور وہ جانتا تھا کہ مستحکم مالی صورت حال کی عدم موجودگی میں اس کا پیخواب شرمندہ تعبیر نہ ہوسکتا تھا۔ لیکن اس کی مالی ضرورت کا پچھ حصداس طرح پورا ہوا کہ اس نے ''دی ٹائمنز''اور''دی گارڈین' کے ساتھ معاہدے سرانجام دیے۔ ان معاہدوں کی روح سے اسے اپنے تمام تر سفر کے دوران اپنے سفر کے بارے میں ریڈیور پورٹیس ان اخبارات کوروانہ کرنی تھیں جنہیں ان اخبارات کی زینت بنتا تھا۔ اس ان اخبارات میں چھپنا تھا۔ اخراجات کا بقایا حصد پھھاس طرح پورا کیا گیا کہ اس نے ان تیار کنندگان سے معاہدے سرانجام دے جو یہ چا ہتے تھے کہ وہ ان کی تیار کردہ خوراک ۔۔۔۔۔ مشروبات اور ملبوسات اپنے ہمراہ لے جائے اوران کی پیلٹی سرانجام دے اور اس کے بدلے انہوں نے اے مطلوبہ رقم فراہم کردی۔ یہی وجھی کہ جب'' جیسی ملبوسات اپنے ہمراہ لے جائے اوران کی پیلٹی سرانجام دے اور اس کے بدلے انہوں نے اے مطلوبہ رقم فراہم کردی۔ یہی وجھی کہ جب'' جیسی

موتھ' تیار ہوااور پانی میں اتارا گیااس وفت اس کے مالک کے نے ہیں بال کی ٹو پی پہن رکھی تھی جس پرانٹز پیشنل وول کی علامت نمایاں تھی۔ پیشتر اس کے کہ'' جیسی موتھ' اپنے حتمی سفر پر روانہ ہوتا اسے بے شار دیگر مشکلات اور مصائب کا سامنا کرنا پڑا۔ روپ پیسے کی بھی کی در پیش تھی۔اسے یہ بھی محسوس ہور ہاتھا کہ ڈیز اکٹر اور جہاز کی تغییر میں جصے لینے والے افراد مخصوص فنی اصطلاعات کو مدنظر نیس رکھ رہے تھے۔اس کے علاوہ بھی کئی ایک دیگر چھوٹے موٹے حادثات منظر عام پر آتے رہے اور وہ اپنی ٹانگ کی تکلیف کے ساتھ اسپنے جہاز پر سوار ہوا۔

ہ ۔ وہ پلےموتھ سے اپنے سفر پرروانہ ہوا۔ اس وقت دن کے ٹھیک گیارہ بجے تھے۔ اس روز بنفتے کاروز تھااور تاریخ 27 اگست 1966 ہتی اورا کیک سودن میں وہ سڈنی پہنچ چکا تھا۔ اس مقام پراس نے دو پہر کا کھانا تناول کیااور پچھ دیر آ رام کیا۔

اس کے بعدوہ دوبارہ اپنے جہاز پرموجود تھا۔ اسے خطرہ تھا کہ تھلے سندر میں اسے سندر کی بیاری اور دردیں لاحق ہوجا کیں گ۔

لیکن اس کی بیاری بذات خود بی رفع ہوگئی اوراس کی ٹانگ کی درد بھی جاتی رہی۔ تین بفتے مزید گزر بچکے تھے جبکہ اس نے انتہا کی خاموثی
کے ساتھ اپنی 65 ویں سالگرہ منائی۔ وہ مہیئن اور کاک ٹیل سے لطف اندوز ہوا۔ وہ شام کو مہیئن اور کاک ٹیل سے لطف اندوز ہوا تھا لیکن اس کی
سالگرہ کا آغاز صبح سویرے سے بی ہو چکا تھا۔ اس نے دو پہر کے کھانے میں شراب کی وہ بوتل استعال کی جواس کے احباب نے اسے اس تقریب
کے لئے خصوصی طور پر پیش کی تھی۔ وہ اپنی سالگرہ کے دن کا اختیام برانڈی کے ساتھ لطف اندوز ہوتے ہوئے کرنا چاہتا تھا اور اس نے ایسا بی کیا۔

پانچے روز بعداس نے خطا استواعبور کیا۔ ہفتے گزرتے گئے اور سفر طے ہوتار ہا۔ اس کے جہاز '' جیسی موتھ'' میں خرابی کے آثار نمودار ہونے

لگے تھے۔

18 اکتوبرکوبیا پنانصف سفر طے کرچکا تھا۔ وہ 7,300 میل کا سفر طے کرچکا تھا اور 6,570 میل کا سفر طے کرنا ابھی ہاتی تھا۔ اس کے ریڈیو میں بھی پچھٹر ابی واقع ہو پچکی تھی۔ لیکن اسے اپناوعدہ ہر حال میں نبھانا تھا۔۔۔۔۔اورا سے ان اخبارات کے لئے اپنے سفر کی رپورٹیس روانہ کرنی تھیں جن کے ساتھ اس نے ان رپورٹوں کی فراہمی کا معاہدہ کر رکھا تھا۔ بھی بھار 250 الفاظ پر شمتل رپورٹ روانہ کرنے کے لئے اسے ڈیڑھ گھنٹہ صرف کرنا پڑتا تھا۔۔

جعرات 15 نومبرکوایک اورسانحه پیش آیا۔سلف اسٹیرنگ گیئرٹوٹ بچکے تتے اوران کومرمت کرنے کی اس کی تمام تر کوششیں بیکار ثابت وچکی تھی۔

اس نے اپنی ڈائری میں تحریر کیا کہ:۔ ''میرامنصو بدا کارت جاتا دکھائی دیتا تھا۔ایک سودن میں سڈنی چنچنے کامیرامنصو بہنا کامی کاشکار ہوتا دکھائی دیتا تھااور کسی

### کتاب گھر کی پیشک*اپالو13.....اورکھاٹب* گھر کی پیشکش

http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

"جمیں یہاں پرمسلے کاسامناہے...."

اوران چند پُرسکون الفاظ کے ساتھ جوخلا ہے 205,000 میل کی بلندی ہے زمین پرنگرائے تھے .....اس امر کا آغاز ہوا جے''عالمگیز' ڈراے کے عنوان سے تعبیر کیا جاسکتا ہے ....اور بیڈرامداس قدر عظیم تھا کہاس قدر عظیم ڈراے کا تجربہ بنی نوع انسان نے اس سے پیشتر کبھی نہیں کیا تھا۔ بیجھی کہا جارہا تھا کہ بنی نوع انسان نے خلاکے بارے میں زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرلیا تھا اور وہ ان مشکلات اور رکاوٹوں سے نیٹنے کے تیار تھا جوائے گذشتہ عشروں کے دوران در پیش تھیں۔

''یانسان کے لئے ایک چھوٹا ساقدم ہے۔۔۔۔لیکن انسانیت کیلئے ایک دیوقامت جست ہے'' اپالو 13 پر 1,700 صفحات پر بنی جاند پر اتر نے کی رپورٹ ۔۔۔۔۔اگر چہ جاند پر اتر ابی نہ گیا تھا۔۔۔۔۔فلا کی تحقیق میں ایک سنگ میل ک اہمیت کی حامل ہے۔۔

ایک سنگ میل .....ایک یادگار.....ا پالو 13 کےخلا بازوں کو واپس بحفاظت زمین پرا تارا گیااوراس عمل درآید میں ہزاروں انسانوں نے اپنی کاوش سرانجام دی۔

دیگرمنصوبہ بندجا ندمشن روانہ کے گے .....اور بیمشن کامیابی کے ساتھ اپنی تھیل کو جا پہنچے تھے۔ ایالوکی سیریز کو بیاجازت فراہم نہیں کی جاسکتی تھی کہ اس کا خاتمہ کی بہو لیکن بیسیریز اب اپنے اختتام کو پہنچ چکی ہے۔ بنی نوع انسان 1970ء کے ایک ہفتے کے دوران اتنا بچھ سیکھ چکا تھا جنتا کچھ دہ دس برس کے عرصے کے دوران اتنا بچھ سیکھ سند کا ایک جانب بھاری پھی دہ دس برس کے عرصے کے دوران بھی نہ سیکھ سکتا تھا .....اب وہ لاگت کا تخیینہ لگا سکتا تھا اور بیلنس شیٹ تیار کرسکتا تھا۔ اس سیٹ کی ایک جانب بھاری اخراجات جو وقت اور بلین ڈالروں اور روبل کی شکل میں برداشت کرنا ہوتے تھے اور دوسری جانب نسبتاً کم تعدادان بنی نوع انسانوں کی جو ہلاک ہو بچکے تھے....۔ ایک اور جانب دو علم جو بن نوع انسان نے خلاک بارے میں حاصل کیا تھا۔...۔اوراس کی مشکلات کے بارے میں حاصل کیا تھا۔

#### مقام پررکے بغیرسفرسرانجام بھی ناممکن دکھائی دیتا تھا۔''

اےابسڈنی کینچنے کی بجائے کسی نزد کی خشکی کارخ کرنا تھا۔لیکن 17 تاریخ تک وہ اپناذ بن بدل چکا تھا۔اس نے سڈنی کینچنے کاارادہ کرلیا تھا۔۔۔۔۔وہ اپنی شکست شلیم کرنے پرآ مادہ نہ تھا۔

بالآ خروہ 12 دسمبر کو بعداز دو پہرساڑھے چار ہجے سڈنی پہنچ چکا تھا۔اس نے سیسفر 107 دنوں اور 21⁄2 گھنٹوں میں طے کیا تھا۔وہ اب تک 14,100 میل کاکل سفر طے کرچکا تھا۔

سڈنی میں اس کا شاندار استقبال ہوا۔ ریڈیو۔۔۔۔۔ٹیلی ویژن اور اخبارات کے نمائندے سے موجود تھے۔ یہاں پراس کے جہازی مرمت بھی مرانجام دی گئی اور اس کا بھی پُر جوش خیر مقدم کیا گیا۔ چھ ہفتوں کے بعد 29 جنوری کووہ سڈنی سے روانہ ہوا۔ اس وقت اس کا جہاز بہتر حالت میں تھا۔

وہ نیوزی لینڈ کے جنوب کی بجائے شال کی جانب روانہ ہوا حالانکہ اسے یہ مشورہ دیا گیا تھا کہ وہ نیوزی لینڈ کے جنوب کی جانب روانہ ہو۔ اسے سڈنی سے روانہ ہو کے 52 دن گزر چکے تھے۔ اس سے بھن آ دھ میل کی دوری پر ایک جنگی جہاز موجود تھا۔ وہ اس جنگی جہاز کو دیکھ کر از حد حیران ہو۔ یہ جہاز برطانوی ان جے۔ ایم۔الیں'' پیروئیک' تھا۔ وہ اس پر فلاحی نظر رکھے ہوئے تھا۔ اب وہ شال مشرق کا راستہ اختیار کر رہا تھا اور اب وہ واپس گھر کی جانب عازم سفر تھا۔ اس کے جذبے جوان تھا گرچہ وہ جنگی جہاز کود کی کر قدر نے موضع کا شکار ہوئے بغیر ندر ہا تھا چونکہ وہ گھر کی جانب مربخ اس خطے کر رہا تھا لہٰذاوہ خوش تھا۔ اس کے جذبے جوان تھا گرچہ وہ جنگی جہاز کود کی کر قدر نے موضع کا شکار ہوئے بغیر ندر ہا تھا چونکہ وہ گھر کی جانب سفر طے کر رہا تھا لہٰذاوہ خوش تھا۔ 124 پر ہل کو اس نے خطا ستو اعبور کیا اور شال کی جانب کا رخ کیا۔

ابھی اس کے سفر کے 210 میل ہاتی تھے کہ آزاد ٹیلی ویژن کے دوجہاز کیے بعدد بگرےاس کے نز دیک آن پہنچے۔

چندمیل دورلوگ پولی ماؤتھ جمعہ ہونے شروع ہو چکے تھے تا کہ اس کوخوش آ مدید کہہ سیس اوراس کا استقبال کرسکیس .....ا توار کے روز ..... جس روزاس نے واپس پینچنا تھا ..... ہزاروں افراد کا جموم اس کوخوش آ مدید کہنے کے لئے اکٹھا ہو چکا تھا اور لاکھوں لوگ ٹیلی ویژن کی اسکرینوں کے گرد جمع تھے۔اتوار کی شب کا آغاز ہو چکا تھا ..... لوگ ایک اسکرینوں کے گرد جمع تھے۔اتوار کی شب کا آغاز ہو چکا تھا ..... لوگ ایک اس کوخوش آ مدید کہنے کے لئے جوق درجوق آ رہے تھے ..... انہوں نے اندھرے کی اوٹ سے دیکھا کہ ایک جھوٹی میں ایک معرفی میں آہتہ آ ہستہ آ ہستہ ای بندرگاہ کی جانب واپس لوٹ رہا تھا جس بندرگاہ سے وہ نو ماہ پہلے دنیا کے گرد چکرلگانے کے لئے روانہ ہوا تھا۔

تاریخ کے چھوٹے ترین جہازنے اپناسفر کمل کرلیا تھا۔۔۔۔۔اس کی مہم 119 روز تک جاری رہی تھی۔اس نے روزانداوسطاً 130 میل کی رفتارے سفر طے کیا تھا۔اس دوران اس نے تمام تر سابقہ ریکارڈ تو ڑ ڈالے تھے۔

وہ جانتا تھا کہاس کی زندگی کے دن گئے جا چکے تھے۔ بالآ خر 1972ء میں موت نے اسے آن د بوچا تھا اور سرطان نے اس نا قابل فکست انسان کوفکست سے دوحیار کر دیا تھا۔



ا پالو 13 مشن کا آغاز ایک کامیاب آغاز تھا۔ بیمشن کامیابی کے ساتھ شروع ہوا تھااوراس حقیقت کے بارے میں وہ تمام لوگ بتا سکتے جو اس مشن کے آغاز کود مکھارہے تھے یاس رہے تھے۔

در حقیقت .....جبیبا کہ مابعدر پورٹ سے واضح ہوا....اس کی تیاری کے مل کے دوران ہی کچھ خامیاں باقی روگئ تھی۔عین ممکن تھا کہ حتی پڑتال کے موقع پران خامیوں کونظرانداز کردیا گیا ہویا پھریہ خامیاں کسی کے علم میں بی نہ آئی ہوں .....اپی جانب ہے تمام تر تیاری حقیقی کامیابی کے حصول کیلئے سرانجام دی گئی تھی۔ یہ تیاری ایک حقیقی سائنسی مشن کی کامیابی کے لئے سرانجام دی گئی تھی۔ بے شک کوئی مافوق الفطرت مخلوق الی تھی جس کوسیریز کے غیرخوش قسمت نمبر 13 پراعتراض تھااوراس مشن کوسانح بھی 13 اپریل کوہی پیش آیا۔

ایک اخباری نمائندے نے تحریر کیا تھا کہ:۔ "اپالو 13 نے شاندار سفر کا آغاز کیا تھا۔"

اس کا وزن 2,900 ٹن سےزائد تھااور یہ شیر کی موافق گر جتا ہوا فضامیں بلند ہوا تھا۔اس وقت آسان بادلوں ہے تقریباً خالی تھا۔ اس پر درج ذیل خلاباز سوار تھے:۔

🕁 کیپٹن جیمز لوول ....مثن کا کمانڈر

﴿ لِيفَتْمُنِنْكُ كُمُودُ ورَفْرِيْدُ لِيسَ

ثاجيك سوا گرث

جیک سواگرٹ کوآ خری لمحات میں لیفٹینٹ کموڈ ورٹام میٹنگ لے کی جگہ ٹیم میں شامل کیا گیا تھا جو چھیک کے مرض کا شکار ہو چکا تھا۔ جلد ہی انہوں نے اپنی رفتار 2,400 میل فی گھنٹہ تک بڑھانی تھی تا کہوہ کشش تقل ہے آ زاد ہوسکیں اور جا ند کی جانب پرواز کرسکیں۔ بدھ کے روز انہوں نے چاند پراتر ناتھا کیونکہ منصوبہ بندی ای طورتشکیل دی گئی تھی۔ جاندگاڑی نے انہیں جاند کی سطح پراتار ناتھا۔ لوول اورہیں نے چاند کی سطح پراتر ناتھا۔اس کی سطح کی تحقیق آنفیش سرانجام دین تھی ....نمونے اسٹھے کرنے متصاور فوٹو گراف لینی تھی اور پیسب پچھاز مین

پراناتا http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com لیکن ان میں ہے کوئی کام بھی نہ کیا جاسکا اور جیمز لوول نے'' ایک مسئلے'' کا اعلان کر دیا۔ وہ آئسیجن اور الیکٹرک یا در ہے محروم ہو چکے تصاوروبان پرایک زورداردها که بھی ہوا تھا۔

لبذا یہ فیصلہ کیا گیا کہ چاند پرنہیں اتر اجائے گا بلکہ واپسی کا سفرسرانجام دیا جائے گا۔اسمشن کوکنٹرول کرنے والےافراوجیران تھے کہ کیا مصند میں سینہ میں ہے۔ یہ خلاباز واپس زمین پر پہنچ بھی یا تمیں گے یانہیں۔

مسئلہ وفت کا تھا .....الیکٹرکٹی ( بجلی ) اور آسیجن بڑی تیزی کے ساتھ ختم ہور ہی تھی۔ تمام غیر ضروری روشنیاں فوراختم کر دی گئی تھیں۔ . خلائی جہازی ویلاٹی بڑھائی جاسکتی تقی تا کہواپسی کاسفرجلداز جلد طے کرناممکن ہو سکے اِنیکن بیہ فیصلہ کیا گیا تھا کہاس کوآ ہستہ آ ہستہ بڑھایا جائے کیونکہ

کتاب گھر کی پیشکش

برق رفناری کے ساتھ زمین میں دوبارہ داخل ہونا خطرناک بھی ثابت ہوسکتا تھا۔

معجزانہ طور پروہ زمین کے نز دیک پہنچ چکے تھے۔اگر چدان کے زمین پراتر نے کا مقام اس مقام سے مختلف تھا جومقام منصوبہ بند کیا گیا تھا لیکن وہ کا میا بی کے ساتھ زمین پراتر نے میں کا میاب ہو چکے تھے۔ بہر کیف وہ چاند کی سطح پراتر نے میں کا میاب نہ ہوسکے تھے۔ بنی نوع انسان صدیوں سے میخواب د کچے رہاتھا کہ وہ چاند کی سیر کرے۔گلیلو اوراس کی ٹیلی اسکوپ ( دور بین ) نے چاند کو زمین کی طرح

حركت كرنے والے ايك اجسام كى شكل ميں پيش كيا .....جس ميں پہاڑياں اور وادياں تھيں .....اور بيسورج ہے روشنی مستعار ليتا تھا۔

لیکن اس سلسلے میں کوئی پیش رفت ممکن نہ ہو سکی حتیٰ کہ دوسری زندگی عظیم میں را کٹ منظرعام پرآئے۔اب چاند کی سیر کرنے کی ایک ہلکی سی امید دکھائی دینے لگی تھی ۔۔۔۔ ہوائی جہاز۔۔۔۔۔ 20 ویں صدی کی ایک قابل فخر اور شاندارا یجاد۔۔۔۔۔اس سلسلے میں بے کار تھے کیونکہ ان کی اڑان کیلئے ہوا ضروری تھی ۔۔۔۔اور بنی نوع انسان جان چکا تھا کہ خلامیں ہوا مفقو دتھی۔۔

برطانیہ پرحملہ کرنے.....اورشایدا سے صفحہ ستی ہے مٹانے اور نیست و نابود کرنے کی غرض ہے جرمنوں نے وی II را کٹ ایجاد کیا تھا۔ یہ ایجاد ان کے عظیم ترین سائنس دان ورزوون براؤن کی کاوش تھی ..... یہ بھی سابقہ ایجاد سے بڑا اور تو می ترتھا.....اس کی لمبائی 46 فٹ تھی اور وزن 12 ٹن تھا۔

یہ برطانیہ کی خوش تشمق تھی کہ اس راکٹ کی تیاری ہے پیشتر ہی جنگ کا خاتمہ ہو چکا تھا۔ وون براؤن اپنی ٹیم کے ہمراہ روس سے فرار حاصل کرتے ہوئے امریکہ آن پہنچاتھا۔ دونوں ممالک سائنسی ترقی کی دوڑ میں مصروف تتھا ورامریکہ اس کامشکورتھا۔اس کے ہاتھ ایک بہت بڑا انعام لگ چکا تھااورروس بھی بیہ جانتا تھا کہ اس کے ہاتھ ہے کیا پچھنکل چکا تھا۔

لیکن روس کی فنی اور سائنسی مہارت کی داد دی جانی چاہئے کہ پہلاخلائی جہاز اس نے چاندگی جانب روانہ کیا تھا۔۔۔۔۔اور بیہ خلائی جہاز 14 اکتوبر 1957ء کو چاند پر بھیجا گیا تھا۔ایک ماہ بعد سپٹنک II بھی روانہ کر دیا گیا تھا۔اس خلائی جہاز میں ایک کنامحوسفر تھا۔ بیہ کنا آسیجن کی کی کے باعث ہلاک ہوگیا تھا۔ جانوروں سے بیار کرنے والےافراداس سانحہ پرافسوس کئے بنانہ رہ سکے بتھے لیکن پچھا ہم ترین چیز وقوع پذیر ہو چکی تھ

انسان کوچاند پراتارنے کی کوششیں جاری رہیں لیکن 25 مئی 1961 ء کوامر یکی صدرجان ایف کینیڈی نے اپنی تاریخی تقریر کی کہ:۔ ''مجھےامیدواٹق ہے کہ بیقوم اس عشرے کے خاتے تک اپنے مقصد میں ضرور کا میاب ہوجائے گی ۔۔۔۔۔انسان کوچاند پر اتارنے کا مقصد۔۔۔۔۔اوراس کو بحفاظت زمین پرواپس لانے کا مقصد۔۔۔۔۔'' پراجیکٹ اپالوجنم لے چکاتھا.....اس کی کامیابی کی جانبی توت تھی .....را کٹ کی قوت .....ورنروون براؤن کی کاوشوں کے نتیجے میں سٹر ن را کوں کی پہلی عظیم سیریزایے ٹمیٹ کے انتظار میں تھی۔ گھر کی پیشکش

1961ءاور 1965ء کے دوران وون براؤن نے دس سڑن راکث فائز کئے۔

کتاب گھر کی پیشکش

ttp://kitaabghar.com

س اس کے بعد سٹران ۷ تیار کیا گیااوراس کوفائز کیا گیا۔۔۔۔اس کے بعد ایا نو Xمعرض وجود میں آئے۔ ∕ ۔ 🔃 🗆 🗆 بياس سفر كى تاريخ تقى \_ آرام اسٹرونگ اورالڈرن 75 گھنٹے اور 57 منٹوں میں جا ندتک كاسفر طے كر چکے تھے \_ بیا یک جیران کن اور پُرمسرت کامیا بی تھی اور دنیااس کامیا بی پرخوش تھی۔روس نے بیاعلان کیا کدانسان کو جا ند پراتارنااس کے لئے ایک ٹانوی بات بھی .... بیان کے پروگرام میں ٹانوی حیثیت کا حامل ایک امرتھا .....وہ خلا کیلئے دیگر پروگراموں کے حامل تھے .... کافی عرصہ بعد انہوں نے ایک خلائی جہاز جا ند پرا تاراجس میں کوئی انسان سوار نہ تھا۔

امریکه بھی دیگر پروگراموں کا حامل تھا ....متلقل خلائی اٹیشن قائم کرنا ..... دیگر سیاروں کو دریافت کرنا .....اورمزید کئی کارگزاریاں پیریسی سیار سرانجام دینااس کے پروگراموں کا حصیقیں۔

۔۔۔ ہکتاب گمر کی پیشکش

ختم شده http://kitaabghar.c

### سونا گھاٹ کا پجاری

سونا گھا<mark>ٹ کا پجاری ..... بے</mark> پنار پراسرار قو تو ں اور کا لی طاقتوں کا مالک جواپی موت کے بعد بھی زندہ تھا۔افضل بیگ .....ایک مسلمان فارسٹ آفیسر جوسونا گھاٹ کے قبر کا نشانہ بنا ..... پھروہ انقام لینے کے جوش میں اندھا ہو گیا اور اپناند ہب ترک کر کے جادوٹو نے کے اند جروں میں ڈوب گیا۔ ایک ایساناول جو پر اسرار کہانیوں کے شائفین کواپے سے میں جکڑ لےگا۔ سے نیا گھاٹ کا پجاری اپنے انجام تک کیے پہنچا۔افضل بیگ گناہ اورغلاظت کی وُنیا ہے کیےلوٹا؟ ہندو دھرم، دیوی دیوتاوَں، کالے جادو، بیروں کےخوفناک تصادم سے مزین بیداستان آپ کتاب گھر کے پراسرار خوفناک ناول سیش میں پڑھ سکتے ہیں۔